

جلد46 • شعاره02 • فرورى2016 • زرسالانه 800 روپے • قیمت فی پرچا پاکستان 60 روپے • تعمت فی پرچا پاکستان 60 روپے • Email jdpgroup@hotmail.com (021) نیکس 35802551 (021) نیکس 4620 و پے • در 74200 کراچی 74200 کراچی 74200 نیکس 35802551 نیکس 463 کراچی 2090 کراچی 74200 کراچی 35802551 (021) نیکس 463 کراچی 74200 کراچی 74200 کراچی 35802551 (021)

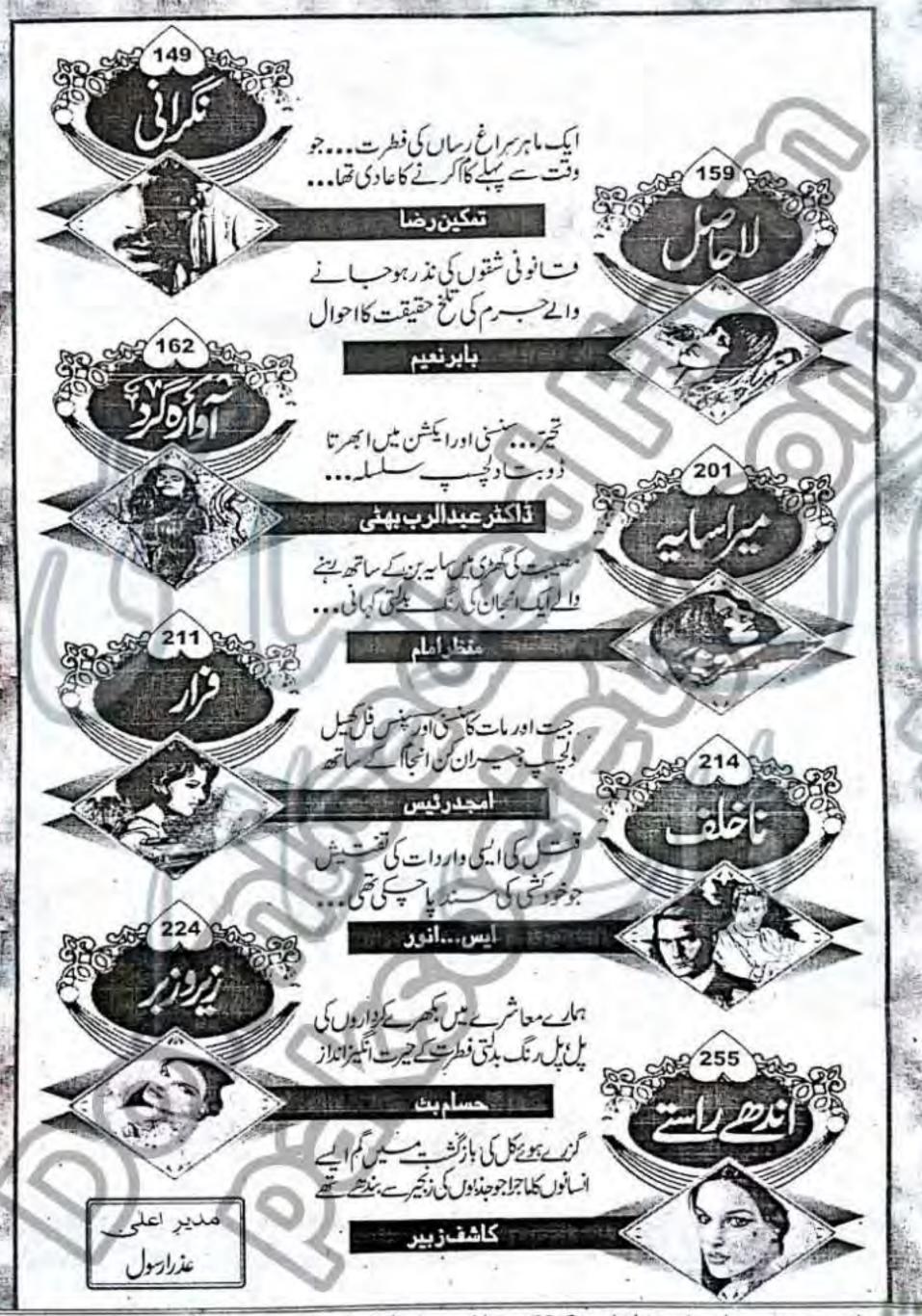

سلشر وبروبرانتی عذرارسول مقام اشاعت: 63-62 فیز ایکسٹینشن ڈینس کمرشل ایریا مین کورنگی روز ،کراچی 75500 میل دین مطبوعه: ابن حسن پرنتنگ پریس هاکی اسٹیڈیم کراچی



### عزيزان من . . . السلائم عليم!

سردی کاموسم ہے اوراس کے اعزاز میں فروری کا حرارت آفرین شارہ چین خدمت ہے۔ آج ہم عالم اسلام میں جدحرنظر اٹھا تھی، فتنہ پروری
اورخوں ریزی کا ہولنا ک سال نظر آتا ہے۔ سرنے والے اور مارنے والے، دونوں بڑا خوراسلام کے نام لیوا ہیں۔ ہرفرین کا فدہب ایک ہے لیکن تا ویلیں مختف بلکہ پکسر متفاد۔ ووسروں نے است کے ساتھ جو کیا ہوئیا محراب وہ سرف تما ناگی ہیں۔ سازشوں اور سربات کے بل بوتے پر ایسے خون اسلام فتنوں کی آبیاری کی گئے ہے کہ اب باہرے کسی کو پچوکر نے کی ضرورت ہیں رہی۔ ہم آپس میں ہی لالا کر لبولہان اور مؤسل ہوئے جارہ ہیں اور اسلام فتنوں کی آبیاری کی گئے ہے اسلام ہوئے جارہ ہیں اور ورسک ایسا کو گئی سے انظر میں آتا جو اس سم کری کا مداوا کر سکے بچوگی طور پر است ایک نامعلوم کم ناگوارانجام کی طرف بڑھی جارہی ہے۔ سلمانوں کے خمنوں نے توب و تفنک چیوڑ کرقام کے نشر سنجال لیے ہیں۔ انہوں نے اعداد وشار اور محتق و تجزیے کے سہارے یورپ میں بیدوہشت پھیلا نی شروع کی گئی توب کی سرائی افزا کئی کی بلنداور بڑھتی ہوئی شرح کے نتیج میں وہ آنے والے پندرہ ہیں برسوں میں بورپ میں بیدوہشت پھیلا نی شروع کی دورورس کے مانے والے معدومیت کا شکار ہونے گئیں گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیاب خطرناک اشار سے بھرائی برقابو پانے کی کوششیں جب اور دورس کے نیاز وہائی کی بائنداور بڑھتی ہوئی شرح کے بریاب خوف اور ہماری باہمی آو دین ہیں۔ دوئوں مشاہ ہیں ہوئی سے سر دوئی ہے ہوئی کروہ کو بھرائی کے بدائی کی بائنداور موثوں کے بدائی سے کہ وہ سر جوڑ کر محبت اور مرکز وہ کوگوں کو بدایت عطافر مائے کہ وہ مرجوڑ کر محبت اور می کرف ہیں۔ دیت العالیوں سے بہ دوئی میں مطلوب فضان اور می کردہ کوگوں کو بدایت عطافر مائے کہ وہ مرجوڑ کر محبت اور می کردہ کوگوں کو بدایت عطافر مائے کہ وہ مرجوڑ کر محبت اور سے کہ مائی کیا ہوئی ہوئی ہے۔

جاسوسي دائجست - 7 - فروري 2016ء

Section



تمرسا تعرشیرشاہ بیسے کردارہمی ہیں اوران کے سائٹ اپنے اسواول کے بل ہوتے پر کہمی نہ بھکنے والے شفیع کے بائند ہااسول و پاکرواراؤگ بھی ۔رو ہینہ رشید کی دراز دست میں رُویا نے کمال بہا دری سے اپنی ہو بڑا تر بیان جیلی کے قائل کوامی کے منطقی انجام سے دوچار کرنے میں قانون کی معاونت کی تو مینی نے بھی دوست ہونے کا حق اواکر و یا۔خو واپنی جان پر کھیل گئی تمر دوست کو قائل سے بچالیا۔ آشیانہ اسپے سنظرامام صاحب کی توکیا ہائت ہے، ہمارے اردگر دمچیلے مسائل کے انبار کو بے صدخوش اسلونی سے الفاظ کی ڈور میں پروتے ہیں۔ اس بار بھی اپنے اس انداز سے کھیا، اور کیا خوب کھیا۔ ''

پیٹا ور نے ناسر علی کیا تھی '' نے شار چکروں کے بعد جاسوی کا ویدار 6 جنوری کو ہوا۔ ناکش دیکھے بغیر دوستوں کی محفل میں پہنچا۔ پہنا تھرہ و کے دل خوش ہو کیا۔ اس بار تاکش زبر دست تھا۔ او پر 10 20 وکلما نظر آیا ، نیچے ایک توب صورت مشرقی حدید نظر آئی ۔ آبھیں بندگر کے ایک سننچہ اسارت کے خوابوں میں کم تھی۔ (آپ ہی تو سے وہ) ساتھ میں ایک سبز پٹی پر بندھا ہوا گا ب نظر آیا ، بہت ہی خوب صورت تاکش تھا۔ اس ہار ہادت کچر کری صدارت پر موجود ہے۔ تبعر و کافی زبر دست لگا۔ مرحا گل تبعر ہے کے آئر میں کچھ افسر وہ نظر آئی ، بہت ہی خوب صورت تاکش تھا۔ اس ہار ہادت کچر کری صدارت پر موجود ہے۔ تبعر و کافی خشر تھا۔ سید حبار می گری اس کے معرف اور کا تبعر و کافی خشر تھا۔ جبر اور آئی آپ کہ بہتی من کر اضوی ہوا۔ طاہر و گزار آپ کا تبعر و کافی مختر تھا۔ جبر اور آئی میں کہ اندوں ہوا۔ طاہر و گزار آپ کا تبعر و کافی مختر تھا۔ جبر اور آئی میں کہ اندوں ہوا۔ طاہر و گزار آپ کا تبعر و کافی مختر تھا۔ جبر اور آئی ہی کہانی کی کہانیوں کہ اندوں کی استعراد کا تبعر و کافی جبر میں ہوا۔ جبر اور آئی ہوا کہ کہانیوں میں سب سے پہلے آوادہ کرو پڑھی۔ اس بار شہری کو بہت ساری پریشانیاں افرانا پر بن آخر میں بعنی صاحب نے سینس تبعرو کافی اخواب کے بعدا نگارے پڑھی ۔۔۔۔ شاہ زیب نے آسل یا سرکوبھی و کیولیا اور شاہ زیب کے تو تھی بن کا بھانڈ ابھی پھوٹ کیا۔ سرورتی تھی کہانی و درت کی درست سرورتی تھا۔ جبرے و اندان کو کا میں انگانی اس کی میں کہانی است نہ بردست سرورتی تھا۔ کی درست میں ہوئی کیا کہ وار بہت آپ کی کہانی ہے۔ گھاتے کی سرورتی تھا۔ اس کے بعر پور ہوتے ہیں۔ ''

جہلم نے نوال اینڈ مثال کی شکایت''اں بارہم کتے دن ہے حاضری نہیں دے سکے کیونکہ ماری مثال کی شادی تھی۔ پہلے تو ہر بارخلا مثال ہی اسکارتی تھی۔ اس بار پہلے شادی کی تیاری اور پھر شادی کی دجہے ڈانجب پورائیس پڑے کی دوکر کا جاسوی بھی ایسی پڑھا دی ہوئی ہے اس کے بعد شادی کس قدر ذے داری کا کام ہے۔ اس بارجاسوی 9 بھٹا دی ہوئی ہے اس کے بعد شادی کس قدر ذے داری کا کام ہے۔ اس بارجاسوی 9 بھٹا دی کو ملا سرووں و کے کرنیس لگا تھا کہ جاسوی کا ہے کہ تو ہو اس مورت کا ول ساتھ میز رہن اور بیاری کالائی ہے۔ اس بارجاسوی 9 بھٹا دی کو ملا اسرووں و کے کرنیس لگا تھا کہ جاسوی کا ایسی ہوئے ہوئے انگل تی بھٹا انگل تی بھٹا انگل تی بھٹا اور دول دکھ سے بھڑ کیا تاہم و بارخاس کی اس کے بعد طی پور کے بارت کچر کا تیمرہ پڑھا۔ ان کا تیمرہ ان اور بوسف ڈنی آپ کے تیمر ہے بھی انگل تی بھٹر ما اس کا درسیال کے دالد کاس کر دکھ ہوا۔ اللہ پاک تھے تھے۔ و بری و بلائوں کی دالد کاس کر دکھ ہوا۔ اللہ پاک آپ کے مشورہ مواوید ، طاہرہ گھڑ ار اور بھل گر کی اجب کے بہت اچھے تھے۔ و بری و بلائوں کا دالد کاس کر دکھ ہوا۔ اللہ پاک آپ کے مشورہ بھی ہوں گھڑ تھی اس کے بہت اچھے تھے۔ و بری ہوئر از آپ بھی ہاری طرح جاسوی کے حاضوی کی جاسوی کے حاض ہوں کرتے ہیں۔ میں بھی تورے پڑھی ہوں گھڑ بی آپ سب جیسا گھٹ تیسی تورے کیا تور کی تھی ہوں گھڑ بی آپ سب جیسا گھٹ تیسی آتا ہے جو تی کے بھڑ دری جو مردی جو مرفر از آپ بھی ہاری طرح بیا ہوئی ہوں ہوئی ہوئی ہوئی کی تورپ کے بہت انہیں دو سے بھلے انہوں ہوئے درکی کی میسی ہوئی کے بھی دی کہ ہوئی ہوئی۔ آپ میسی ہوئی کی ہوئی کیا تو گیا تھی ہوئی گھڑ تھی کیا ہوئی ہوئی کیا ہوئی ہیں گورے ہیں۔ انہیں دو تھی انہوں ہوئی ہوئی۔ آپ میسی ہوئی ہوئی۔ آپ میسی ہوئی ہوئی ہوئی۔ انہوں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گورٹ تیں ہوں۔ جو تھی ہوئی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھیں۔ انہوں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گا کے دائوں ہوئی کے کہ کی کے تھی میں کو تھی ہوئی ہوئی کے دی کہ کرنے ہیں۔ انہوں ہوئی ہوئی کے کہ کی کے تھی میں کو تو بھر کھڑ تھی گھڑ تھی گورٹ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گورٹ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گھڑ تھی گھ

جاسوسى ذائجست - 8 - فرورى 2016ء



تحریرتی ۔ کاش ہماری دنیا بھی ایسی ہوشفاف بر یا ٹارگٹ کانگ ہے پاک ۔ سلیم انور کا مخترتجریرہ کیے ہیں۔ بریڈ کے انجام پر انسوس ہوا۔ مطلق سیرینارا میں ایک دل گدار تحریرتنی ، واقعی و فیاسطلی ہے اس دنیا کا ہر انسان مطلی ہے ، ایک تنعم بھی بغیر مطلب کے بیس بی رہا۔ پہلارتگ دراز دست کی کیا کہیں ہم سینس ، ایکشن ، تھر ل ہے بھر پور دنگ تھا۔ کیا کوئی اتنا ظالم ہوسکتا ہے۔ بہت بڑھیا تحریرتنی کراتی ہے مسئر و جسین کلساکرتی تھیں ہم نے کہیں پڑھاان کی ڈے تھے ہوگئی ہے شاید 6 مینے پہلے پلیز کوئی بکا جاتا ہے تو بتادے پہلے بھی کہا تھا ہم نے ۔ مطلبی اوک ضرور بتانا مسئر وسطبی دنیا جھوڑ کر چلی گئی ہے یا ۔ . . .

واوكينت سيبقيس خان كى تفصيلات مجتورى 2016 مكا يبلا شاره شاه زيب كى تاجور سيمزين خوب اورخوش رتك سرورق المحمول كوبعلالكا التصرة كماته ابتدائيه يزها بمجس سرزين يررج إن ديال جيف بنس كاكريال كلوظ نيس تواكر قانون سازى موجى جائة وانساف كون ولائے گا؟ نیچ ازے ، عرصے بعد و چرگ شمریت والے دوست سے ملا قات ہوگی تیمرہ خاصا تکیلا اور جوشیلا تھا۔ بس دونمبری پراعتر اس ہے بلیز ، اپنے امل تام كيساته أي ساعية مران جوناني، يرآب كاحسن عن بورندام توجورت ذات يس اور ناتس الحقل كبلات بي - قائم رهان، زويا اعاز رخست ﴿ كِي كُنَّ ﴾ يرين اب دوك تونيماني ب-نا- ( كيول مجمَّى زويا... جاسوى بدالي كياناراضي موكني... جامرى آب يركن بار بات مولى بيمر وجد کیا ہوئی ) نا درسیال! میں نے آپ اور سجاد خان کو اپنی د عاشی شامل رکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدوکرے۔سید تکلیل حسین کافمی! پرائے پھٹے ہے میں ت پڑیں۔طاہر وگزارہ اچھا توبیساری ستی برقانی ریچے عرف پہاڑی شہزادے کی ہے اور ہاں بیکسن نگایا رضوان تولی سے آخر بیکوئی لیا۔انور پوسف زئی معراج محبوب عبای آپ ناچیز کمیاں ہو ، خامتے کی چیز ہو۔فلک شیر! کمانی نہ سمی محط نما کمیانی شائع ہو بی گئی اب خوش مجرمندر معاویہ، روی انساری ، ادریس خان ، مرحاکل ، طاہر ، گزار اور چو بدری مرقر از لیے لیے احوال ناموں کے ساتھ چندھیارے تھے۔ عباوت بوسف سانول ، لینی تکوکر ، سعیدعہای سیدگی الدین اور ناصر علی مجی خوب رہے۔ نے ساتھی عدمان کوخوش آ مدید۔حسب عادت انگارے سے آغاز کیا۔ وتیا کے ستا مے ہوئے لوگ الشدوالوں كے آسانوں مرسكون كے ليے جايا بى كرتے بي ليكن اتن اعرى عقيدت ايسے چكر باز اور خطرنا ك لوگول كا قبعندے مزارات مرفيعلد ساز كهاں مرے ہوئے ہیں؟ جالت کان شکانوں کانوٹس کیوں تیں لیاجاتا۔ آوارہ کردگی زہرہ بانوسافری میڈم ٹایت ہوئی۔ ونیا کی تنام ایجنسیوں کی طرح شہری اور اس کے والد سے کئی جانباز سرفروشوں کو استعمال کر کے یاوراب انڈر کراؤنڈ ہونے کے چکرش ہے۔ مریم کے خان کی جنو فی سجھ نے بالاتر تھی۔ ہے کی موت کا بدلد بے گناہ لوگوں سے لیما شاید اسک سوج نے مسل خودکش بمیارد ہے۔رو پیندرشید کا پہلار تک دراز دست بھی عجیب تھا، کو فی محض ا تنامسخ سے ہوسکتا ہے کدایک اڑی کی ہے وفائی پر آل کرتا پھرے اور زور آ ور بھی اتنا ہوکہ پولیس کی جماری نفری عمی دھا کا کروے اور ایس لی گوہٹ کرے۔ دوسرارتك كاشف زبير كااشاره خوب يزها- بدكر دار حكرانول كسياه رتك دكهافي اورانيس بيفتاب كرتى سبق آموز تحرير تحى-اب وكرموجائ يكعلت لے کارول کی جوال مردی ، پدران محبت اور بی کے لیے تک و تاز کے سامنے ایف ٹی آئی پاکستانی پولیس اور اس کے زیک آلود ہتھیار تابت ہوئے۔مرحبا الجدريس، يى خوش كرديا \_منظرامام كى آشياندائ حالات كى عكاس اور مطلى بيريناراض كى يُر لمال تحريري تحيس-"

کمالیہ سے شفقت مجمود کی گزارش''اس وفعہ جاسوی 4 تاریخ کول گیا جس سے کم از کم مجھے بہت خوشی ہوئی ، ٹائٹل اس وفعہ مجوزی زوہ تھا۔ برزرین میں گلاب کا پھول لڑکی کو محود کرنے میں کا میاب و کھائی دے رہا تھا اور لڑکی آتھ میں بند کیے اس کی خوشیو میں کھوئی ہوئی تھی۔ چینی کھتے چینی میں قانونی نظام کی بھیا تک لیکن تھی تصویر چینی گئی۔ خطوط میں ہارٹ کچر صاحب کا تھا بہت محمدہ تھا۔ مرحا کل میرے خیال میں نئی اعزی ہیں اس لیے ان کوخوش آ مدید باقی خطوط انور پوسٹ زئی بھر پوسٹ سانول ، محمد معاویہ صفورہ سیدعباوت مسئن کا تھی ، اور میں احمد خان ، محمد سعید عباس سید کی الدین نواب ، لیکن ربحام ، عبد البیار رومی ، بشیر احمد بھی سے تبھرہ نگار معد ان عابد حسین افاد می ، فلک ثیر ملک ، ناصر ملی اور محمر مرفر از ان سب سے خطوط بہت محمدہ سے میں امرامی معاجب اس دفعہ گھرکرتی نظر آئمی سے مطابرہ گھرار ما حب بھرائیں میں جب کا مقد بذر یو تبعرہ نگالتا جاہا جس میں کامیاب میں بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر ہو تھی سا کہ کے لیز سکھا تھی گئی گئی آئے وہ خود بھی کرسکتی ہیں ۔ آخرا تی تعلیم یافتہ جوہو تھی۔ و ہے جی ادار سے کو

جاسوسى دانجست - 9 مورى 2016ء



مقصوداحمد کاکڑنے سینٹرٹیل ملتان کے پہلی وفعہ لکھتے ہیں ' ہیں پہلی وفعہ خط لکھنے کی جسارت کررہا ہوں ،کوشش تو بہت کرتا ہوں خط لکھنے کی جب ہمی خطالکستا ہوں تو کہیں نہ کہیں خلعی ہوجاتی ہے اس لیے تقریبا 6 سال بعد خطالکہ پایا ہوں۔ جسوٹ نہیں بول رہا ہوں بچ کہدرہا ہوں نے پہلے میں اٹکارے کی یات کرتا ہوں۔ طاہر جاوید مخل صاحب ایک بہترین لکھاری ہیں۔ اٹکارے واقعی بہت انہی کہانی ہے ایسانہیں ہوسکتا کہ اٹکارے کے دس بیس صفحات بڑھا ویے جائمیں بہت جلد فتم ہوجاتی ہے۔ آ وار وگروہمی بہت انہی کہانی ہے۔''

ناهم آباد کراچی سے محدادریس خان کی پہندیدگی' ماہ جنوری 2016 و کاحسول کوچۂ جاناں کے چکر لگانے کے مترادف ہے، ایل جاکر 6 جؤری کوحاصل ہوا۔ مگر دیرآ ید درست آید کے بقول آتھیوں کی شنڈک کا سب بنا اور بے اختیار ذاکرصاحب کے لیے دعائلی۔ اس اچھوتے خیال اورا ظہار کے لیے جس طرح انہوں نے نے سال کے لیے پیش کیاان کے لیے نیکے تمنا نمیں۔اداریم بھی دل کی تر جمانی کررہا تھا۔سرفہرست ا بادث کیر کومبادک باد - تمام بی جاسوی کے پرواتوں کو ہماری طرف سے عظ سال کی بہت بہت مبارک باد ۔ محرصفذر معاوید سید میادت کاعمی ، عید البیار روی اور طاہر و گلزارتیمر و پیند کرنے کا شکری ان لوگوں کے تیمرے کبی خوب تر ہوتے ہیں۔ طاہر و گلزار کی بصیرت کے ول سے محترف الل-كهانيوں عن سب سے پہلے انجدرئيس كى ملطقے ليے بہت خوب مورت كمانى تھى۔جذبے جواں، ہمت بلند ہوتو انسان انہونى كو ہوتى عن تهدیل کردیتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹرول نے اپنی اعلیٰ ہمت ہے ایک خطرتا ک دھمن کو ہات دی وہ عبت کا جذبہ تھا۔ وہ یقین کا جذبہ تھا جس کی دجہ ہے و مرخرو موا۔ لانچ کا انجام واجھے انداز میں تکسی موئی کہائی تھی۔منظرا مام کی آشیانہ پُرسزاح اور بامعی تحریرتھی کے فرز انوں ہے اچھے دیوانے تھے جنوں نے دیوانوں علی ای رہے کوڑ ہے وی۔الئ بازی عل شکار کرنے والے شکاری کواینا شکار کرلیا۔ برسوں ول عی رکے ہوئے کینے کوجی مسكين ال مئ - طاہر جاويد خل صاحب كى انكار سے بہترين انداز على جارى وسارى ہے اور برى دفترى سے برحى جارى ہے - كونك استخرير على ولچیں کا ہر عضر شامل ہے جوام می تحریر کی خوبی ہے۔ مطلی بھی کہائی تھی۔ ۋاکٹر عبدالرب بھٹی کی آوار ، کر دہمی تسلسل سے بردسی جارہی ہے۔ خوبی تحریرای کو کہتے ہیں۔جونی میں ایک چرای نے اپ بی انسروں کوئل کیا در دوسرے انسرکوئل کے الزام میں پینسانا جاہا محر برانیان کی موت کا وقت مقرر ہے ای طرح جرم کا بھی ہی نہ جی اختام موجاتا ہے۔ 5 کل بھی نہ جی ہے پروہ ہوتی جاتا ہے جا ہے اپنامتھ ویکنی ہی تھندی ے بنائے۔ دام میں آئی جاتا ہے جیسا کرسراج کے ساتھ ہوا۔ حقیقت میں ایک شو ہرنے آفس کی رقم میں ہیرا چھیری کی اور اپنے ہاس کو بھی ایک البي رقم كے ليے تل كرديا تكريدسب المئى اور المئى بيوى كے ليے كرنا جارج كے ليے چاكى كا پھندا بن كميا نينجنا غبن كى كئى دولت اس كى بيوى كريس كو ا ف كن \_ دراز دست رو بيندرشيد كى كهانى بهت المجي لكي اورآخرى صفحات كى المجي روايت كى لاج رغى ، بهت خوب صورت ، دل موه لينے والى كهانى تقى ویلڈن۔ دوسری کہانی کاشف زبیر کی اشار ہتھی۔ اس کی مبتی بھی تعریف کی جائے کم ہےجس طرح کاشف زبیر نے لکھی ، واقعی ان کا انداز منغرو ہے۔ نے سال کی مناسبت سے بہت موزوں کیانی تھی۔''

محرصفدرمعاویہ کی خانیوال سے محرہ پیندی'' جنوری 2016 وکا شارہ 4 جنوری کی شام کوخانیوال میں طاہر نیوز ایجنسی سے خریدا ہمرور آن کو بہت ہی خوب صورت طریقے سے تجایا کیا تھا۔ ادار ہے میں آپ جموٹے مقد مات پرمز اکی بات کرتے نظر آئے۔فریب اس لیے کہا ہے کہ صرف غریب آوی ہی کہ بستا ہے ایس کو یہاں کون پو جہتا ہے بلکہ بعدالت کا لیہتی وقت بھی ضائع کیا جاتا ہے۔ محفل میں بارٹ کچر تمایاں تھے۔ بہت ہی تھر ہے کے ساتھ تھوڑ ا سامحفل کے دوستوں کو آز تے بھی نظر آئے۔ باتی تمام دوستوں نے بھی تھر ہے کے۔کہانیوں میں سب سے پہلے انگار سے پرچی کو برکام کوایک دن میں کھل معلومات کے ساتھ شاہ ذیب کو دیتا ہے۔ یا سر جمائی کی صحت نے ماہوس کر دیا۔ اب ب قید میں بھتی تھے گئے۔ شاہ زیب کے تو سر سے ہی ہو گئے تا جور کے ساتھ تید میں بھی ساتھ نظیر ہا ہے۔ آدارہ کر دیو تی ، دزیر جان کا کی گیا۔ شہری بہت پر سے موثر پر پہنسا ایک طرف باپ اس کے بدلے میں ملک کا دمن واپس کرتا ، عابدہ کا کیس بھی الجمار ہا ہے ، عارف سے طاقات آخر میں بھی صاحب کے کمر

جاسوسى دانجست - 10 - فرورى 2016 -





تحریر بہت عمدہ تابت ہوئی سرورق کی دوسری تحریر اشارہ ، کاشف زبیر کے قلم ہے بہت عمدہ تحریر جوشفی الشریخی اوراس کی فیلی اورضیا حامد کی چینکش پر مشتل تحریر تھی۔ ابتدائی منوات پر امجدر کیس کی جیسکتے کمیے ، پیتحریر بھی بہت عمدہ رہی کا کر دارعمدہ رہاجس نے آخریش جوکوموت ہے ہمکنار کیا۔ ول نے بھی کمالِ بہا دری دکھائی ، کیرین نے بھی اپنا کر دارعمد کی سے نبھایا۔ ہاتی تمام چھوٹی کہانیاں بھی عمدہ رہیں۔ بجموی طور پرسال کا پہلا شارہ عمدہ رہا۔''

عبدالغفارفر دوس نواں شہر ایب آباد سے لکھتے ہیں' مرورق نے سال کے بین مطابق بہت ہی بہترین تھا۔ سرورق کی اس دفعہ مینی تعریف کی جائے ، کم ہے۔ انجدر کیس کانی عرصے بعد مغربی اوب سے زبر دست انتخاب مکھلتے گھے کے ساتھ حاضر تھے۔ کہانی سنسنی تیزی اور سسینس سے ہمرپور تھی۔ پڑھتا شروع کی توایک ہی سانس میں فتم کروالی شاید ہم توسانس لیما ہی بھول گئے تنے۔ (ایسا خضب مت کیجیے!) آشیانہ ،منظرا مام ہمیشہ کی طرح ایک بنسانی کھلکسلاتی سوج و بحیار والی تحریر کے ساتھ حاضر تھے۔ باقی کہانیوں میں اشارہ موراز دست ،جنونی ،الٹی بازی ،مطلی بہترین کہانیاں تھیں۔ قسط وارکہانیاں بھی بہتر سے بہترین کی جانب گامزن ہیں۔''

ڈیرااساعیل خان سے مدنان عالم کی مبارک باد' 6جنوری کوؤانجسٹ موصول ہوا۔ ٹائٹل اچھا تھا۔ محدصفدر معاویہ، چے بدری سرفراز ، ناورسیال کے تبعر ہے بہترین تھے۔عبادت میر ہے دوست کی 10 فروری کوسائگرہ ہے بہت بہت مبارک ہو۔ انگار ہے میں تاجوراور شاہ زیب کی محبت انچھی گلتی ہے۔جنونی ، وراز دست ، اشارہ ، آشیاندا چھی کہانیاں تھیں۔'' (پچھلے شارے نکال کے تسطیس پڑھلیں ،مزہ آئے گا اور بجھ میں ہجی آجائے گی )

اسلام آباد سے سید طلل حسین کامی کی اشدم مروفیات" بیروایت اب او کول ش عام ہوتی جارہی ہے کہ ہم بیشہ بات کا ایک رخ و مجد کرفوراً اس ر رومل عامر کردیے ہیں بیاق وساق سے تعلی نا آشا ہوتے ہیں مررائے ایسے دیے ہیں جے برنشیب وفراز کاعلم رکھے ہوں۔ ہرچند کدیمی جلد بازی اکثر پشیانی کا سب بنی ہے لیکن صاحب بھیرت لوگ اپنی رائے وہے میں بھیشدا متیاط سے کام لیتے ہیں۔اس سال کا پہلاشار و تقریباً سات تاریخ تک وستیاب ہو چکا تھا۔ تکر چندمعروفیات الی تعیس کے فوری مطالعے کے لیے وقت نہیں نکال سکا۔ بیسے ہی واتجسٹ دیکھا،حسینہ مرورق کی شکوہ کٹال نظرول نے جگریاش پاش کردیا۔اس طرح نظرانداز کے جانے پرشکوہ کرنے میں وہ حق بجانب تھی۔ہم نے اسے مزیدا نظارتیں کروایا اور اسے بعر پور توجہ ویتے ہوئے سرورق پلٹ کرفہرست پرجا پہنچے۔فہرست میں محبوب مصنفین کے نام شاروں کے مانٹہ چک رہے تھے۔ چین کھتہ چینی ش اس سال کا پہلا جمرہ ہارٹ مچر صاحب کا تھا۔ ایک شاخت کے سلط میں کائی حساس واقع ہوئے ہیں لیکن دوستوں نے نتاب رخ غیرز بیاا تھا کہ بیاتو اسے پرانے تیمرہ نگارجادید بلوج صاحب ہیں۔ بہت اچھاتیمرہ کیا آپ نے ادر کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ اپنے پیدائش نام سے کرتے۔ دومرامیرا گزشتہ ماہ کا تيمره آپ كنتل ادارے كے نام تعاادران كاتىلى بخش جواب مجھے دِياجاچكاب-شايدآپ نے عمل پر سائيس تعابيس ون آپ سےرائے يامشوره ما تكون آپ خرور دينا ليكن پير مي ايم آپ كي انتهائي بلاوجه بهدر دي كاشكريدا داكرتے ہيں۔مرحاكل اور بمشرا توريوسف زكي كتبرے مجي عمد ، تھے۔ سید کی الدین اشفاق آپ کی محبت کاشکر بیک آپ یا در کھتے ہیں۔ پٹاورے محتر مطاہر واکٹر ارصاحبہ بمیر مبای اور ہم سب آپ کے پیون کی عمر کے ایل۔ ا الربعي كونى علمى كوتاى كريستة بين توشفقت سے كام لياكريں -كهانوں كى بات كرين تو يك بات ب كرقط دارى يوسى جارى بين آج كل معالا كلمه انجد رئیس کی پہلے منحات پر عاصری اور کاشف زیر اور روبیندرشید صاحبے سرورق کے رتک کیاعمد وجوائس ہے مگروفت کا پہیا ہوارے لیے آج کل بہت زیادہ تیز مل رہاہے شاید۔ انکارے کی بیقط اس لحاظ ہے تو جائدار کی کہانی میں نیارخ آخمیا لیکن علی اعظم کی بہت ساری کہانیوں کی طرح اس میں مجی ڈیا پیروں کی اچھی درگت بنتی دکھائی دیتی ہے۔آوارہ کروشی ڈاکٹرعبدالرب بھٹی صاحب نے آسپیکٹرم ادر بلیونکسی دونوں کی کھٹیا کھٹری کردی۔عابدہ کو مراخیال ہے امریکا میں وقات یا جانا جا ہے تا کہ بہاں شہری مل کرکام کر تھے۔ یاتی جو بمنی ساحب مناسب محسیں۔"

پشاور سے طاہر وگزار کی معروفیت' اس بارجاسوی بہت لیٹ طا۔ سرور ق بہت پیارے کل کا تعا۔ ادار ہے میں اس بار وکیل اور عدالتوں کے بارے میں دل ہوزیا تیں شال میں۔ بین کا تو گئی میں میرا بہت اچھا دوست بارٹ کی نظرات نے۔ مبادک ہو دوست ہے نے اپنے تخصوص اعماز کے ساتھ ہم جاروں دوستوں پر نفتید کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہتے ہیں تو ڈیئر کچر بدوست ہیں تو ایتھے وہمنوں کی بھی کائی حد تک تعریف کرتے واہد کیوں ہیں ہوں۔ سویٹ کاسٹرم ماگل ذہر دست ہمرہ لے کر حاضر تھے ہیں تو ڈیئر کچر بدوست ہیں تو ایتھے وہمنوں کی بھی کائی حد تک تعریف کریں ہوں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بہت شا تعریف کر حاضر تھے ہیں وہوں کے لیے تابی کو صلوم ہیں کہوں ہے جائے گئی وہ ہمنے کہ ہما کہ بھی تعریف کی باری کو مسلم میں ہو ہوں کے باری کو سے میرے بڑے ہمائی اور میں اجرخان اس خوادت کا گئی بھی لووں کی تعریف کرنے والا تیمرہ لے کر حاضر تھے بہت ہی ٹاڈک مزان بھائی ہے۔ کر اپنی سے میرے بڑے ہمائی اور میں اجرخان اس خوادت کا گئی بھی لووں کی تعریف کرنے والا تیمرہ لے کر حاضر تھے بہت ہی گئی ہمائی ہے کہوڑ کی سے میرے بڑے ہمائی اور میں اجرخان اس خوادت کا گئی ہمائی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہمائی ہوگئی ہمائی ہوگئی ہمائی ہوگئی ہوگئی

جاسوسی دانجست 117 فروری 160ء



ان کے آلم کے زور کا کیا کہنا۔ ہمر پورا یکشن ،اب تو والد کے لینے کی امید دشمن کو چھوڑ نے کے ساتھ بندھ گئی۔ سرور ت کی دوسری کہائی اشارہ کاشف زبیر کی ایک شاہکاراور لاجواب تحریر ، ہمارے بے بے مس حکمران ان توکرتے رہے جی رضیا عالمہ بسے کھٹیالوکوں کی دجہے شکع تینے جسے نیک ایما تدارلوگ تکلیف اشاتے ہیں ویلڈن کاشف زبیر۔ ہاتی کہانیاں بھی جاسوی کی لاجواب ہیں ہم کھ بیماری اور پھٹھکائے کی معروفیات کی وجہے بعد میں پڑھلوں گی۔''

ا پر ۱۱ ما عمل خان ہے۔ پر عبادت کاظمی کی دوست سازی ''سال نو کا تازہ تازہ شارہ 6 جنوری کوسردی عمل بیٹر کی طرح لگا۔ مرور آپ کھ خاص نہیں تھا۔ میں مرجہ صنف تازک نے سرور آپ لیجھ خاص نہیں تھا۔ مرور آپ کے جارا تھا۔ میں مناس نہیں تھا۔ موست سے بہلے بادے کی جارا تھا۔ میں مناس نہیں تھا۔ موست سے بہلے بادے کی جارا تھا۔ میں مناس نہیں ہے۔ اس میں موست سے بہلے بادے کی جارا استدوے دو۔ مرحائل اپنی روا تی آن بان کے ساتھ میں برا بھان میں۔ مہار باد قبول کریں اچھا تیم و تھا۔ میں مناس کے جان کاراستدوے دو۔ مرحائل اپنی روا تی آن بان کے ساتھ میں برا بھان میں۔ مہار باد قبول کریں اچھا تیم و تھا۔ میں میں ہو تھا۔ میں میں میں ہو تھا۔ میں میں میں ہو تھا۔ میں میں ہو تھرہ بہت نہرہ دست تھا۔ ایک مرصے کے بعد جناب مید تی الدین اشعاق کی آمد منسط کی اور میں اس میں میں ہو تھا۔ میں میں میں ہو تھا۔ کی مرصے بیارے دوست عدمان کا تیم و کہی اس میں میں ہو تھا۔ کی موست عور ان کی اساتھ دوست عدمان کا تیم و کہی تی دوست تھا۔ ایک مرصے کے بعد جناب مید تی ہو تیم و کہی کہی ہو تی ہو تیم ہو کہی ہو تی ہو تیم ہو تیم کی براہ ہو تھا۔ کی میں میں ہو تیم و تیم کی کھر میں ہو تیم کی میں ہو تیم کی براہ براہ کی کا تیم و کی ہو تیم کی ہوتے ہیں اس و تھا میرو و تھا میں ہو تھا میرو و تھا تھی ہو تیم ہو

احمہ پورشر قیہ سے چوہدری عاصم سعیدی آید' اس بارجاسوی نے بہت انظاد کروایا اور آخرسات جنوری کوملا سرورق کی اور ک بات نہی میجھ کی سفیر طاہر جاوید منفل کا نام و کم کر ہی ول و و ماغ میں و یہاتی ہی منظر میں محبت کی انونکی و استان امیر نے گئی ہے۔ ان کا نیاسلسلہ انگارے فاصا تیز رفآر اور ہنگامہ پرور ہے۔ و یہاتی فضا کی بات ہی الگ ہوتی ہے اور مخل انگل کی تحریروں کا خمیر و یہات سے ہی افتحا ہے۔ جب سے ڈ انجسٹ پڑھنا شروع کیا جبروں کا للف سب سے پہلے افعایا۔ اوار یہ می حالاتِ حاضر و پرایڈ یئر کا تصفیظ پیند آیا نے ڈیسی کا پہلا تھا بغیر چینی کے تھا ہو کڑوا ہٹ توجسوں ہونا ہی تھی۔ شاید ہارٹ کچر صاحب تعلق سے چینی کی جگہ نیم کے بیچ کھا کر تھنے پینے مجے ۔ و بیے اگر کوئی کسی کی تعریف کر سے یا شقید ، کہا آپ کو اس پر تقید اور طفز کرنے کا حق نہیں ۔ تا و فشکید وہ آپ کے خلاف کوئی لفظ مذے نہ نکالے۔ مرحائل، بہت اچھا تجزیہ شعر بھی مناسب ہے۔ و میلڈن ۔ سیدعباوت کا تھی ، ویکم کرنے کا حشکر ہے۔ آپ کا تیمرہ بے صدا تھا ہے۔ جس بھی آپ و دستوں کے تبرے پڑھ پڑھ کر کھنے کے میدان جس کو والمان

جاسوسى دَا تُجست - 12 فرورى. 2016 -



ہوں۔ مبد البارروی، فلک شیر ملک، تامر علی اور چو ہدری تھرسر فراز تحفل کی جان ہے۔ ان کے تیمروں نے بہت متاثر کیا۔ اولین مفحات، انجدر کس نے بہت اپنا اول بڑی کیا۔ اولین مفحات، انجدر کس نے بہت اپنا اول بڑی کیا۔ ان کے اول بھی خوب ہوا کرتے ہیں۔ موجودہ ناول کھیلتے لیے نظم سال کا تحفظ بات ہوا۔ الگارے بھی باسر کا کردار ساسنے آئی کر ماہوں ہوئی۔ رئی کا نیا کردار جی سے کہ ساتھ تا جود اور چاچا رزاق بھی موجود ہیں۔ کو تھے پن کا راز بھی کمل کیا۔ اگل قسط کا شدت سے انتظار ہے۔ آوارہ کرد بھی آنسے فالدہ کا کردار بھی خوب اچھاہے۔ اول خیر کے مشور سے خوب رہے۔ بھیلی فرمان کی خوب انجھاہے۔ اول خیر کے مشور سے خوب رہے۔ بھیلی فرمان کو جست ہی تھو ماٹر کیا۔ رگوں بھی پہلار تک رو بیندرشید کے قلم سے ایک شاہ کا رکھائی تھی جس کی تعریف کرنے کے الفاظ کیس ان روست ٹابت ہوئی۔ منظر امام کی مختفر اسٹوری آشیانہ بہت پہند آئی۔ سریم کے خال موری ایمان کو خال اور با برنیم کے تراجم بھی سسینس سے بھر پور نتھے۔ "

نیمل آبادے سیف الروُف کامشورہ ' جید ماہ پہلے مغل میں شرکت کے لیے کی گئی تا کام کوشش کے بعد پھر حاضر ہیں۔ دمبرے ناراض تا کئی گر ل جنوری کے استقبالی بھولوں کی خوشبومحسوس کرتی محسوس ہوئی تبعروں میں بارٹ کچر بازی لے کئے۔مرحامل بھرمندرمعاویہ، اوریس احمدخان ،سیدمی الدین بنی ریحام ،عبدالبیارروی انصاری کے تیمرے بہترین تھے۔طاہر وگزارا تناہس کرٹا یوکوئی ممبلانے کی کوشش کرری تھیں۔طاہر ہ آئی کے لیے مفت کامشور و سے کے تخلیل کافعی کو درمیان میں ڈالنے کے بجائے کبیر جمائی اور' خود " کوخود بی سجمالیں ۔ کئاتبروں میں رضوان تولی صاحب کا ذکر و کچے کر شل نہ جاننے کے باوجود تنولی صاحب کا غائبانہ فین ہو گیا ہوں اور انشاء اللہ انہیں اپنے فین ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہوا پہنچا تا رہوں گا کہانیوں کا آغازا نگارے سے کیااور آ دارہ کر دہشمزی حسب سعول شہنشاہ جذبات بتار ہا۔اس کی میڈیا تیت اور بے چینیوں کا کیا گئیں۔انڈیا کی جیت کی طرح برداشت کرتے ہیں۔آشیانہ منظرامام کی بیتحر پرسیدمی دل پہلی جیسے ای بی کی فلائک چیلونکتی ہیں۔ سلیقہ شعار جاری دیک خواتین اس کہانی کو پڑھ کرایک دفعہ ویج میں ضرور جتلا ہوں گی۔ مریم کے خان کی جنوتی میں اتنا اعداز ہ تو ہو کیا تھا کہ قائل سراج بابای ہے کیکن وجنول نے جسس بتائے رکھا اور ول بہت افسر دو بھی ہوا۔حقیقت میں جارج اور بھارہ میں ہنز کے ساتھ خوا تین کا اتمیازی سلوک اور دھو کا دی مشترک تھی۔ سیریناراش کی مطلی بھی کافی معقول تلی بیلطتے کیے امجدر کیس کی سابقہ تجاریر کی طرح سنتی اور مجتس ہے بھرپور تھی ۔لیکن اس بارا کیے بھٹی محسوس ہوتی رہی۔درازوست میں جہاں اعلی دوی و مینے کولی و ہیں براسیق بھی ہے جس بک پراس مے بہت سے در تدے یائے جاتے ہیں جوخوا تین کوخوشما باتوں سے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پکے لوگوں کی ساتھی خواتین می اس مھٹیا کام میں شامل ہوتی ہیں جولوگوں کے ساتھ روابط پڑھا کر بلیک میل کرنے میں مدوجی الل-انگارے كى يەقسىلىمى حسيب سابق شاغداردى - پردے والى سركارك پردے شى سركارى حمايت يافتە بنده شاھ زيب كاكوئى زهر يلاشا ساموسكما ا الميدكرة بيلك ياسركوشاه زيب مايوى والى صورت حال الكروايان بازوبنائ كاراشاره كبانى شي واسح اشاره بهكرآب فق اورى ير رالى توكونى بحونيل يكا رسكا موت محى قريب آكر بحوثين كبتى اوردوسراا شاره كهتاب كرسياست دانول عصياست دال عى نن على على الم ان قار من كا سائراى جن كرميت نام شافي اشاعت ندمو كيد

شاکرلطیف، لا ہور۔ (آپ کی کھانی مل کئی ہے ، ابھی پڑھی ٹیس کئی ہے ) عبدالبیار روی انصاری ، چوہتک۔ انعم ریاض ،کراچی ۔ انصار احمہ، را چی ۔ وقارخان ، پیٹا ور ۔ سونیا جشید ،کوٹری ۔ محمدا قبال ،کراچی ۔ حتا کاشف ،حیدآ با د۔ عمران ملک ،ٹنڈ وآ دم ۔ روبینہ حذیف ،کراچی ۔

ادارے کے دیریز قلمی رفیق کا شف زبیرعلالت کے باعث اسپتال میں زیرعلاج ہیں۔ قار مین سے التماس ہے کہ ان کی محت یا بی کے لیے دعافر ما تیں۔



جاسوسى دانجست 13 موورى 2016ء

## چهره درچهره

# احسداقبال

لوگ کس طرح ہے آئینے صفت جیتے ہیں میں تو مرجاؤں اگر کوئی مقابل نہ رہے

جب تک زندہ رہنے کی ہلکی سی اُمید بھی ہوتی ہے... انسان خواب دیکھتا رہتا ہے۔ یہ اور بات کہ ان خوابوں میں بعض اوقات ڈرائونے خواب بھی ہوتے ہیں جن سے ہر کوئی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے...اس گرداب سے باہر نکلناچاہتا ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان ہمیشہ کے لیے ڈوبا رہنا چاہتا ہے اور کچھ خواب اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ انے والے دنوں کی مسرت سے لبریز کچھ خواب جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں...ان کو انسان دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی بھی خوابوں سے مزین تھی... اور ان کی تعبیروں سے ہمکنار بھی... مگر اچائک ہی آنکھ کھلنے پر سب کچھ بکھر کے ختم ہو گیا... خوابوں سے عذابوں تک سفر شروع ہو گیا... لیکن نہ تھکنے کا عزم رکھنے والی لڑکی کے قدم کہیں ٹھپرے نہ تھمے تھے... کیونکہ اس کے عزم رکھنے والی لڑکی کے قدم کہیں ٹھپرے نہ تھمے تھے... کیونکہ اس کے پاس پھر نئے خواب تھے... اور ان کی تعبیر پانے کے لیے تمام تر ہمت... حوصلہ اور خوب صورت دل اس کے زادراہ تھے...

### و ی حیات کی سیکش اور الیون میں ڈ گرگاتے ہوئے جبروں کا سفر درسفر ا

ا پیمن نے گھڑی دیم کے جریک کراس سے میوزیم تک پیدل ہی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ تین اسٹالیس کے فاصلے کے لیے بس بیس سوار ہوتی تو دس سے اندرہ منت کا فرق پڑتا جس بیس سے پانچ دس تو بس کے انتظار بیس کھڑے کھڑے کررہ جاتے۔ موسم کہیں گری اور سردی کے درمیان کرکا ہوا تھا اور پنڈ ولم کی طرح دوموسموں بیس آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا۔ آج دھوپ انچھی لگ رہی تھی۔ وہ آزادی اور مبلکے بین کے احساس کے ساتھ فٹ یا تھ پر چلتی چلی مسلم کئی۔ وہ آزادی اور مبلکے بین کے احساس کے ساتھ فٹ یا تھ پر چلتی چلی مسلم کئی۔ مواکد روسم کی از دھام جیسے ایک دوسر سے کا تعاقب کرتا ہوالگاتا تھا۔ وہ جی بی اور کی حرف والا شیزان کوئی نیشل تھا اور نہ کر یارام کمپاؤنڈ والا شیزان ورفیل جس کا مشرقی طرز آرائش ایمن کو بہت اچھا لگاتھا۔ وہ جی بی او کی اور خشل جس کا مشرقی طرز آرائش ایمن کو بہت اچھا لگاتھا۔ وہ جی بی او کی قدیم تاریخی محارت اور بائی کورٹ کی باوقار خالص مفل طرز تعمیر کاحسن رکھنے والی محارت کے سامنے سے گزری تو اس کے وہ ماغ میں بھرائیک پرانے خیال والی محارت کے سامنے سے گزری تو اس کے دیا خیاب یو نیورٹی تھی تو دوسری طرف بنائی جا تھی، اس کے آگے ایک طرف بنجاب یو نیورٹی تھی تو دوسری طرف بنائی جا تھی، اس کے آگے ایک طرف بنجاب یو نیورٹی تھی تو دوسری طرف

جاسوسى دائجست ﴿ 14 ﴿ فرورى 2016ء







لا ہور میوزیم اور کارپوریش کورنمنٹ کالج ،کیسی عجیب ہے یہ بات کہ مشرقی طرز تقمیر کے بیشہکار انہوں نے تخلیق کیے جومغرب سے آئے شخصے۔

میوزیم کے اندرلوگوں کی آندورفت کا سلسلہ جاری

تفا۔ ایمن ایک اجنی کی طرح سب کے درمیان سے

گزری۔ پورے راہتے میں سامنے ہے آنے والے کی

فض کی نظراس برطبری تھی توبیاس کے حسن اور جدید بلیوس

میں نما یاں لان کی شش تھی۔ کی نظر میں بھی شاسائی نہھی۔

میں نما یاں لان کی شش تھی۔ کی نظر میں بھی شاسائی نہھی۔

میں نے بھی نہیں کہا تھا۔ ، یارید ایمن تھی نا . . . وہی جو

ماڈل ہے، بھر فلموں میں بھی آئی تھی۔ شہرت کے اس مقام

ماڈل ہے، بھر فلموں میں بھی آئی تھی۔ شہرت کے اس مقام

کی نظر اس کا طواف کر ہے اور راہ چلتے شک کے رک

جا تھی۔ اس سے آٹوگراف لیس۔ اس کے ساتھ تصویر

بوائے کا اعزاز حاصل کرنے کی التجا کریں۔ شاید اب وہ

مزل دفت کے ساتھ پیچے ختی جاری ہے۔ وہ بھا گے

مزل دفت کے ساتھ پیچے ختی جاری ہے۔ وہ بھا گے

مزان دفت کے ساتھ پیچے ختی جاری ہے۔ وہ بھا گے

مزان دفت کے ساتھ پیچے ختی جاری کا حصول ایک خواب

مزانی رہےگا۔

اے اندازہ ہو گیا تھا کہ فلم یونٹ ابھی نہیں آیا۔ آگیا ہوتا تو ان کی وین باہر ہی نظر آجائی۔ پھر بھی اس خیال سے
کہ وین فلم یونٹ کو اتار کے کی اور کام سے نہ چلی گئی ہو،
اس نے داخلے کا کلٹ لے لیا۔ وہ کلٹ دینے والے کو
وضاحت کرتی کہ انہوں نے میوزیم میں ایک مین فلمانے ک
اجازت حاصل کرلی ہے اوروہ یونٹ کا ایک حصہ ہے تو بگنگ
کلرک کہتا کہ گیٹ کی بھر کو بتا کے اندر جا نمیں ۔ پھر پی
وضاحت دوبارہ ضروری ہوتی ۔ کلٹ فرید لینا بہتر تھا۔ کیٹ
وضاحت دوبارہ ضروری ہوتی ۔ کلٹ فرید لینا بہتر تھا۔ کیٹ
کیرکا کیا بھروسا بغیر کلٹ نہ جائے دے۔

وہ بغیر دلچیں کے دہاں پھرتی رہی۔میوزیم اس نے ارباد یکھا تھا۔فلم یونٹ کودیر ہوگئ تھی اوراے بہرصورت

انظار کا وقت گزار تا تھا۔ اس نے کچھ کا لیج کی شوخ و دلر با لاکوں کو دیکھا جو کسی بس میں بسر کے آئی تھیں اور ہر طرف کھر گئی تھیں۔ آخ وہ یو نیفارم کی پابندی ہے آزاد تھیں چنانچہ ان کے جدید شوخ رگوں والے لباس میوزیم کی آسیب زوہ فضا میں زندگی کے حسن کا احساس جگا رہے تھے۔ دوسرے کسی اسکول کے بچے تھے جو اِدھرے اُدھر بھا کے بھر رہے تھے۔ ان کے سامنے ابھی ایک طویل بھا کے بھر رہے تھے۔ ان کے سامنے ابھی ایک طویل پر امید مستقبل تھا اور وہ نہیں جانے تھے کہ ان کا بھی مستقبل پر امید مستقبل تھا۔ نبیتا بڑے لاکے کا نج کی لڑکیوں کو متوجہ کرنے کی تھا۔ نبیتا بڑے لڑکے کا نج کی لڑکیوں کو متوجہ کرنے کی تھا۔ نبیتا بڑے لڑکے کا نج کی لڑکیوں کو متوجہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ایمن سب کے درمیان اسکی کوشش میں مصروف تھے۔ ایمن سب کے درمیان اسکی کوشش میں مصروف تھے۔ ایمن سب کے درمیان اسکی

اجا تک ایک سنجیدہ صورت مختص اس کے سامنے رک میا۔''ایکسکیوزی،آپ ایمن ہیں؟'' ایمن کے لیول پر ایک فخرید مسکراہٹ مجیل مئی۔ ''جی، میں ہی ایمن ہوں۔''

'' آپ کی تمن یا چار فلمیں دیمی تغییں میں نے۔''وہ یا دکرتے ہوئے بولا۔'' کمال ادا کاری تھی آپ کیا۔'' ''دہ آرٹ مودیز تغییں۔''

''اب آپ سرف اشتہاروں میں کیوں آرہی ہیں، فلم کیوں نہیں کرتیں؟''وہ بولا۔

الیمن اس سوال کے لیے تیارتھی۔ ''دیکھیے آرٹ موویز باکس آفس پر کم برنس کرتی ہیں۔ ایوارڈ زیاوہ لیتی ہیں اوراپ پروڈیومرسرف میسا کمانا چاہتے ہیں۔ میں پہلے اسکر پٹ دیمیتی ہوں۔ سیکالا تجرادرشیدا بدوسا شہیری قلمیس منہیں کرسکتی میں۔''

" خوشی ہوئی آپ سے ل کر۔" وہ رسما بولا اور ہاتھ مصافے کے لیے آئے بڑھائے بغیر جلا گیا۔ بے شک کسی اجنبی عورت کا پلک پلیس پر کسی اجنبی مرد سے ہاتھ ملانا معیوب تھا گر وہ کوئی گھر بلو جانل عورت نہیں تھی۔ شوہز ک شخصیت تھی۔ وہ ہاتھ آئے کرتا تو ایمن ضرورا سے بیاعزاز عطا کرتی اور پچھ نہ تھی اس سے آٹوگراف بی لیتا۔ بس ایک جلہ تعریف کا اور ایک سوال ۔ وہ سوال جو ہر جگہ کیا جاتا تھا۔ وہ کسی سے کہہ سکتی تھی کہ اسے اسکر بٹ کا نہیں کسی وہ کسی سے کہہ سکتی تھی کہ اسے اسکر بٹ کا نہیں کسی بروڈ یومرڈ اکر یکٹر کی نظر استخاب کا انتظار ہے۔ اگر کوئی اسے بروڈ یومرڈ اکر یکٹر کی نظر استخاب کا انتظار ہے۔ اگر کوئی اسے سوچا تو وہ کیا کرے۔ ان کے سامنے جانے یو چھے کہ آخر کیا سوچا تو وہ کیا کرے۔ ان کے سامنے جانے یو چھے کہ آخر کیا تھی میری عمر بنیس سال ہے۔ جیوئن

جاسوسى ڈائجسٹ 16 فرورى 2016ء

Neglion

چېره در چېره كے ليے جى يہ جائے الائ مىده موزىم كى راہداريوں ميں إتھوں میں ہاتھ ڈانے پھرتے رہیں ،اعتراض کوئی نہیں کرتا

مجھور پہلے ایمن نے ایک تبتا تاریک راہداری مے موڑ پرسولہ سترہ سال کے ایک لڑے کو اپنے سے بھی کم عمر کی لڑکی کو چوہتے ویکھا تھا اور وہ تھبرا کے ایک دم الگ ہوتے ہی ایمن سے نظر ملائے بغیر مخالف ست میں نکل کئے تھے۔اب ایمن نے پھر البیں باہر آتے ہوئے دیکھا تووہ آ کے بیجیے اجنی بن کے کیٹ کی طرف جارے تھے۔ ایمن الہمیں دیکھ کے مسکرانی تو وہ جینپ کر دوسری طرف ویکھنے کگے۔ بیعمر بی الی ہوتی ہے کہ جوائی دل کے دروازے پر وستك ديتي ہے تو رومان پرور خيالوں كى ونيا آباد موجاتى ہاوردنیا کی نظر میں دھول جھونک کے عشق کاسٹنی خز تجرب کرنا ان یادوں کا حضہ بن جاتا ہے جوعمر بھر ساتھ رہتی

خود ایمن کی عمر سوله سال تھی اور وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی جب ارشد کے عشق نے اس کی آ تھوں اور عقل پر د بوائل کے بردے ڈال دیے تھے۔ اس سے پہلے کے دو تین تجریات میں دل لی سی اور وہ نوعری کے میل سے۔ ارشد نیا نیا انگریزی کالیلچررمقرر ہو کے آیا تھا اور اتنا خوش شكل خوش بوش اورخوش مزاج تقا كهروز اول بى فرسث ايتر کی بوری کلاس کی او کیوں کی آجھوں سے ان سے ول میں ا ترکیا تھا۔ چنانچہ جب اس کی نظر نے ایمن کا انتخاب کیا تو معامله بهت متلین ہو کیا۔ ایک خوش تعیبی پرتو ایمن کوشک نہ تھالیکن اس کے لیے پوری کلاس کی او کیوں سے رقابت مول لینا آسان شد تھا۔ سیجی ناممکن تھا کہ ان کے عشق کاراز

ا يمن كى اجھن خودارشد نے دوركردى \_اس نے چند ملاقاتوں کے بعد ہی ہو چھ لیا۔" مجھ سے شادی کروگی ؟" وہ بے ہوش ہو کے کرتے کرتے بی۔ اس وقت وہ إيك اوين الزريسورنث كي حيت يرجي يضي يتح اورشام وحل چکی تھی۔ ایمن کی تو جھے زبان ہی گنگ ہو گئی اور اس کا حلق سو کھنے لگا۔ اس نے جگ سے گلاس میں یانی ڈال کے بیا۔ " ي ... كيا كهدر ب بوتم ؟" وه مكلا كي-"وہی جوتم نے ساجومیرے دل کامبھی فیملہ ہے اور

دماغ کابھی۔" "دلیکن، ارشد، تمہارے مال باپ... اور

بتين ... بين ايك سالكره دويا تين سال بين كرني اورين چوہیں پہیں کی نوخزلز کی نظر آتی ہوں یا ایسا کہنے والے جھوٹے ہیں؟ میرےجم کی کشش کو اپنی نظرے دیکھویا كيمرے كى آنكھ ہے ... يا اعداد وشار ہے ... مجھے كوئى خوش مجمی تبیں کہ میں کی ہے کم تبیں ... پھر کیا بات ہے تم مجھے کسی رول کے لائق مہیں مجھتے ؟ تم جائے ہو کہ میں ڈائس كرسكتي ہوں اور آئٹم سونگ كرنے كو بھى تيار ہوں۔

ایک مجری شندی سائس لے کروہ بیٹے پر بیٹے کئی ۔فلم بون كااب تك نيرآ نااس كے ذہن ميں ايك الديشے كو جگا ر ہاتھا۔ کہیں شوٹ کینسل تو کہیں ہو گیا؟ ایسا ہوتا تو وہ مجھے مطلع كرت اوركينسل مونے كاكيا سوال جب سب فائنل ہو چکا۔ نی وی پر اشتہار چلنے کا ایگر بہنٹ ہو چکا۔ یہ چاکلیٹ ڈرنگ بنانے والی ایک مینی کا اشتہارتھا جس میں المين كوايك ثين ايجر كي طرح نظراً نا تھا۔ شوخ، چيل، بے پروا، جاکلیٹ کے ذاکتے اور لطف میں کم ،سرشار اور بے خود . . . اس کا لباس بھی ایسا ہی تھا۔ مگر وہ ٹین ایج نظر نہ آئی تواہے ہے اشتہار بھی کیوں ملتا ... شاید اشتہار کے تی وی پر چلنے کے بعد فلمساز اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بین ایجر نہ نظم آئے مربیس سال تو کوئی عربیس پینالیس بچاس کی نہ جائے کتنی فلم ورلڈ اور تماش جینوں کے دلوں پر راج کررہی

فون کی تھنی نے اسے چونکایا۔اس کے ہیلو کہتے ہی ڈائز یکشرصاحب نے بجنا شروع کردیا۔ "ارے بھی ایمن، و ہ کیا ہے کہ اب میں . . . وین وحو کا دے گئی عین وقت پر . . . مر ایک مکینک کو لانے میں وقت نگا پر بھی گھنٹا تو لگے گااور...' انہوں نے جیسے اچا تک پولنا شروع کیا تھا ایسے بى اجا تك بندكر ديا-ايك تحفظ كا مطلب دو تحفظ ہوسكتا تقا چنانچدا يمن نے محرى ديكھ كے باہر جانے اور بكھ كھائے ہے کا سوچا۔ کیٹ کیرنے ایس کی وضاحت کوخوش ولی سے قبول کیا جو اس لیے ضروری تھی کہ وہ ووبارہ تکث خریدنے كے موڈ ميں جيس محى \_ بھوك سے زيادہ پياس كا غلبہ تفاچنا نجہ وہ ٹالٹن مارکیٹ سے تھوم کرا پنی اِٹارکلی کی فو ڈ اسٹریٹ میں چلی تنی جہاں ہے اے گزارے لائق سینڈوج مل کتے جووہ كولدة رك كايك كين كساته كهاعتى مى -رش ي في ك وه ميوزيم بن لوث آئى اور بابرى ايك بين يربين كى - . ال كے بالكل سامنے سووينيئر فروخت ہورے تھے وہ آئے جانے والوں کو دیکھتی رہی۔اسکول کے بچے اب یا ہرآ کے من مل اوهم محارب تھے۔ بہت سے محبت کرنے والوں

جاسوسي دانجست - 17 مروري 1602ء

READING Section

''ان كومنانا ميرا كام...تم ايكي بات كرو، بال يا ند ... جمع البحى جواب جائے۔ "و و معبوط لیج میں بولا۔ "ارشد! ببت بدناى موكى ميرى كلاس مي - ش آ کے کیے پرموں گ؟"

وہ بنا۔" بہال پڑھنا کیا فرض ہے۔تم دوسرے كالج ميں واخله لے سكتى ہواور كالج جانا بھى كون سافرض ہے میں تم کو ایف اے کا امتحان دلواؤں گا ای سال، پرائوید ... مرنی اے...

اس نے اپنا ہاتھ ارشد کے ہاتھ پررکھ دیا۔ "بس اب بیمت کہنا کہ ایف اے فئی اے کرنا بھی کون سا فرض

" کیا مطلب؟ بی اے کے بعد شاوی کروگی؟"اس

"جیس، شادی کے بعد بی اے کروں گی۔" وہ

ارشد کا چره د مک اشا-گردو پیش کا احساس نه ہوتا تو وہ شدت جذبات ہے مغلوب ہو کے اے بوانہ وار چوم لیآ ان کے درمیان ہونے والا بیزندگی بحر کا عہدر فاقت ابھی خاندان کی تو ثق کا طلب گارتھا۔ چونکہ ابتداار شد کی طرف ے ہونامھی اس کیے ایمن نے خاموتی اختیار کیے رکھی۔ ارشد کواہے کمریس مزاحت کا سامنا رہا۔ اس کے والد کا سوسل استینس بہت بہتر تھا اور ارشد پہلے بی ان کی تو تعات پر پورائبیں اتر اتھا۔ برنس میں ان کا جائش بننے کے بجائے وہ چھررین حمیا تھا۔ اس کی جگہ چھ سال چھوٹے امجد نے بہت بعد میں لی مکروہ باپ کی تو قعات پر پورائیس اترا تھا۔ وه لا ایالی شوفین مزاج اور ذیانت میں کم تر تھا۔ دوسری دجہ ارشد کی ماں کی تو تعات تھیں جو اس نے ارشد کا رشتہ ایک اور جكه طے كرنے كے خيال سے وابستہ كر لى تعين ۔وه لوگ ہمی برنس پیشہ ہے اور ان کی لڑ کی کسی طرح بھی اس کی مال كخيال مين ... كم نه كلى - ندحن مين ناتعليم مين ، نداخلاق و آداب میں اور ارشدے بوجھے بغیر دولا کی کی مال پراینا عند بیظاہر کرچکی میں۔ تیسری وجدا یمن کے خاندان کی روشن خیالی بن منی ۔ان کے محرکا ماحول ذراجی مذہبی نہ تھا۔ باپ این بی اور بیوی کے ساتھ قلم دیکھنے سنیما بال جاتا تھا۔ نہ لاکی پرده کرتی می شاس کی مال۔

جیت بہرحال ارشد کی صدی ہوئی۔ بالواسط طور پر اس نے کہلوا دیا کہ شادی تو ایمن سے بی ہوگی یا ضابط طور

پرندسی بے مبابط سی۔ وہ پیغام لے کر جانے پر مجور ہوئے۔خیال البین ارشد کے جذبات کا مبیں سوسائی میں ا بن عزت خراب ہونے کا تھاجس سے ارشد کی بہنوں کے کے آئے والے رشتوں پر برااٹر پر تا۔ رشتہ بہت اچھا تھا لیکن ان کے خیال میں ایمن کی عمر کم تھی اور اے کم ہے کم بی اے کرنے تک ازدواجی ذیتے داریوں سے دور رکھنا ضروری تھا۔ ایمن کو تعلیم کا کتنا شوق تھا اس کے پیش نظروہ مجھتے تھے کہ انہوں نے رشتہ منظور کیا تو وہ کہرام مجائے گی كدالي جلدى كيا بكون ي ميرى عمرتكي جاري ب-ادهر الر كو والے مہلت كے ليے راضى ند تھے۔

ایمن کے ماں باپ نے انکار کے لیے ایمن کی مرضی کوڈ حال بنانے کا سو جا تھا تھرانہیں سخت جیرانی ہوئی جب ایمن نے معادت مند بیٹیوں کی طرح سر چھکا کے کہا کہ جیسی آپ کی مرضی ... انہوں نے مختلف طریقوں سے اٹکار کے اسباب ایمن کوفرا ہم کیے کہاؤ کیوں کی شادی ہیں سال سے بہلے بیں کرنی جا ہے اور تعلیم کاسلسلہ بی اے تک جاتا تواجھا تھا۔اس کے بعدوہ ایمن سے پوچھتے تھے کہ پھر بتاؤ تمہاری كيا مرضى بي؟ إور وه چروالدين ككنده يريندوق ر کھتے ہوئے مجتی کی کسٹس کیا کہوں ،آپ بہتر جانے ہیں۔ جنجلا کے ایمن کے والد نے کہا۔'' شیک ہے پھر ہم

كهدد يت ال كدارى يبلي في ال كرما جامي ب-ا يمن نے ہمت كر كے كہدديا۔ وو مكر ميں نے تو ايسا

اس کے والد کے لیے یہ جواب غیر متوقع تھا۔ "ليعتى ... ني الم يس كرنامهيل..."

''میں نے یہ بھی نہیں کہا۔''ایمن نے ای کہج میں

اور اس وقت اليمن كى مال الين كور ع مغر شو بركو جائے واردات سے لے تی۔ 'اب کیا وہ منہ بھاڑ کے کیے كه جھےرشة منظور ب، تم مجھتے كول بيس؟"

''مجھوں خاک میں ، لیکن ایک بات بتا دوں ، یہ بی اے ہیں کریائے کی تمہاری طرح...

اور سیاس لحاظ سے مختلف شادی تھی کہ میاں بیوی کے ساتھ قاضی بھی راضی تھا۔ والدین مجبور تھے۔ایمن کوشاوی کے فوراً بعد دونوں تھروں کے مزاج اور ماحول کا فرق پتا چل کیا۔ پہلی رات بی ساسو مال نے دروازہ بجا کے بجا شروع کیا۔''اب کیا شادی کی خوشی میں نے از کا فرض بھی بھلا دو کے؟''اور ان کو اٹھنا پڑا۔ ایکے ایک ہفتے میں ایمن کو

جاسوسى دائجسك 18 مورى 2016ء

انداز ہ ہوگیا کہ وہ کئی طرح بھی ارشد کے والدین کی پند

نہیں اور بن بھی نہیں گئی۔ صورتِ حال کے خانہ جنگ ہیں

برلنے سے پہلے ارشد نے کرائے کا گھر لے لیا جوتا جر پیشہ

باپ کی کوشی کے سرونٹ کو ارثر جنتا تھا لیکن ان دو کمروں کے

گھر میں سکون تھا اور عاقبت تھی۔ رفتہ رفتہ ارشد نے اپنی

بچت میں سے ضرورت کا تمام اسباب لے لیا۔ سوائے کار

بچت میں سے ضرورت کا تمام اسباب لے لیا۔ سوائے کار

برکا نے جاتا تھا، پچھ ٹیوشن پڑھا تا تھا اور شام کے بعد یا چھٹی

والے دن وہ کھو شخ شخے۔ والدین سے سلام دِعا ارشد کر

لیتا تھا۔وہ صرف عید بقرعید سلام کرنے چلی جاتی تھی۔ ایک شام وہ کوالمنڈی کی فوڈ اسٹریٹ میں کھانے کے بعد تازہ تازہ امرتیاں بنانے والے کے پاس کھڑے شھے کہ کسی نے کہا۔''سرارشدہ۔''

ایمن نے بھی پلٹ کے دیکھا تو اسے چارلؤکیوں کا
ایک کروپ نظر آیا۔ وہ سب ارشد کی شاکر دھیں اوران میں
سے ایک کو ایمن بھی یا دھی جواس کے ساتھ میشی تھی۔ انہیں
سے کی مقاکہ سرارشد نے شاوی کے لیے چھٹی کی ہے اوراس
خرنے بوری کلاس کی امیدوں پراوس ڈال دی تھی لیک سے
کوئی نہیں جانیا تھا کہ سرارشد نے ای بوری کلاس میں سے
جس کونتخب کیا ہے وہ اب کالج نہیں آتی۔

ارشد نے مسکرا کے کہا۔ ''ہیلوجھی ... ان سے ملو،

میری نصف بهتر - "

"ہم جانے ہیں انہیں مر، یہ ماری کلائل میں تعیں۔"ایمن سے کسی نے ہاتھ میں ملایا۔

"ابكل يه بريك نيوزساد كائ شي المرقى د فير جوكل موتا آج موگائي امرتى كعاؤ-"ايس في كها-ايك سال بعد عمير ايدا موتى - بينام بعد شي تمير موكيا كيونكدا يمن كي طرح عمير مجى ايك داگ تفا- بينكته ايمن كے والد في پيدا كيا تھا جوموسيقار تونيس بن سكے متے محرموسيق پرعبور ركھتے تھے اور ستار بحى بجاتے تھے۔ ارشد دوسر بے دن اتر ہے ہوئے چرب كے ساتھ نمودار ہوا تو ايمن في يو چھا۔" كيا ہوكيا ؟ رونى شكل كيول بنار كى ہے؟"

و بار المانيس آئے۔ حالا کديس نے پہلے انيس عى بتايا تھا۔"

ں برایا ہے۔ ایمن نے تلی ہے کہا۔"ان کو گلہ ہوگا بھے ہے کہ بیٹا کیوں پیدائیس کیا۔"

ارشدنے نظرافھا کے آہتہ ہے اقرار میں سر ہلا یا۔ " محصان سے بیامید تہیں تھی۔"

اس دن کے بعد ہے ارشد کا اپنے تھر ہے تعلق عملاً ختم ہوئے ہے ختم ہوئے ہے ختم ہوئے ہے ایمن کے ڈسچارج ہوئے ہے پہلے ارشد کا ایک دوست اپنی ڈاکٹر بیوی کے ساتھ آیا۔اس نے ایمن سے پوچھا۔'' تمہارااور پکی کا بلڈ کروپ کا نمیٹ مدا؟''

''نہیں، مجھے اپنا تو پتا ہے جمیرا کاخون کسی نے لیا ہو گاتواس وفت جب وہ زسری میں تھی۔''

"ان سے پوچیو، اچھاہیں بات کر کے آتی ہوں۔ وہ باہرنکل منی اور آ دھے تھنٹے بعد لوئی۔

ایمن نے اسے خورے دیکھا۔ ''کیا ہوا ہمائی؟'' ''کچرنہیں، وہ ہوا جونہیں ہونا چاہے تھا۔ پیدائش کے بعد ماں بچے کا بلڈ کر دپ ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چوہیں کھنٹے کے اندر بعض صورتوں میں خرائی سائے آئی ہے توگا ما گلوبلین کا ایک انجکشن بچالیتا ہے۔''

ایمن محبراکئ۔ 'اورائیکشن نہ کلے تو . . . ؟ '' اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھااور پھر کے بتادیا۔ ''آئی ایم سوری ، یہ اسپتال والوں کی خفلت ہے۔ اب تم دوبارہ مال نہیں بنوگی ۔''

ا يمن اورارشد پر يكلى گاكر پردى - " يلى كيس كرون كا ان پر - "ارشد نے برہمى سے كہا-

مہمان ڈاکٹر نے ٹری ہے کہا۔'' کوئی قائدہ نہیں۔وہ کہ کتے ہیں کہ ہم نے بتادیا تھا۔ تم نے بخالفت کی یا انجکشن لا کے نہیں دیا۔وہ تو یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ انجکشن لگایا تھا۔اثر نہیں کیا۔شایدخراب ہوگا۔لایا توشو ہری تھا۔''

ارشداورا پس نے نوشیئے تقدیر کو قبول کرایا۔ان کی جان اب اپنی بیٹی میں اکی رہتی تھی۔ پرورش کے اخراجات برھے اور نظر آرہا تھا کہ وہ بہترین تعلیم دلوانا چاہیں گے تو افراجات مزید برھیں گے۔ارشد لکھ سکتا تھا۔ایک دوست کے تعارف نے اے ایک ایڈورٹائز تک ایجنی میں پہنچا دیا۔ارشد کی سب کو دوست بنالینے کی عادت بھی کام آئی۔ میلا جیت بھی اور قسمت نے بھی ساتھ دیا۔ اس کے لکھے موت تین اشتہار اور دوگانے (JINGLE) ہٹ ہو گئے۔اے ایک بڑی کھی ارشد نے لیکھر میں اشتہار اور دوگانے بلالیا۔تا ہم ارشد نے لیکھر میں اور ثبوش جاری رکھی ۔اشتہار اکھنا پارٹ ٹائم جاب تھا جس کے لیے اس کا آفس میں بیشنا ضروری تیس تھا۔ میں جا جاتا جس کے لیے اس کا آفس میں بیشنا ضروری تیس تھا۔ میں جا جاتا جس کے لیے اس کا آفس میں بیشنا ضروری تیس تھا۔ میں بیا جاتا ہیں جا جاتا ہو کے ایڈ ایجنی چلاجاتا ہیں ایس بھی ایس بھی ایس کے بیا جاتا ہیں جی تیس کے ایس کی تھیرا کے ساتھ ایجنی بھی جاتی تھی۔ اس کے تھی ایس بھی ایس بھی ایس کی حیرا کے ساتھ ایجنی بھی جاتی تھی۔ان کے تھا۔کام زیادہ ہواتو اس نے ثیوش دیتا جھوڑ دیا۔شام کو بھی ایس کی حیرا کے ساتھ ایجنی بھی جاتی تھی۔ان کے تھا۔کام زیادہ ہواتو اس نے ثیوش دیتا جھوڑ دیا۔شام کو بھی اس کے تھی ایس بھی جیرا کے ساتھ ایجنی بھی جاتی تھی۔ان کے تھا۔کام زیادہ ہواتو اس نے ثیوش دیتا جھوڑ دیا۔شام کو بھی ایس بھی جیرا کے ساتھ والی تھی۔ان کے تھی ایس بھی ایس بھی ایس بھی ایس بھی ایس بھی جیرا کے ساتھ والی تھی۔ان کے تھی ہے اس کی ایس بھی جیرا کے ساتھ والی تھی۔ان کے تھی ہوں کے اس کے تھی ہوں کی اس کی جی اس کی ہوں کی ایس بھی جی اس کی کی دو تھی ہوں کی جی اس کی کی دو تھی ہوں کی جی کی دو تھی ہوں کی دوران کی دوران کی دوران کی کی کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی

چاسوسى دانيست - 20 مودى ۋالالاء

Charles



چہوہ = د چہوہ جرم تھی اور معذرت وغیرہ کی قائل نہتی ۔اس دن ڈائر یکٹر کا د ماغ تھوم کیا۔ اس نے اعلان کر دبیا۔ "بس آئندہ کسی پروجیکٹ میں پہیں ہوگی۔"

اس وفت جب باقی سب بھی اپنی اپنی بول رہے شے نو ٹوگرافر کونہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے دوانکو شوں اور شہادت کی دوالگیوں کا فریم بنا کے ایمن کوفو کس کیا جیسے وہ ہو۔ '' پرفیکٹ ، بالکل پرفیکٹ ۔'' اس نے خود کہا مگر دوسروں کوسنانے کے لیے . . . سب اس کی طرف متوجہ ہو

مطلب بھی سب نے سمجھ لیا تھا چنانچے ساری نظریں گھوم کے ایمن کے چبرے پرفوکس ہوگئیں۔خاموثی کے دو فیصلہ کن منٹ گزر گئے تو ڈائز یکٹر نے دوسروں کی طرف دیکھا جن میں ایمن کا شو ہراسکر بیٹ ڈائز یکٹر بھی شامل تھا۔ '' پیہوسکتا ہے۔ کیوں ارشد؟''

" مائی محصے کیوں پوچھتے ہو،جس کا چرہ ہے اس سے پوچھو۔"ارشد نے سر تھجایا۔

'''اوکے، ایمن! اب میں بھائی تہیں کہوں گا تتہیں ۔ ۔''ڈائز یکٹر پولا۔''سامنے آؤ۔''ڈائز یکٹر پولا۔ وہ پوکھلاکتی۔''کیا مطلب؟''

''مطلب کیا جہارا آؤیشن ہوگا۔ انجی، چلوا تھو۔''
ایمن نے ارشد کی طرف دیکھا تو اس نے سکراتے
ہوئے سربلا دیا۔ وہ دھڑ کتے دل سے آخی اور کیمر سے کے
سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسے اسکر پٹ دے کے ڈائر کیٹر
نے ایکٹن سجھا دیا۔ پھر لائٹس آن ہو گی تو جسے سب پچھ
ایکن کی نظر سے او بھل ہو گیا۔ اس نے دل کو مضبوط کیا اور
اسکر پٹ کو ہدایات کے مطابق بول دیا۔ لائٹس آف ہونے
اسکر پٹ کو ہدایات کے مطابق بول دیا۔ لائٹس آف ہونے
تھا۔ سب اسے اور ارشد کو مبارک یاد دیے رہے تھے۔
تھا۔ سب اسے اور ارشد کو مبارک یاد دیے رہے تھے۔
پھر رہے ہیں ہے بھاڑ میں جائے وہ الوکی پھی ... تم جاؤ
ایکن، گیٹ ریڈی فاردی شان ... تم نے آج ہم سب کو
تباہی سے بچالیا۔ کلائٹ تو بچھے الی چھری سے ذرج کردیا۔
تابی سے بچالیا۔ کلائٹ تو بچھے الی چھری سے ذرج کردیا۔
تابی سے بچالیا۔ کلائٹ تو بچھے الی چھری سے ذرج کردیا۔
تابی سے بچالیا۔ کلائٹ تو بچھے الی چھری سے ذرج کردیا۔

خوشی ہے ایمن کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ خیال تو اے اکثر آتا تھا کہ وہ بھی ماڈ لنگ کر ہے۔ کوشش کرنے میں حرج کیا ہے اور پولنے والے ماڈلز کے بارے میں جو چاہیں کہیں۔ یہاں تو گھر کی بات ہے۔ جو ہوگا ارشد کے ساتھ اور اس کے سامنے ہوگا۔ پھر بھی وہ ڈرتی تھی کہ اسنو ذیوز او پرکی منزل پر ستھ۔ وہاں وہ اشتہاروں کی شوننگ ویمئی تھی اوراس کی ملاقات ہاؤلز سے بھی ہوتی تھی اور فی وی اسارز ہے بھی۔ تین سال میں ایڈ ایجنی ایک بڑی عمارت میں نظر ہوئی اور ارشد کو بالآخر لیکچررش کو فیر کو کہارگ فیرا کہنا پڑا۔ اب اس کی ماہانہ تخواہ اتی تھی کہ وہ گلرگ کے ایک شخطے کا پورش کرائے پر لے بچلے تھے اور انہیں کہی نے گاڑی کو ایک نے گاڑی کی وایک نے گاڑی کو ایک نے گاڑی کو ایک فیرا کے گاڑی کو ایک فیرا کے اسکول جاتی تھی۔ فرا ئیور واپس کھر لاتا تھا۔ وہ تمیرا کے اسکول جاتی تھی۔ فرا ئیور واپس کھر لاتا تھا۔ وہ تمیرا کے اسکول جاتی تھی۔ وہ لوگ اے ساتھ کھانا کھاتی تھی اور سب کی با تیں سنی تھی۔ وہ لوگ اب کے ساتھ کھانا کھاتی تھی اور سب کی با تیں سنی تھی۔ وہ لوگ اب ایک تھا۔ پاکتان اب ایک تھا۔ پاکتان کا ارادہ فلم سازی کے میدان میں قدم رکھنے کا تھا۔ پاکتان میں فلم سازی کے لیے نیا میں فلم سازی کے کے لیے نیا میں فلم سازی کے کے لیے نیا گارادہ فلم سازی کے کے ایک تھا۔ اس کے لیے نیا گارادہ فلم سازی کے کے کھانا ارشد کے لیے آیک چینے بن تھی آ

حمیرانے ہوش سنجالئے سے شوبرنس کی دنیادیکی۔ وہ آٹھ سال کی عمر سے سب بیں مقبول تھی کیونکہ وہ ہوتی بہت تھے۔اس کی باتوں پر ہاڈلز اور ٹی وی ایکٹرسب بہت ہنتے تتے۔ایک باراس نے ٹی وی ڈرامے کاسین دیکھ کرائے کے دن اداکارہ سے سوال کرلیا۔ '' آپ نے اپنی ساس کے سر پروہ جمچے کیوں نہیں ماراجو آپ کے ہاتھ میں تھا؟''

ہاں ہو سرچھت جا ہا۔ وہ سے ہے ہوں۔ ''مگراس نے جھوٹ بولا تھاانکل ہے۔''اس کی مراد ٹی وی ڈراہے والے شو ہر سے تھیا۔

وہ بہت معروف اوا کارہ تھی اور کی چینل پرڈراموں میں نظر آتی تھی۔ حمیر ایہ بھی پوچھتی تھی کہ وہاں تو فلاں آپ کے شوہر تنصاور دوسری جگہدہ آپ کے بھائی ہے تتصدیبہ تونہیں ہوسکتا۔''

ویں ہوسات الکن رفتہ رفتہ وہ سمجھ کئی کہ ایکٹر کوجولکھ کے دیا جاتا ہے وہ کی کہ ایکٹر کوجولکھ کے دیا جاتا ہے وہ کی ایکٹر کوجولکھ کے دیا جاتا ہے وہ کا بات ہوتا ہے اور یہ کہ اس کے پاپا ہی یہ ڈائیلاگ کلستے ہیں۔ پھروہ باپ ہے بحث کرتی تھی۔'' پاپا ، یہ کیوں کلسا تھا آپ نے ؟''

اییا بی کوئی موقع تھا جب کی اشتہاری فلم کی شوئنگ کے لیے پورا یونٹ تیار بیٹھا تھا اور باؤل جو ایک نامور ایکٹری شوئنگ کے لیے نہیں پہنچی ۔ بیکوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ قیامت آ جاتی ۔ سب بی تھوڑا بہت لیٹ آتی تھیں اور بعض اوقات غیر حاضر ہو جاتی تھیں ۔ لیکن وہ بڑے سلیقے سے جھوٹ بول کے معذرت کر لیتی تھیں۔ بیہ باڈل عادی

جاسوسى دائجست 21 ك فرورى 2016ء

Section .

شو ہر کتنا ہی محبت کرنے والا ہو، از دوا جی زند کی میں علم آگ کا چا ہے اور توے فیصد مرد حاسد ہوتے ہیں۔ بوی کو ڈالی ڈائری کی طرح پرائیویٹ مجھتے ہیں اور پبلک میں مہیں لا نا چاہتے۔ کھ بیوی کی شہرت یا ترقی نہیں دیکھ کتے تو کھے کے کیے عورت کی کمائی کھانا غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔اے خوتی ہوئی اوراس کا عماد ارشد پر پہلے سے زیادہ بر ھرکیا۔ دو دن میں شوننگ ملل ہو گئے۔ قواعد وضوابط کے مطابق المجريمنث سائن موا- كسي بلى نى ماۋل كو يملى بار معادضہ یا تو ملتا نہیں کہ جانس جوٹل رہا ہے اور ملے تو برائے

نام لیکن ایمن کووہی معاومته ملا جوغیر حاضر ہوئے والی ماڈ ل کودیا جاتا پیخصوصی عنایت ارشد کی وجہ ہے ہی تھی۔اشتہار چلااورا مین نے شو ہر کے ساتھ کھر بیٹھ کے ٹی وی پر دیکھا۔ سبک اپ اور کیمرے کی نظرتے اے کیا ہے کیا بنا دیا تھا۔ وہ وم بخو دہیتھی رہی اور ارشد تو خوتی سے یا کل ہو گیا۔" تم نے دیکھا ایمن، جومیری نظر نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا وہ يمرے كى آتھ نے آج ديكھا۔ تم مس ورلد ہو۔ كو وقاف کی بری ہو، حور ہو ... " وہ بستی رہی اور رات تک اس استباركو برجيل يرديستي ربي-

رات کو کھانے کے بعداس ماڈل کافون آعمیاجس کی

جكما يمن نے لي مي - "بيتم نے اچھاميس كيا-" "جو جھے کہا گیا، میں نے کردیا۔

" جموث مت بولو - تمهار ے شو ہر کی سفارش نہ ہوئی

ا يمن نے معجل كے كہا۔" آ كے جل كے تم بہت كھ دیکھو کی جو تمہارے لیے اچھا میں ہوگا۔'' اور فون بند کر

دوسرے اشتہار کا کنٹریکٹ اے فورا ہی مل کیا۔ آ کے جل کے اسے تی وی ڈراموں کے رول ملنے تھے اور فكموں كے كردارىجى كيكن ايك جال كالسي كوا نداز ہ ندفقا جو تقدیر چل چی محی۔ ارشد کے ماں باپ پاکستان سے آسریلیا شفٹ ہو سے تعے وہاں کی شہریت انہوں نے سرمان کاری کر کے حاصل کی تھی۔ کئ سال بیٹے سے العلق رہے کے بعد مال کو بیاری میں اس کی یا دآئی اور انہوں نے

ارشد نے رات کوسونے سے پہلے اسے بتایا۔"ای "من كيا كهون، جاعظة موتو حاؤ\_"

انہوں نے کہا ہے کہ جمیرا کوساتھ لاؤ، ہم ایک ہفتے

میں واپس آ جا تیں گے۔ میں اپنے کام کا نقصان نہیں کر

ایمن نے گئی ہے کہا۔"میرا داخلہ ابھی تک ممنوع ہاں کے مرمی؟"

''تم کبتی ہو . . . تو میں بہانہ کر دیتا ہوں۔' . . ن ' حبیس ارشد، خدانخواسته پچهه بو کمیا تو میں زندگی بھر شرمنده ربول كي بم جاؤ-"

ایک ہفتے بعد ایمن نے باپ بیٹ کوی آف کیا اور ائر پورٹ سے سیدھی اسٹوڈ ہو چکی گئی۔ لا ہور کا نیا ائر پورٹ مخالف سمت میں شہرے باہر تھا۔ ملتان روڈ کی ٹریفک ہے كزرك استوديو يجنيخ تك اسے ايك كھنا لگ كيا۔ لوگ پہلے سے بجیدہ اور چرے لئائے بیٹے تھے۔اے دیکھتے بی پریشان اور بدحواس نظر آئے گئے۔ سب کھے بند تھا۔ مب چپ بینے اس سے نظریں چرارے ہے۔

" کیابات ہے؟" اس نے مضے کے بعد سوال کیا۔ "فضااتی ماتمی کیوں ہے؟"

اور بالآخرات بتا جلا كدوه فلائث جس سے ارشداور حميرا آسريليا جاري ينظلهيل سمندر مين كركي الجي ايك سال پہلے دو ماہ کے وقتے سے اس کے والدین حلے کئے تھے۔ لکاخت جیسے دنیا بدل کئے۔اس کے یاس مجھ ندر ہاجس کے لیے وہ زندہ رہتی۔ ارشد کے ساتھی اور دوست بھی اس كے عمكسار بے اور انہوں نے دن رات كى عم مسارى اور جدردی سے اسے جمت دی اور قائل کرلیا کہ وہ جینے کے بہانے اور سہارے الاش کرسکتی ہے۔ ایسی اس کی عمر بی کیا ہے۔حادثات تو آتے ہیں لیکن مرنے والوں کے ساتھ کون مرتا ہے اور اے بڑی جرائی ہوئی جب صرف چھ ماہ بعداس نے خودکو پھر ایمرے کے سامنے یا یا۔قامل دیدلہاس میں جو اس کے حسن وشاب کو تشش دیتا تھا۔ پورے سیک اب کے ساتھ اور اسکریٹ کی ضرورت کے مطابق ایک گانے پرلہرا كدوسراء يشرك بانبول يس جمو لت-

اس کے لیے حمیرا کے بغیر کھر کا سونا پن اور ارشد کے بغير تنهاشب كاعذاب ففن ايك يادتك محدود موكيا - دوسري اشتہاری کمپنیوں نے اس سے رجوع کیا۔ پھرتی وی والے آئے اوراس کے دن رات کی معرو نیت میں ارشد یا حمیرا کا خیال بھی بھولے بھٹے فقیر جیسا ہو گیا جو بھی دروازے پر ديك و عاور جلا جائ يكن صرف جارسال بعدك وجه کے بغیر دنیا کی اظر بدل می ۔ اس کے پاس آفرز کم ہونے لکیں۔ ی ماڈلز کے آنے سے فرق نہیں پوسکتا تھا۔ وہ آتی

جاسوسى ڈائجسٹ 222 فرورى 2016ء



چاتی رہتی جیں۔ ایمن تو تمن فلموں میں بھی کاسٹ کی جا چکی

آ ہتہ آ ہتدوجداس کی مجھ میں آگئی یا اس نے خود ہی تلاش کر لی۔ کا میانی کا پبلا دور ہدروی کا تھا۔ ارشد کی ایڈورٹائرنگ ایجنس نے اسے سپورٹ کیا۔اس کی کامیابی نے دوسری کو بھی تھینجا۔ مگر ارشد مبیں رہا تو شوبرنس میں رہنے کی شرا کط پوری کرنالازی ہوتا چلا کیا اور پیشرا کط سب کو پوری کرنی پرنی ہیں۔ بیا یمن کومعلوم تھا۔شرا کط بھی کیا مرف ایک شرط تھی۔سب کوخوش کرو۔خوش کرو کی اصطلاح میں سب آجاتا تھا۔ آھے آپ کی مرضی۔ اخلا تیات کو ہم جائيں يامعاشيات كو... چنانچەدە آۇٹ ہور ہى تھى۔ 公公公

" كيا مين يبال بين سكتا مون من؟" أيك خاص اووراسارے اور بولڈلڑ کے نے بیٹنے کے بعد کہا۔ وہ چونگی ۔اس بینج پروہ اکیلی بیٹھی اینے خیالوں میں مم تھی اور دن کے سائے بڑھتے بڑھتے شام بن کئے تھے۔ '' مضرور بیٹھیے۔''اس نے اٹھتے ہوئے نوجوان ہے کہا۔ کھ فاصلے پر کھڑے تین لڑکوں کے ایک کروہ نے ہتے ہتے اس پر آوازیں کسیں۔ وہ یقینا ان سے شرط لگا کے آیا تھا کہ وہ اللي بيقى اس لزكى كے ياس بيٹے كا اور اس سے بات بھى كرے كا۔وہ شرط ہار كيا تھا۔

محرى دي كه كايمن كو خت طيش آيا - دو تحفظ بعد بعي یونٹ کے کی تمبر نے اے فول کر کے مطلع کرنے کی زحت نہیں کی تھی کہ آج کی شوننگ کینسل ... وین خراب ہو کے الملک ہونے کی خررد من من پہلے کی تھی۔اب کون آئے گا۔ اس نے موبائل فون تکال کے ڈائز یکٹر کائمبر ملایا تووہ پھر کسی تمہید کے بغیر بچنے لگا۔" حد کرتی ہوتم بھی ایمن ... بیا کیا طریقہ رہے جمہارا فون کیوں بند ہے ... کوئی بات بھی جیس کر سكتاتم سے۔ "وہ عادت كے مطابق جلاتے ہوئے بولا اور مکھے نے بغیرفون بند کر دیا۔ ایمن نے اپنے فون کو چیک کیا۔اس میں تین من کالیں تھیں جواسے یہ بتانے کے لیے کی گئی ہون کی کہ آج شوننگ نہیں ہوسکتی۔ مگر اس کا فون نہ جانے کیے میوٹ پر چلا کمیا تھا۔ ممنیٰ کیے بجی۔ وہ خود کو کوئی

باہری طرف چل پڑی۔ اب شام ہو می تھی۔اسکول کالج کے بچے کب کے رخصت ہو چکے تھے۔ رہے سے وزیر بھی ایک ایک کر کے بابرآرے منے۔ایمن کی نظر دس کیارہ سال کی ایک بی پر ا کن جو بیگ اور یو نیفارم کے ساتھ کیٹ کے باہرایک اسٹال

څېره در چېره ك سائد مين اكيلى بيني تقى - بيه بيني كوئي جكه نه يتي كر اسٹال والے کوشاید خبر ہی مہیں تھی۔ پاس سے کزرتے لوگ بس ایک نظر ڈال کے نگل جاتے ہتے۔ ایمن بھی گزر جاتی تکر پھراس کے خیال میں ایک صورت اتری اور وہ بے اختیاراس لاکی کی طرف بردھ کئی۔

اس کے قریب محفوں پر جبک کے ایمن نے کہا۔ " بيلو، يهال كيول بيتمي مو؟ تمهين كوئي ليخ بين آيا؟ گاڙي كانظارى؟"

اس كے سارے سوالوں كے جواب ميں اڑكى نے بس نظرا نھا کے اے دیکھالیکن اس نگاہ میں کوئی جواب تھا نہ سوال ۔ بیاحساس بھی نہ تھا کہ اس نے ایمن کا کوئی سوال سٹا ہے یا وہ ایمن کود کیےرہی ہے اس کی آجھوں میں خلاتھا اور ويراني عي-

اليمن اس كے ياس بيٹر كئى۔ "وكون ہوتم ؟ تام كما ہے تمہارا؟ "اس نے دوبارہ او چھا۔

بکی نے کسی رومل کا اظہار تہیں کیا اور یوں دیکھتی رہی جسے اس کی سمجھ میں بیسوال ہی جیس آیا اور وہ عور کررہی ہے كه من كون مون؟ ميرانام كياب؟

الیمن مجھ کی۔ وہ اسٹے ہوئی میں نبیل تھی۔ ایمن نے اس كا باتھ تھا ما تو وہ سر د تھا۔اے بخار مبیں تھا۔ ' سنو ہم ان اسكول كے بحول كے ساتھ ميوزيم آئي تعين نا؟ پرساتھ كيون والين مبين كتير؟ ثم اليلي كييره كتير؟"

وہ ایک ویران آتھوں کوچھیتی رہی اور بےحس و حرکت بیھی رہی۔ایمن نے اس کا بستہ کھینجا جو اس نے معمولی مزاحمت کے بعد چھوڑ دیا۔ایمن نے بستہ کھول کے کا بی کتابوں پراسکول کا اور اس لڑکی کا نام دیکھا۔وہ ایک مشہور اسکول تھا جہاں اپر کلاس کے اور خود کو ان کے جیسا مجھنے والوں کے بچے پڑھتے تھے۔لڑکی کانام مہرین شاہانی تھا۔ایک ریورٹ کارڈ پراس کے باپ کانام ابراہیم شاہانی اور اس کے تھر کا پورا پتا بھی لکھا ہوا تھا مگر فون تمبر صرف اسكول كا تفاجو ظاہر ہے اس وقت بند تفا۔ اس كى كال كا جواب کسی نے جیس دیا۔

ایمن کو مبرین کی حالت نارال نبیس لگی۔ بیاسی دورے کا اثر مہیں تھا تو پھر زیادہ خطرناک اور تشویش کی بات می -ایمن نے فیصلہ کیا کہ وہ مہرین کو تھر چہنے ہے گا۔ . اے یہاں چھوڑ کے جانے کا تو خیرسوال ہی جیس تھا۔اس کو پولیس یا خدمت فلق کے کسی ادارے کے حوالے کرنے میں مجى رسب تا \_ ال في ايك كزرتي موئي ميسى كوروكا اور

جاسوسى ڈائجست 23 عرورى 2016ء

READING Section

مہرین کو مینج کے بیروں پر کھڑا کیا، پھرٹیکسی کی طرف دھکیلا ب ... يز بر ب ... "ايمن في كما-اوراس كابسته خودا فعاياروه نينديس چلنے والے كى طرح قدم اٹھاتی فیکسی کی طرف بڑھی۔ ایمن نے اے اندروعلیل کر توكيا يي مركن مول -"وه آدهى آئلسين كھول كے بنى -دروازہ بند کیا اور خود دوسری طرف سے اس کے ساتھ چھلی سیٹ پرجامیٹی۔ایمن نے فیکسی والے کو پیایتایا۔ "مبرين ميري بات سنو، كيا موا بيمهين؟"

خالی خالی نظروں ہے ایمن کود مکھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا یا۔اس کا مطلب کچھنیں بھی ہوسکتا تھا اور پتا

متم نے کچھ کھایا ہے؟ کوئی ایسی ولی چیز، بولو... جواب دو۔" ایمن نے اے معتبوڑا۔

مهرین نے اپنا ہاتھ چھڑا یا اورسر چھیے لکا کے آعصیں يذكريس-" مجه ... كي بيل معلوم-

"اب بازو دکھاؤ۔" ایمن نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ "كولى الكشن لياجم في "

مبرین نے لئی میں سر ہلا یا اور ایناباز و چیز الیا۔ ' مجھے

ا یمن کا شہاب یقین میں بدل کیا۔مہرین پر تھے کا ار غالب تھا۔ اس نے مبرین کا بت لے لیا اور سب کتابیں کا بیاں نکال کے ہر یا کٹ دیکھی۔وہ کا بیاں وائس رکھر ہی می کدایک کالی کے اندرے دو پڑیاں تکل کے باہر کریں۔ بے شفاف پلاسک کی بہت چموئی چھوٹی پڑیاں محس جن کے ا ندر كاسفيديا وُ وْربا برصاف وكها في ويتا تعابه

"مرین، بیکبال ہے آئی تمبارے یاس؟ بولو۔" اليمن نے اے جنجوزا۔

میرین نے پڑیاں اس سے چین لیں۔ جمیں سے جى ييل ، تم كون مولى مو جھے يو چھے والى ؟ "

"م ابراجيم شاباني كي بين مون وومشبورصنعت كا ارب بنى ... مى إن سے بات كروں كى -"

مهرین کا سرش لہد بدل کیا۔" ہاں، وہ میرے یا یا ہیں۔ تم ان کومت بتانا پلیز . . . کھر چیچ کے میں ماما کو بتا دول

اليمن كوسخت افسوس تفاكه دس بإره سال كي الشخ اليجع اسكول من يرص والى ايك دولت مندباب كى من نشركرنى ے مربی دباتو اب غریب امیر سب کو اپنی لیب میں لے ربی می ۔ اسکول کالج کے غین ایجر برقسم کا نشہ کرد ہے ہے۔ بيرون كے علاوہ دوائي ميں جو بطور نشہ استعال ہوتي

" ويكهومهرين! كياتم جانتي جوان پريول على كيا وہ سیٹ پرا پناسر چھے لکائے نیم دراز می۔ ''زہرے

سلسی نے ایک جنکا کیا اور چکتے چکتے رک گئی۔ ڈرائیورنے دو تین باراس اسٹارٹ کرنے کی تاکام کوشش کی مچراس نے معذرت کے انداز میں پلٹ کے دیکھا اور نیچے اُرْ حمیا۔''انجی کھیک ہوجائے گی۔'' وہ یونٹ کھول کے اعدر

جعك كما

ہم من ڈر کے سدی بیٹے کئے۔"من!میری کائل میں ایک لاک محی ، پہلے اس نے دی محی مجھے ... اور استعال کرنا بھی سکھایا تھا۔ ہمارا ایک کروپ بن کمیا تھا۔ یا یج لڑ کیوں كا... بم باف نائم بي الجوائ كرت تعديم ايك كون میں بین جاتے تھے۔ کراؤنڈ کے لان پر دومری از کیاں بھی کھائی تھیں۔لگنا تھا ہم بھی کھیکھائی رے ہیں۔اسٹیس اوركولدة رفك مرجم بيانجوات كرت تف-

"اسكول كيا ندر ... كلامز كدرميان؟ اورجب تم مچر کلاس میں جاتی تھی تو کسی کو پتائبیں جلتا تھا۔ حمہیں و کمے كر ... ؟ " اليمن دم يخو در وكئ \_

" ہم کلاس کی آخری قطار ہیں بیٹھتے ہتھے۔ لیکن ایک نیچرکوشک ہوگیا تھا۔ وہ کلاس کے بعداس لاکی کو پر سل کے آئس میں لے کئی اور اس نے سب بتا دیا۔ بیاجی کہ شجک كون فراجم كرتا ب- جم إے مجك كمتے تھے۔ال نے بيد بھی بتا دیا کہ مجک بہت میتی چیز ہے ... سب افور ڈنیس کر

"وه تو ظاہر ہے، ایک پڑیا کی قیت کیا ہے؟ "اب تو دوسو ب ... مبتلی موکن ب بهت -ا مورث موتی ہے تا۔اب یا بچ سوکی تین پڑیاں ہیں۔ ا يمن نے اپناسر پكرليا۔"روز كے يا كے سو؟" مہرین نے اقرار میں سر ہلایا۔''میرے می اور پایا بهت دولت مند بيل-

"وه برروز مبيل پاچ سودية بي؟" ايمن نے

بے بینی سے رہ چھا۔ مرین نے چرسر بلایا۔" ہاں،اسکول کی سیشین بہت مبتلی ہے۔دوسوکا برگر،سوکا کین سترکی بوال ۔ پایا کہتے جا کہ یا بچے سویا کٹ من زیادہ تو نہیں۔ بھی دوسروں کو بھی کھلانا برتا ہے۔ الرکیاں اس سے زیادہ بھی فرج کرتی ہیں۔ان کا ا پنا بینک اکاؤنٹ ہے۔ آٹھ دن تو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے۔

جاسوسى ڈائجسٹ 24 مورى 2016ء

څېره در څېره

اوگوں کا علاقہ تھا۔ کوئی بھی تھر دس مرلے سے کم کانہ تھا۔ اس کلی کے دونوں جانب ایک کنال کے تھر ہتھے۔ ایک تھر کے کیٹ پرایمن کوسلے گارڈ بھی کھڑانظرآیا۔ تیکسی ڈرائیورکو کرایہ دے کر اس نے مہرین کا ہاتھ پکڑلیا اور بندگیث کے پاس کے انٹرکام کا بٹن د ہایا۔ اندر کہیں تھنٹی بکی۔ پھرکسی عورت نے یو چھا۔ ' ہیلو، کون ہے؟''

"سر شابانی! میں آپ کی بی مبرین کو لائی موں،

مرانام ایمن ہے۔"

انزکام کی آٹو میک لاک کھولنے کی آواز آئی۔ وہ مہرین کا ہاتھ پکڑے اندرکی اور گیٹ کواپنے بیچھے پھر بندکر وہا۔ وہ چندقدم ہی جلی کی اندرے ایک جوان اس جیسی و بی بنی اور باؤرن تسم کی عورت نکل کے برآ مدے بیل آئی۔ اس نے بنی جینز پر کرے اور بلیک ٹی شرث تسم کی چیز پر کرے اور بلیک ٹی شرث تسم کی چیز پہن رکھی اور صاف نظر آتا تھا کہ بیڈ پر ائٹر ڈوریس بہت میں ہیں ہے۔ اس کے شانوں تک تر اشدہ سنہرے بال رہنم کا ڈھیر سے جواس کے چیر ہے برجھو گئے بھسلتے رہنے تتھے۔ وہ چلائی۔''مہرو بتم کہاں رہ گئی تیسی؟ اسکول وین میں کیوں فوہ چلائی۔''مہرو بتم کہاں رہ گئی تیسی؟ اسکول وین میں کیوں فوہ جلائی۔''مہرو بتم کہاں رہ گئی تیسی؟ اسکول وین میں کیوں فیسی آئی۔''

الیمن نے مہرین کا ہاتھ مال کے ہاتھ میں دے دیا۔
"میں نے اسے میوزیم کے باہراکیلا میٹاد یکھا تو جھے فٹک
ہوا۔ دہاں آج جواسکول کے اسٹوڈنٹس آئے تھے،سب جا
چکے تے۔ یہ نشے میں تھی۔اب بھی ہے۔"

ال ورت كارتك في موكميا-" يامير عدا آخريس

كياكرون-آعاداف-"

الیمن کوشاندار طریقے پر آرات ڈرائنگ روم میں بٹھا کے مہرین کی مال بٹی کواندر لے گئی۔الیمن نے اس کے فون پر کسی ڈاکٹر ہے بات کرنے کی آواز کئے۔'' پچھود پر بعد ہیں ،آنجی آؤنوراً ... مہرو، ہے ہوش ہے ... ہاں ہاں وہی چکر ہے۔''

اندراب بمل خاموثی تھی۔ ایمن ڈرائگ روم کی
آرائش کو دیکھتی رہی۔ وہاں ہر چیز امپورٹڈ اور بہت قیمی
تھی۔ کیوں نہ ہوتی۔ ابراہیم شاہائی کانام وہ ٹی وی پر سنی
رہتی تھی۔ وہ صنعت کار، بلڈر، امپورٹر ایکسپورٹر تھا اسٹاک
المپین تھی۔ وہ صنعت کار، بلڈر، امپورٹر ایکسپورٹر تھا اسٹاک
المپین کی صدر بھی رہ چکا تھا۔ استے بڑے آدی کی بیوی
مرف ایک کنال کے کھر میں رہتی تھی۔ ابراہیم شاہائی جیسے
نام کے ساتھ تو تصور میں عالی شان محلات آتے ہیں جن میں
سوئنگ پول، لیے چوڑے لان اور باغات آتے ہیں جن میں
کولف کورس اور ہارس رائیڈ تک کے ٹریک بھی رکھتے ہیں۔

ہفتہ اتوں۔۔۔ دوون میرا بھی موڈ نہیں ہوتا۔ تو بیں دن کے دس بزار ۔ . . ''

منا پر اسکول کی ایک ٹیچر کومبینے کی تخواہ اتن ہی ملتی ہو۔ دس میں ہزار ان لاکھوں ماہانہ کمانے والوں کے لیے کیا ایں؟ ''اپھامہرین ، چھٹی والے دن ،تم کیا کرتی ہو؟'' ''میں اسٹاک رکھتی ہوں سے تین پڑیاں ہیں ، ایک سٹر ڈے کی ایک سنڈے کی۔''

الیمن کو یاد آیا کہ دہ کچھاور بتار ہی تھی۔''جس لڑکی کو شچرنے پکڑا تھا 'اس کو کمیاسز المی؟ پرنسل نے کمیا کمیا؟'' ''اس کو ماں باپ لے گئے تھے وہ پھر اسکول نہیں ''گیان ۔ ۔ وہ جو نمیں مجک دیتی تھی ، وہ غائب ہوگئی۔''

ایمن چونگی۔'' کیسے غائب ہوگئی؟''

'' پیانہیں، وہ اسکول سے تھر نہیں پیچی۔ دوبارہ نظر نہیں آئی۔اس کے مال باپ اسکول میں آئے تھے۔ پولیس بھی آئی تھی کیکن کچھ ہوائیں۔۔۔ایسے ہی تم بھی غائب ہوجاؤ می مس۔''

''میرا نام ایمن ہے۔ میں کیوں غائب ہو جاؤں گی؟''ایمن نے کہا۔

دو مس الميمن ، انبول في كها تقااب دوآ وي آتے الله - ايك لوجوان لاكا ب ايك اس كاياب لكتاب مرباب منيس ب- انبول في مجمد سے كها تقالسي كو بتانبيس چلنا چاہے - ورندتم مجمى غائب ہو جاؤگى ، جو لمبا ہے وہ باپ ہے - دوسرا جھوٹے قد كا ہے ۔ "

ایمن نے وہشت ہے اس کی طرف دیکھا۔"کیا

اب ہتم ہےکام کرتی ہو۔ دوسروں کو پیک سپلائی کرتی ہو؟''
وہ خاموش رہی۔ ڈرائیورا بیٹی جیسی اسٹارٹ کرنے
میں کامیاب ہو کہا تھا۔ جیسی مال پرسیدسی چلتی کئی اور پھر
دائیں جانب مزمنی۔ یہ نیا شہر تھا۔ جوہر ٹاؤن۔ فیمل
ٹاؤن۔ ایمن پہلے بھی ادھر نہیں آئی تھی۔ اس نے ڈرائیور
سے کہا کہ وہ پتا معلوم کر لے۔ وہ آیک جگہاڑ کے کسی بیکری
تک کہا اور واپس آئے پھر تیسی اسٹارٹ کی۔ مہرین اب
سیٹ سے سرتکائے پڑی تھی۔

اچا تک مہرین نے آئیسیں کھولیں۔ ''مس ایمن، چیوڑ دو مجھ کھر . . . اور چلوکس سے کوئی بات مت کرنا، وہ خطرناک لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا۔'' وہ سرگوش میں بولی۔'' وہ لسبا اور چیوٹا . . . دونوں کے پاس پستول ہے، میں نے دیکھا تھا۔''

ليسى ايك ممر ك سامنے رك كئ - يہ خوش حال

جاسوسى ڈائجسٹ ح 25 کے فرورى 2016ء

سیراج میں متعدد میں قیمت گاڑیاں اور درجنوں باور دی طازم ہوتے ہیں اور خطرناک انداز رکھنے والے سیکیورٹی گارڈ۔ یہاں تو گیٹ پربھی کوئی نہیں تھا اور تھر میں ابھی تک اوھیڑ عمر کی ایک ملاز مدنظر آئی تھی جوا یمن کے سامنے چائے کیڑے چھوڑ کے چلی می تھی۔

ایمن نے اپنے لیے خود ہی چائے بنائی اور ٹرائی ہیں 
ہے بسکٹ اٹھا لیے۔ اس وقت اندر تھنٹی پھر بجی اور وہی 
ملاز مہ ڈاکٹر کو ڈرائنگ روم سے گزار کے اندر لیے گئی۔ 
ادھیڑ عمر کے ڈاکٹر کا بیگ ملاز مہ نے اٹھا رکھا تھالیکن اس 
کے مجلے میں پڑا ہوااستخفیس اسکوپ اس کے طب کے پیٹے 
ہے وابستہ ہونے کا کھلا انظمار تھا۔ اس نے خوش اخلاتی سے 
مسکرا کے ایمن کوسلام کیا اور پھراس کے سیاسے سے گزرتے 
مسکرا کے ایمن کوسلام کیا اور پھراس کے سیاسے سے گزرتے 
مسکرا کے ایمن کوسلام کیا اور پھراس سے مرک کیا۔

"آپ وہ ہیں..." اس نے یاد کرنے کے لیے بیٹانی پر ہاتھ رکھا۔"ایمن...رائٹ۔"

''آپ کا بہت شکر ہے۔ آپ نے مہرین کو گھر پہنچایا۔ آپ اس کی ٹیچر تونبیں ہیں۔ میں سب کوجانتی ہوں۔'' ''جی ، میری وہاں شونتگ تھی۔ میں ایکٹریس ہوں ،

سمرین ایکریس بیں آپ؟ اس نے یوں کہا کہ لیج میں
سائش سے زیادہ تا پہندیدگی کا شبہ ہوتا تھا۔ جیسے وہ کہنا
چاہتی می کہ طوائف ہیں آپ ... "مہرین میری ایک بی بی ا

" " پر آو آپ کومعلوم ہوگا کہ وہ کب سے نشر کررہی ہے"

ہے ہے۔ " معلوم ہونے سے کیا ہے ایکن ، نشے کی است چیزانا کوئی آسان ہوتا ہے اور پھر جب خودا ہے ہی اس کے ذیتے دار ہوں۔ "

و کون کرتا ہے آپ کے تمریس نشہ ... وہ تو کہدر ہی تھی کمسی اسکول فیلو نے اسے عادی بنایا۔ " ایمن بولی۔

اس نے اقرار میں سر بلایا۔ "ہاں، پہلے یہ جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں کسی لڑکی نے اس کو نشخے کی لت لگا دی تھی۔ جسے فوراً پتا چل کیا اور میں نے اسے اسکول سے اسکول سے الکال لیا۔ دوسرے اسکول میں ڈالنے کا مقصد تھا کہ وہ تعلق ختم : وجائے۔ یہاں یہ ہوا کہ جھے کراچی جانا پڑا۔ چندون کے لیے۔ میرے والدین ہیں وہاں اور عمرالی ہے کہ وہ بیمار ہے ہیں۔ ان کے ساتھ میرا بھائی تھا۔ شادی کے بعد بیمار ہے ہی ۔ ان کے ساتھ میرا بھائی تھا۔ شادی کے بعد وہ بیوی کے ساتھ جن مون پر کیا تو جھے ان کی ذہبے داری وہ بیوی کے ساتھ جن مون پر کیا تو جھے ان کی ذہبے داری دے ہیں۔ اور کچھ بھی نہ ہوتا اگر خود اپنے ہی وہمی نہ کوتا اگر خود اپنے ہی وہمی نہ کوتا اگر خود اپنے ہی وہمی نہ کرتے۔ "

وه چونکه- "كيامطلب ... محمر مين كوئي ... "

اس نے اقرار میں سر بلایا۔"اس کا پیاداد، مہرین سے بہت محبت کرنے والا چاچو،آپ نے اس کا نام سنا ہو گا۔دستور کے نام سے مصوری کرتا ہے ... بید ہمارا فیلی نیم

''معاف سیجیے مجھے مصوری کی کوئی شدھ بدھ نہیں... ممردستور...''

مرین کے فادر کا پورا نام بھی ابراہیم دستور شاہائی ہے۔ گر ہاور یہ اسحاق دستور شاہائی اس کا سگا بھائی ہیں ہے۔ گر بڑا بھائی ابراہیم اس سے آئی مجت کرتا ہے کہ لوگ سکے بھائی سے نہیں کرتے ۔ وہ جو جاہے کرے ، اس کے خلاف کی استیا ہی نہیں ۔ اس جب کراچی کئی تو بھے گھر کی کوئی فکر نہیں تھی ۔ پی خاومہ ہے ۔ اس کا شوہر اور ایک بیٹا جوشوفر ہے سب تھے گھریس اور پھرمہرین کا جاج اس کر سے بس یہاں رہا۔ بے شک وہ بہت جاہتا ہے مہرین کو، اور مہرین بھی جاچو جاچو

" توكياس نے ...؟ مطلب سے كدريكيك محبت ب

غيرة تےداري كى حدے۔"

جاسوسى دائجست 26 مورى 2016ء

READING

څېره در څېره

پروفیشر معلوم ہوتا ہے تم یہ مسئلہ بھوتیں رہے ہو۔
اچھااس کلاس میں جتنے بھی بدھواور کوڑھ مغزیں ، اٹھ کر
کھڑے ہو جا بھی یہ کافی دیر کلاس میں خاموثی رہی
آ خرکارایک لڑکا بچکھاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔
پروفیسر: ''ہوں تو تم اپنے آپ کو بدھواور کوڑھ مغز
تصور کرتے ہو؟''
طالب علم: ''یونئی کہ لیجے، لیکن میں تو آپ کی
خاطر کھڑا ہوا ہوں۔ آپ اسکیلے کھڑے کچھ اچھے تیں
گلتے تھے۔''

فلموں کی اداکارہ غریب ہےجس پر مالی احسان کیا جاسکتا

منزشاہائی اس کے چھپے آئی۔"مس ایمن، ایک درخواست ہے آپ ہے۔" درخواست ہے آپ ہے۔"

ایمن رکی گئے۔ ''آپ تھم کیجے۔'' ''اس بات کا تذکرہ آپ بالکل کی ہے نہ کریں۔ یوی ،اس کے پاپا کانام آیا تو میڈیا کوموقع مل جائے گا۔'' ''آپ بالکل فکر نہ کریں۔ مہرین جتنی ہی میری جی تھی۔میرے سینے میں بھی اس کا دل ہے۔'' وہ ہا برنگل گئی۔ مساف ظاہر تھا کہ سزشاہائی کو آئندہ مہرین کے حوالے سے ایمن کا فوان کرنا بھی پہندئیس ہوگا۔

\*\*\*

ابراہیم کی گاڑی عقبی رائے سے نشیب میں اتری۔
آٹو مینک کیٹ کھلتے ہی تمام لائش یوں روٹن ہوگئی تمیں جیسے
جہاز کے رن وے پراترتے وقت اندھیر ہے تک روشنیوں
کی قطار اس کے رائے کی نشاندہ کی کرتی ہے آگے چلنے والی
سلح سیکیورٹی گارڈ کی ڈبل کیبن پک آپ سیرھی نکل می ۔
اس کی پراڈ و ایک فولا دی درواز سے کے سامنے تفہر کئی۔
لفٹ کے سامنے کھڑے گارڈ نے لیک کے درواز و کھولا اور
وہ خود بخو دوا ہوجانے والے رائے سے لفٹ میں داخل ہو
گیا۔ چنرسیکنڈ کی محسوس نہ ہونے والی برق رفاری سے لفٹ
کیا۔ چنرسیکنڈ کی محسوس نہ ہونے والی برق رفاری سے لفٹ
نے اسے دسویں منزل کے اس درواز سے پراتار دیا جواس
کے آفس کا عقبی راستہ تھا اور صرف اس کے آئے جانے کے
لیے مخسوس تھا اس کے ملا قائی ہاتحت یا دوست سب سامنے
لیے مخسوس تھا اس کے ملا قائی ہاتحت یا دوست سب سامنے

منہ ہے نکل میں۔
''تم خود دیکھ لینا جائے ... جرائم اور کہاں پرورش
پاتے ہیں، گر دستور کہتا ہے کہ بھی اصل زندگی کے کردار
ہیں، باتی سب مستوفی لوگ ہیں۔ نقال اور منافق...
دہرے معیارر کھنے والے ... اصل لیرے ۔''

صاف نظرا تا تھا کہ سزشاہانی اینے دیورکونا پند کرتی ہے بلکہ اس سے نفرت کرتی ہے۔

'' پھر وہ نشہ کرنے نگا اور میری عدم موجودگی میں کسی نے خیال نہیں رکھا۔ مہرین اس کی سگریشیں نکال کے پینی ربی ۔ میں جب آئی تو دیکھ کے شخت صدمہ ہوا۔ بڑی مشکل ہے اس کی احت میں جب آئی تو دیکھ کے شخت صدمہ ہوا۔ بڑی مشکل ہے اس کی احت چھڑائی تھی اور اس کی صحت بھی شھیک ہوگئی ہے اس کی احت چھوٹ میں ۔ اب آگر وہ کلاس کی کسی لڑی کا نام لیتی ہے تو جھوٹ ہے ، وہ اپنے چاچوکو بچاتی ہے۔''

''گرمٹزشاہائی وہ لڑئی تو غائب ہوگئی اور مہرین نے کہا کہ وہ آپ کوبھی مار ویں گے۔ آپ ذرائفتیش کرکیں۔ میرا مطلب ہے اسے سرسری انداز میں نہ ٹالیں۔'' وہ اٹھ کھڑی ہوگی۔

اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔''وہ تو میں کروں گی لیکن مس مہرین ، کیا میں پھر اسکول چیٹراؤں؟ کہاں تک اسکول بدلوں ،اچھے اسکول بیں گتنے ہے''

"آپ کا مطلب ہے جہاں بڑے لوگوں کے بیچے پڑھتے ہیں۔ بھاری بھر کم فیسوں اور شاندار عمارات والے"

"اب ابراہیم شابانی کی بڑی گورنمنٹ اسکول ہیں تو پڑھے گی نہیں۔ اور اولیول کرانے والے گئے چنے اسکول ہیں۔ میں آپ کی تشویش کوقدر کی نظر سے دیکھتی ہوں۔ آپ نے بڑی ذیتے داری کا ثبوت ویا۔ بتائے ہیں آپ کے لیے کیا کرسکتی ہوں۔ "اس کا ہاتھ غیراراوی طور پراہے ہیںتہ بیگ کی طرف کیا۔" بیدس ہزار ہیں۔"

" آپ معاوضه وینا چاہتی ہیں اس ذیتے داری کا۔ آپ بقینا دے سکتی ہیں لا کھوں یا کروڑوں بس بھی . . . کیا ہوتا اگر میری نظرند پڑتی اور مجھ سے پہلے کوئی اور مہرین کو لے جاتا ، تا وان ما نگنا۔"

"سوری . . . سوری ، کیا نام بتایا تھا آپ نے ، ہال ایمن . . . وراصل آپ اے میکسی میں لائمیں ، میں کرائے کا بوجورہی تھی۔'' وہ خفت سے بولی۔''اتنا تو اخلاتی ذے داری میں شامل ہے۔''

ایمن مجمد کی کہ یہ دراصل ذاتی کار نہ ہونے کا طعمد ج-اس مغرور عورت کی نظر میں ایک غیر معروف اشتہاری

جاسوسى دائجست 27 عوورى 2016ء

READING

ے آتے ہے۔ ان کے آنے کا دقت پہلے ہے طے ہوتا تھا اور خوب سورت روزی ان کوریسیٹن سے گزار کے اندر دوسرے کرے بیں بھیج ویتی تھی جہاں خفیہ کیسرے اور اسکٹر دیکھ لیتے ہے کہ ان کے پاس سوبائل فون ، کار کی چالی یا پرس کے سوا پھی ہیں۔

لا قاتی سب اس کے ہم پلہ کار دباری لوگ ہوتے ہے۔

سند میں ہیں اور غیر کئی ہے ۔ ایک سیلا ٹیٹ کی آگھ بیٹر آفس میں ہینے کے شابانی گروپ کے سیلا ٹیٹ کی آگھ سیڈ آفس میں ہینے کے شابانی گروپ کے سیلا ٹیٹ کی آگھ سے کی ایک کاروبار کے ہر شعبے اور ہر فر دکود کھے سکتے ہے۔ دوستوں ان میں بھی ملکی اور غیر ملکی ایک پر شامل ہے۔ دوستوں کے صلتے میں دو چار مرد ضرور شعبے کیان اکثریت ... خواتین کی تھی ۔ ملکی اور غیر ملکی ... جو کسی ایک نام سے منسوب ہوتی کی تھی ۔ ملکی اور غیر ملکی ... جو کسی ایک نام سے منسوب ہوتی گئی ۔ ملکی اور غیر ملکی ... جو کسی ایک نام سے منسوب ہوتی گئی ۔ ملکی اور غیر ملکی ... جو کسی ایک نام سے منسوب ہوتی گئی ۔ ملکی اور غیر کئی ۔ ساتھ ہیں ہیں ان کو سے کہیں زیادہ ل جا تا تھا۔

گی طرح بدلتی رہتی تھیں ۔ تا ہم مختصر رفاقت میں بھی ان کو ایک تو تع سے کہیں زیادہ ل جا تا تھا۔

ایٹی سیٹ پر بیٹھ کے اس نے انٹرکام پر دوزی ہے یو چھا۔" کائی کے بعد کون آئے گا؟"

روزی نے شوخی سے کہا۔'' کوئی نہ آیا تو میں آجاؤں کی میکن سر . . . صائمہ کا فون تھا۔''

اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ صائمہاس کی بوی تمبرون اور مہرین کی مال معی-علیحد کی کے مقدے کا فیعلہ کرتے وقت فیملی کورٹ نے سب سے بڑاظم تو بدکیا تھا کہ مہرین کو ماں کی خویل میں دے دیا تھا۔ فیلی لاء کے تحت سات سال تك بينا اورا تفاره سال كى عمر كوفتي تك ين كى پرورش مال کرتی ہے۔اگروہ دوسری شادی نہ کرے۔اوراس کے بعد مجى عدالت سات سال كے بچے ہے يو چھتى ہے كه بتاتيرى رضا کیا ہے۔ مال کے ساتھ رہے گا یا باپ کے ساتھ۔ قانون بنانے والے یا کل کے بیجے ،ان کی عقل میں تیس آتا كداركا سات سال مال كے ساتھ رہے گاتو قانون كى مدد سے طلاق کینے والی مال اس کے دماغ میں باب کے خلاف نفرت كاكتنا زبربعر چى موكى - باب كواس كى نظر مى شيطان ے جی بہتر ثابت کر چی ہوگی۔وہ کیے کمدسکتا ہے کہ میں اب باب کے یاس رہوں گا۔ لاکے تو یوں بھی ماں کے قدمول کی جنت میں تمام عمر گزارتے بی خواہ محق طالات كے باعث ال كى زندكى جہم سے بھى بدر ہو۔ ربى افغاره سال کی او کی تو دہ پالغ ہے۔ ایک مرضی کی مالک، کسی کے ساتھ نہ رہے تو عاشق کے ساتھ جلی جائے۔" سروہ بہت آب سيك ميس مهرين كى كوئى بات كرناجا مق ميس."

روزی انجی تک انٹر کام پرتقی۔''اچھا، پھرفون آئے ملادینا۔''

سب لوگ پہلے اس کا حوالے مسز شاہانی کے طور پر
دیے رہے تھے۔ بھر اس نے بختی سے پابندی لگا دی کہ
شاہانی کے نام سے اس کا اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ پھر روزی کا
اسے میڈم صائمہ کہنا کھل کیا۔ '' یہ کیا میڈم کہتی رہتی ہواہے
میر سے سائمہ کہنا گل گیا۔ '' یہ کیا میڈم کہتی رہتی ہواہے
میر سے سائمہ کا فی ہے۔ انجی اس نام کی تو اور کوئی
نہیں ہے تا؟''

شابانی کاردمل بے بی کا تھا۔ کلباری خوداس نے اے یاؤں پر ماری می کیونکہ اس کے باب نے بوی کو صرف عورت مبیں شریک حیات ، تھر کی مالکن اور زندگی کی گاڑی کے دوسرے سے جسے خطابات دے رکھے تھے وہ تعایرانے وقتوں کا آ دی تکراس کی تعلیمات کا اثر ایراہیم پر میلی شاوی کے وقت ضرور تھا۔اس نے صائمہ و سے فعا بہتر بنالیا۔ لائف یارٹنر کے ساتھ برنس یارٹنر . . جوا محث ا کاؤنٹ ... کوئی ایں کے نام ، دو تج کج یا کل ہو گیا تھا۔وہ متوسط طبقے كى الركى تعى مكر بلاشباس كاحسن ايشور يا رائے كو شرما تا تقااورای کے انداز واطوار کا جادوسر کڑھ کے بولٹا تھا۔ عورت ایک بارد ماغ پرسوار ہوجائے توجم کی ضرورت ٹاتوی ہوجانی ہے۔ بڑے بڑے سور ما اور فائے عالم ایک عورت ہے مار کھا گئے۔شاہائی اتنا احمق ٹابت نہیں ہوا تھا۔ اس كى كھاس يرنے كے ليے جانے والى عقل اوث آئى تكى اور اس نے مرف تین سال بعد ایک زمانہ مل ازعقد کی زندكي كوبكرا بناليا تعاب

ر ندی و پر ایتا یا جا۔

اس میں کی شک ایس کہ ایک معمولی پر وفیسر کی بی اس جوا ہے اس بی گئی ہے۔

اس جوا ہے اس بی بی کی بیر صلاحت خدادادگی کہ اس نے دوسال تک ابراہیم جیسے ہے مہار محص کو علم کا غلام بتائے رکھا جود فاداری کیا سرے سے از دوائی بندھن کا قائل نہ تھا۔

دوسال بعد زندگی ہمرکی عادت جو اب فطرت بن دوسال بعد زندگی ہمرکی عادت جو اب فطرت بن تو کی تحقی ہی پر ایتاریک دکھانے گی۔اوراس نے وفاکی زنجیری تو فرز کے ادھرادھرکی آزاد فضاؤں میں پر واز شروع کی ۔کند ہم جس یا ہم جس پر واز سرکی آزاد فضاؤں میں پر واز شروع کی ۔کند ہم جس یا ہم جس پر واز سر ای آزاد فضا میں پر واز کرنے والی بہت میں جواسے جال سے نکال کے آزادی کی تحمیل پر اکسانی رہیں۔ وہ بھی تجوی کہاں جاسکتی ہے۔ ایک نے کہا شریعت سے نکل کے بیوی کہاں جاسکتی ہے۔ ایک نے کہا گر بیات ہے ایک خاتوں شاعرہ کہ کری جان ،اس کی خود فر سی کے لیے ایک خاتوں شاعرہ بی کہائی جاتوں شاعرہ بی کہائی جاتوں شاعرہ بی بی بات ہے اپھی مرے ہر جائی کی ۔تو وہ بھی بیشعر بس بھی بات ہے اپھی مرے ہر جائی کی ۔تو وہ بھی بیشعر بس بھی بات ہے اپھی مرے ہر جائی کی ۔تو وہ بھی بیشعر بس بھی بات ہے اپھی مرے ہر جائی کی ۔تو وہ بھی بیشعر بس بھی بات ہے اپھی مرے ہر جائی کی ۔تو وہ بھی بیشعر بس بھی بات ہے اپھی مرے ہر جائی گی ۔تو وہ بھی بیشعر بس بھی بات ہے اپھی مرے ہر جائی کی ۔تو وہ بھی بیشعر بس بھی بات ہے اپھی مرے ہر جائی کی ۔تو وہ بھی بیشعر بھی بات ہے اپھی مرے ہر جائی کی ۔تو وہ بھی بیشعر بی بات ہے اپھی مرے ہر جائی کی ۔تو وہ بھی بیشعر

جاسوسى ڈائجسٹ ( 28 مورى 2016ء

yeorlon

یڑے کے خود کومطمئن کر لے کی اور جس رات تم نہ ہوئے ہے گائے گی . . . جا اپنی حرتوں پر آنسو بہا کے سوجا . . . اور سو جائے کی خود کو کسلی دے کرکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ

> تكرايبانبيں ہوا۔ افوا ہیں جب خبریں بن کئیں اور ثبوت خود اس کے سامنے آنے لگے تو صائمہ نے جواب طلی کی اور بالآخرآ زادی ما تک لی۔وہی آزادی جوابراہیم جاہتا تفا۔ فیصلہ عدالت میں ہوا۔ وہ سب جوا ٹانوں کی صورت میں صائمہ کا بھی تھا۔نصف اے مل حمیا اس میں کاروبار کے حصص ، بینک کے اور دیگر اٹائے مثلاً کوشی اور گاڑی جو صائمہ کو بیوی کے بجائے شریک حیات کا مقام مملی طور پر دیے دیا تھا۔اب وہ بھی دولت مندی کے مضبوط سہارے پراکیلی رہ سکتی ھی اور ابراہیم کے فلسفۂ حیات پر ممل کرتے ہوئے ہررات شوہر بدل علی تھی۔

المل برعدالت عاليه في صرف اتناكيا كه بفت ميس ایک دن مبرین کواہے ساتھ رکھنے اور دو بار ماں کی موجودگی میں اس سے ملنے کی اجازت دے دی۔ چنانچداب ہفتے میں وو ون سائمہ اس کے ساتھ کی ریسٹورنٹ میں کی کرنے آ جاتی تھی۔ ظاہر ہے اس کھتے بھر کی ملاقات میں وہ مبرین ہے کیا یا عمل کرتا جبکہ ساتھ والی میز پر اس کی مال بظاہر لاتعلق بيشي اپنا کي کرتي تھي مگراس کي نظرين اور کان باپ مئى پر لكرے تھے۔ بعد ميں شايدا تقامى طور پر صائمہ اہے ایک" ووست" یا کتان کی تیم کے ایک کرکٹ بلیتر کو بھی اینے ساتھ لانے لگی۔ صرف اسے دکھیانے اور جلانے کے لیے وہ سمی بوتی پارلرے ہو کے آئی تھے۔ حس اس کا پہلے ہی نظر تھمانے والا تھا۔ میک اب سے ہر ڈائنگ ہال میں وہی مرکز نگاہ بن جاتی تھی اور جب وہ آ کے چیک کراور بس بس کے بائیں کرتی تھی تو کر کٹر عاشق تور پشتھی موجا تا تھا اور موقع کے متلائی فوٹو کر افرتصاویر بنانے کے چکر میں

بیسب ابراہیم جوالی کارروائی کے انداز میں نہیں کر سكتا تھا كيونكداس كى تيل پرسامنے بنى ہوتى تھى اوراس كے سامنے وہ برایاب بٹا تو مزیدنقصان ہوتا۔ براتو وہ بن ہی چکا تھا اور صائمہ بھی کھریس ہمہودت بتاتی ہوگی۔ بھے اس کے لیے خوشی کے بجائے کوفت کا سبب بنے لگا تو اس نے پروگرام مفوخ کرد یا لیعن اس تھیل میں صائمہ کوواک اوور ال حميا- ملاقات كا ايك ون مفته يا اتواركا بى موسكما تفا كيونكه مرين كے ياس چھٹى كےدودن بى فرمت كے ہوتے

تھے مگر رفتہ رفتہ ہے بھی بیزاری کوفت اور پھر شیے کا سبب بنے کے ۔مہرین کسی کھے بلی کی طرح ملا قات کا دن کزارتی تھی۔ بس يايا...نو يايا... تصينكس يايا... كها ناكيا كحيادً كل...اين حصنك يايا... كمان كهاؤكى؟ جمال آب يسندكرين يايا... يارك چلين يافكم و ميميني؟ جهال آپ چاهين پايا... حيلن اس ایک دن کے استحقاق سے وہ دستبر دار میں ہوتا چاہتا تھا۔

سائمه کی کال بھی قانونی ہوتی تھی۔مسٹرابراہیم کل صائمہ کو لینے کون ی گاڑی آئے گی، کتنے بجے آئے گی، ورائيور لائے گا يا آپ خود، واپس كتے بج ہوكى مبرين کی۔ تنبینک یو اور فون بند۔ ایک بار خود ابراہیم نے اسے فون كر كے يو چھ ليا تھا كہ ہفتے ميں دو بار بچ يرمبرين كے ساتھ وہ فود کیوں آئی ہے؟

اس نے جواب دیا تھا۔ "مبرین کی حفاظت کے

"كول؟ يس بحى توباب مول اس كا-''ای لیے مسٹرابراہیم ، آپ اے چین کے بھی لے جاسكتے يں۔ "وه يولى۔

"اس وفت كياتم روك سكو كي مجھے؟" میں تو بیں مراس کے ساتھ آئے والے سیکورنی کارڈ ضرورروک لیں گے۔''

رورروں کی اسکے ''سکیورٹی گارڈ؟ میں نے انہیں بھی نہیں و کھا۔'' و و في الدوك من موت بي ابراهيم صاحب... مول کی سیکورٹی کو بھی خردار کردیا جاتا ہے کہ ایسا ہوا تو وہ بھی فریق سمجھے جا گیں گے۔"اس نے فون بند کریا۔الو کی چھی... دو تھے کی عورت میرے سامنے بولتی ہے، اس نے دل ہی دیل میں معاتمہ کوایک سوایک گالیاں ویں اور اسے اغوا ے ل كرانے تك كے تمام امكانات ير توركيا تكروہ بر اندیشے کے خلاف پہلے سے حفاظتی اقدامات کے بیٹی تھی۔ اس كے سامنے والے سرخ فون كى لائث جلنے بجھنے کلی۔اباے پوچنے کی ضرورت تہیں تھی۔اس فون پراس وقت صرف صائمہ ہی کال کر علی تھی۔ اس نے ریسیورا محالیا۔ ''یس۔''اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ "مسٹر ابراہیم، مہرین کو پھر وہی پراہم ہے، نشہ

کیا؟ پہلے تو تم نے قصور وار میرے جمائی کو بنا دیا تفا-حالاتكة فصورسراسرتمبارا تفاي وه وباژا-"ميراكيا تصور تفا؟" وه سيات ليج مي بولى-"وستوركرتا بانشاب بحي-"

جاسوسى دائجست 29 مورى 2016ء

READING Section

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



''تم اے اکیلا جپوڑ کے کراچی کیوں گئی تھیں۔۔۔
ایک مبینے کے لیے ۔۔ لیکن اب توسو فیصد تصور تمہارا ہے۔تم
خاک پرورش کررہی ہواس کی۔ تمہارا تو سارا دھیان اس
نے عاشق کی طرف ہے۔''

" تم بکواس بند شیس کرد ہے تو میں نون بند کر دوں کی۔ پھرجو چاہو کرنا۔ میں آخری یار تمہیں یا دولا رہی ہوں کہ ایسے دخمنی والے رویے کا نقصان جھے یا تمہیں ہی نہیں...مہرین کو بھی ہوگا۔وہ ہماری مشتر کہذیتے داری ہے ابراہیم صاحب،اگرآپ کواس کا مفادین بزے تو کم از کم اس کے سامنے شرافت کے جاہے ہے باہر نہ ہوں۔"

''او کے او کے، بیانگیجر بند کرواور بتاؤ مہرین کوکیا ہوا ہے۔ہم نے تواسکول بدل دیا تھااس کا۔''

ہے۔ ہے وہ موں برس ویا ہاں۔
''آج وہ اپنی کلاس کے ساتھ میوزیم دیکھنے گئی ہے۔
دو نیچرز ساتھ تھیں۔ باقی سب وین میں واپس آئیں، کسی
نے مہرین کی غیر موجودگ کا نوٹس نہیں لیا۔ بجھے تشویش اس
لیے نہیں تھی کہ اسکول ذینے وار ہے اور واپسی کا کوئی وقت
مقرر نہیں تھا کہ بجھے دیر کا احساس ہوتا۔ ایک ایکٹرلیس ہے
ایمن ،جس نے مہرین کو تھر پہنچایا، کیسی میں۔''

روس نے تو بیا میں گیا جی بیل ساتھ نے اسے کھے دیا ؟ در میں نے سو جاتھا کہ اسے یا بچ دی ہزار دوں مگر وہ برامان منی اور لیسی کا کرامہ لے کر چلی گئی۔ مہرین نے اسے بتایا کہ ہیروئن اسے وو افراد نے دی تھی۔ ایک لمبا ایک چھوٹا۔ ایمن نے بتاد کھنے کے لیے بیگ دیکھا تو اس میں پڑیاں برآ مد ہو کمی۔ میں نے ڈاکٹر محن کو ای وقت بلالیا تھا۔ انہوں نے کہا قلری کوئی بات ہیں۔

مار الراسيم شاماني كى بين تشكرتى ہے۔" ميا۔ابراہيم شاماني كى بين تشكرتی ہے۔"

و استعجا تو دیا تھا کہ بات سیلے گا تو دیا تھا کہ بات سیلے گا تو ہمارے لیے رسوائی کا باعث ہوگی ۔ . . میرا خیال ہے وہ فرے دار نہ ہوتی تو مہرین کوخود محر کے دار نہ ہوتی تو مہرین کوخود محر کیوں پہنچاتی ۔ "

"الیک تو عورتوں کے پیٹ میں مروز افعتا ہے راز داری ہے ...دوسرے ہوسکتا ہے بیاحساس ذیے داری شہو،لایکے ہو۔"

" كيا مطلب، اس نے تو ايك پيمانيس ليا- دس

" وس لا كه موت تولي لتى فير، من ديكما مول كه اس كا منه كيم بندركها جاسكا ب- پيے كے ساتھ وهمكى مجى

ہونی چاہے۔''اس نے فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر سے بات
کرنے کے بعد وہ مزید پریشان ہوا۔ڈاکٹر نے فلانہیں کہا
تھا کہ عادت چیٹرانے کے لیے ماحول بدلنا ضروری ہوگا۔ تو
اب کیا پھراس کا اسکول بدلا جائے۔اگر کوئی پیچھے لگا ہوگا تو
وہ تیسر ہے اسکول ہی پہنچ جائے گا۔شہر میں ایسے اسکول ہی
کتے ہیں جہاں سیٹھ ابراہیم شاہانی کی بنی پڑھے۔ان کا پورا
نیٹ ورک ہوگا۔

آخرزندگی اس کے ساتھ ایک ولن جیسا سلوک کیول كررى هي ؟ وه آج تك فيهله بيس كريايا تها كرصائمه كوطلاق کے لیے مجبور کر کے اس نے کون ی عقل مندی کی تھی۔ کیا تما اگرایک روایتی بیوی کی طرح وه اینی نقله پر پرصابرشا کر ہو کے بیٹھی رہتی اور تمام عمر اس خوش مبھی میں گزار دیتی کہ وہ ا نتهائی خوش قسمت ہے۔اے اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا اورابیا ممر، اتن دولت مندی، اتن ناموری . . . ابراہیم نے استياط سے كام ليا ہوتا تواس كے شوق بھى جلتے رہے اور تھر بھی جلتا رہتا۔ وہ اُن گنت ایسے لوگوں کو جاشا تھا جن کی ية ياں البيخ شو ہروں كى قصيدہ خوانی میں مقابلہ كرتی تھیں كہ وہ ان سے تعنی محبت کرتا ہے اور کیسے ان کے حکم کا غلام ہے۔ مج جھوٹ کائس کو پتا۔ شو ہروں کے بارے بیں وہ جانیا تھا کہ باہر کیا کرتے ہیں مگروہ شنڈے د ماغ کے امیر ڈیلو میک مسم کے شوہر تھے۔وہ خود ضرورت سے زیادہ ری ایک ت كرتا، رند ك رندر ب اته س جنت ندكى - بابر جوكرتا حبیب کے احتیاط سے کرتا اور طلاق جیبا انتہائی قدم نہ الفاتا \_ كون مورت خوش خوش يدداغ رسواني المضع يرسجاني ب مراس كروي نے سائمكويدانتانى قدم افانے ير مجود كيااوروه الميغ عرورش ماراكيا-

اس کی غلط جی تو بہت جلد دور ہوگئی جی جب وہ پھر

ے کنوارا بن کے سب حسیناؤں کی نظر میں سار ہا نفا اور ان

کے دل سے بیڈروم تک رسائی حاصل کرنے پر خود کو فائح
اعظم مجھر ہا تھا۔ ودسال بعد ہی اسے وہ گھریا دائے لگا تھا
جس کی جمیل صائمہ نے گئی اب وہ پھرا یک خانہ بدوش تھا
جس کا ہر گھر تھا گرکوئی اپنا نہ تھا۔ جب اس نے مہرین کو گنوا
و یا تو تنہائی اور حکست کا احساس وہ چند ہو کیا۔ لیکن تب تک
تیر کمان سے نگل چکا تھا۔ صائمہ پھراس کی بیس ہو کئی تھی۔
تیر کمان سے نگل چکا تھا۔ صائمہ پھراس کی بیس ہو کئی تھی۔
مجھوٹے آسروں کے بیجھے خوار ہوا۔ ذہنی اختشار اور ب
حموثے آسروں کے بیجھے خوار ہوا۔ ذہنی اختشار اور ب
مکوئی کے باعث وہ کاروبار کو پوری تو جبھی نہ دے پایا جو
سکوئی کے باعث وہ کاروبار کو پوری تو جبھی نہ دے پایا جو
سکی ہشت یا کی طرح ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ شاہائی

جاسوسى دانجست 30 ك فرورى 2016ء

دره در دره

تھا۔ ایک تمام دولت مندی کے باوجود و نیااے دستور کے بھائی کی حیثیت ہے زیادہ جائتی تھی۔'' اچیا، ، ، بہائی ہیں آپ کے؟ یہ جرانی سے بھر پور جملہ اسے بہت تکیف بھی ديتا تھااورخوشی بھی۔

اس کے آرنسٹ بھائی نے ایک کارٹون کردار کے ساتھ اس کے آئی میں قدم رکھا۔ کارٹون جسمائی ڈیل ڈول سے پہلوان لگتا تھا۔ا پنا ہمیرُ اسٹائل خوداس کی ایجا دلگتا تھا۔اس کے ایک کان سے بالی جھول رہی تھی اور وہ جگالی کرنے کے انداز میں زورشورے چیونگم چیار ہاتھا۔اس کی شرث پررنگول کے دھتے تھے جن میں چائے ، کافی مسالن یا گندے ہاتھ صاف کرنے کے دھے نظر ہی ہیں آتے

وستورنے اے کری آفر کی۔" برادر یہ جگ ہے۔ اور جگ یہ میرا بگ برادر جو میرے اور جل پاپ سے زياده سفيق ہے۔

ابراہیم نے پہلوان کی طرف و کھے کے سر بلایا۔ '' آ دی اور جگ کا فرق میری سمجھ میں تہیں آیا۔'

'' پیجلال الدین کردیزی تھا۔ پلک کی آسانی کے ليے اس كے نام كا جوس فكال ليا۔ جك ... يدويتي ميں ہونے والی بین الاقوای نمائش میں میری مصوری کاسیکشن ڈیزائن کرے گا۔ اے یا کے لاکھ دے دیں ایک میدول بعد میں لے گا۔ اس نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ میری تصویری لاکت ہے وگئی قبت پر فروخت ہوں گی۔ اور وی سے جب نمائش پیرس جائے گی۔

"وستور، تم كيا بجول كى طرح مجھ سے بيسے ما تكنے آ جاتے ہو۔ اپنا حساب رکھو۔ "ابراہیم نے چیک کاٹ کے مك كحواليكار

''برادر، په نو ٺ اوران کا حساب کتاب مجھے اتنا ہی برالكتاب جبتى آب كوتجريدى مصورى . . . آپ كھاأب سيث

"الى المحصة ما يك برائويد بات كرنى تقى-میں تمہارے انظار میں میٹا تھا۔ "اس نے جگ کی طرف

دستورنے چکی بجائی۔ "تم کیوں بیٹے ہوا ہ؟ چائے کانی پر بھی پی لینا، یاسمجھ لو پی لی۔" جگ برا ہانے بغیر جبڑے ہلا تا نکل ممیا تو ابراہیم نے کہا۔" مہرین کو پھر کسی نے نشے کے چکر میں ڈال دیا ہے۔" وستور جونكا\_" ممل في؟"

فيك أكل ، شا باني ميميكل ، شا باني انشورنس ، شا باني انويستمنك جو بلذرز منظم مثا باني البكثرانكس مثا باني سينث، اس وقت كاردباركوسينجا لنے والاسب سے براتو اس كا سوتيلا بھائى وستورتما جوسکول سے زیادہ تخلص اور بے غرض تھا۔ا سے نہ منافع میں اپنے جھے سے غرض تھی اور نہ کاروبار کی ملکیت ے۔اس کا ذائی خرج نہ ہونے کے برابرتھادہ اپنی مصوری کی دنیا میں مکن رہنے والا آ دی تھا۔ پیصلاحیت خدادادھی اوراس نے اسحاق کو دستور بنا کے وہ شہرت اور عزیت عطاکی تھی جو ابراہیم کو اس کی تمام دولت نبیس دیے تھی۔ اس جیسے اور اس سے دس گنا یا سوگنا بر ہے بھی بہت تھے۔وستور جیے جیئس کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔

بعض او قات تواہے دستور کی ناموری ہے حبید محسوس موتا تھا۔ دولت اب اے کوئی خوشی مبیں دے سکتی تھی اور خریدی ہوئی ہر خوشی بہت جلد بے معنی ہو جاتی تھی۔ بیہ احساس اسے دستور ہی نے ولایا تھا کہ صائمہ کوچھوڑ کے اس نے خوشی کو خود گنوا دیا تھا اور ای زمانے میں ابراہیم کی ملاقات مریم سے ہوئی تھی جو اسے چند ہی ملاقاتوں میں صائمہ کا تعم البدل لگی تھی۔ وہ ایک فیشن ڈیزائٹر نینے ہے سلے ماڈل تھی۔ مسین ہونے کے ساتھ وہ ذہیں بھی تھی اور ایراہیم جیسے دھی مردوں کے دکھ دور کرنے کا سلیقہ بھی رکھتی تھی۔ ابراہیم نے اے اپنالیا تھا اور پھر تقدیر سے محروی كے سارے شكوے فتم ہو گئے تھے۔ مريم نے ہراعتبارے خود کوصائمہ سے برتر ٹابت کردیا تھا۔ اگر ایک رات ڈاکو اے مل نہ کر جائے تو وہ زندگی کی آخری سائس تک مریم ے محبت کرتا۔ وہ چند لاکھ کے زیورات تنے جو ڈاکو لے کے تھے۔ مریم کا مول کوئی نہ تھا۔ اگر وہ مانکتے تو إيرائيم البيس دس كناسوكمنا بخش دينا ، كيونكه مريم اس كى زندگي كا-مریم صرف دو سال اس کے ساتھ رہی۔ ان دو

سالوں میں وہ بہت خوش رہا اور صائمہ ہی کوئیس مہرین سے جدائی کا صدمہ بھی بھلا بیشا۔اس کی توجہ کار دبار کی طرف رہی۔دستور کی اپنی مصوری کی طرف،ای زمانے میں شاکر اس كا پارنزبنا،شا كرخود إيك كامياب برنس مين تعاليكن اس کااصل اٹا شدوہ ذہانت تھی جو بعد میں شاہاتی انڈسٹریز کے فروغ میں کام آئی۔وہ نہ ہوتا تو مریم کی تا کہائی موت کے بعد كاروبار چويث موجاتا \_خودابراييم ذبني طور پراس قابل بی ندفها کداین ساری توجه کاروبار کودے سکے۔ دستوراب ا پنازیاده و دت مصوری کو دیتا تھا اور وہ شمرت کی بلندیوں پر

جاسوسي ڏا عست 31 عروري 2016ء

Section

' یہ معلوم ہوسکتا تو میں ان کا تیمہ ٹن پیک کرا کے افریقہ کے آدم خوروں کونہ بھیج دیتا۔ایک ایکٹریس اے گھر چپوڑ تمنی ۔ سوچواس پر کسی بردہ فروش کی نظر پڑ جاتی تو وہ کہاں پہنچتی۔''

444

اس کے مالی مسائل اب تشویش کا باعث ہورہے تے۔ایا لگا تھا جیے ورت کی حیثیت سے دنیا میں اس کا ایک بی مصرف ہے اور بائی سب قدر دانوں کی فیاضی کہاس کے لیے مالی آسانیاں فراہم کرتے رہیں، اس کے چرے کی خوب صورتی اورنسوانی دلکشی کےعلاوہ سب بیکار ہے۔ اس کی اداکاری کی اعلیٰ صلاحیت اور ذہانت یا اخلاق وغیرہ - حالاتکہ اس آزمائی دور کی ذات سے وہ جیس کزری تھی جس میں ادا کاری کی شوقین ہرنی لاکی کے لیے نیچے ہے او پر تک کسی کوانکار کرنا کو یا اسے پاؤں پر کلہاڑی مارنے كے مترادف ہوتا ہے۔ ارشد كے ساتھ اس نے اپنا كيريئر باعزت انداز من بهت اوير ا آغاز كيا تعاراب ارشد میں رہا تھا تو جیسے اندسری کو بدخیال آیا تھا کہ ذات اٹھائے کا وہ کورس اب کرے۔ فائدہ اٹھائے والے اے ا پرتمس شب کہتے تھے تو وارد جو حالات کی مجبوری کو عذر بناتے تھے بڑی و هٹائی ےمشورہ دیتے تھے کدروم میں وبى كروجوروك كرتے بيں۔

بھاڑیں گیاروم۔اگریس ایک مرض سے عزت کے ساتھ بہاں بیس رہ سکی تو کو جر خان یا پنڈ دادن خان ہیں رہ ساتھ بہاں بیس رہ سکی تو کو جر خان یا پنڈ دادن خان ہیں رہ لوں گی۔ارشد کے کہنے پر تو اس نے کچھ بیس کیا تھا گر چر پر ایک کیا تھا، اس خیال سے کہ وہ ایک ان پڑھ ماں نہ کہلائے۔ حالات اور اپنوں کی نظر بدلنے سے پہلے اس نے پیش بندی کی اور خاموثی سے ایم بدلنے سے پہلے اس نے پیش بندی کی اور خاموثی سے ایم وہ پاس ہوگئی۔ تھرڈ ڈویڑن ہیں بی تی ۔اور جب آ مدنی کی ہونے کی باوجود ہونے گی تو اس نے ایک اسکول ہیں ایلائی کیا۔ اسے ہونے گی تو اس نے ایک اسکول ہیں ایلائی کیا۔ اسے پرائمری کلاس کے دو چار لڑکوں نے پرائمری کلاس کے دو چار لڑکوں نے پرائمری کلاس کے دو چار لڑکوں نے سے پہلے ان پر پرلی کلاس کے دو چار لڑکوں نے سے پہلے ان پر پرلی کلاس کے دو چار لڑکوں نے ایک اسکول ہیں ایلائی کیا۔ اسے پہلے ان لیا۔ بات پر پہلی تک پہلے ہیں۔

اس نے الیمن کو بلالیا۔" آپ ماڈ لنگ کرتی رہی ہیں پہلے، اور ایکٹنگ بھی۔"

"جی "ایمن نے احتاد سے جواب دیاجس میں فخر مجی شامل تھا۔

"آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا؟"اس کا لیجہ تند ہو

''اس پروفیشن کے لیے یہ کوالی فکیشن نہیں تھی۔'' ''بس، یہی کہنا تھا جھے، یہ ڈس کوالی فکیشن تھی۔ ہم ماڈل یاا یکٹریس کو ٹیچرنہیں رکھ سکتے ۔'' ''کیوں؟ کیایہ ممنوع ہے؟''

"اسٹوڈنش کے مال باپ اے پندنہیں کریں مے۔ میجنگ کامعزز پیشہ ہے۔"

وہ برہی سے بولی۔" آپ میرے کردار پر حملہ کررہی ہیں۔"

"میں کچونہیں کررہی ہوں مس ایمن، مجھے ای سوسائی میں رہنا ہے اور اسکول چلانا ہے، میں کیوں تمہارے لیے ہرایک سے بحث کروں کہ ایسا سوچنا نگک نظری ہے۔"

شہرت اس کے کردار پر ایک نہ مٹنے والا داغ بن کے چہٹ کئی تھی۔ دوسری جگہ بھی ایکشن ری ہے ہوا۔ بھی ڈائیلاگ دہرائے گئے بھراس نے پرائیویٹ ٹیوٹن کی اور بہت محنت سے کی لیکن چھیا ، بعداس کی شاگردگی ہیلی نے اس محنت سے کی لیکن چھیا ، بعداس کی شاگردگی ہیلی نے اس کو پہچا تا اور یہاں شاگردگی ماں نے خاصی بداخلاتی کی۔ اس کے آیک اشتہار کا حوالہ دیا جس میں وہ ''نظی'' تا جے رہی اس محن جو مراسر جھوٹ تھا۔

وہ سارے معاشرے کا دوغلا پن دور نہیں کر سکتی تھی جو ایکٹریبوں کے بیچھے بھی بھاگتا تھا اور معاملہ رہتے جوڑنے کا آجائے تو ان سے دور بھی بھاگتا تھا۔اسے بچھنہ پرتو تو کرنا ہی ہوگا۔اگر دہ مصلحت اور مصالحت کا نظریہ اپنا کے اور دوغلی اخلا تیات پرلعنت بھیج دے تو اسے فورا کسی ۔۔۔ کی ای و کے ساتھ کسٹرریلیش آفیسر کی اوکری اور رہائش اور کار ال سکتی ہے۔ ب اسے دن یا رات کا فرق رکھے بغیر باس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ جہاں بھی وہ چاہے۔ کسی کھر میں، فائیواسٹار ہوئل میں، ملک میں یا ملک سے باہر۔

ہر رات کی طرح دیر تیک کردئیں برکنے کے بعد بالآخر نینداس پرمہر بان ہوئی ہی تھی کے فون اپنی دھن ہجانے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا کے تمبر دیکھا۔ یہ اس کا کوئی شاسا ہوتا تو نام آتا۔ ''ہیلو۔''

"ایمن، کون ی فیند پند ہے تہیں؟ ایک رات ک ... یا بیشہ ک؟"کسی نے تری ہے کہا۔ "یو ایڈیٹ، میں تمہارے مطلب کی اوکی نہیں ہوں۔کوئی اور تمبر فرائی کرو۔"

" تم نے میرے سوال کا جواب تہیں دیا۔" سخت بھاری بھرکم کیج سے دہ کوئی ثین ایجرٹیس لگٹا تھا۔

جاسوسى ڏائجسٺ 32 فروري 2016ء

Section



''واٺ تان سيس "ايمن، ذند كى سے پيار ہے تو اپنے كام سے كام ر کھو ۔ دخل در معقولات کیپیوڑ دو۔''

اس کے فون بند کرنے سے پہلے آواز بند ہوگئ۔اس متم کے فون بھی بھی آ جاتے تھے۔رات کواپنے اپنے بیڈ رومزی خلوت سے اوے لڑکیاں کر یک کالز کرتے تھے۔ نمبر بھی قست ہے لگی نمبر بھی بن جاتا تھاور نہ کی کوایک ڈرٹی جوک ساینے یا اغوا اور قل کی دھمکی وینے کے بعد جو گالیاں سننے کو ملتی تھیں۔ ان میں بڑا لطف تھا۔ اس کے فین تو نہ ہونے کے برابر متے چربھی دو چار مرتبداس کے سے عاشق بھی نکل آتے ہے جواس پر با قاعدہ فریفتہ تھے اور اے ا پٹی سم بدلنا پڑی سمی۔ نیند ڈسٹرب ہوئے کے بعد وہ پھر سونی تواس نے پھروہی خواب دیکھا۔آگ کے شعلوں میں لیٹے ہوئے گھر کے اندر کوئی اوکی چیخ رہی تھی لیکن نہ کوئی بعثري آگ کود نکيمر ہا تھيا۔ نہ چيخو ل کوئن رہا تھا۔ وہ ديوانہ واراء ول كومتوجه كرري هى \_ويلهو، فائر بريكيد كوبلاؤ، وريه وہ جل کے مرجائے کی اور لوگ ئی ان کی کرتے جارے تے۔اس کی تاک میں کوشت کے جلنے کی بوآنے لگی تو وہ ہڑ بڑا کے اٹھر میٹنی۔ اس کا جسم کینے میں تر تھا اور وہ کانپ ربيعي

جب ارشد کے جہاز کا کریش ہوا تھا اور اس کے ساتهه حميرا بمى سندرى حمراني ميں اتر مئ تھي تو بعد بيں تفتيش ك دوران مي بعي بنا چلاتها كه جهاز مي يبلية ك كي تي اور ایک بحری جہاز کے ملے نے آگ کا ایک ٹولاسا آسان سے الرتاد يكها تفاجو سندريس غائب موكميا تقاراس زمات بيس یہ منظرا سے جاتی آ علموں سے بھی نظر آتا تھا بھر اس کے ڈراؤنے خوابوں کا حصہ بن کیالیکن وقت کے ساتھ یاد کا تقش دھندلانے لگا اور خود اس نے بھی زندگی سے ہار نہ مان يركم كس لى توبيخواب كا آسيب بحى حتم بو كيا-آج بہت عرصے بعد حمیرا ایک تصویر میں بڑی نظر آئی۔ بالکل مهر بن حتی اور بالکل اس جیسی ...

ال كے بعد ناشا بناتے ہوئے اے مجرمرين كا خیال آیا۔وہ ذرا بھی حیرا کی ہم شکل نہ می مگر ہاں،وہ زندہ مونی تواتی بی بری موتی اور کیا بتاای اسکول میں بر صربی ہوتی۔ارشد کی آمدنی تب بھی کم نہ تھی۔اب تو وہ نہ جانے رق كرك كمال بنجا- شايدات ورام خود يروويون كرتا \_ يمى بهت غنيمت تفاكدوه اليمن كواكيلا چيوز نے سے يبلےاے ايك كمردے كيا تھا۔جوكار ارشد كے نيے بالكل

نیا ماؤل تھی وہ بارہ سال بعد بھی بہت اچھی تھی۔اس نے محل منزل كرائ يرافعا دى مى جى يى ايك مروسيده ۋاكثراور لیڈی صرف وقت کے لیے کلینک چلارے ہے۔ وہ اسکیلے تنے کیونکدانہوں نے بھی محبت میں بچوں کو اعلی تعلیم کے لیے باہر بھیجنے کی علقی کی تھی۔ ایمن کا گزاراا نمی کے دیے ہوئے چالیس برار کے کرائے سے مور ہا تھا۔ اس میں مت نہ سی کران سے کرایہ بڑھانے کی بات کرے اور کیے کہ آس یاس سب ساٹھ ہزار دیتے ہیں کیونکہ آمدنی کے ساتھ ایمن کی حفاظت بھی ہورہی تھی۔ان کا ملازم جوڑا بھی وہیں مقیم تھا۔ عورت کھر کے اندر کا سارا کام سنجالتی تھی۔ مرد بیک وقت ورائيور، مالى ، چوكيدار اور بابر كے كام كرنے والا تھا اورائین کے بھی سارے کام کردیتا تھا۔

معلوم نبیں اس او کی مہرین کی حالت اب لیسی ہوگی؟ اے نامنے کے دوران خیال آیا۔ بارہ چورہ سال کی بچی کا میروئن کے چکر میں پڑتایاں باب کے لیے کتناعذاب تھااور بات صرف نشے کی نہیں تھی۔ اس او کی نے تو پراینے اسکول میں ایک اوک کے غائب ہو جانے کی بات کی سی - ایک دوسرے اسکول میں بھی کھ لوگ اس کے بیٹے گلے ہوئے تھے۔وہ ان کا آلٹرکارٹیس ہے کی تو خطرنا کے جرائم پیشہ کروہ کے افراداہے بھی مارویں گے۔ کیوں ناوہ اس کی خیریت معلوم كرنے جائے اور آج این كاريس جائے جودہ بہت كم استعال كرتي تهي كيونك برجكه كاريس عانا مبنكا يزتا تها- بحر اس نے فون کر کینے کا سوچا۔ تمرشایداس کی مال فون یہ سے اِت ذرك

اس فے گاڑی کوجماڑ ہو تھے کے باہر اکالا۔ ترارے كے ليے اس ميں پيٹرول تھا۔ آدھے تھنے بعدوہ آسانی ہے مہرین کے تھر پہنچ کئی۔کارے اتر کے اس نے جیب سین دیکھا۔ ایک مخص چوکیدارکوگالیاں دے رہا تھا۔''الو کے يتم ، كواس كرتا بي و ...

چوكيدار فے عاجزى سے كہا۔"مر، وہ واقعي محرير ميں يں۔

مریر نیس بیں تو کہاں کی بیں؟ "وہ تھے کے بولا۔ '' بهیں تبین بتاسکتا سر۔''چوکیدارنے جواب دیا۔ اگر اس وفت ایمن نہ پنجی تو دہ تحض شاید چوکیدار کو مارتا۔ ایمن کووه صورت آشانگا مراسے دیکھتے ہی وہ جلدی ے ایک گاڑی میں بیٹھ کے تکل کیا۔ "کون تھا ہے؟" ایمن نے نا کواری ہے کہا۔" بہت بدلمیز آوی تھا۔" "آب نے بھانا ہیں ، کرکٹ کھیلا ہے۔مقدر محود

جاسوسي دَا تَجِست 33 عُروري 2016ء

اور باغات تھیلے ہوئے تھے۔ایک فرلانگ اندرتک دھوپ
میں پیدل جانے کے بجائے اس نے بیسی کواندر کک لے
جانے کا فیصلہ کیا۔ گیٹ پرمستعد کھڑے گارڈ نے اس کا نام
ساتھ والی سیٹ سنجال کی۔ایمن جیرائی سے دیکھتی رہی۔
ساتھ والی سیٹ سنجال کی۔ایمن جیرائی سے دیکھتی رہی۔
نیکسی سامنے کے بجائے بیچھے گئی۔ایک اور فولا وی گیٹ کھلا
اور فیکسی مرتک جیسے رائے میں اثر گئی جس پر عجیب خود کار
ہوئی تھیں تو بیچھے والی بندوالی بچھ جاتی تھیں۔وہ کچھمر عوب
اور خوف زدہ تی بیٹھی تھی۔ تیسری جگہ ایک اور گارڈ نے
اور خوف زدہ تی بیٹھی تھی۔ تیسری جگہ ایک اور گارڈ نے
سیلیوٹ کیا اور فیکسی کے لیے فولا دی کمرے کے درواز سے
سیلیوٹ کیا اور فیکسی کے لیے فولا دی کمرے کے درواز سے
سیلیوٹ کیا اور فیکسی کے لیے فولا دی کمرے کے درواز سے
سیلیوٹ کیا اور فیکسی کے لیے فولا دی کمرے کے درواز سے
سیلیوٹ کیا اور فیکسی کے لیے فولا دی کمرے کے درواز سے
سیلیوٹ کیا اور فیکسی کے جند سیکنڈ میں لفٹ رک گئی اور آ کے پیٹھے

ایمن اتری تو ابراہیم شاہائی نے بڑے تیا گ ہے
اس کا استقبال کیا۔ ایمن کے آفس میں قدم رکھتے ہی لفٹ
بند ہوگئی اور لیسی کو واپس نیچے لے گئی۔ ایمن کو اعدازہ ہوا کہ
وہ ایک وی آئی ٹی مہمان کے طور پر مرعوضی اور بیدا ستقبال
خودا پر اہیم شاہائی کی ہدایات پر ہوا تھا۔ ریسیو کرنے والے
کتے جیران ہوں کے کہ بیوی آئی ٹی مہمان اپنی کا دیش نہیں
بلکہ لیسی میں آئی تھی۔ ایمن ای رائے ہے لائی گئی تھی جس
کے فودا بر ائیم شاہائی اپنے آفس میں قدم رنجو فرما تا تھا۔ اس
کے فاصلے پر ایک اور نسبتا کم عمر شاعدار سوٹ میں ملبوی
میز سم محص نے ایمن کو سکرا کے فوش آخد بید کہا۔ ابراہیم میز
کے ایک طرف اپنی کری پر جھے گیا۔

گارڈنے لیک کے لیکی کا دروازہ کھولا۔

"بید میرا بھائی، دوست، مشیر، پارٹنرسب بچھ ہے۔ اسحاق دستورشا ہائی مشہور ومعروف مصور۔" "میں جانتی ہوں۔" ایمن نے کہا۔" دلیکن بینہیں

جانی تھی کہ یہاں میرااستقبال اس شاہانہ انداز میں ہوگا۔ میں توصرف مہرین کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ شکریہ تو آپ نے کل بی اداکردیا تھا۔''

"احمان كا بدلد صرف محكر به كا أيك لفظ تونيس مو سكا - مهرين ميرى ايك عى بينى ہے - خدانخواسته وہاں سے كوئى اور اسے لے جاتا، ميں اس كى طرف سے بہت بريشان موں - معلوم نبيں كون لوگ بيں جواس كے بيجے لگ محريشان موں - معلوم نبيں كون لوگ بيں جواس كے بيجے لگ

وستورنے تائد کی۔"اگر انیس پیا چاہے تو لے

نام ہے اس کا ،اس وقت نشے میں تھا۔'' '' بیکم صاحبہ کہاں گئی ہیں؟'' سوال کرنے کے بعد اے غلطی کا احساس ہوا۔ ''ووں ۔ ۔ بے بی کو دیکھنے اسپتال ۔ ۔'' چوکیدار نے

تذبذب ہے کہا۔ ''اچھا شمیک ہے۔ بے بی کیسی ہے اب؟'' وہ پلٹتے ہوئے بولی۔''کل میں بی اسے لائی تھی۔''

ہوئے ہوئی۔ معلی میں اسے لائ گا۔ ''جی میڈم، میں نے آپ کو پیچان لیا تھا گر… بیلم صاحبہ نے منع کیا تھا بچھے… کہ آپ پھرآ کیں تو…''

چوکیدار نے جو بات نہیں کئی، وہ ایمن نے بچھ لی۔ گاڑی میں روانہ ہونے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ خود ابراہیم شاہانی سے بھی تو براہِ راست بات کرسکتی تھی۔ اس کے پاس مہرین کے بیگ سے ملنے والا وہ کارڈ تھا جس پر ابراہیم شاہانی کانام لکھا ہوا تھا اور بہت سے فون نمبر تھے۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ ''شاہانی انڈسٹریز ۔ ۔''

" مجھے ابراہیم صاحب سے بات کرنی ہے۔" " کس سلسلے میں؟ کیا آپ کی ان سے ایا تمنث تقیج"

ونہیں،آپ بتاویں کہ میں ایمن ہوں، میں نے ہی کل ان کی بیٹی مہرین کو گھر پہنچایا تھا۔"

چند سیکنڈ میں ایمن نے ابراہیم کی آوازی۔ "بیلو مس ایمن، آپ نے بہت اچھا کیا کہ خود کال کرلی۔ میں آپ کی طاش میں تھا۔ آپ کا فشر بیادا کرنا تھا۔" میری جگہ آپ ہوتے تو کیا ایسا نہ کرتے ، اب وہ

کیسی ہے؟'' ''بالکل ہیک ہے۔ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ کل آپ مجھ سے ل لیں۔آج میں معروف ہوں۔''وہ نرمی سے بولا۔

"او كے، يل كى وقت آؤل؟"

''جس وفت آپ چاہیں۔ بہتر سے ہوگا کہ دو پہر میں آکے لئج میرے ساتھ بی کریں ، پلیز۔''

ابراہیم ہے بات کرتے ہوئے ایمن بالکل بھول گئ کہا ہے پیٹرول بھی لیما تھا۔ اسکے روز وہ خاصے اہتمام ہے نکل تھی مگر دیکھا تو فیول کی سوئی مغر ہے بھی نیچے تھی۔ مجبورا اس نے باہر ہے گزرتی نیکسی پکڑی اور اسے بتا سمجھا دیا۔ شاہانی بلازا میں شاہانی انڈسٹریز کا میڈ آفس تھا اور خود ابراہیم شاہانی جیشتا تھا ایک عالی شان دس پندرہ منزلہ بلازا تھا جس کے کردوسیج رتبے میں سیکڑوں گاڑیاں کھڑی تھیں

جاسوسى ڈائجسٹ 34 فرورى 2016ء

Section

څېرهدرچېره ایک نیکی کی تھی۔"

" سورى سر ... مجے بيشہ شرمندگى رے كى كديس نے اس کی قیت لے لی۔"

"اوك، اوك " ابرائيم نے جابياں ميز يررك دیں۔"اگریں اور کھ کرسکتا ہوں آپ کے لیے ...

وه چربیف کی -"بال،آج کل میں جاب تاش کردی ہوں۔میرے شوہر جب تک زندہ تے جھے ایڈ ملتے رہے كيونك وه اسكريث رائش تھے۔ ان كے انقال كے بعد او کون کی تظریدل کئے۔ میں ایم اے پاس مول اسکول میں پڑھائی می۔ انہوں نے نکال ویا کہ ہم کی ماڈل یا ا يكثريس كو يجربيس ركه عكت - ثيوش كى تو بحريجي موا - لوك ماؤل یا ایشریس اور طوائف کے مشیر میں فرق میں مجھتے۔" ابراہیم شاہانی ستا رہا۔"الوک جامل ہیں۔ آپ کا مئله من في مجوليا اورآب كا ايا ممنط اللي اى وقت كيا جار ہا ہے۔آپ جب چاہی ایکی اسٹنٹ کی حیثیت ہے آسكتي بي -ايك لا كه ما باند، ربائش اوركار-

"مرایه کان کودوسری طرف سے پکڑنے کی کوشش ے۔ایک کارے برقی قیت دے دے ای آپ بھے... جوكام على في كي الله والى كرعلى مول-"

ابراہم نے ہتھیار ڈالنے کے انداز میں کہا۔ مطلح

مرآب فود بناديجي ومیں ماڈل تھی۔ ایمٹریس تھی۔ ٹیچر بن سکتی تھی تکر بخيس دياكيا...

ابراهم ال فوجوان ورت عوزم عدم ترجوا تفا جونیک نی اور ملاحب کے ساتھ جدو جد کرری می۔ "الجى الجى بحص خيال آيا كه خدمت خلق كے كام تو مي كرتا مول \_ البحى تك عن في كوئى كراز اسكول تبين ينا يا \_ كياحرة باكراب يكامآب كيردكردول

"أيك منث بمائى-" وستور بولا- جواس يلك جميكائ بغيرد يكور باتفا-"ان كومير عدوا في كردي -" ابراہیم کےساتھوہ می چوتی۔" کیامطلب؟"

" آپ ميري اول بن جا كل - جمع بيشه اول كا مسئلہ رہتا ہے۔ کوئی ملتی ہے تو زیادہ دن مخبرتی نہیں۔ ایڈ الجنى ندلے جائے توشورز والے لے جاتے ہیں۔ سے کام آب کی مرضی کا ہے۔معاوضہ میں این مرضی سےدوں گا۔" ووسكراني - " مجمع منظور بي ليكن عن يتاوول كه ين مصوري كويالكل نبيل مجمعتى-"

"مصوری ش کروں گا۔ تم سے جیس کرواؤں گا۔ چلو

ليس مبروكي جان چيوژ ديں۔"

" درامل میں اے خود ہے دور کر نائبیں چاہتا۔ورنہ مرے لیے اس کو تعلیم کے لیے باہر بھیجنا کیا مشکل تھا ميرين نے كيا بتايا آپكو...؟"

ایمن نے وہ سب دہرا دیا جو وہ میرین کی مال کو بتا چی سی۔ ''وہ کہتی ہے ایک کلاس کی لاک سی۔ وہ غائب ہو تی-اب دوآ دی آتے ہیں-ایک لمباایک چھوٹا-ان کے یاس پہتول ہیں۔ اگر میں نے مہرین کے بارے میں کی ے بات کی وہ مجھے جی ماردیں گے۔"

ميرا خيال ب يدسب اس كي اي و ان كي اخراع موكى-" دستور بولا-" وه نشط من مي -

اليمن نے دستور كوغورے ديكھا۔"مسز ايراہيم نے كما تما كه خود كمر كاوك ميرون يي مول..

ابراتيم كا چره مود خراب بونے ے بركيا۔"وه ذكل ورت ميرے بعائى كوبدنام كرتى بحرتى ہے۔ جھے ر یاده دستوراے بیار کرتا ہے۔

وراصل ایک بار می نے ایک ماڈل سے سریت کا وه پیکٹ میکن لیا تھا جودہ پی تھی۔ دہ میری جیب جس تھر جلا "אַשוֹ-אוניציפטלען"

ابراہیم نے کہا۔" شاید آپ کومعلوم میں اس ليے آب جران نظر آری بی - صائمہ محد سے طلاق لے چی ب\_مرے معاملات سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن شرخ مرم سے شادی کی تواہے مزید آگ تی۔ مرم کو کھر س مس ك واكوول في مارويا تقاروس باره لا كا ك زمورات کے لیے ... عل قرق صائمہ پر الزام کی لگایا كول اس في كرايا "وواجا ك چپ اوكيا-

"مسر ابراہم شاہانی! آپ کے مریلو تنازعات ے بھے کیا۔ عل اب جلتی ہوں۔"

"ا بے تیں می ایمن ... شی ذرامعروف ہول۔ وستورآب کو بچ کے لیے لے جائے گا۔ دعوت آپ تبول کر على بي ليكن ايك تحدة ب كے ليے ميرى طرف سے ... اس نے ایک گاڑی کی جابیاں اس کی طرف برحا میں۔ آپ کی کارینچ کھڑی ہے۔ میں او پرمنگوالیتا ہوں۔ ايمن نے ہاتھ يھے كرليا۔" نومسر ابراہم، مانا كه آب ایک تیں دی کاری دے عے ایل لین کارے

مرے ہاں ... میرول میں تنا اس میں ... اس لیے میں کیسی میں آئی تھی میں بیکار میں اوں گیا۔"

مس ایمن! بدیمری خوشی ہے، پلیز... آپ نے

جاسوسى ڈائجست <del>﴿ 35 ﴾</del> فرورى 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

Rection

يدمسكد توحل موكيا۔ اب پيد بوجا كامسكد تكين مو چكا ہے۔ اے حل ندكيا فورا تو مم دونوں كاستعبل تاريك موجائے گا، كم آن-"

ابراہیم شاہائی کئی زندگی میں جیسا بھی ہو یہاں اپنی
پوزیشن کے مطابق لیے دیے رہنے والا محض تھا۔ دستوراس
کا پارٹنر ہونے کے پاوجود غیر ذیے دار اور لا ابالی لگنا تھا۔
شاید تھانیں درنہ بھائی اس پراتنا بھروسا کیوں کرتا۔ اس کی
شاندار مرسیڈیز میں چھچے بیٹھ کے ایمن کو گزرجانے والے
دن کا خیال آیا جب وہ میوزیم کے باہر کوفت میں جتلا ہایوں
اور بھوکی بیاسی بیٹھی تھی۔ تقدیر کی جادوگری نے ایک معمولی
اور بھوکی بیاسی بیٹھی تھی۔ تقدیر کی جادوگری نے ایک معمولی
اقرابھوکی بیاسی بیٹھی تھی۔ تقدیر کی جادوگری نے ایک معمولی

دستوربولا۔ 'بھائی کا خیال ہے کہ بھے اپنے اسٹوڈیو کوکسی بڑی ممارت میں شفٹ کردینا چاہیے۔ اس آفس میں دو ناپ فلور خالی ہیں۔ اگر بالکل اوپر والے کو میں اپنا اسٹوڈیو بٹالوں . . . تو اس سے بیچے والے میں ایڈ ایجنسی شروع کی جاسکتی ہے۔''

الید ایجنی؟ اس میں شاید میں آپ کی بدد کر سکوں۔ مجھے خاصے قریب سے دیکھنے اور بھے کا موقع ملا ملائے۔ میں ایکنگ کے مقاریب کا موقع ملا مقا۔ میرے شوہراسکر بٹ ڈائر یکٹر تھے۔ میں ایکنگ کے ساتھ پروڈکشن کا پورا پروسس جھتی ہوں۔''

"ارے واو، پھرتو مزہ آسمیا۔ طاقہ ہاتھ۔"اس نے بے تکلفی سے ہاتھ بڑھا دیا اور ایمن کو ہاتھ طانا پڑاویکیا معلوم تھا کہ آج ہم اچا تک واردہ و کے ایک خیال کو تقیقت میں بدل دوگی۔ ہم ایک اچھی پارٹنرشپ کر کھتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم اشتہارات إدھر اُدھر سے بنوالیتے ہیں کر تھے ہیں کر اور سر کھیا أن کر تی ہوت مانی ہوں کے کہ میں نے ان کی بات مانی دور اور سر کھیا ہے۔ ان کی بات مانی دور اور سر کے کہ میں نے ان کی بات مانی دور اور سر کے کہ میں نے اسٹوڈ یو بنار کھا ہے۔ "
یالکل پند نہیں جہاں اب میں نے اسٹوڈ یو بنار کھا ہے۔ "

"دیتم خود دیکھوگی تو بھائی کی طرف دارین جاؤگی۔ لئے کے بعد میں تہیں وہاں لے جاؤں گا۔"

ھے برس طرویت سے وق میں اور اروں پردیا ہر اس ہونے جاسوسی ڈائجسٹ ح<u>ے 36</u> فروری 2016 ۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کم ہوتے جارہے تھے۔ پہلے وہ پندرہ دن کام کرتی تھی۔
پہر یہ دس دن ہو گئے۔ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ
اشتہاری کمپنیوں کے چکرلگائے اور کام مائٹی پھرے۔ایک
شادی شدہ زندگی کی اخلاقیات اب بھی اس کی راہ میں
دیوار بن ربی تھیں۔ وہ کام کے لیے مسلاجت کا سودا چاہتی
تھی، جم کانہیں۔ وہ کی اس بارے میں سوچتی تواے لگا تھا
کہ وہ ارشد ہے بے وفائی کے جرم کی مرتکب ہور بی ہے۔
تمیرا کی معصوم سوالیہ آ تکھیں اے روک گئی تھیں۔ مال کیا
تم کو اندازہ نہیں کہ کلاس میں کچھاڑے اس وقت بھی مجھے
طعنے دیتے تھے۔تمہاری مال تو یا ڈل ہے۔''

اس نے تیس لا کھی کارٹھکرادی تھی۔ایک لا کھروپ ماہانہ تبول ہیں کیے ہے اور شاید خدا کواس کی بیہ بات انجی لی تھی۔اس نے ایمن کے لیے ایک ہاعزت فا کدہ منداور محفوظ منتقبل کا بندو بست کردیا تھا۔کوئی اورلڑ کی ہوتی شاید فورا ابراہیم کے ہاتھ چوم کے چابی ایک لیکی یا ایک لا کھ رہائش اور کاروالی ملازمت کوقست کی لاٹری سمجھ کے خوشی سے پاکل ہوجاتی لیکن وہ سب تبول نہ کر کے بھی ایمن نے کھائے کا سودانہیں کیا تھا۔

اب گاڑی بہت خربت ذوہ علاقے کی ظلہ وتاریک
گلیوں سے گزررہی گئی۔ جہال چھوٹے چھوٹے کے کے
مکانوں میں رہنے والوں کی افلاس زوہ زندگی کی بدمسور تی
سے سوا چھ بیس تھا۔ اُن گنت لوگوں نے گاڑی روک کے
اس سے ہاتھ ملایا۔ اسے سلام کیا اور دو چار نے تو اپنے
وکھڑے بھی روئے۔ اس نے آیک پوڑھی مورت کو دو ہزار
وید۔ ایک جگہ گاڑی روک کے کی پوڑھی مورت کو دو ہزار
جو چاریائی پر پلسٹر لگی ٹا تک پھیلائے حقہ نی رہا تھا۔ ایمن
جو چاریائی پر پلسٹر لگی ٹا تک پھیلائے حقہ نی رہا تھا۔ ایمن
نے خود کو بیسوال پو سے سے روکا کہ آخر آئی جگہ اسٹوڑ ہو
بنانے کی ضرورت اور مصلحت کیا تھی؟

اسٹوڈیوا چا تک آگیا۔ سامنے ایک بھا تک تھا اور کلی بندھی۔ اس کے ہارن دیتے ہی گیٹ کھل کیا اور چیے دنیا بدل کئی۔ چاروں طرف سے درختوں، سر سبز لان اور پیمولوں سے تھری مختفری مخر وطی جہت والی ممارت کی لینڈ اسکیپ کا حصد گئی تھی جومری اسلام آبادیا سوات میں ہوسکا تھا کر یہاں کیٹ کھلنے سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسکے دو کھنے تک وہ ممارت کے اندر کھل اور پاکھل مسکتا تھا۔ اسکے دو کھنے تک وہ ممارت کے اندر کھل اور پاکھل تصاویر دیکھتی رہی۔ وہ بتا تا رہا کہ س کی کیا قیمت کی تھی یا تصاویر دیکھتی رہی۔ وہ بتا تا رہا کہ س کی کیا قیمت کی تھی یا تھا۔ اسکے دو کھنے تک وہ بتا تا رہا کہ س کی کیا قیمت کی تھی یا تھا۔ اسکے تھی رہی۔ وہ بتا تا رہا کہ س کی کیا قیمت کی تھی یا دیاروں پر دنیا بھر میں ہونے والی ہر نمائش کی تصویر تھی۔ دیواروں پر دنیا بھر میں ہونے والی ہر نمائش کی تصویر تھی۔

چہوہ در چہوہ اس نے کمٹری دیکھی میں طاقات کا دفت ابھی نہیں ہوا۔

ایک محفظ میں ہم جائے بی سکتے ہیں۔"اس نے گاڑی کو اچا تک ایک ہوئل کے پارٹنگ ایریا کی طرف موڑ دیا۔ دہ انکار بھی نے کرکئی۔اے احساس ہور ہاتھا کہ پہلی ہی ملاقات

میں بیرے تکلفی مناسب تہیں۔

ایک کونے کی مقبل پراس کے مقابل بیٹے کے ایمن نے کہا۔ "جمہیں کھے انداز و تو ہوگا کہ مہرین پرکون مہریان ہے کیوں؟"

و و اے بلک جمیکائے بغیر دیکھتا رہا۔" ہاں، میں یقین سے نیس کہ سکتا کہ اس کی ہریات تج ہے۔"

"اس کوجموٹ ہو گئے گی بھی کیا ضرورت ہے۔اس نے تو جھے بھی خبر دار کیا تھا۔"اے اچا تک پختے یا واس کیا۔ "اور اب معلوم نہیں وہ مذاق کررہے تھے یا سیریس تھے۔ لیکن کل رات کی نے ممنام کال کر کے جھے خبر دار کیا کہ ش مہرین کے معاطے میں تہ پڑوں۔"

"م نے تمرنیں ویکھا تھا؟"

" منبرے کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ واقعی و ممکی تھی تو نمبر کے گائیں۔ فون بند ہوگا۔ وہ ہم بدل تھے ہوں گے۔ یہ لوگ غریب بچوں کو ہے کے جال میں بھالیتے ہیں۔ مہرین اشخ دولت منداور مشہور آ دمی کی جی ہے۔ اسے افوا کیا جا سکتا ہے تاوان کے لیے ... مگر... "

اس نے ایمن کی بات کاٹ دی۔''تم میجوشرورت سے زیادہ دلچی نیس لے رہی ہوم پرین میں ...''

ایمن نے ایک مرک سائس کی۔ "میری ایک بینی ایک بینی میں ایک کاس فیلو ہوتی ۔ "

المولی میں اسکول میں اس کی کلاس فیلو ہوتی ۔ "

المولی میں ایک کلاس فیلو ہوتی ۔ "

مہرین رات کے بارہ ہے جمائی اس فورت ... یالوی
کے بارے میں سورج رہی تھی جو انکل دستور کے ساتھ اس
سے ملنے اسپتال آئی تھی۔وہ اب بالکل شیک تھی۔ تج تو یہ تقا
کداسے کچھ ہوائی ہیں تھا۔ نشخ کا کچھ زیادہ اثر تھا کہ اہاں
جان نے گھبرا کے ڈاکٹر کو بلالیا۔ ڈاکٹر صاحب و سے تو ابا
کے برانے دوست اور کلاس فیلور ہے شفے لیکن آج کل ماما
کے برانے دوست اور کلاس فیلور ہے شفے لیکن آج کل ماما
کے برانے دوست اور کلاس فیلور ہے شفے لیکن آج کل ماما
کوئی کی اور مہرین کو اسپتال متن کردیا گیا۔ اسپتال دراسل
بوئی کی اور مہرین کو اسپتال متن کردیا گیا۔ اسپتال دراسل
موتا۔دومیاں بیوی نے بیجے کیسٹ ہاؤس میں رائش افتیار
موتا۔دومیاں بیوی نے بیجے کیسٹ ہاؤس میں رائش افتیار
کرلی اور باتی گھر کو اسپتال بنا دیا۔ دو بیڈی ایکسی انہیں

ہرتصویر میں وہ نہ جانے کس کس کے ساتھ موجود تھا۔ اچا نک اس فرش پر شفاف پلاسٹک کی چیوٹی کی پڑیا دکھائی دی جو اس نے فوراً اٹھالی۔'' دستور صاحب، بیاکیا؟ الی ہی پڑیاں تھیں مہرین کے بہتے میں۔''

''میں صاحب میں ہوں ایمن۔'' اس نے سرسری انداز میں کہااور پڑیا لے لی۔''ابھی جو ماڈل تھی۔'' اس نے اس سے ایداز میں کہااور پڑیا لے لی۔''ابھی جو ماڈل تھی۔ ایرل پر کلی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔'' اس نے پڑیا کو مجاڑ کہتی تھی اس کے بغیر موڈ نہیں بتا۔'' اس نے پڑیا کو مجاڑ کے سفید سفوف کوڈ سٹ بن میں ڈال دیا۔

اچانک شورس کے دستور نے باہر دیکھا۔گارڈ دو افرادکوروکنے کی کوشش کررہا تھا۔''صاب کے مہمان ہیں اندر۔''مگروہ رکنے پرآمادہ نہ تھے۔ان میں سے ایک لسا تھا۔دوسرا چھوٹالیکن موٹا۔

دستورنے وہیں ہے کہا۔"اے گولومولو، گارڈ شیک کہدرہا ہے۔ ابھی قارغ نہیں ہوں۔ میرے مہمان ہیں اندر۔"وہ دونوں خاموثی سے کان لپیٹ کرنگل گئے۔

" وسملی دینے والے دو تھے۔ان ش ایک لمباتھا۔ دوسرا چھوٹا۔" اے مہرین کے الفاظ یاد آئے۔اس کے جم میں سردی کی ایک لہری دوڑ گئی۔" بیکون تھے؟" اس نے سپاٹ کیجے ش ہو تھا۔

دستور نے سرسری کہتے میں کہا۔''یہ جو کسیا ہے رکشا چلاتا ہے۔ دوسرااس کا بھائی تھا۔ چاہتا ہے کہ اسے بھی رکشا مل جائے۔ بیس شامن بن جاؤں تو بڑا بھائی تسطیس ادا کرتا رہے گا۔''

رہےگا۔'' ''دستور،آخر کیوں بیٹے ہوتم اس جگہ ۔۔ ایسےلوگوں کے درمیان ۔ ، ، جوشکل ہے جرائم پیشہ لگتے ہیں؟'' ۔ ، ونیس موالہ ''معور ت سے میں کوان ساشر لف آ د کی

وہ بنس پڑا۔ مصورت سے بیں کون سائر بیف آدی الکتا ہوں۔''

" آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ تم نے اس فضول جگہ کا استخصار کا استخصار کی کہ تم نے اس فضول جگہ کا استخصار کی بات مجھ میں آئی سے تمریباں ... "

الیمن نے اکتا کے کہا۔''اچھا چھوڑو، مجھے دیکھتا تھا کے مہرین اب کیسی ہے؟'' کے مہرین اب کیسی ہے؟''

جاسوسى ڏانجست <del>- 37 کے</del> فروری 2016ء

Section

کافی تھی۔ وہ خود توضیح سے شام تک اسپتال میں ہی معروف ریحے تھے۔ کھانا کھانے یاسونے تھرآ جاتے تھے۔

مہرین در حقیقت اس ایکسی کے ایک بیڈروم بیل قید میں۔ تیداس لیے کہ مال اس کی طرف سے مشکرتھی اور سے چاہتی تھی کہ اس کی طرف سے مشکرتھی اور سے چاہتی تھی کہ اس کی حرصہ وہ محمر سے دور ہی رہے تو اچھا ہو گئی کہ اس قید کوخوشی خوشی قبول کیا تھا کیونکہ محر بھی تو اسے قید خانہ ہی لگنا تھا۔ مگر سے جگہ دلچیپ ہونے کی وجہ سے بہترتھی ۔ یہاں امال جان کی ہروقت کی'' یہ کرووہ مت کرو'' کی تحرار نہیں تھی اور ڈاکٹر انگل کا روبیہ بھی اتنا ہی وستانہ تھا جتنا آئی گا۔ . . وہ بھی جب تک چاہتی اسپتال میں بھرتی رہتی اور مریضوں کے ساتھ یا تمیں کرتی ۔ مال ہرگز ایسا نہر کرتے دیتی ۔ ''ایک تو وہ بھار ، پھراجنی ہم کیوں بے تکلف نہر ہوتی ہو۔ اس ہرگز ایسا نہر کرتے دیتی ۔ ''ایک تو وہ بھار ، پھراجنی ہم کیوں بے تکلف ہوتی ہو۔ اس ہم کرتی ہے۔ اس ہم کرتی ہوتی ہو۔ اس ہم کرتی ہو۔ اس ہم اتن چھوٹی ہی نہیں رہیں ۔''

بہ خوب منطق می ۔ تمریس اسے بکی بی سمجا جاتا تھا۔ سب بڑے اسے بڑا ماننے کو تیار بی نہ تھے۔اب وہ البیں کیے بتاتی کہ بڑی تو وہ کب کی ہو چی- کلاس سے اچھی جگہ پڑا ہونے کے لیے کوئی تہیں ہوتی۔صرف اس سے بری بی جی بی کھے چھوٹی بھی اسک میں جواس بلوخت ک عرکے مستی خز جربات سالی سیں۔ کھے سے محد جو لے۔ اور ایک ے بات دوسری تک ایکی گی کی۔" ممل رازداری" کی م كمانے كے بعد ... ايك نے بتايا كداس كى ال آج كل كريو كررى ب- ويد ايك ائرلائن على قلائث الجيئر تے۔ اوور سر قلائث پر امر لکا جاتے تے تو تین جارون بعد لوشے تھے۔ اس دوران عل ڈیڈ کے ایک دوست آجاتے تے اور وہ تو انظار کر کے سوجانی می مروہ کمان ووست موجود رہے تھے۔ ووسری نے والد صاحب کے بارے میں اعشاف کیا کہ ہرنی سیریٹری کے معالمے پران کی اور امال سے جل ہوتی سی ۔ دوکی ماؤں کوطلاق ہو چی محی محرانہوں نے باپ کی شکل سالوں سے نہیں ویلمی می ۔ وہدوسری شادی کر کےاہے بھی بحول کے تھے۔

وہ دوسر میں ہیں جو دو حسوں میں بنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی ۔ وہ اس کے ساتھ ہی ۔ اس کی بچھیں اور باپ کے ساتھ ہی ۔ اس کی بچھیں ہیں آتا تھا کہ میراکون ہے۔ فلطی کس کی تھی کہ فوبت طلاق کسی بھی ۔ اس کے ساتھ دونوں ایجھے تھے۔ دونوں پڑھے کی ہی اس کے ساتھ دونوں ایجھے تھے۔ دونوں پڑھے کی ہی اس کی صورت سے کھیے اور مہذب تھے۔ مال کی قسمت اس کی صورت سے ایجی تھی کہ جماجی نہیں ہوئی۔ ورند مرد کھڑے کھڑے طلاق الیجی تھی کہ چلونکلو تھر اس کی شرے طلاق کے کہتے ہیں کہ چلونکلو تھر اس کی شرع ہاتھ میں پکڑا کے کہتے ہیں کہ چلونکلو تھر

کہ اے ابراہیم شاہائی ہے خوش حال زندگی گزارنے کے لیے بہت پچھل کیا تھا۔اس کے خیال میں وہ طلاق کے بعد مجمی ایک محمر میں رہتے تو اسے بڑی سہولت ہوتی۔ ساتھ نہیں سہی وہ او پر نیچے کی منزل پررہتے۔ساتھ ساتھ والے محمروں میں رہتے۔

جب ڈیڈ نے دوسری شادی کرلی تو مال کا غصے اور صدے ہے گرا حال تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ابراہیم شاہائی سدے ہے گرا حال تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ابراہیم شاہائی ہے وقوف اور بد بخت نہ ہوتا تو ان کے جیسی بوی کو چھوڑ کے مریم جیسی عورت سے شادی نہ کرتا۔ مہرین کو مریم جیس کوئی الی خرابی دکھائی نہ دی۔ وہ خوب صورت اور خوش اخلاق تھی اور جستی رہتی تھی۔ مہرین کے ساتھ اس کا روب وستانہ اور مہر ہان تھالیکن وہ زیادہ دن زندہ نہ رہی ۔ اس کا

اور بدبات مرف ممرين جانتي كى كداس كافل كيول ہوا اور اس کے قائل کون تھے۔ یہ قائل وی دواوں تھے ایک لمیااور دوسرا چیوٹا۔جن کا ذکراس نے ایمن سے جی کر ویا تھا۔ بہت بے دقونی کی می اس نے محی تو وہ ایکٹریس ما ج كيما تد آني مي تو كفت لائي مي - جاكليث اورايك پکت بیل کم ... اتی سویت از کی می وه کدوه جی ش کردی کی تو بہت افسوس کی بات ہو کی اور ایسا ہوا تو سرف مہرین کی علمی کی وجہ سے ... جس کواس نے حفاظت سے معر مہنجایا تھا۔ دوسری بات وہ جا جو کے ساتھ اسپتال آ میگی تی۔اس نے میرین کوفراموں میں کیا تھا۔ آخر جا پواے کیے جانے ہیں۔اگراس نے جاجو کوان دونوں کے بارے میں بتاویا مو گا تو مریم کی طرح وہ جی ماری جائے گا۔ مع کرتے سے وہ کہاں مائے گی ۔ کیوں شدوہ اے فون کر کے کہددے کہ لسیا میوٹا کوئی جیس۔ بیاس کے ذہن کی اختراع می۔ اسے پڑیاں ایک کلاس قبلودیتی تھی۔وہ تو غائب ہوگئے۔اب پتا میں کون اس کے بیک میں ڈالٹا ہے۔ بیا تقیقت بھی تی۔ ایک باروہ جاج کے اسٹوڈیوے مرآئی توبیک میں بڑیاں تحس ۔ وہ اسکول سے اسٹوڈ ہوئی می تو بیک میں الی کوئی چن میں تی ۔ کیادہ اِن پر فلک کرے یا ممرے توکروں پر ... ایک بار بر کت کی نے ڈیڈی کے آفس میں کا می ۔ توکیا وہ ڈیڈی پر فلک کرے۔ یا شاکر الکل پرجن کے کرے ين اوركوني خيس آياتها\_

وہ دیے یاؤں لاؤٹے تک گئی۔ ایمن کانمبر ملا کے اس نے کہا۔ 'مس الیمن! میں مہرین بول رہی ہوں۔ آج چاچ کے ساتھ آپ جھے دیکھنے اسپتال آئی تھیں؟''

جاسوسى ڈائجسٹ 38 فرورى 2016ء

Section

"بال بال، مهرين ... خريت ٢٠١٠ تي رات ك کوں فون کیا؟ " دوسری طرف ہے آواز آئی۔ ''وه . . . و دراصل ایک اعتراف کرنا تھا۔'' وہ یولی۔

"میں نے جموث بولا تھا آپ سے ...

"كياجموث بولاتما؟"

" بيك بحصابك لمبااور دوسرا جمول قد كا دوآدي لے تے اور انہوں نے کوئی وسم کی وی تھے ... میں نے کہا تھا کہ آپ کی سے بات ندکریں ورندوہ آپ کوجی مار

کھے دیر کی خاموثی کے بعد ایمن نے کہا۔" کیول

بولا تقامية جموث تم في

ورساما کہتی ہیں...ماری بدنای موتی ہے۔ كى كو كچھ بتانے كى ضرورت نيس تم شيك بوجاؤكى۔ "بالكل موجاد كى حمراب يديديان كمال يعالى الله اخد ... اگروه الوک غائب موچل ہے جو پہلے دیا تھی ب " پیالمیں میں ایمن وکون میرے بہتے میں ڈال دیتا

تھا۔ ایک بار مجھے کمر ش میں۔ اپنے کرے می پری ہوئی۔ایک بارنام تعاویدی کا ... چاکلیٹ کا پکٹ دے کیا تنا کوئی۔۔۔ اعدر پڑیاں میں۔ میں نے کی سے ذکر میں

"اور پڑیاں رکھ لیس تا کہ ضرورت پڑے تو استعال كرسكو بحرعادت يزني مهيل-

" جي ... جي ... ليلن اب جي يهال رجول کي-واكثر الكل كم عريض تو عادت جوث جائے كى - يراس میں پر نشہ استعمال جیس کروں کی۔آپ چاچ کی فرینڈ کب "Sute

میں ان کے لیے کام کرتی ہوں مہرین-"ایمن

تے کہا اور تون بند کردیا۔

مهرین کو اطمینان جیس موا-شاید اس کا جموث جی رائگاں کیا تھا۔ بیا یمن ضرور اس کے فون کا بھی جاچو کو بتا دے کی اور جاچ سے بات سی ویڈی کی ڈیڈی کے تو پرمعاملہ او پر چلا جائے گا۔انجام وہی ہوگا جواس کی دوسری مال مرام کا ہوا تھا۔ کتنی اچھی می وہ ... کہتی می کہ میں دوسری ال نہیں، فرید ہوں تمہاری ... اور بلاشیہ وہ می - بیے وہ خبیث لما چونا اس کے دمن تھے۔ پہلی باروہ ایک فن فیئر かしとのなとしまりまるのうきとうとした ايك اللي يوسى في ري كى كدوه والي إلى آيف-لے نے کیا۔ "بیلومبرین ... ایک ہم دیکھرے تے

والمراسطة المراسطة المرادوي ایک خاتون نے ماہرنفسات سے کہا۔"میرے شوہرکوسوتے میں بولنے کی عادت ہے۔ ماہرنفیات نے خاتون کا مسلہ بچھ کرسوال کیا۔ " توآب ان كى بيادت حم كرناچا مى بى؟" " حمين ... حمين " خاتون نے جلدی سے ماہر نفسات کی بات کا جواب دیا۔" ساتنا برا مسلمین ہے۔

اصل سئلة وميراب-"ووكيا؟" ما برنفسيات نے اپنے غلط اعدازے يرقدر معين كرسوال كيا-

"ورامل مجمع نيند بهت آئى ہاس كيے مي ان کی وہ ساری باتنس وصیان سے میس من یاتی۔ برائے مربانی آپ مجھے نیز کم کرنے کا کون طریقہ جو پر کر ویں۔" خاتون نے اطمینان سے جواب ویا۔

سڑکنہیںپارک

ڈاکٹر ماحب نے مریش سے کیا۔"جب کار ایک مورت طاری می تومیس وک سےدورہ مانا جا ہے تھا۔ مریش نے واکٹر کی بات کا فورا جواب دیے

"كون ى سوك ؟ شي تويارك شي لينا موا تعا-"

احواب مكاشف عبيدكا وش ، بظراً

ac (55)

ميلول سفر مطے ہو كياليكن دوتوں بالكل خاموش رے۔ تناؤ کا سبب بیاقا کہ مل خاموثی سے پہلے دونوں عى سرالى معاملات ير بحث موكى \_كوكى يسياكى يرآماده نبيس تفارآ خرى نتجه خاموشى كى صورت ميل أكلار

کافی لیا سر طے کرتے کے بعد ان ک گاڑی مویشیوں کے ایک بڑے باڑے کے قریب سے گزری بہاں بھانت بھانت کے جانور سوجود تھے تو بوی نے استيزائيك على است هوبرے كما-"بيتمارے دشتے

جاسوسى دَا تُجسٺ 39 كورى 2016ء

کرتم اس او پر پنچ جانے والے جبولے میں بیٹی تنیں ، لگنا مالا تراز رہی ہو۔"

وہ اٹھنے کی تو چھوٹے نے اے دیوج کیا۔''ہم تمہیں عمر بیٹے آڑ تا سکھا کتے ہیں بغیر جھولے کے۔''

لیے نے اس کے بہتے میں تین پڑیاں ڈال دیں۔ پیرایک پڑیا کھول کے سفید پاؤڈر کی چکی اے دی۔''اس کو سوکھوں۔۔زورے اندر کی طرف سانس لو، ایسے۔''اس نے خوداستعمال کر کے بتایا۔'' کم آن۔''

ڈرکی وجہ سے مہرین نے اس کی بات مان لی-اس کی طبیعت بگڑئی۔وہ شدید مثلی اور چکرمحسوس کرنے گئی۔ ''پہلی یارابیا ہوتا ہے۔' کمبے نے اس کی پیچھوگی۔ ''اصل مزہ آئے گا دوسری بار... رات کو آز مانا ممر جا

" محرکسی کو بتانانہیں کوئی بات ۔" چھوٹا بولا۔" ورنہ بتاہے ہم کیا کریں ہے؟"

کے نے کہا۔ 'نہم تمہاری ماما کوتمہارے سامنے ایے ونے کریں کے جیسے بقرعید پر بکرا ذرج کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا۔''

مہرین نے باختیارسر ہلا دیا۔وہ دہشت ہے بے ہوش ہونے والی تی۔

" پھر ہم ان کے سری پائے الگ کریں ہے۔ تمہارے سامنے۔" چھوٹے نے اپنی بات جاری رکھی۔ " پیٹ کوچھری سے کاف کے ان کا دل کردے کیجی سب تکالیس سے۔"

" میر دوسری قربانی تل کی کریں مے تہارے بابا کی۔" لیے نے کہا۔

جب وہ ہوتی ہیں آئی تو وہ جا ہے تھے۔ وہ برئی مشکل ہے محمر پہنی ۔ اس کی بھوک اڑ پھی تھے۔ کا نول ہیں ابھی تک ان کے الفاظ کوئے رہے تھے۔ بقرعبد کو انجی زیادہ ون نہیں ہوئے تھے۔ برا مال نے قربان کیا تھا۔ اور اس نے قسائی کو بکر سے پرچھری چلاتے و یکھا تھا۔ برا کیے تڑیا تھا۔ کیا تھا۔ اور اس کے قسائی کے اس کی انگ رکھ دیے ہوئیاں بنا دی تھیں۔ اور دل، گردے، کیجی الگ رکھ دیے تھے۔ کیا اس کی مالتھ ایسا ہوگا؟ اس نے تصور میں مال کے مراکھی آتھوں میں مال کے مراکھی اس کے مراکھی اس کے مراکھی اس کے مراکھی آتھی مول کے مالتھ فرش پر پڑا دیکھا۔ وہ چیخ مال کے مراکھی ہے۔ وہ جی کیا اس کے مراکھی آتھی میں۔ اور دل میں انتہ فرش پر پڑا دیکھا۔ وہ چیخ مال کے مراکھی ہیں۔

" كيا بوا؟ مهرين . . . كوئى دُرادُ ناخواب ديكها ہے تم اس كى مال نے اندرآ كے كہا۔" بے وقت سوكئ تعيس

رجو ہے میں بیٹی تنیں، لگتا وہ اے دبوج لیا۔ 'مہم تہیں کی ولے کے۔'' سیمنی پڑیاں ڈال دیں۔ کی

وہ بھی پھر کھائے ہے بغیر۔''

اس نے کہا اور پائی اس کے جانے کے بعد اسے پڑیا کا خیال آیا۔ اس نے کہا اور پائی نے کہا اور پائی نے کہا اور پائی کی ہے۔ اس کے جانے کے بعد اسے پڑیا کا خیال آیا۔ اسل مزہ تو دوسری بار آئے گا۔ اسے لیے کی بات یا واقع اور بھی اور اس نے دوسری پڑیا کو نکال کے دیکھا۔ کیا واقع اس کے بعد میں بادلوں میں نکال کے دیکھا۔ کیا واقعی اس کے بعد میں بادلوں میں بجور کر دیا اور اس نے واقعی خود کو بہت بلکا محلال اور اڑتا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد سپلائی کا سلسلہ میراسرار انداز میں جاری رہا۔ اس کے بعد سپلائی کا سلسلہ میراسرار انداز میں جاری رہا۔ اس کے بعد سپلائی کا سلسلہ میراسرار انداز میں جاری رہا۔ اس کے بعد سپلائی کا سلسلہ میراسرار انداز میں جاری رہا۔ اس کے بیگ میں میں جاری رہا۔ اسے بھی بتانہیں جاتا تھا کہ اس کے بیگ میں میں جاری رہا۔ اسے بھی بتانہیں جاتا تھا کہ اس کے بیگ میں میں جاری رہا۔ اسے بھی بتانہیں جاتا تھا کہ اس کے بیگ میں میں جاری رہا۔ اسے بھی بتانہیں جاتا تھا کہ اس کے بیگ میں میں جاری رہا۔ اسے بھی بتانہیں جاتا تھا کہ اس کے بیگ میں میں جاری رہا۔ اسے بھی بتانہیں جاتا تھا کہ اس کے بیگ میں میں جاری رہا۔ اسے بھی بتانہیں جاتا تھا کہ اس کے بیگ میں میں جاری رہا۔ اسے بھی بتانہیں جاتا تھا کہ اس کے بیگ میں میں بی بی بیانہیں جاتا تھا کہ اس کے بیگ میں میں جاری رہا۔ اسے بھی بتانہیں جاتا تھا کہ اس کے بیگ میں میں بیانہیں جاتا تھا کہ اس کے بیگ میں میں بیانہیں جاتا تھا۔ وہ دو تو اسے پھر نظر نہیں آئے ہے۔

پر آیک دن اے ڈیڈی کے پاس کی کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہیشہ کی طرح اسکول سے چھٹی کے بعد لے نیو دمریم اسکول آرہی ہے۔ اس کا باپ معروفیت کے باعث نہیں آسکا تھا۔ وہ کلاس سے آگلی تو گیٹ تک اس نے لاان کا شارٹ کٹ لیا، سامنے والے گیٹ پررش ہوتا تھا چنا نچہ ڈیڈی پچھلی طرف آ جاتے تھے۔ وہاں اچا تک وہی دونوں اس کے سامنے آگئے۔

''بڑی اچھی لڑکی ہوتم ... انجمی تک کسی سے بات نہیں کی۔''چھوٹا بولا۔

" آج اپ فریڈی سے ملنے جارہی ہوتا، اس سے مجی کوئی بات مت کرنا ورنہ وہ پولیس سے مدد لے گا اور
پولیس آو ہمارے ساتھ ہے۔اے بکڑ کے ہمارے حوالے کر
وے کی میلو۔ " لیے نے اس کی پاکٹ میں دو پڑیاں تھونس
دس۔

وہ بھاگی اور اس نے پڑیاں پینک دیں جو بیرونی دیوار کے ساتھ لکی جماڑیوں میں جاکریں۔ وہ دونوں اس سے پہلے ہی نکل کئے تضے اور اچا تک اس نے مریم کو تمن فٹ چوڑے کیٹ میں کھڑاو یکھا۔

"مرین ، کیا بات ہے؟" اس نے مہرین کوروک لیا۔" کیا ہوا؟"

''کک... کی نیس ''وہ مکلائی۔ ''جموث مت بولو، پھر بھاگ کیوں رہی تھیں ہے'اس نے مہرین کے شانے کو جمنجوڑا۔''کون تھے یہ دونوں جوتم سے بات کرد ہے تھے؟''

''ده ... ده پوچور ہے تھے ... مین کیٹ کدهر ہے۔ انہیں پر کیل کے آفس جانا تھا۔''

جاسوسى دُانجست ﴿ 40 - فرورى 2016ء

READING

''تم نے کیا بھینکا تھاا بھی...'' '' چھ نہیں۔ کسی کلاس فیلو نے میری جیب میں... ربر کی چھکلی ڈال دی تھی۔''

ماف نظرة تا تفاكد وومريم كومطمئن كرنے ميں ناكام ربی تقی ۔ اس نے سنا بخوبيس مردور ہے ان دونوں كود كيوليا تفا۔ اس نے مبرين كونوں ہو ہے ہما كتا و يكھا تفا۔ اس روز مريم كئى اور ظاہر بحى كرتى ربى تحى مريم نے مزيدكونى بات نہيں كائمى اور ظاہر بحى كرتى ربى تحى كدوه كوئى خاص بات نہيں تحى ۔ في كے دوران بھى وہ بنس كہ وہ كئى ربى اور اس كے ڈيڈى كے سامنے بھى بنس كے باتيم كرتى ربى اور اس كے ڈيڈى كے سامنے بھى بنس كے باتيم كرتى ربى اور اس كے ڈيڈى كے سامنے بھى كہن ہوئى اس خاص ہوئى مرات کے بعد واپس جانے رات وہ آل كردى كئى مرات كوم رورسب بتا ديا ہوگا۔ اى رات وہ آل كردى كئى ہے۔ الزام ڈاكوئى پر آيا تھا جواس كا ربى دائى كون تقے اور مريم كوم جرم كى مزا لى تھا كہاں كے تاكى كون تھے اور مريم كوم جرم كى مزا لى تھے۔ اس كے تاكہ كون تھے اور مريم كوم جرم كى مزا لى تھے۔

خر، اب بدلزگی ایمن نگی جائے گی۔ مہرین کے جموث کا ذکر وہ کی ہے کوں کرے گی۔اللہ کرے کہ وہ ایک زبان بندر کھے۔وہ چاچو کی فرینڈ ہے۔شاید معاملہ اس سے زباوہ ہے۔کہان کے لیے کام کرتی ہے۔

سلسلة روز وشب تقش كر حادثات ـ كزشتررات سے

ہى ايك بات اس كے د ماخ بيس كردش كررى تى ۔ جب
اس نے بالآخر نيسلہ كيا تھا كرا ہے ايم اے كرى ليما چاہے تو
اردوكا استخاب اس نے ایک آسان مضمون مجھ کے كیا تھا۔
ایک قدرتی لگاؤ کے باعث كتابيں وہ بحيثہ پڑھتی آئی تھی
جن میں زیادو تر ناول ، افسانے ہوتے تھے۔ شاعری ہے
اسے كوئی خاص شخف نہ تھا تحرامتحان پاس كرنے کے ليے
اسے كوئی خاص شخف نہ تھا تحرامتحان پاس كرنے کے لیے

خالب اورا قبال ہے مغرکہاں مکن تھا۔
وجہ کچونہ تی۔ ایسے ہی بھی کی گانے کے بول بھی
د ماغ سے چیک کے رہ جاتے ہے۔ اب وہ ابراہیم شاہاتی
کے کرے بی بیٹی تی ۔ تب بھی اسے وہی شعر پھریاد آیا۔
شاید بیاس کی اپنی زعر کی کا عنوان تھا۔ ایک حادثے نے
اسے مسزار شد سے پھرا یمن بنا دیا تھا۔ دوسرا حادثہ ہم ہی کا
مانا تھا جس نے اسے فرش سے اٹھا کے شاہاتی کروپ کے
چیز بین کے مقابل لا بھایا تھا جو ایک ایکر بہنٹ پر خور
کررہا تھا۔ کل کا کیا بھروسا۔ . . پھرکوئی حادث اسے کرش سے
فرش کی پستی بی رحکیل دے۔

ر پیھے: وہ چونگی۔ 'جی کسیکن میں نے سوچا کہ فیصلہ آپ پر چیوڑ دوں۔ میری توعقل چکرائٹی ہے۔'' اس کی سیکریٹری دوکانی کے کمٹ فیمل پر رکھ کے سیدھی

اس میریزی دوکای کے کمای پررھ کے کھڑی ہوگئی۔"میں سر؟ آپ نے بلایا تھا؟"

"بددو ڈرافٹ ہیں۔ بی نے ایک بی سے مجھ لیا ہے اور دوسرے بیں ہے بھی۔ ان کو طلا کے الگر بینٹ بتا کے لاؤ، ابھی ..." ابراہیم شابانی بولا۔ سیریٹری ایک نظر ایمن پرڈال کے اوریس سرکھہ کے نکل می ۔

''مر،!مهرین کیسی ہے؟'' وہ سُاہانی کی ایکی چیرے پرنظر جی دیکھ کے زوس ہوگئی۔

پرس کے ایکی جو نکا۔" وہ ، ہاں بالکل شیک ہے انجی تک۔ بچھے دستورنے بتایا کہتم اے دیکھنے کی تیں اور وجہ بھی بتائی کہاس کے لیے تبہارے بیجذبات کیوں اللہ کل اس نے آپ کی تعریف بھی کی میر ہے سائے۔"

"کیاای کے آپ بھے اتنانواز رہے ہیں؟" "اوہ نو ریس تمہاری میرت پرہے ۔ جس کوابھی تک تسلیم نیس کیا گیا تو اس کی وجہ تمی جو میں بھتا ہوں۔ یہاں تم بالکل محقوظ تمجھوخود کو۔ ہم ایک میلی جس ہیں اب۔ میں تم ، دستور، شاکراور میرین . . . صائمہ بھی . . . کافی ہو۔"

الميريرى وراف الحريت بناك لائى تو ناخوى الماسكة الميرين وراف الحريت بناك لائى تو ناخوى الماسكة الميراس في المياب المخلف في المياب المخلف في المياب المخلف في المياب المخلف في المياب المحلف المين برفريفته الموسكة في الميان برفريفته الموسكة في الميان برفريفته الموسكة في الميان برفريفته الموسكة في المراس المين كريس كي يا قرعة الميازي الميان بيوى في في المراب الميان ا

اس کے معاوضے بیں سب کچھشال تھا۔ دستور کے لیے بھی ماڈ لنگ اور ان اشتہاری قلموں کے لیے بھی جواب شاہانی کروپ کی ایڈ ورٹائز تک ایجنسی بنائے گی۔اپنے لیے

جاسوسى دائجست 41 كوورى 2016ء

READING

یائی بھی کا بنٹ کے لیے ... آج کل دستوردن رات اپنے اسٹوڈ یو کو ٹاپ فلور پر شفل کرنے کے ساتھ نیچے والے فلور پر ایڈ المجنسی کے اسٹوڈ یو وغیرہ بنوا رہا تھا اور اس کے لیے دوسری کمپنیوں سے زیادہ معاوضے پر تجربہ کارلوگ مینچ رہا تھا۔ شاہائی کروپ کا نام سب سے بڑی گڈول تھا جو ہر شعبے کے لوگوں کو مینچی تھی۔ یہاں سب کو اپنا مستقبل روشن ہی نہیں محفوظ میں نظر آتا تھا۔

الیمن کے دوزوشب ایک دم بدل کے تھے۔ ابراہیم
شابانی سے اس کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی۔ اس نے ایڈ
ایجنی کا سارا کام دستور کی مرضی سے دوسر سے پارٹنزشا کرعلی
کے سرد کردیا تھا جوانظائی امور ش جیبئس تھا اور بیای کی
قوت فیعلہ اور عمل تھا کہ ایک فلور دیکھتے دیکھتے پروڈکشن
ہاؤس بن کیا۔ ہرضم کا اسٹاف پہلے ہی حاصل ہو کیا تھا۔
اگر چہ انظامی محاملات میں ایمن کو ذیتے داری کوئی نہیں
مونی کئی تھی مروہ مسج سے شام تک مصروف رہتی تھی۔ ہی
دستور کے ساتھ اسٹوڈیو میں تو ہمی شاکر علی کے ساتھ
دستور کے ساتھ اسٹوڈیو میں تو ہمی شاکر علی کے ساتھ
پروڈکشن ہاؤس میں میں میں اور وہ ان دونوں سے زیادہ خوش
اور پر جوش تھی۔ یہ اس کا برسوں پراتا خواب تھا جو اپ
شرمند و تعجیر ہور ہاتھا۔

کنٹریکٹ پرہونے کے باوجودا یمن نے یہاں ایک فیلی ممبر کی حیثیت حاصل کرلی تھی۔ وہاں کام کرنے والی سیکریٹری اور بسینیٹن گرازی اکثریت تھی جوہاس پرجادہ چلا کے ماک بن جائے کے خواب دیکھتی تھی واس صورت وحال سے ول شکتہ اور بایوس تھی اور اب اس انتظار شن تھی کہ ایمن کوایک اپنا لے تو وہ کے لیے کوشش جاری رکھی جائے۔ ابراہیم شاہانی بظاہر اس کھیل میں شائل نہ تھا۔ یہ دستورتھا یا جرشا کر علی جن کے ساتھ ایمن کا ہر وقت کا ساتھ تھا۔ وہ کہرشا کر علی جن کے ساتھ ایکن کا ہر وقت کا ساتھ تھا۔ وہ کوشتور کے ساتھ ایمن کا ہر وقت کا ساتھ تھا۔ وہ کوشتور کے ساتھ کے اور کا رکھی اور شاکر علی کو بی انکار نہیں کرتی تھی۔ کہنی باروہ تینوں بھی ساتھ کے اور کے ایک بارشا ہانی خود ان کے ساتھ ہولیا۔

ایمن کوید اندازہ کرنے میں دیرنیس کی تھی کہ وہ تین اس کوید اندازہ کرنے میں دیرنیس کی تھی کہ وہ تین اس کے پند کرتے ہیں۔ دستور یا شاکر علی کے پند کرنے کی وجہ کو اور تھی۔ شامانی اے مریم کی جگدہ کیتا تھا جو اس کی جی مہرین کے لیے بھی سویٹلی ماں بیس بن تھی۔ مہرین اس کے ساتھ زیادہ خوش رہتی تھی کیونکہ ہوت کیرماں کے ساتھ زیادہ خوش رہتی تھی کیونکہ ہوت کیرماں کے مقالے میں مریم اس کی صفات پر ایمن بوری اتر تی تھی۔ شاید مہرین کے لیے کی صفات پر ایمن بوری اتر تی تھی۔ شاید مہرین کے لیے کی صفات پر ایمن بوری اتر تی تھی۔ شاید مہرین کے لیے ایک قرمندی کے باحث وہ ایک درجہ او پر تھی۔ اس

ظرمندی کے پیچھے بھی مامتا کا وہ جذبہ تھا جوا سے مہرین میں میررا کی صورت دکھا تا تھا۔ وہ حمیرا جس کی را کہ بھی سندروں کی وسعت میں موجوں کے طاقم سے غائب ہو چکی تھی آیک بار پھر جسم ہو کے مہرین کی صورت میں سامنے آئی تھی۔

وستور حدرجہ جذباتی اور لاابالی تھا۔ اس کی سیمانی
فطرت اے چین ہے بیضے نہ دین تھی اور وہ بہت جلد
کیمانیت ہے اکتا جاتا تھا۔ پرانی باڈلز جی ہے چندایک
بہت نامور ہوئی تھیں تمر دستور کی شکر گزار ہونے کی وجہ ہے
مسلسل را بطے جی رہتی تھیں کہ اس کی جو تعباویر ناممل رہ تی
تعیں، وہ کمل کرادیں۔ بیا بین دکھے چی تھی کہ اسٹوڈیویں
بیشار ہینٹنگز اوجوری پڑی ہیں۔ تحیل سے پہلے ہی تخلیق کا
بخار اثر کیا۔ اب چرکب وہی الہای لحد آئے گا، خدا ہی
جار اثر کیا۔ اب چرکب وہی الہای لحد آئے گا، خدا ہی
جار اثر کیا۔ اب کھر کب وہی الہای لحد آئے گا، خدا ہی
جار کی نہیں تھی ورنہ اس کے خوابوں کے شیز اوے کا ممل
دو۔ وستور تھا۔

ایک موقع پر ایمن کے لباس اور میک آپ کے خصوصی اہتمام نے اسے صدور جہ جذباتی کردیا تھا۔وہ ایک روف ٹاپ ریسٹورنٹ میں کینڈل لائٹ ڈرکرر ہے تھے۔ او پر چودمویں کے جاند کی روشی نے اپنا جادو پھیلا رکھا تھا اور نیچے آرکشراکی دھن نے کہ دستور نے اچا تک اس کا ہاتھ تھام سے کیا۔ 'ایمن! مجھ سے شادی کردگی۔'

ال نے اپنا ہاتھ تہیں چیڑا یا اور کہا۔'' دیکھودستور، میں تہاری عزت کرتی ہوں اور خود بھی عزت چاہتی ہوں۔ میں نے ابراہیم شاہانی کا انعام تبول تیں کیا تھا۔تم جانتے ہو، اور آئیس بھی بتا دیا تھا کہ جھے دوسری ایڈ ایجنسیوں یا فلموں میں رول اس کے نہیں ملے کہ میں بیشمرت اور دولت اپنی عزت دے کر کمانا تہیں چاہتی تھی۔''

اس کا چرو خفت سے زرد پڑ گیا۔" تم میری نیک نیک کے جذید کی تو این کررہی ہو۔"

" دونیں البی تک میں ارشداور تمیراکی یادکودل سے بے دخل نہیں کر سکی ہوں۔ یہ ہوسکتا ہے کہ کسی وقت میں پھر اپنا محمر آباد کرنے کا سوچوں ، تم بہت اجھے آ دی ہو، مجھے پند بھی ہو۔ وہ الزکی خوش قسمت ہوگی جس کوتم جیسا شریک زندگی ملے۔"

"اد کے، او کے ... ش اس وقت کا انتظار کرول گا۔"اس نے انگوشی جیب میں رکھ لی۔ کھانے کے دوران ایمن کوایک جیب می پریشانی دو

جاسوسى دَانجست 42 عرورى 2016ء

څېره در چېره

دلچپی کوایک عورت کی چھٹی حس کی نظر ہے دیکے رہی تھی۔اس کی نظروں میں دستور کا اتر ا ہوا چیرہ آگیا۔شایدا ہے بالکل توقع نہیں تھی کہا یمن ایسا بھی کرشکتی ہے لیکن ایمن انجی ایک آزادی اورشا خت کروی رکھتانہیں جا ہتی تھی۔

وہ ہمت کر کے اٹھی اور جوتے پیروں سے جھنگ کے لہاس تبدیل کیا حالا نکہ اسے نیند نے مغلوب کر رکھا تھا کر لہاس بہت نگل تھا۔ واش روم سے نائٹ ڈریس بدل کے اس نے لیٹے سے پہلے بیگ اٹھا کے سائڈ ٹیمل پر رکھا۔ آج واش کی دوڑ دھوپ زیادہ تھی۔ اب اس کا جسم درد کررہا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ بیگ میں سے نکال کے درد کش دواکی ایک کوئی کھالے تاکہ سکون سے سو سکے۔ اس میں پڑی ایک کوئی کھالے تاکہ سکون سے سو سکے۔ اس میں پڑی چیزوں کے درمیان کولیوں کا بتا طاش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ آگیا۔ کاغذ آگیا۔ کاغذ آگیا۔ کاغذ اس وغیرہ وہ دوسرے پاکٹ میں رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ بے وہ پرزہ نکال لیا۔

لیکفت اس کی نظر ٹیل چارائی کے اور دوائی چوڑے
سفید کاغذ کے پرزے پر اکھے ہوئے الفاظ آگئے۔ " تم کو
جرداد کر دیا گیا تھا اب مرنے کے لیے تیار ہو۔ " وہ پکک
جیکائے بغیر ساکت و صاحت بیٹی رہی۔ متعدد سوالات
نے اس کے خیالات پر یکفار کی۔ یہ کہاں سے آیا؟ کسے
آیا؟ کس نے ڈالا . . کب ڈالا . . . صاف ظاہر تھا کہ ہوگ
میں جب دہ لیڈ پر روم میں کئ تی تو بیک کو ٹیمل پر چھوڑ کئ
میں جب دہ لیڈ پر روم میں گئی تی بیک کوئی کو بیک کوئیل پر چھوڑ کئی
میں جب دہ لیڈ پر روم میں گئی تی بیک کوئیل پر چھوڑ کئی
میں جب دہ لیڈ پر روم میں گئی تی بیک کوئیل پر چھوڑ کئی
میں جب دہ لیڈ پر روم میں گئی تی بیک کوئی ہے۔
میل تھا؟ یہ دستور کے ہاتھ کی تح بر بیس تھی ۔ دہ اسبا اور چھوٹا
اگر بچرم تھے تو پھر شک کی گھائش کہاں رہتی تھی کہ دہ دستور
دی ہیروئن میرین کو دیتے تھے۔ وہی اس پر نظرر کھے ہوئے تھے۔
دئی ہیروئن میرین کو دیتے تھے۔

کرا اس کی نظر میں کھوسے لگا۔ اوہ دستور... کیوں آم ان دونوں دستور... کیا ہے بیسب اور کس لیے... کیوں آم ان دونوں سے تعلق رکھتے ہو، کیا مجبوری ہے تمہاری، بید کسے ہوسکتا ہے کہ آم بی ان کے دخمن ہو؟ اس بھائی سے اس کی اکلونی اولا دیکھین لینا چاہتے ہو جو تم پر اتنا اعتا دکرتا ہے۔ سوتیلا ہونے کے باوجود تم سے محبت رکھتا ہے۔ تمہیں سب کی سوتیلا ہونے کے باوجود تم سے محبت رکھتا ہے۔ تمہیں سب کچرسونپ رکھا ہے۔ سرکو جھٹک کے اس نے پانی پیااور لیے کھرسونپ رکھا ہے۔ سرکو جھٹک کے اس نے پانی پیااور لیے کہرس سب نظر من کرنا غلط ہوگا۔ مکن ہے خود دستور کو اس کا علم نہ ہو۔ کہی فرض کرنا غلط ہوگا۔ مکن ہے خود دستور کو اس کا علم نہ ہو۔ کسی فرض کرنا غلط ہوگا۔ میکن ہے فرن میں یہ پرزہ بیگ میں ڈالا ہو۔ آج دن میں اس کے پاس یہ بیگ نیس تھا لیکن کی تھا۔ اس کے پاس یہ بیگ نیس تھا لیکن کی تھا۔ اس کے پاس یہ بیگ نیس تھا لیکن کی تھا۔ اس کے پاس یہ بیگ نیس تھا لیکن کی تھا۔ اس نے جمیث کے فون اشا یا۔ تھنگ کی بار بی پھراس اس نے جمیث کے فون اشا یا۔ تھنگ کی بار بی پھراس

ویٹرزکود کید کے لاحق ہوگی۔ان میں سے ایک نے انہیں سرو

کیا تھا۔ وہ دراز قد تھا۔ یو نیفارم میں ہوں تو ویٹرز ایک جیسے

لگتے ہیں لیکن جب وہ سوپ کی ڈش رکھ رہا تھا تو ایمن کی نظر

اس کی صورت سے ہٹ کر درواز سے کی طرف چلی گئی،
وہاں ان ہوطوں کی روایات کے مطابق ایک چیوئے قد کا

خص آنے جانے والوں کے لیے سلام کر کے گیٹ کھول رہا

تھا۔ یہ خیال اسے اچا تک آیا کہ یہ دونوں وہی ہیں جو رستور

کے پرانے اسٹوڈ یو میں کھس آئے تھے۔ دستور نے ان کو

رکشاڈ رائیورکہا تھا۔

خرابی اس وقت ہوئی جب ایمن نے یو چھا۔''اے رکشامل کیا؟ وہ جو پستہ قد بھائی تھا؟''

اس نے نفی میں سر ہلا یا۔'' نہیں، بڑا بھی تسطیں ونت پرنہیں دے پایا۔اس کا رکشا بھی منبط ہو کیا تھا تکرشہیں ہے خیال کیوں آیا؟''

"ایسے ہی،اب وہ کیا کررہے ہیں؟" "میں نے انہیں اس ہوکل میں رکھوا دیا تھا۔ یہاں خوش ہیں دونوں ..." وہسرسری انداز میں بولا۔

ایمن کے باتھ سے چے کر کیا کر اس نے اپن يريشاني كوظا برسيس مون دياراس كي جمين س في علامني مبیں بھائی تھی۔ وہ دونوں دستور کے ساتھ تھے۔اس کے يجي يهال مك آم ي تق مرين ان دوكردارول س بہت خوف زوہ کی جن کے بارے میں دہ اور پھے میں جائی محی کدان میں سے ایک لمبااور دوسرا چیوٹا تھا اور اس کے اندیشے بے بنیاد اور خیالی میں رہے جب دستوراہے کھر کے دروازے پر ڈراپ کر کے جلا کیا۔ تابانی کے اصرار کے باوجودا یمن نے برانا کمریس چیوٹرا تھا۔اے کی پوٹل علاقے جس جدید طرز کی بڑی کوچی ال ملتی تھی لیکن اس نے كبدديا كديد تين بيدروم اس كى ضرورت سے زيادہ عى الى-اے اسے بزرگ كرائے داروں كالجى خيال تااب وہ انہیں چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ نہ معلوم کوئی اور ان کور کھے نہ ر کے۔اے کرا کے تی عارت کوئی کرے۔ ایمن کے لے ارشد کے بنائے ہوئے محرکوایک نشانی کے طور پر محقوظ رکھنا ضروری تھا۔

وہ دیے پاؤل او پر منی اور دروازے بند کر کے لائٹ جلائی تورات کے ساڑھے بارہ نے رہے تھے۔وہ بیڈ پر بیٹھی اور بیگ ایک طرف رکھ کے جوتوں سمیت ہم دراز ہو گئی۔ اس کے ہی نیچ ہی لگے رہے۔ بیا لیک خوشگوارشام منی۔ دستورکی پیشکش بالکل غیر متوقع تھی ۔ وہ دستورکی

جاسوسى ڈائجست 43 کے فرورى 2016ء

Staffon

کی نیند میں ڈولی آواز آئی۔''ایمن؟''
الستور! ایک بات بوچھنی تھی... بال اس وقت... بیہ بتاؤیا دکر کے اور سوچ کے... جب ہول میں ڈز کے بعد میں لیڈیز روم کئی تھی اس وقت تم بھی کہیں گئے تا ہے ۔''

"بيكساسوال يمي"

''جواب دو . . . تم کئے تھے یا جیں؟'' ''ہاں ، کاؤنٹر تک کمیا تھا۔ دراصل جیب میں پھونیں تھا۔ پرس میں بھول آیا تھا۔ نقذ اور کارڈ سب اس میں تھے۔ نمجرنے کہا کہ سریہ کوئی الی بات نہیں۔بس اس کے بعد میں آجمیا تھا۔''

"كتني دير بعد؟"

"شاید ... پانچ منث ... بلکه اس سے بھی کم ... جہاں ہم بیٹے تھے و ہاں سے کا دُنٹر کتنی دور تھا،تم خود انداز ہ کرلو۔"

''شک ہے دستور . . . سوری کے تہمیں ڈسٹر ب کیا۔'' ''ڈسٹر ب تو میں ہو چکا ، اب رات بھر ڈسٹر ب ہی رہوں گا۔ اگرتم نے سوال کی دجہ بیس بتائی۔''

" بیگل بتاؤں گے۔" اس نے کہا اور فون بند کر کے پاور آف کردیا۔ پھراس نے کال بیل کا سویج بند کیا اور بستر پر لیے گئی۔ اسے بقین تھا کہ دستور آئے گا۔ کھنی بجا تارہے گا اور مکن ہے بیچو والول کو جگا کر پوجھے گا کہا بین کہاں گئی ہے۔ گاڑی تو کھڑی ہے۔ خیراس کے لیے کیا پریشان ہونا۔ زیاوہ اہم یہ سوال ہے کہ کیا دستور واقعی ان دونوں کے بارے میں حقیقت سے بے خبر ہے؟ یا وہ جانتا ہے سب؟ اور اس سے بڑا دوسرا سوال ہے ہے کہ دہ میرین کو ہیروئن کا اور اس کے بیزا دوسرا سوال ہے ہے کہ دہ میرین کو ہیروئن کا عادی کیوں بنانا چاہتا ہے؟

جواب اس برغیب سے نازل ہوا۔ ظاہر ہے وہ مہرین کی جان لینا جاہتا ہے۔ بھی نہ بھی وہ ہیروئن کی اتی مقدار استعال کر لے کی جومبلک ثابت ہوگی۔ مہرین بی اس وقت ابراہیم شاہانی کی واحد وارث ہے۔ بیوی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ مرتی ہے تو بیاب بچھ کے ملے گا؟ بالآخر وستورکو... آج یا کل بھی نہ بھی ابراہیم شاہانی بھی نہیں رہے گا۔ا سے بعد میں مارا جا سکتا ہے۔اسے بھی ٹراسرار طریقے پر... اوہ مائی گاڈ... وستورایا تہیں ہوسکتا۔اسے تو دولت ہے۔ وہی بی بیں۔

اس کے خیالوں میں ایک قبقہہ کونجا۔ بے وقوف الکی ... دنیا میں کون ہے جو دولت مندی کی خواہش سے

جاسوسى دَا تُجست 44 فرورى 2016ء

\*\*\*

ہیروئن نہیں دے سکتا۔ ہیروئن اے کوئی اپنا ہی دے رہا

اس كا ايما سوچنا غلط ب كم تمركا كوئى فردا سے

دور ہو؟ ایسے ولی اور قلندر اب کہاں ... اور دو مجی شایانی

کروپ بیں؟ وستور کا ظاہراس کے باطن کا پردہ بھی تو ہوسکا

کال بیل شن کے اس نے او پر سے دیکھا اور مہرین کے ساتھ اس کی ماں کو دیکھ کے جیران رہ گئی۔ اس نے او پر ہی سے بٹن دیا کے لاک کھولا اور زینے میں ان کا استقبال کیا۔'' آیئے آئے ۔۔۔ مسز ۔۔۔ مسائمہ۔''

صائمہ مسکرائی۔ 'مسوری ایمن ... میں بغیر بتائے واردہوئی۔''

الیمن نے انہیں لاؤنج میں صوفے پر بھایا۔" پھر کیا ہوا... میں کون می وی آئی لی ہوں کے ملاقاتی ایا تشنیف لیس آنے سے پہلے... مجھے اچھالگا۔ تم کیسی ہوم پرین ؟"

ورندي والما المارا خيال آيا۔ ورندي واكثر كى المرف جاري في المرك المرك المرف المرك المرك المرك المربي المري الم

" میں جانتی ہوں انہیں . . . فیریت تو ہے تا؟"

" منہیں ایس نے ایک شعندی سانس لی۔
" فیریت نہیں ہے اور میری سمجھ شن نہیں آتا میں کیا کروں،
میں نے مہرین کا وہ اسکول مجی خیٹروا ویا۔ اب تعلیم تو
چیٹرانے سے رہی۔"

"آئی، کیا میں اندر جا کے سوجاؤں؟" مہرین نے چے میں کہا اور پھر جواب کا انظار کیے بغیراس کے بیڈ پرسو کئی

"کیا پھرمہرین کو ہیروئن کی ہے؟"
مائمہ نے اقرار میں سر ہلایا۔" وہ تخت احدا ہی جرم
کا شکار ہے۔ جانتی ہے کہ وہ بہت مُری اس میں جلا ہے۔
ہمارے کیے پریشانی کا سب بن رہی ہے۔ میں النی
مورت کیا کروں۔" اس نے آتھوں سے نظنے والے ایک
آنسوکو صاف کر کے جمٹک دیا۔" بجھ سے زیادہ پریشان
اس کا باپ ہے۔ وہ بچھے الزام دیتا ہے کہ تمہاری کوتائی اور
ناالی ہے سب وہ میرین کو بچھ عرصے وہاں رہنے دیں۔"
ناالی ہے سب وہ میرین کو بچھ عرصے وہاں رہنے دیں۔"

**9** 

" پيهوسكتا تھاليكن مهرين تيس مائتي۔ وه تو تفتح ميں دو یار کی ملا قات بھی مجبوری میں کرتی ہے اور باب کہتا ہے کہ یں نے اے برطن کیا ہے۔ مہرین اس ات سے چھنکارایا تا چاہتی ہے۔رولی ہے میرے سائے...وعدہ کرتی ہے کہ آئندہ استعال ہیں کرے کی لیکن تم جانتی ہو کہ کی لت سے والما المان الميل موتا وك كتف بيس موت إلى سريت بين چوڙ كتے۔"

" آپ کووه کیا بتاتی ہے۔کہاں سے آتی ہے اس کے

وی جوسب کو بتاتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم یہ بھی التے میں ، بھی یا کث میں ، بھی میز کی دراز میں اور میں جھتی موں وہ جموث بیس بولت ۔ " صائمہ نے کہا۔

"كياس كامطلب ييس كممركاعدى كوئى اس

صائمه إدهر أدهر و يكف كلى - " بالكل يبى مطلب كلتا ہاں کا عرض س کا تام لوں۔ مرے طازم برائے ہیں اوران پر فل کیا بی جیس جاسکا۔وہ لا کی مس بھی ایا جیس كريس ك\_ان كےعلاوہ يس بول ،اس كا جاچ ہے، باپ

"بيآفس بعي جاتي ٢٠٠٠ " يهليس جاني مي -ايك تومريم ،ابرابيم كي دوسرى

يوى ... ال سے دوئ كى ، وہ كى تو ميرى سوكن كر على ابراہم کی بوی بی بیس توسوکی لیسی ... بال اس نے میری مكم مرور لي مي سيان الي ميل مع و ووس كرني الى-کی کا مربربادر کے، وہ ایک کی،ب کے ساتھ اچی سمی۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں ماری نہ جاتی تو میرین وہاں بھی

وہ کبتی ہےاے ڈاکوؤں نے تیس مارا ... ایک لمیا

اورایک جھوٹا آ دی ہے۔'' ''ایمن وہ سب اس کے خیل کی پیداوار ہیں۔ایک تو نا پختہ ذہن ہے چر نے میں بہک جاتا ہے توسوتے جا گے خواب نظراً تے ہیں النے سیدھے... جن کووہ حقیقت مجھ لیتا ہے۔ آج ابراہیم نے بچھے فون پر بہت جرا مجلا کہا۔ "وہ رونے کی۔"اس نے غیر ذتے دار کے علاوہ مجھے بد کردار كا، درامل ايك نيث كركش بهوه مرس يجي لك كيا ے۔ بھے پہلے اندازہ نہ تھا کہ پیعلق میرے کیے لتن خرابی

وہ جھکتے ہوئے بولی۔ "میں تم ہے کھے چیاؤں کی مبين ... بال مي نے اے لفت كرائى مى ووا جما ہے، ویدسم ہے۔ میں بھی جوان بی موں اسمی ... حیال ضرور آتا ہے کہ زندگی کیے اسلے گزرے گی۔ کوئی سمارا تو ہونا چاہے۔مرف دولت تو زندہ رہے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ محبت بھی تو ایک ضرورت ہے۔اے عظمی کہویا ہے وقونی ... میں اس سے متی می ۔ مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ اس کے يجيے فوٹو كرافر كے ہوئے ہيں۔ يايارازى ... جوسائے كى طرح تعاتب كرت بي اوراسكيندل بنات بي -وه كهنا تعا كر جھے شادى كرے كا۔اس كے ساتھ ميرى تصويري شالع ہو میں تو ابراہیم بہت بکڑا۔ ویسے تو اس کاحق جیس مجھ پر ... مراس نے وسملی دی کروہ تصاویر کورث میں چیں كرے كا كه ميرين كواس بدكردار كورت كے ساتھ يس رينا عاہے اور اس کومیری تحویل میں دیا جائے۔ میں نے اس مركثر سے ملتا جيوڑ ويا۔اس كے بعداس كى اصليت سائے آئی۔وہ لا یج میں مجھ ے شادی کرنا جاہتا تھا۔ ایک دوبار اس نے برا بھا کیا۔ مرتک آیا۔ می نے دسمی دی کہ

يوليس كو يورث كردول كى -" "برسب ميرين كومعلوم ع؟"

" ہاں، ایک دن اس نے کہا کہ ماما ... آپ کی سے شادی کرنا جاہیں تو کرلیں جھے کوئی اعتراض جیں۔ یس نے اس كے منے ير جانا مارا كداري مال سے تم الى توقع رهتى ہو؟ وہ کہنے تلی کہ بات میری توقع کی میں آپ کی ضرورت کی ہے۔ کب عکد الی رہیں کی آپ د میں جی ایک دن چى جاول كى - اى دن جھے انداز ، بواكد ميرى يى اب بڑی ہوئی ہے۔خواہ وہ میری تظریس کی ہو کرائین ،آئندہ كايش وتحديش كهطتى -البحى تك ميراكوني اراده تفا مجرشادي كرف كاتواب يس ب

ایمن نے کہا۔" یم آپ کے لیے چاتے بنانی مول \_آب يكن شي آجاكي \_

صافر كن شل ايك استول ير بيه كئ -"اس وقت میں ایک ضرورت سے تبارے یاس آئی ہوں۔ جھے کرا ہی جاتا ہے ہفتہ وس کے لیے ... کیا بتا زیادہ ون لگ جا کیں۔ دو منے می ہو کے ایں۔ وہاں میرے مال باب ایں۔ مرے دیدی کا آپریش ہے۔ بانیاس رجری ہے۔ س ايمن كود اكثر كے مرجوز نے جارى كى كداس نے آپ كا کہا کہ عی ایمن آئی کے یاس رموں گی۔ "اكرده كبتى بي و في كوئى اعتراض فيس كريس اللي

جاسوسى ڈائجسٹ 46 مورى 2016ء

' چہوہ د چہوہ ''جو کام میں نے تبول کیا وہ میری صلاحیت کے مطابق تھا۔اس سے میں مطمئن ہوں۔''

"ابراہیم نے مجھ سے کہا تھا کہتم مری چلی جاؤ۔ وہاں ایک گیسٹ ہاؤس ہے اس کا . . . دس پندرہ دن یا مہینا ہمر مہرین کو اپنے ساتھ رکھوں کسی کو بتا نہ ہو کہ دہ کہاں ہے۔ کوئی اس سے رابطہ نہ کر سکے۔"

"آئيڈياتواچھاتھا۔"

"بال، اور میرا کراچی جانا ضروری نه ہوتا تو پی ضرور چلی جاتی۔" صائمہ اٹھ کھڑی ہوگی۔"میری قلائث چار ہے کی ہے۔ مہرین کے پاس میرا فون نمبر ہے۔ تغییک یوائین اس مدد کا . . ." اس نے بیگ بیس سے کچھ چابیاں ایمن کو دیں۔" یہ میر سے اور مہرین کے بیڈروم کی چابیاں ایمن کو دیں۔" یہ میر سے اور مہرین کے بیڈروم کی چابیاں ایمن کو تو کھلا ہے، ملازم ہیں وہاں۔ ایمن کی ضرورت کی ہرچیزتم وہاں سے لیکتی ہو۔"

ایمن چابیاں ہاتھ بیں لیے سوچتی رہی کہ یہ ذیتے داری قبول کر کے اس نے اپنے ساتھ مہرین کو بھی خطرے میں تونیس ڈال دیا ہے۔اس نے صائمہ سے کسی دھمکی کا ذکر نہیں رکا تنا

اندر جائے اس نے دیکھا تو نیند کا بہانہ کر کے اخد جانے والی مہرین جاگ رہی تھی اور شایدان کی تمام کفتگوشتی رہی تھی۔ "کمیا ہم مری جارہے ہیں آئی ایمن ... ش اور آس ... "

''بان ،ارادہ تو ہے۔''ایمن نے بتایا۔ ''باز آ جا کی ال ارادے ہے۔ ، بیآپ کے لیے خطرناک بات ہے۔ 'دہاٹھ بیٹی۔''وہ آپ کوئی مارڈ الیس کے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، انہوں نے مریم آئی کوئی ماردیا تھا۔ ٹس آپ کوئی گنوادوں گی۔''

"بيكيافنول بات بمبرين ... سب كيت بي كد مريم كودُ اكودُل في مارا تفارز يورات لوث كے ليے محكے شخصوں"

" نظط کہتے ہیں سب ... ان کومعلوم ہی تہیں ... اصل وجہ میں جانتی ہوں۔" وہ چلّا کی۔

"او کے . . . او کے . . . کیس تمبارے پایا ہے کہوں کی تو د ہ سلم محافظ فرا ہم کر دیں ہے۔"

"ان سے کہیں کہ آپ کو یہاں بھی سلم محافظ ویں۔ یس یہاں بھی تو روسکتی ہوں۔ تطرے میں یہاں بھی ہیں آپ کی جان۔"

"اجما من آج بات كرول كى - الجي تم الحويميل

ہوں اور جھے کام کے لیے جاتا پڑتا ہے۔" " جھے معام ہے لیے جاتا پڑتا ہے۔"

'' بچھے معلوم ہے آپ وہیں جاتی ہیں نا ... جہاں اب دستور کا اسٹوڈیو ہے۔ مہرین کو بھی لے جا نمیں ساتھ۔'' ایمن نے اس کے سامنے چائے رکھی۔'' شمیک ہے مجھے ایک بات بتائمیں صائمہ ... دستور کیسا آ دی ہے؟'' ''تم نے اسے کیسا دیکھا؟ اس کے ساتھ رہتی ہو ہر ''تہ ''

" لیکن آپ اے برسوں سے جانتی ہیں، مجھے شک ہے کہ جیسادہ نظرآ تاہے دیسانبیں ہے۔"

'لی بیتو ہے۔جن لوگوں کے درمیان وہ رہتا تھا، دہ بڑے مخلوک کردار ہیں میرے نزدیک،لڑکیاں مستقل اس کے چھے لگی رہتی ہیں اور وہ بہر حال جوان آدی ہے۔ کوئی فرشتہ نبیں۔ایک کشش اس کے پہنے کی ہے۔ دوسری شہرت کی . . . اور تیسری اس کی اپنی . . . تم اس سے شادی گرنے کا تونہیں موج رہی ہو؟''

الیمن چوتی۔''میں نے نہیں۔۔ اس نے سوچا تھا۔ اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھالیکن میں نے اٹکار کر دیا۔ یہ بات کسی اور کیمعلوم نہیں۔''

بات کسی اور کیمعلوم نہیں۔'' ''تم نے عقل مندی کی۔ بی جمعتی ہوں کر تہیں ہر کوئی پیند کرسکتا ہے۔ باہراس دنیا میں سب شکاری ہیں جو اپنے اپنے جال لیے پھررہے ہیں۔''

" من جائق مون صائمه... عمر من آسان شکارمیس "

و اللي تقي-"وہال شاكر على بھى ہے۔ اس نے بہت شاندار كل جيسا كمر بنوايا ہے۔ انبى دہاں دو صرف اپنى مال كے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ذقتے دارآ دى ہے۔ دستورے لا كھ درجہ بہتر ،كياا بھى تك ابراہيم نے تم ميں دفيق تيں لى؟" وہ بھر ہوئى۔ "دنبيں صائمہ...اس كا سب احترام كرتے ہیں۔"

"الكن تمهارى الميت الل لي بهت زياده بكر مهرين تهيل بهت بهندكرتى باورات بحى مريم كى مكدلين كي لي مي بهتردوسري نظريس آئے كي -"

" بوسکتاہا ہو تکر انجی تک اس کارویہ مہر یانی اور شفقت کا ہے میرے ساتھ ۔"

" تم بوے مضبوط کردار کی اوک ہو۔ مجھے معلوم ہوا تقاکہ تم نے نیکی کا معادضہ لینے سے اٹکار کردیا تھا نہ کارنہ نفقہ وو بلکہ ایک لاکھ ماہانہ کی ملازمت سے بھی اٹکار کردیا تھا "

جاسوسی دانجست 47 موری 2016ء

اسٹوڈیو جانا ہے اور کی سے مری جائے کی بات مت کرنا، تمہارے پا پاکواور چاہتو کوتومعلوم ہوگا، چلو۔

استوؤيوس آج اس كايبلاشات تقارشاباني كروب کی کارکردگی اورمنصوبوں کے بارے میں ایک وستاویزی فلم بن کے تیار ہو چکی تھی۔ آج اس کا پری و یو تھا جس میں پروڈکشن بونٹ کے تمام ارکان کو ایکن رائے وینا تھی۔اس ے پہلے ایک اشتہاری ملم کا پہلاشات تھا جوشا ہائی کروپ كے نے رہائى منعوب كي بارے ميں تھا وہاں الجى ساے زمین کے سوا مجھ نہ تھالیکن سے کام کمپیوٹر فیکنالوجی کا تھا كه وبال چيونے برے عمل محرول كي قطاري، صاف ستفری سوکیں، باغ اور یلے کراؤنڈ، اسکول، اسپتال اور شاینگ پلازا، سوئمنگ پول اورسینماسب دکھا دیے جائیں۔ پروجیک کا نام" سینا کری" تھا۔اس کوسفیدلہراتے لباس ميں يريوں بيے بكولكا كراتے كموسے ايك خاص مقام تك أنا تعا- بد مختفر سا راسته دونون جانب مجولون إور بودول سے باغ کا تاثر دیتا تھا اور ایک لکڑی کے جنگے پرختم مواتھاجاں سے وہ کو یا تھے کے پرواز کر جاتی۔ اس منظر میں ایک گانا چلنا۔''سپنوں کا تمر ہو،سپنوں کی تمری ... کے ہو جائے میرا سیا۔" اور پر کو یا وہ اڑتی ہوئی اس مریس جااترتی جوایک سیث کی صورت بنایا کیا تعارعام اشتیاروں كى طرح خوب مورت فريجير، يردول، قالين اورآ رائى اشيا

اے مہر ان کی وجہ سے کھے دیر ہو گئی تھی لیکن کی نے اس سے چھوٹیس کہا اور وہ تیار ہونے چلی گئے۔مہرین کے لے کھیجی اجنی جی تھا۔ یہ سب اس کے باپ کی ملکیت تھا اوروه آزادانه پرئی رہتی تی۔ جب ساری تیاریال مل مو كئي تو داريش في جلا كي كها- "النس، سادند، ا يكشن - "اوراس كے ساتھونى خاموتى چھاكئى ۔او پربڑے ير عفولادي بالتعول يس لفي مولى لائش روش موسي كاني بلندى ير كموسة والى يا او يريني مون والى ثرالى من بيشے كيمراض نے ايمن كونوكس كيا \_ كانا شروع موا\_

اليمن كے ليے يہ كوئى مشكل شاك نبيس تعا- دو آزمائتی شانس موجائے کے بعد تیسرا فائل شام شروع موا توابراہیم شاہانی این بی کے ساتھ اور شاکر علی نے کھڑے تے کیکن دستورموجود نہ تھا۔ وہ تین فٹ چوڑے رائے پر لہرائی گائی پرواز کے لیے تارا کے برحی تو ازخود اس کی رفارش کھامنافہ ہوا۔ تقریباً میں فث کے بعدایک جنگلا تفااوروبال تك كابيراستداد يروال فكوركا حصدتها-ايمن كو

دونوں ہاتھ اور اس کے ساتھ دونوں .... چکے پھیلا کے رک جانا تعارا كلے شاف ميں اسے يتيے جا كے ايك محر ميں اتر تا دکھایا جاتا۔ پرواز کا سارامل کیمرے اور کیپوڑے ہوتا۔ ایڈیٹنگ میں دونوں شام جوڑ کے پرواز سلسل بن جاتی۔ وہ بالکل جی کے قریب می جب اچا تک اس کے میروں کے نیچ سے جیسے زمین الل کی ۔مصنوی فرش کا ایک حصہ دیب کیا اور وہ اپنا توازن کھوجیتی۔ وہ ایک جسکے سے آ مے مئی اور معنوی کئیرے پر سے سر کے بل نیچ کئی۔ مصنوعی کشہرا جو تین فٹ اونچا تھا ا کھڑ کمیا تھا۔ اس کے حکق ے باختیارایک فی تھی۔اے یوں لگا جیے دس فٹ نیچ ماریل کا فرش تیزی سے او پر اٹھا ہے اور درمیانی فاصلہ بڑھ كے سوفت ہو كيا ہے۔ يہ عرش سے فرش كى ميافت زندكى ہے موت کی منزل کا سنر تھی جس میں اس کی بی تھے کم ہو کے رہ

اس كاسرفرش مع كمراتا توخوب صورت جلمل كرت ریمی بالوں کے نیجے اس کے سرکی کولائی جی محک کے متعدد مكروں كى صورت من بلمرجاتى ۔ وہ دى فث يكاس محقرترین نشائی سفر کے دوران ہی بے ہوش ہو کئی تھی اور ایتی دانست میں مرچک تھی کہ جب اس نے پھردنیا دیکھی اور اس کی نظر نے کردو پیش کوفو کس کیا تو وہ شاکر علی کے ساتھ فرش پر پڑی می اور زندہ می۔ پلک جمیکتے میں بونث کے اركان في ان دونو ل كواشماليا اور دوصوفو ل برلاد يا-ايمن نے کئی چرے و کھے جو مرتشویش سے اور کئی آوازیں سيس -خود شاباني اس كا باته تقاع منون كے بل فرش ير بينا تفاية إف از او كاين ...سب شيك ب-لوب یائی ہو۔ 'اس نے کی کے ہاتھ سے گلاس لے کرائین کے لیوں سے لگا دیا۔ اس پرجملی مہرین بار بار دہراتی رہی۔ "آپ شيك مونا آنى ايمن ـ"

اليمن كے ہاتھ بيركاني رے سے كروہ الحدكر بيند من- "شاكرصاحب كوكيا مواب- وه فعيك إلى-"وه بعی شیك بین-اس نے بچالیا تمہیں-وعراق جاب-"شابانى بولا\_

شارعلی الحد بینااوراس کی طرف آیا۔" مم آن مجھے م کھے بھی نہیں ہوا ایمن ۔" وہ مسکرایا اور اس کے ساتھ ہی ایرائیم شابانی اور پر آس یاس جع لوگوں کے چروں پر متراہد آئی۔ "شاکر نے تہیں دوڑ کے ایسے کی کیا جیے شاہ

آفريدى باؤندرى يركرتا باورخودكرجا تاب كربال وكل

جاسوسي دَانجست 48 عروري 2016ء

څېرودرچېره

چوڑ کے ایمن کے لیے دیوانہ تھا۔ دوسری طرف شاکر علی کی سنجیدہ ذے دارانہ شخصیت تھی جو زیادہ قابل اعتاد تھی۔ خصوصاً اس رفتے کے لیے جس کو زندگی کے اختام تک جاری رہنا تھا۔

ان دونوں میں سے کی کونقصان پہنچانے والی چوٹ نہیں آئی تھی۔ جھنکے اور اس سے زیادہ نفسیاتی شاک کا مجھے اثر تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں اعصابی سکون کی اور دردکش دوا دے کررخصت کردیا۔

"س ایمن آگرآپ کواعتراض نه بوتو پی آپ کو اپنا نیا گھر دکھاؤں۔ اسپتال کے پیچیے ہی ہے۔ وہاں میرے ساتھ والدہ رہتی ہیں۔" شاکرعلی نے آئی اپنائیت سے کہا کہ وہ انکارنہ کرسکی۔

خود کار کیٹ کھلا اور ایمن نے ویکھا کہ جے شاکرعلی تحفن نيا كمركهدر باتعاده درحقيقت ايك انتبائي خوب سورت كل تقاربيك وفت مشرتي اور كوتفك طرز تغيير كي خوب مورتي میں وائٹ ماریل کی آب و تاب شال تھی۔ تین طرف ورخت تے جوساف گاہر تھا کہ یہاں بڑے جیں ہوئے۔ یر بندروے ش فٹ او نے آرائی درخت ایل سے لا کے بری ترتیب سے لگا وے کے تعے اور عمارت کے کروایک ہری بعری تعمیل کی طرح سار فکن تھے۔ سامنے والے تھے ميں سبو حلي محماس بالكل عالين كى طرح جي بوتى محى اوراس ك وسط على سدمنزلد فواره تقاجس من ياتى ايك آبشاري آتا تعا-آبشارا بتائي يا مي جانب كي ديوار يرمعنوي مر اصلی نظر آنے والی چیان سے بنی دیوار کے اوپر یاتی کی شفاف جادر کی طرح تھی۔ بالکل اجلے دوسیاری ایک فوشے میں ساکت کوے معنوی لکتے تھے کر اصل ہے۔ فوارے کے تالاب سے نقل کے د دیکھنیں لان پر چکے لکیں۔ ہرن کا ایک فاصابر انجرات حران نظروں ہے دیکمتارہا۔ اليمن كواس منظرنے محور كرليا۔ ايے جى تحر ہوتے

این وال مطرع حور الیا۔ایے بی مربوع اس اس فرائی کے اس کے حرب اور حرائی ہے سوچا۔ پارٹا کرعلی کے ساتھ آئے بڑھ کی ۔ کا بلند محرائی وروازہ ایک باور دی المازم نے کھولا جوہر خ اور سنبرے رغوں والی وردی اور کلاہ ہے بالکل شہنشاہ لگنا تھا۔ ایسی بی حیرائی کے اسباب اندر بھی ہے۔ وہ سخت مرعوب اور تعریفی انداز میں سب دیمیتی می ۔ تقے۔ وہ سخت مرعوب اور تعریفی انداز میں سب دیمیتی می ۔ قالین، پردے، قالوئ باور دی غلام اور کنیزی، شاکر علی نے اسباب کی کی ہے۔ اسباب کی اس سے ایمورٹ ہوا تھا اور کنیا جی تھا۔ وہ اس کو کی دی اسباب کہاں سے ایمورٹ ہوا تھا اور کنیا جی تھا۔ وہ اس کو کی دی اسباب کہاں سے ایمورٹ ہوا تھا اور کنیا جی تھا۔ وہ اس کو کی دی اسباب کہاں سے ایمورٹ ہوا تھا اور کنیا جی تھا۔ وہ اس کو کی دی اسباب کہاں سے ایمورٹ ہوا تھا اور کنیا جی تھا۔ وہ اس کو کی دی اسباب کی کی طرح ایک مال کے کمرے شی لے گیا۔ وہ شاکر

کرنے و جا۔ 'ابراہیم شاہاتی بولا۔
ہیروی طرح کیے کر کے سیدھا کھڑا مسکرا تار ہتا تو ہائے ڈراپ کر ویا۔ قلمی
ہیروی طرح کیے کر کے سیدھا کھڑا مسکرا تار ہتا تو ہائے گئی۔''
ہیروی طرح کیے کر کے سیدھا کھڑا مسکرا تار ہتا تو ہائے گئی۔''
ہیا۔ شونگ کینسل ہوگئی تھی۔ ماہرین کی ایک ٹیم ھادثے کی
وجہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایمن کا د ماغ ماؤف ہورہا تھا۔
ریبرسل کے دوران تو سب ٹھیک تھا۔ لکڑی کا مغبوط جنگلا
ہی ہتا تہیں تھا اگر ایمن اس سے گراتی تو وہ اکھڑ کیے گیا۔
کی وہ ای جگہ دیگئے کا سہارا لیے کھڑی رہی تھی۔ اپنے تمام
کو وہ ای جگہ دیگئے کا سہارا لیے کھڑی رہی تھی۔ اپنے تمام
کو جھ کے ساتھ اور دیگئے پر کرنے سے پہلے اس کا پیر جیسے کی
کو جو در کھا کیونکہ باہر تفقیق کارروائی جاری تھی۔ کا فی

پر ابراہیم نے کہا کہ الیمن شاک میں ہے۔ اے اسپتال جائے چیک اپ کرالیما جاہے اور شاکر علی کو بھی۔ شاکر علی اٹھ کھڑا ہوا۔'' کم آن ، میں تمہیں لے چلا ہوں۔خود کو بھی چیک کرالوں گا۔ فکر مت کرو، میں گاڑی چلا سکتا ہوں۔''

ال نے الکارٹیل کیا اور شاکر علی کے ساتھ بیٹے گئی۔
اس کی کارٹی بہت خوب صورت اور آرام دہ تھی۔ چکی دکی،
رکھ رکھاؤ کے معالمے میں شاکر علی بالکل دستور کا الت تھا۔
اس کے بہترین اٹالین سوٹ بمیشہ عمر کی سے پریس کیے
ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ آج کرتی ٹائی کی ناٹ وہ بڑی
نفاست سے با ندھتا تھا۔ وہ نہ جانے کون کی بحر آخی یں
پرفیوم استعال کرتا تھا۔ ایک ہفتے بعد پرفیوم بدل جاتی تھی،
لباس اور خوشبو اس کی پرکشش شخصیت کو طلسماتی بنا دیے
تھے۔ وہ پرسکون اور دوستانہ لیچے میں بات کرتا تھا اور اس
کے چہرے پر ایک خفیف کی شکھتی دینے والی مسکر اہٹ کا
تاثر بھی خوش کو اربوتا تھا۔

شاکرعلی کی اس میں دلچہی بھی ایمن سے پوشیدہ نہ تھی لیکن وہ دستور کی طرح جارحانہ مزاج نہیں رکھا تھا۔ ایمن نے بار ہاسوچا تھا کہ اگر بھی شاکرعلی نے بھی اپنے جذبات کا اظہار زبان سے کردیا توکیادہ اس کو بھی ای سپاٹ انداز میں انکار کر سکے گی جیسے دستور کو کیا تھا۔ ان دولوں میں سے کی ایک کو اپنا مستقبل سونینے سے پہلے یہ فیصلہ ایمن کے لیے دشوار ترین تھا کہ کے قبول کر ہے۔ ایک طرف دستور کی درانہ وجا ہے تھی۔ دروار ترین تھا کہ کے قبول کر سے۔ ایک طرف دستور کی دروار ترین تھا کہ کے قبول کر سے۔ ایک طرف دستور کی دروار ترین تھا کہ کے قبول کر سے۔ ایک طرف دستور کی دروار ترین تھا کہ کے قبول کر سے۔ ایک طرف دستور کی دروار ترین تھا کہ کے قبول کر سے۔ ایک طرف دستور کی دروار ترین تھا کہ کے قبول کر سے۔ ایک طرف دستور کی دروار ترین تھا کہ کے قبول کر سے۔ ایک طرف دروار تھیں۔ مگر دو سب کو در سب کو دو سب کو دو سب کو دو سب کو در سب کو دو سب کو در سب کو دو سب کو در سب کو در سب کو دو سب کو در سب کو دو سب کو در سب کو در

جاسوسى ڈائجسٹ 49 فرورى 2016ء

علی جیسی ہی دہلی تھی ہوہ عورت تھی۔سادہ اور باوقارہ شاکر علی نے سرف اتناہی بتایا کہ بیہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں اور جس ان کو اسپتال لا یا تفاتو آپ سے ملوانے بھی لے آیا۔ ایمن کو دو پہر کے کھانے کے لیے رکنا پڑا۔ کھانے کے بعد جب اس کی ماں سوئٹی تو شاکر علی اسے لاؤٹے میں لے آیا۔ جہاں سے باہر باغ کا منظر شفاف شیشے میں کی تصویر جیسا نظر آتا تھا۔

"" آپ تو بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں۔" ایمن نے بیٹھ کے کہا۔" میں خواب میں بھی ایسے کل نہیں دکھھ سکتی "

شاکرعلی سادگی ہے بولا۔ ''بس مس ایمن، مجھے شوق ہسلیقے سے زندگی بسر کرنے کا . . . جوایک بار بی توملتی ہے اور پیسا اگر ہے تو کس لیے . . . مجھے خوشی ملے . . . میرے ذوق گی تسکین ہو، آرام ہو، یہ کسی کودکھانے یامرعوب کرنے کی بات نہیں ہے۔''

" آپ ہے بالکل الٹ ہے دستور کا انداز زندگی۔"
" سوری تو ہے ... مگریہ جو تخلیق کاریا دانشور ہوتے
ہیں تا ... جان ہو جو کر اپنا حلیہ چونکانے والا بناتے ہیں اور
ہے تر تیب زندگی گزارتا، ہی عادت ہوتی ہے یا فطرت ۔
مجھے بال، اوٹ پٹا تک کیڑے، غلظ بر بودار جسم کیونکہ مہینہ
مہینہ نہ نہاتے ہیں نہ منہ دھوتے ہیں پھرکوئی نہ کوئی نشہ
لازی ... شراب نہ کا چری یا ہیروئن۔"

'' بیشتر توخوش حال کیل ہوئے۔'' '' دستور کو کیا ہے؟ تم نے دیکھا وہ کیے لوکوں کے درمیان رہتا تھا۔ بڑے بھائی نے اسٹوڈ یوتو بنواد یا وہاں کر جولوگ وہاں آتے جاتے تھے آس پاس ۔ ۔ شی غریبال سے نفرت نہیں کرتا ، ان کے طور طریقے ، عادات اور رو بے خراب ہو جاتے ہیں۔ جرائم اور کہاں پہنچ ہیں۔ ایک ہی آباد یوں میں تمہیں معلوم ہے دستور بھی ہیروئن پیتا ہے۔'' آباد یوں میں تمہیں معلوم ہے دستور بھی ہیروئن پیتا ہے۔''

" آپ نے ابھی دیکھائی کیا ہے سی ایمن ... جعہ جعد آشد دن بھی نہیں ہوے یہاں آئے۔وہ عادی ہے اور سپلائی کا اے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ایک من مانتے تو سپلائی کرنے والے لاکرویں گے۔آس پاس والے خوب فائدہ اشاتے ہیں۔ پہنے کی تو کوئی بات نہیں لیکن آپ خیرات میں ہیروئن با نشخ کیس تو بیرحم دلی تیں ہے۔''

ہیروئن باننے لکیں توبیرجم دلی میں ہے۔'' ''بیتو عادی بنانے والی بات ہے مر اس کا ایک انعمالی سنلہ ہے بلکہ بھاری ہے کدایتی محروی کا انتقام دنیا

ہے لو، مقدر کی سز ادوسروں کودو۔'' وہ بھو پچکی رہ گئی۔'' ہے آپ کیا کہدرہے ایں۔اس کو کیا محروی ہے؟''

ایک ملازمہ کافی ان کے درمیان رکھے کے لکل می تووہ بولا۔ "محروی دولت کی اتنا خراب نہیں کرتی جتنی محبت سے محروی کرتی ہے۔"

''تگراہے تو محبت بھی ملی۔ ماڈلز ایک سے ایک ملیں۔ وہ بہت نامور ہونے کے بعد بھی اس سے ملتی ہیں۔''

وہ ہما۔ ''ہاں اس معالمے میں وہ را جا إندر سے کم نہیں۔لیکن دیکھوا بین، ایک ہوتی ہے ضرورت... ایک ہوں... جب آپ کو اچھا کھانے کوئل رہا ہوتو آپ خراب اور ہاس ... روکھی سوکھی بھی نہ چپوڑیں... بیکیا ہے؟'' ''میں مجھی نہیں شاکر صاحب...''

'' بیجھنے کی کیا بات ہے اس میں ... جہال اس کا اسٹوڈیو تھا، وہاں کی عورتوں کو ویکھا ہے آپ نے جہال اس کا پیشہ ور ہیں، پچھ بدصورت اور عمر رسیدہ ... کہ ویکھ کر کمن آئے۔ وہ سب کومجت دیتا ہے۔ مجبت!' وہ طنزے ہنا۔ '' دہ طنزے ہنا۔ '' دہ طنزے ہنا۔ '' دہ میں کیسے بقین کرلوں . . کیاوہ جنسی مریض ہے؟'' دہ ہن مریض تو ہے تا، اور اس کی وجہ مرف ہیہ ہے '' ذہ تی مریض تو ہے تا، اور اس کی وجہ مرف ہیہ ہے کہ اے باپ ہے وہ مجت میں تی جو بڑے بھائی کوئی۔''

" مبیں اس نے ایک شادی کی اور زندگی بہت خوش و خرم کزرری کی کدوی مرکی-ای سے پہلے کدوہ اے علاج کے لیے امریکا لے جاتا، معلوم جیس کیا باری می-باریاں مجی تو نت نی ایجاد ہو گئ ایں۔میرا مطلب ہے دریافت مولی بی - بخارمرف بخارمین ریا- کانکو فیور، ڈینلی فیور انگلیر یا اور بتامیس کیا۔ باپ نے محبت کی شاوی کی تھی اور اس کی محبت سولہ سال میں سولہ منا ہوگئ تھی۔وہ یا کل ہوجا تا اگر اسپتال میں ایک ڈاکٹر نہ ملی۔ وہ سو فیصد تو تبیں مر خاصی مشکل تھی پہلی کی ... اور علاج کے دوران اس کارویہ جی ایا تھا کہ بس اس نے دوسری شادی کر لی۔ اس كالبحى أيك نفسياتي مستليقا -جوعام موتا ہے - بيوى جب مال بن آواس کی محبت تعلیم ہوگئے۔ زیادہ بیٹے کو ملے گی۔ بیوی جس کی محبت پر ابراہیم کا سوفیصد حق تھا اب مرف اس کی میں ری ۔ بیٹا ایک رقیب بن کے سائے آگیا۔ دوسری شادی میں چر یکی ہوا۔ وہ مجی ماں بنتے ہی صرف اس کی محبوبداور بوی شری بیار پر بث کیا۔ ووسخت مانوس موا اور فرسٹریش کاشکار۔اس نے دستورکومجی رقیب کی جگددے

جاسوسى ڈائجسٹ 50 ك فرورى 2016ء

چہوہ در چہوہ اور سیان کے ساتھ عل ۔''ایمن نے کہا۔ '' "وہ اب کہاں ہیں؟ مجے ان کے یارے عل

ايمن في تصوير يرعبت عاته بير كروصاف کے۔ووالشریاں کے پاس ہیں۔اس وقت میری بی اتی ى برى مى جنى برى ابتم مو- يہلے ميرے والد كے۔ دو ماہ بعدمیری مال چی گئے۔ اتن محبت میں ارشد سے کرتی تو زنده ندراتی - من جی ونیا چواد وی - نیس،خواتی میس کی مى مال نے ... عجيب انفاق عى كه كتے بي اس ... ميرے والدكو ٹائيفا كد ہوا تھا۔ اى كو بھى ٹائيفا كد ہوا۔ ابا نے بے پروائی کی علاج میں ... ای نے علاج کرایا بی میں۔انبوں نے میرے ساتھ آ کے دہنا پندنیں کیا۔ جمعے با على جا تا ان كى يمارى كا تو عن اليس زيردى النيخ ساتھ لے آئی مرانہوں نے کھ بتایا ہیں۔ می دوسرے تیرے ون چکرنگا آئی تھی۔ آخری بارایک سفتے نے یادہ ہو کیا تھا اور مجھے فرمت تہیں ملی۔ ٹیل فون کرتی تھی تو دہ کہتی تھیں کہ سب قیریت ہے ایمن ... دمویں دن میں کئ تو انہیں سخت بخارتها اور وه صرف بيناؤول كما رى تعين \_ بخار على اينا کمانا بھی نہ جائے کیے ایکائی سیس میں ناراش ہوئی اور ان كواسيمال من واخل كرا و ياليكن تب تك يهت ويرجوني محى -اى رات ان كا انقال موكيا-"ايمن في باختيار أتحمول عن آجانے والے آنسوکومبرین سے جمیالیا۔ "ده آب سے بے طاحبت کرتے تھے؟"

وہ حرائی ے بی - "بہت زیادہ...ميرے والد ایک موسیقار جی تعے۔ستار بہت اچھا بھاتے تھے۔ویے وہ ایک کانے میں پروفیسر تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں مجی پروفیسر بنواں، میں ایک ایکی بیٹی کی طرح ان کی ہے خوائش يورى ندكر كلي"

آب تو بہت الحجی ہیں۔ بری ش بول اور مجھے الشميال اى كراد عدي يا-

ال نے میرین کو ملے لگا لیا۔"ایسا کیوں سوچی ہو تم... تم توبهت الحجي بو\_"

وه سكيال ليخ اللي " البين آئي ... جھے بتا ہے، بتا ہے مارے مرش ایک فوارہ تھا۔اس میں دوبطنیں سفید سميں ۔ايك كالى ميرى سى ان دونوں سفيد بطوں نے ل كاے مارديا۔ كريس في ان دوبطنوں كومثاديا۔ ويدى نے ایک اور کالی بطخ متلوا دی۔ وہ تالاب میں اللی تھی۔ ایک دن مج ویکها تو تالاب کا یائی غائب تھا۔ پانبیں دی کیکن دونوں بھائیوں میں ایک فرق ہمیشہ رہا۔ ایک بڑا تهاده اس كااصل جانشين بن كيا- پرنس آف ويلز... دوسرا چونا بميشه چونار با-

"اس سے نفسیاتی سائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔" "بان، اور بيرسائل ابراجيم كے كاروبارسنبالنے ے بڑھے۔ وہ بڑا تھا، وارث دونوں تھے مرجے بڑا شہزادہ تخت تھین ہوتا ہے باپ نے ہر ذیتے داری اے سونی - وہ لا کھ انساف پندی مدوسے بھائی کواس نے محبت اوراعتا و دیا اور کسی مشم کا کنفرول نبیس رکھالیکن اس کو شراکت اور ذیے داری کے احساس سے محروم رہنا پڑا۔ وہ قانون كى مدد سے اپنا حصرالك ما تك سكتا تماليكن اس يس برنس چلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بیصلاحیت تو بڑے بمائی میں بھی تیں ہے۔"

"نيه كي عجيب ى يات ب-اس في كاروباركوكهال ہے کہاں پہنچادیا، اتنا کھیلایا؟"

" ان اتنا تعميلا يا كەستىمالنامشكل بوگيا\_ يەتوپىلے و کھنا چاہے کہ آپ ش ملاحیت ہے یا نہیں۔ وہ بھائی کو شريك اور فت دارينا ويا كروه ب فنكار، معور، اور ابراہیم کی بدنتی نہ ہوئی تو دی دارث بھی تھا۔''

ایمن کے دماغ میں ایک ایٹم بم سا پہٹ کیا۔ یہ زبروست نا قابل ترديد انشاف كى اندها كروي والى چک جیا تا اس کے بعد کھ نظرندآئے۔اس کا ذہن مجر بجينے كے قابل ہوا توا جا تك اصل حقیقت اظہر كن العمس ہو كى۔ اے سارے سوالات كے جواب ل كے۔ كولى صرف مبرین بی کو کیوں ہیروٹن کا عادی بنانا چاہتا تھا۔اس کو سلائر کے طور پر کسی نے استعال میں کیا تھا۔اے کوئی ہے کا لا کے تبیں وے سکتا تھا۔ ہاں و حملی وے کرمجور ضرور کرسکتا

مريم كاقل ايك ثبوت تفاكده ممكى وين والااس ير ی سرمے ہیں۔ وہ اٹھ کھٹری ہوئی۔''جمیں اب چلتا چاہیے مسٹرشا کر

### \*\*

مہرین بہت دیرے خلا میں نظریں جائے اس تعوير كود كيدرى مى جس على اليمن أيت والدين كماته کوری تھی۔اس وقت ایمن کی وہی عمر تمی جواب مہرین کی متى۔ ايمن كے آئے پر بھى وہ بے حس وحركت بيمى رى۔ "كيا ديكورى مومرين ... يدير عدوالدين بي READING

باسوسى دائجست 55 ك فرورى 2016 ،

کے ... پروہ کی مرتی-"مر الله بغيرياني كي الده راتي م-

"بان، ڈیڈی نے الجیشر کو بلایا۔ اس نے دیکھا کہ فرش میں ایک درز ہے۔ پائی اس میں سے اُر می تھا۔ فرش تو ژ کر پیربنا یا کیا لیکن دو ہفتے بعد دیکھا تو مرده ننخ یاتی میں تيررى تقى \_بس محريس في كوئى الله تيس يالى - الله ميال مجھے وہ بھی چین لیتے مجھے سزادیے کے لیے۔

"كسيات كيسزاميرين؟"

" بھے جیں بتا، مرویلھواس نے میرے دو تلاے کر وے۔میرے مال باپ کوالگ کر دیا۔ میں کے تصوروار کیوں، مال نے جو وجہ بتائی اس سے تصور میرے باپ کا تابت ہوتا ہے۔ چنانچہ میں اے پندئیس کرتی مر جھے اس العلايات المدوه ظاہر جوكرتا كاكساك بهت محبت ك مجھ ے مرابیا اور کہیں میں ہوتا کہ باب بی سے تو محبت کرے اور اس کی مال سے نفرت ... اور یہی مال کرے۔ میں جاہے بھے الی محبت جس میں آدھی نفرت ہو۔ مریم میرے باب کو برا تونیس کہتی تھی اور میری اچھی دوست بن لئ تھی کیکن وہ مجھی تہیں رہی۔میری وجہ سے ماری گئی۔'وہ سكيال كاردوني رى-

''اہے دماغ سے نکال دو پیسب خیال مہرین۔' " کیے نکال دوں۔ میں جانتی ہوں کہ اے میری وجدے کل ہوتا پڑا۔ وہ میری ہدرد بن کی گی۔ میں نے کول بتایا اے دو شیطانوں کے بارے عل ... انبوں نے مع کیا تھا بھے کہا تھا کہ دہ فل کردیے ہیں۔ علی نے پر وہی بے وقونی ک ... مجھے کی کو بتانے کی کیا ضرورت می ۔ وہ مہیں جی ارڈالیل کے۔ بڑی آوش ہول ونیا کی نظر میں کہ ہیروئن کی عادی ہوں۔ کلاس میں سب جھے بجیب ی نظروں سے ویکھتے ہیں اور پانہیں لیسی لیسی باعمى كرتے بيں۔ بلك بورڈ پرلكھ ديے بيں۔ مجھے ان دونوں سے بہت ڈرلگتا ہے۔ ہا جیس اب وہ کے ماریں ے حمیں یا ڈیڈی کو می کودہ جب جا ایس مار کے ایس لیکن ان كوخطروتم ب ب ... يا ديدى \_ ...

" شث أب مهرين ، كون دولول . . . كيسا تحطره . . . تم بخورسوج سوچ کے پریشان موری مو۔" " نبیں آئی، تم مجھے جھوڑ دو ... میرے ساتھ مت

جاؤ۔ چاچوے شادی کرلو۔ وہ کہدرے تھے کہتم مان جاؤ

ايمن كوشاك لكا-"يدوستور في تم سے كها- فير،

چپوژ واس بات کو . . . تم جوب بار باران دونوں کا ذکر کرتی ہو . . . ذرا جمعے بتاؤ دیکھنے میں وہ کیے ہیں؟ طبہ کیا ہے ان

وه سوچ کے بولی۔ "بیاتو جاتی جی آپ کدایک لیا ے دوسرا چھوٹا ... لسا محدد بلاہمی ہے۔انکل شاکر جیا۔ اور چھوٹا کھے موٹا مجی ہے۔ عمر ... وہ مجی اتی بی موگ شاید ... جیسی چاچو اور انکل شاکر علی کی ہے۔ ریک لیے کا صاف ہے۔ چیوٹا کالا ہے۔ اور لکتے دونوں جابل ہیں بات چیت سے ... شاید مکینک ال یا الکٹریش بلمبر... ایک بيك اوتا ہان كے ياس كيپ دونوں لگاتے ہيں۔

كال بيل كى آواز پرائين نے فيرس سے نيچ جمالكا اوردروازه كلول ويا-دستوراو براحميا-"بيوليدين تاري آپاوگ؟ "وه مسكرايا-" درائيور حاضر يه-

آد هے محفظ بعد دوسوت كيس وى على ريج وه پنڈی کی جانب رواں تھے۔ایمن کے دل میں ایک علش ی سی کہ دستور صرف البیس چھوڑنے کے لیے آیا ہے لیکن ورحقيقت وه مرى تك اليمن كايماته جابتا تفا ادر اكروبال ركبنا جابتا توييجي اس كى مرضى كلي- ابراجيم كى طرح اسخ آس على موجودر بنااى يرلازم بين تمار درائيوركوده خود مجى ند لے كے جاتى۔ چوسات كھنے كى دُرائيونك وہ خود ب آسانی کر عق می موثروے پرجانے کے بجاے اس نے جى نى روۋ كاراستداينايا-

"وه راسته بور ب-سواسو کی اسپیز پرونت کم لک ہے۔ لیکن مجھے تو تہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت كرارنا ہے۔ وستور نے راوى كابل كراس كرنے كے بعد كها-كالاشاه كاكو يموروب يربائي جانب مزت بجائے وہ سدها جلا کیا۔" انجی ہم پہلے تو سال کی کا وال پراٹھا کھا کی کے بچ میں۔ جھے بھین ہے تم اب تک اس لحت سے محروم ہو، چروریائے جہلم کے اور بے ہوئے فيولبريستورن من جائے منے كامر وى كھاور ہے۔ ايمن نے بات بدل وى -"قلم كى ريليز كا شيرول اورا يكريمنث بوكما فأنثل

"وہ بھائی نے کر لیا۔ سب جگہ نے سال کے دوسرے مینے فلم ریلیز ہوگی۔ کم فروری 1916ء ... ہم اس ون سارے پروگرام اسائسر کریں گے۔ تم اور عی درمیان میں ایکر کے ساتھ ہوں کے لائیوشو کا اسکر پاٹ اکھا

ہم مہرین کو بھی ساتھ رکھی ہے۔" ایمن نے مڑ

جاسوسى ڏائجسٺ 52 جي فروري 16 25ء

چہوہ = و چہوں "تایا کی بین ... تایا مجی زندہ نیں۔ شاکر اے طلاق دے تو اس عورت کے بھائی کولی مار دیں۔ برشمی ے وہ لاولدرہی۔ ویے بھی دویا تین شادیوں کووہ جرم نیس سجھتے ... وہ عورت آخری سانس تک اس کی منکوحہ رہے گی اور انتظار کرتے کرتے سرجائے گی۔شاکر کو بجرم کوئی نہیں سجھے گا۔ وہ تدفین میں ضرورشر یک ہوگا۔"

ایمن نے ہے تینی کہا۔"اور سدوسری گلناز؟"
"وہ ماڈل تھی۔ ٹاپ کی ماڈل ... پتانہیں اس نے سائر میں کیا دیکھا اور یہ جو تیسری آس لگائے بیٹی ہے۔
شاکر میں کیا دیکھا اور یہ جو تیسری آس لگائے بیٹی ہے۔
میں تمہاری بات نہیں کررہا۔ ایک ہے وقوف ہے کولٹرن کرل قرش ... تم نے کیٹ واک میں دیکھا ہوگا اے ...

"وه ... وه شادی کرنا چاہتی ہے شاکر علی ہے؟" "اتنا حیران پریشان تظرمت آؤ۔ بیشوق ہے اس كا... قرش جوميني اى آس مى رى -اب يريشان ب-ایک افواہ میں من لوکہ اس شاکر علی کے چکر میں دو محی تو ماں ین چی ہوتی اب تک ... بوی بنے کے لیے اس نے سیمی يرداشت كرليا تمااورسوجا موكا كدوه شاكرك ياؤل كى زنجير عن جائے گی۔اے بلک سل کر سے کی ... پر شا کر کوشادی كرتى پرے كى مروه بہت شاطرة بن ركھنے والا آ دى ہے۔ قرش كے سارے بان فلاب ہو كئے۔ شاكر نے ميڈ ياكو ہوا بھی نہ لکنے دی۔ قرش کووارنگ دے دی می کہ ایک سطر كالسكينذل بحى نظرآ يالهيل توش اى دن تر ديدكر دول گااور ہم اس کے بعد طیس کے جی تیں ... بدراز داری بھی قرش کو مبتلی پڑی۔لیکن وہ ابھی تک چپ ہے۔ اس پاکل کوامید ب كدشا كراى كول جائے كا-اسي صبر، ضبط اور استقامت كى وجدے وہ شاكر كوجيت لے كى۔" اس نے ايك دم گاڑی کو بہت ی دوسری گاڑیوں کے درمیان روک لیا۔ " پتا مبيل بيا عورتش كيول قريفته موتى الل اس ير... وجه دولت کی تشش عی تبیس ہوتی۔"

ایمن کی بھوک مرحی تھی تھراس نے مہرین کو جگایا۔
کھانے کے بعد وہ چرروانہ ہوئے تو راولپنڈی تک دو
د حالی کھنے کی مسافت تھی۔ایمن کے دماغ میں بکولے سے
تاج رہے تھے۔کیا میں نے بھی ان بے وقوف عورتوں میں
ابنا نام تکھوا دیا ہے جوشا کر علی پرفریفتہ ہوتی ہیں۔اس کی
دولت پرنیس ... وہ تو اس کار کھر کھاؤ دیکے کراوراس کی مال
سے ل کر تقریباً فیصلہ کر بھی تھی کہ وقت آیا تو وہ بلاتو قف
دستور پرشا کر علی کو ترج و سے گی۔ وہ مہذب اور شاکستہ

کے کہا تکروہ پچھلی سیٹ پر دراز ہو کے سوچکی تھی۔ دستور نے اچا تک موضوع بدل کے سوال کر دیا۔ ''تم نے شاکر علی کا تمرر یکھا؟''

، بمحمر تبین محل کهو . . . اور اس کی شان وشوکت . . . غلام اور کنیزیں . . . مب باور دی \_"

وہ تی سے ہما۔"ایے لوگ ای طرح رہے ہیں کہ ویکھنے والا دم بخو داور مرعوب ہو۔"

"ایے کیامرادے تہاری؟"

"بیڈان اور مانیا کے سربراہ... منشیات کی دنیا کے بے تاج بادشاہ۔"

" شاکرعلی کاان ہے کیا موازنہ دستور؟"
" مائی سویٹ بھولی بھالی انجان ایمن ... تم کیا مجھتی ہوکہ جیسا وہ نظر آتا ہے ویسا ہی ہے؟ نو... اس کا ظاہر جتنا مرکشش اور متاثر کرنے والا ہے ... باطن اس کے برعکس

"م كياكبنا چاہے ہوآ خر؟"

"هل تهميں اس كى اصليت بتانا چاہتا ہوں...كيا

تهميں مسلوم ہے كہوہ دوبار شادى كرچكا ہے۔"

"موٹ بولتے ہوتم ... ايكن نے شاك ميں كہا۔
"تم خود بوجہ لينا اس ہے ... انكار كرے تو جھے

بتانا ... اس كى ايك خاندانى ہوى خيبرا يجننى ميں بينى ہے۔

بتانا ... اس كى آبائى محرش نين ... اے شہر ميں۔ اس ہے تم لاہور

دوسرى كووہ طلاق وے چكا ہے شہر ميں۔ اس ہے تم لاہور
ميں ل سكتى ہو۔ وہ آج كل ايك ہوتى پارلر جلا رہى ہے

كاميانى ہے گيمراخ كريس ... اس كانام ہے گلناؤ۔"

كاميانى ہے گيمراخ كريس ... اس كانام ہے گلناؤ۔"

الیمن اس شاک میں بلک جمیکائے بھیردستورلودیسی ربی۔ اب وہ دستور کوجموٹانہیں کہہ سکتی تھی۔ منجبر ایجنی سے اس کا کیاتھلتی؟''

وہ بندا۔ "اس کا پورا نام ہے شاکر علی آفریدی۔ میں نے دیکھا نہیں سناہے کی آفریدی کا ڈھائی سوبیڈروم وال محرے نیرائیس سناہے کی آفریدی کا ڈھائی سوبیڈروم وال محرے نیرائیس میں ... آفریدی ہاؤس ... کوئی سیاح جائے تو دیکھ سکتا ہے۔ یہ لوگ آئل ... ٹرانسپورٹ اور مشیات سے دولت مند ہوئے ... اس کا باپ تو مرکبا مگر ایک چھا ہے زرتاج آفریدی ... وہ اس کے پاس آتا رہتا ہے۔ اس کا اصل کاروبار ہیروئن کا ہے۔ ویسے پشاور میں گرز ٹرانسپورٹ کا برنس ہے۔ ٹرک اور کنٹیز کرا ہی تک ماتے ہیں۔ "

"اس ک میل بیدی کون ہے؟"

جاسوسي دَانْجست 53 عُروري 2016ء

ذیتے داراور ذہین آ دی تھا جس پر بھروسا کیا جاسکتا تھا کہ زندگی میں بھی دکھ نہیں دے گا۔ اس کے ظاہر د باطن میں زمین آسان کا فرق ہوگا، یہ تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی . . . ایساز بردست کر یکشرا یکشرے وہ . . .

" دستور ... اس کا وه کاروبار ... جواس کی فیملی کرتی

ے ہُا مین نے ہیروئن کانام کینے سے کریز کیا۔
''ایک بات بتاؤ بجھے ... بھائی کا برنس بڑا ہے یا
شاکر علی کا ... یہاں تو اس نے ابھی شراکت قبول کی ہے۔
اس سے پہلے امپورٹر تھا۔ ایک فیکٹری پٹاور میں تھی جوتے
بنانے کی۔ ایک گارمنٹس کی نوشہرہ میں۔ دوسری وزیرآباد
میں ... میں نے ویکھی نہیں۔ لیکن ایسانحل تو شاہائی کروپ
کے ماکک کا بھی نہیں ۔ لیکن ونیا بھر میں جو مافیا کئے ہیں،
ان کا بھی لاکف اسٹائل ہے۔ کون رہتا ہے وہاں اس کی

بور حى مال كرسوا ... ايساكل تعير كرنے كے ليے كمال سے

آئی آئی دولت؟" "کیاتمہارے ممائی کو بیسب معلوم نیس تھا۔اے

يار منربناتے وقت؟"

"ووال کی انظای صلاحیت ہے متاثر ہوئے کو تلہ سارعلی نے ایس کولیں سالم علی نے ایس کال کیا کہ وہ اکیلے ان سب کولیس سنجال کتے ۔ جوکاروبار بھائی نے پھیلا لیے ہیں۔ بیس جھتا ہوں بھائی نے پھیلا لیے ہیں۔ بیس جھتا ہوں بھائی نے پھیلا لیے ہیں۔ بیس جھتا ہی ای او جیسا خواہ شخواہ ایک کروڑ دی جائی۔ اس نے پارٹنرشپ کی۔ اس کے تین کارخانے اور بھائی کا پوراگروپ آف اور انڈسٹری . . . تم نے وہ لطیفہ سنا ہے۔ کی کے کہاب مشہور تھے جو چین اور بیٹ کو طائے بنائے جاتے تھے۔ کی اس فنی فنی . . . گا کہ مطمئن ہو گیا کہ آ دھا چین اور آ دھا تین ایک کر ہا تھا۔

" تم نے بھائی کوروکائیں؟"

"میں؟ میری بیاوقات کہاں؟" وہ کئی سے بولا۔
"سوتیل ... چیوٹا ... غیر ذیتے دار مصور ... تغرفہ کلاس
لوگوں میں رہنے والاجس کے لیے بھائی نے خزانوں کا منہ
کھول رکھا ہے جتنا چاہو لے لو ... میں لائی نہیں ہوں
ایمن ... مجمعے دولت سے زیادہ شہرت کی ہوس ہے۔" وہ
نگاہ سڑک پررکھے گاڑی چلاتا رہا۔" ہم مصور بطور خاص
بدتام ہیں۔میری ماڈل ہر ہم کی لڑکیاں رہی ہیں ،عام عزت

دار محروں کی لڑکیاں، پچھ ہے کے لیے اور پچھ شہرت کے لیے آتی ہیں۔لیکن ایک مصور یا مجسمہ ساز کے لیے ان میں جنس کی کشش ٹانوی ہوجاتی ہے، وہ صرف حسن کو کینوس پر اتارتا ہے یا مجسم کرتا ہے۔قوس وخم دائرہ دردائرہ مورت کا جسم جمالیاتی شاہکار ہے قدرت کی تخلیق کا ... محربہ کون مجستا ہے۔کیاتم سمجھ یارہی ہو؟"

الماراس كے بعد ... جب ايك كليق عمل خم موتا

ہے۔ ''کام ختم ... وہ اپنا معاوضہ وصول کر لیتی ہے اور میں اس کے تعاون کا شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کر دیتا ہوں۔وہ میرے لیے ایک ورکر ... بیکس ورکر نہیں ... اس کا استحصال کروں تو میں فنکا رنہیں خرکار ہوں۔''

ایمن نے چیے مڑ کے پھر کیے کی ایک میں ان ہے سب
نہیں من رہی ہے۔ وہ کھانے کے بعد پھر سوئی گی۔ گاڑی
اب اسلام آباد ایک پیریس وے پر دوڈ رہی تی۔ پھر راول
پارک کی طرف سے شمیرروڈ پر ہوگئی جس کا ایک روڈ سائن
اب بھی مری کے علاوہ سری گرکا فاصلہ بتار ہا تھا۔ اس نے
کہیں پڑھا تھا کہ اس سؤک پر کسی ہندو کے تا تھے چلتے تھے
جو مسافروں کو دو دن میں سری تکر سے راولینڈی پہنچاتے
جو مسافروں کو دو دن میں سری تکر سے راولینڈی پہنچاتے
تھے جہاں سے وہ ٹرین کے ذریعے لا ہوراور امر تسر جاتے
تھے۔ چیرہ پانی پر اس نے گاڑی روکی تو میرین اٹھ بھی۔
"جاچو میں انڈ سے کے دکوڑ سے کھاؤں گی۔"

" پہلے ہم کھا تی ہے ہیں۔" وہ بولا اور ایمن ہی ہن ہن پڑی۔ بہت دیر ہے ان کے درمیان حائل بوجل خاموی کی دیوارٹوٹ کی ۔سڑک کےدوسری طرف قطار میں کھڑی کاروں کے درمیان گاڑی روک کے وہ خشہ حال ریسٹورنٹ میں جا بیٹے۔ مقائی لڑکوں نے اوپر بہاڑوں پر کے آنے والے پائی ہے گاڑی کو دحوکر چکانا شروع کیا۔ ہے آنے والے پائی ہے گاڑی کو دحوکر چکانا شروع کیا۔ ایمن کھڑی ہے اوپر آسان کی نیلا ہے تھیا ہوا تھا۔انڈا کی فوٹرا بہاں کی وہ سوغات تھی جواور کہیں نہتی ۔۔ پکوڑا بہاں کی وہ سوغات تھی جواور کہیں نہتی ۔۔ پکوڑا بہاں کی وہ سوغات تھی جواور کہیں نہتی ۔۔ پکوڑا بہاں کی وہ سوغات تھی جواور کہیں نہتی ۔۔ پہلا ہوا تھا۔انڈا کی خواور کہیں نہتی ۔۔ پہلا تھی جو کے بہاں؟" ایمن نے جبحکتے ہوئے

د چھا۔ ''نو . . . کام نہ ہوتا تو ضرور رک چاتا۔ میری ایک

''نو ... کام نہ ہوتا تو ضرور رک جاتا۔ میری ایک تصویر ناکمل تھی کیونکہ ماڈل لندن چلی گئی تھی۔وہ ایک تفخ کے لیے آئی ہے۔''

مری کا ریسٹ ہاؤس تشمیر پوائٹٹ پر اس موڑ کے زو یک تھا جہاں سے سڑک سیدھی کورٹر ہاؤس کی طرف لکل

جاسوسى دَا تُجست 54 عنورى 1016ء

چېرەدرچېرە

كالتمام تراندازه غلطة وكياتغا بشاكرعلى كي وهري تخصيت اتني ير فريب موكى - بيده وسويع مجي ميس سكن مي -كوني وجد ندمي ك وستورتے اس کے فیلی بیک کراؤنڈ کے بارے میں جوٹ بولا ہو۔ دستور جیسا تھا ویسا نظر آتا تھا۔ خرابی محی تو اس پر الجمالي كاكوني يرده ندقيا\_

موبائل فون کی منٹی پروہ چے تی ۔اسکرین پرنام کسی کا تهيس تفاايك تمبر تفاجولا موركا لكتا تغابه

"بيلو..."اس نے مخاط انداز ميں كيا " آپ س ایمن بول ربی ہیں؟" کی نے شاحظی ے انگلش میں یو چھا۔

" تى ... آپ كون يى؟"

"من قرش ہوں۔ شاید آپ نے میرانام سا ہو۔ ايك بيونى بارلر جلانى مول يلى ... يهت برا الوكيس-"جی جھے معلوم ہے۔ آپ کا تعلق رہا ہے...شاکر

علىصاحب ہے۔" سے۔ " نہیں میں ایمن، وہ تعلق سے زیادہ کی بات تھی۔ اس فے بچے پروبوز کیا تھا اور بھروے پرش اس کے ساتھ می ری محد اس کے مرس ... مجھے ابارش می کرانا

ایرب بھے بتانے کا کیا مقصد ہے س قرش۔ "مس آب کو بتانا چاہتی تھی کہ کل رات اس نے میرے ساتھ کیا بدسلوگی کی۔ میں اس کے بلانے پر بہت غلط تو تعات لے كركئ مى - " وہ بسٹرياني انداز ميں جلانے اللي-"اس فيارا بحصد.."

"ارا؟ كى يات پر؟"اليمن يوقى-

"اس نے کہا کہ عن ایمن سے شادی کرر ہا ہوں اور اے معلوم ہیں ہونا جا ہے تہارے میرے تعلق کے بارے میں۔ میں بھڑک کئی۔ میں تو یہ تو تع لے کری می کدشا یداب وہ شرمندہ ہوگا۔ بھے س کررہا ہوگا اور شاوی کی بات کرے گا۔ میں نے کہا کہ شاکر علی صرف ایمن بی کوئیس ...اب میں ساری ونیا کو بتاؤں گی۔ جھے اپنی بدنا می کی فکر تہیں۔ مل تمهاری مهذب شریف اور نیک شخصیت کا بھانڈا پھوڑ دول کی ۔ چورا ہے پر نظا کر دول کی تنہیں کہ دنیا د کھے لے اندرے تم کیے شیطان ہو۔" "آگی ایم سوری قرش۔"

" یکی تمہارے ساتھ بھی ہوگا اگرتم اس سے شادی کے چکر میں ہو۔ تمہاری عزت نفس دو کوڑی کی ہوجائے

جاتی تھی۔ اس کے قریب وزیراعظم کی رہائش تھی جہاں ہر وفت پولیس کی موبائل کےعلاوہ رائے سے گاڑیاں افعانے والا تفریمی محرا ہوا تھا۔گارڈ نے اندرے انہیں جما تک كرجي ديكها اور پركيث ب\_آوازطريق سے ايك طرف سلائد كر كيا- كا دى سوكر تك سيدى كى اور چر كموم ك يورج مي رك كئ جيال ايك بالكل فى مرسيدين پہلے سے محرى چم تم كررى مى - كازى كى آواز پرائيد سے سفيد وردی والا شوفر برآ مد ہوا۔ اس کے ساتھ بیوی می ۔ وہ میس پینیتیں سال کی سادہ می عورت بھی۔انہوں نے ہاتھ اٹھا کے وستوركوسلام كيا-به يهاب بمدوقت موجودر بخوال ملازم تے۔ان کی جرانی بتاتی تھی کہوہ مالکوں کی آمے بے خبر

" ہلوآئی رضیہ...انکل محود..." مہرین نے ان ے خوش اخلاقی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور رضیہ کے ساتھ اندر چلی منی محمود ڈکی میں سے سوٹ کیس نکال رہا تھا جب دستورنے کہا۔''محمود! کسی کو ہارے پہاں آنے کی خرتیں ہے، اور نہ ہوئی چاہیے۔ بیرس ایمن مرز ایں۔ ماری ایک د اتر یکشر ... اور پارشز ... بیجی دو جارون אטושט לי"

" جي سر . . . آپ فكر عي ند كرين -

"ابراہیم صاحب نے سیکیورٹی بڑھانے کا کہا تھا۔" " جی سر ... کل جاروں طرف کیسرے لگ مجے تے۔ تین گارؤ ہرطرف موجودرہتے ہیں چوتھا کیٹ پر ہے ب کے پاس الحری

اب شام ہوئی تھی۔ ایمن کا خیال تھا کہ اتی کمی ڈرائیو کے بعددستور شایدرات کرار کے میج دالی جائے مر وہ جائے لی کے مراہو گیا۔ ایمن نے اے اجلا قارو کالیان اے واپس بھی کے اپنا کام حتم کرنے کی فکر تھی۔خودان کا محکن سے مرا حال تھا۔مہرین نے رات کو بیزا کھانے کی فرمائش کی۔ وہ محودمری سے فریش بنوا کے لایا۔ ممرین آو کھاتے عی سولئ۔ ایمن ایخ کرے میں کچھ دیرتی وی دیکھتی رہی۔وہ دستورے شاکرعلی کا کیا چھاس کے پھھاپ سیث اور مایوس محی - اس نے وونول کی شخصیت اور رو بے تے فرق کود محمینے کے بعد تقریباً فیملہ کرلیا تھا کہ وہ شاکر علی کے کہتے ہی اس کو تبول کر لے کی ۔اس کی مال بھی بے مرری شقیق عورت می -شا کریلی کے کل اور شاباندا نداز رہائش کی اے خواہش ہر کزنہ تھی لیکن اس پریوں کے کل جیسی جگہ پر ربہنا مجسی وہ خواب ہے جس کی تعبیر ہرایک کوئیس ملتی . . . ایمن

جاسوسى دائجست - 55 - فرورى 16 201



444

مہرین پر سخت بوریت طاری تھی۔ آخر ساراون وہ کیا کرے؟ ان درختوں اور نیلے آسان یا اثرتے بادلوں اور پرندوں کو دلیمتی رہی؟ یا آئی ایمن کے ساتھ شام کومری کے مال کے دو چار چکر لگائے اور وہ کہیں کھانا کھا کے یا بے مقصد شاپٹک کر کے لوٹ آئیں؟ دن بھرٹی وی پر کارٹون یا قلمیں دیکھنا بھی بیز ارکر دیتا تھا۔

وہ اسکول جانا جا ہی تھی۔ پڑھنا جا ہی تھی اور کلایں میں اپنے ہم عمر لڑ کے لڑکیوں ہے وہ کب شپ کرنا جا ہی تھی جوا بین آئی ہے نہیں ہوگئی اور کی ہے نہیں ہوگئی ۔ ۔ ۔ بہ شک اسے جیل ہوگئی ۔ ۔ ۔ بہ شک اسے جیل ہوگئی ۔ ۔ ۔ بہ شک اسے جھا گیا تھا تا کہ وہ شک اسے جھا گیا تھا تا کہ وہ اسے جھا توں شیطا نوں ہے بھی دور رہے جوا ہے ہی وگن دیتے ہے ۔ اب اسے بیطلب بھی ٹروس کر رہی تھی۔ لیکن یہاں سے ۔ اب اسے بیطلب بھی ٹروس کر رہی تھی۔ لیکن یہاں اس کے اپنی زندگی تباہ فیس کر گئی ہی ۔ لیکن یہاں اس کے اپنی کر بھی جوا ہے ہیں کوئی ترج نے اپنی اسے اور کنٹرول کے ساتھ کر بھی ون میں ایک بار اس نشے کا لطف لینے میں کوئی ترج بھی ہیں ہوگئی ترج بھی ہیں ہوگئی ترج بھی ہیں ہیں ۔ اسے خود پر کنٹرول حاصل تھا لیکن خطرہ بہر حال بھی کوئی ترج بھی کر بھی کھی کہیں ۔ اسے خود پر کنٹرول حاصل تھا لیکن خطرہ بہر حال بھی کوئی کر بھی کہی ہیں ۔ اسے خود پر کنٹرول حاصل تھا لیکن خطرہ بہر حال تھا کیونگہ کنٹرول بالآ تو توں میں رہتا۔

وہ ہوا ہے مل جائے وال کھڑی بندکر نے انجی توال نے باہراند جرے بیل کم ہوجائے والے منظر کا مرف تھور کیا۔ اس وقت نہ درخت نظر آرہ ہے تے نہ پہاڑ اور وادی ... پھرا ہے اند جرے بیں پھر ترکت محسوں ہوئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا۔ تاریکی بیل دو سائے متحرک و کھے کا ان کے دیکھا۔ تاریکی بیل دو سائے متحرک و کھے کا اس کا دل ڈو ہے لگا۔ بیدوی دونوں شیطان متحرک و کھے کا اس کا دل ڈو ہے لگا۔ بیدوی دونوں شیطان متح ہے ایمن آئی کو بتائے بیل خطر وتھا۔ مریم کی طرح آگئے تھے۔ آنام سیکیورٹی اور راز داری کے باوجود دو بہاں بھی وہ بھی ماری جا کی آن سے آگئے تھے۔ ایمن آئی کو بتائے بیل خطر وتھا۔ مریم کی طرح اس سے بیل گا۔ کیوں نہ دو باہر جا کے ان سے پڑیاں لیے لیے۔ پھر چاہے دہ انہیں فلیش بیل بہا دے۔ پر بات کرنے بیل جرج ہے کہ وہ پڑیاں دیتے رہیں ... اس نے کسی کو بھی ان رہیں اور نہ بتائے گی۔ مرف ای طرح ایمن فکا سکی ہے بادے بیل کیوں ناوہ ان دونوں کا کھیل بی طرح ایمن فکا سکتی ہے گیل کیوں ناوہ ان دونوں کا کھیل بی

وہ کھڑکی کے داہتے ہاہر اُٹری۔ ہاہر دات ختک تھی اور ہوا میں تی بہت زیادہ تھی۔ دو تین کھنے میں یہی بھولوں پر اور کھاس پر شبنم بن کر جیکئے گئے گی۔ وہ چہل تھیٹی اند جرے میں آتھیں بھاڑے دیکھتی رہی۔ وہاں تو کوئی مجی نہیں تھا۔ جہاں اس نے وہ سائے متحرک دیکھے تھے۔ " تعینک مو قرش کرتم نے مجھے خردار کیا۔ میں نے اس کے بارے میں جو ساتھا، تم نے اس کی تعدیق کردی۔ تم اینا خیال رکھو اور بھول جاد اس بات کو ... تم خوب صورت ہو اور نامور بھی۔ بہت ملیس مے تمہیں چاہئے والے ... ہے اورا چھے لوگ۔ "

فون بند ہوجائے کے بعد اچا تک بھڑک اشخے والے غصے میں اس نے شاکر علی کانمبر ملالیا۔

" ہیلو بوٹی فل...مری میں تہہیں میری یاد آئی... کتناخوش قسمت ہوں میں۔"

''مسٹرشا کرعلی... ابھی قرش کا فون آیا تھا میرے پاس...وہ آپ سے ملنے آئی تھی؟''

ہے۔ ''صحیح ہے۔ مگر کیااس نے بتایا کہ وہ میرے ہیرے کے کف لٹکس چوری کرکے لے جاری تھی۔ ٹاپس بنوا کے پہنتی۔۔ اور وہ خود آئی تھی میں نے تیں۔''

ایمن نے اس کی بات کاٹ دی۔ ''استے قیمتی تھےوہ کف لنکس آپ جھے ارب بنی کے لیے ...اس کا تو چھوٹا سا بیوٹی پارلر ہے۔ ان ہیرے کے کف لنکس کے نقصان کا شاک اتناشد یدتھا؟ آپ کا جو بچھاس کوضا کے کرنا پڑا؟''

فون بند ہو گیا۔ آئین کا غصے سے بڑا حال تھا۔ اس نے پانی بیااور خود کو فینڈ اکیا۔ اتناجذ باتی ہونے کی ضرورت نبیں۔ وہ تخص جیسا ہے دیسائل رہے گا۔ بس خدا کا شکراوا کروجس نے تمہیں بچالیا۔ اس کے باوجود ایمن نے کی سکون آور گولی کی ضرورت محمول کی۔ فیندا سے آدمی رات کے بہت بعد آئی۔ سونے سے پہلے اس نے بچلے کے بیچ اسٹے ریوالور کو چیک کیا۔

میں اس نے عادت کے مطابق ناشا کرنے ہے پہلے
چائے طلب کی اور اخبار کی ضرورت محسوں کی مگر اخبار
دستیاب نہ تعاتواں نے ٹی وی آن کرلیا۔ چائے ہے ہوئے
اس نے ایک ماڈل قرش کے لی کی خبر سی جس کو گزشتہ رات
ڈاکوؤں نے اس کے محریمی محس کے مار دیا تعا۔ اس کے
سرو کردن اور سے بی کولیاں کی تعییں۔ اس کی رہائش ای
مریمی تھی جس میں وہ ایک بولی پارلر چلائی تھی۔ ایمن کو
احساس می نہ ہوا کہ چائے کا کپ اس کے ہاتھ ہے کر چکا

جاسوسى ڈائجسٹ 36 ع فرورى 2016ء

READING Section څېره در چېره لا مع برماه فا الركن العدرواز ي الكرسالے كے لے 12 اه كازوسالان (يشمول رجيز و واک خرج) یا کمتان کے لیے جی شہریا گاؤں کے لیے 800رو۔ اس كاكينية التشريليا اور تيوزى لينتر كيلي 9,000 ميد ا بقيمنا لک کے ليے8,000 روپے ج آب ایک وقت عن کی سال کے لیے ایک سے زائد وسائل کے فریدار بن سکتے ہیں۔ دم ای حساب سے ارسال کریں۔ ہم ورا آپ کے دیے ہوئے ہے ہ رجز ڈ ڈاک ہے رسائل بھیجنا شروع کردیں گے۔ ييآب كى طرف صابية بيادال كيليه بهترين تحذيقي بوسكتاني بیرون ملک سے قارین صرف ویسٹرن یونین یامنی کرام کے ذريعرم ارسال كريل كى اور ذريع سے رقم سيميخ ير ماری بینک فیس ما تدموتی ہے۔اس سے گریز فرما کیں۔ رعهاس ( فون نمبر: 2454188-0301)

(ن:021-35895313 €021-35895313

ایک لمبااور دوسرا چھوٹا . . . اس نے گاؤن کوکس کے باندھا اور ہاتھاس کی جیب میں ڈالے کھڑی ہرطرف دیکھتی رہی۔ شاید دہ کہیں جیب سے ہول۔ اچا تک اے ایک شعلہ سانظر آیا۔ تاریکی کے سیاہ وجود میں روشنی کا ایک تاراج کا جو چند سیکنڈ میں بچھ کیا مگراس کا حقیر سااجالا بھی دوسایوں کوئما یاں کرنے کے نیے کائی تھا۔

وہ پلٹ کے کیٹ کی طرف چل پڑی۔ کیٹ کا لاک اندرے کھولا جاسکتا تھا۔ اس نے گارڈ کے کیبن میں جھا نگا۔ وہ کری پر بیٹھا بیٹھا سو کیا تھا۔ بیچارہ ... کتنی شخت ڈیوٹی ہے اس کی۔ رات بھر کن لیے بس بیٹھا رہے۔ کرنے کو کام کچھ نہیں۔ نہ کوئی بات کرنے والا نہ ٹی وی۔ باہر آ کے اس نے دیوار کے ساتھ ایک سمت میں چلنا شروع کیا۔ اس کا اندازہ غلط نہ تھا۔ وہ دونوں وہاں موجود تھے۔

ایمن نے دروازہ کھول کے دیکھا۔ مہرین بیڈیرٹیس میں۔ اس کی نظر واش روم کے دروازے پر میں۔ ''مہرین ۔ '' اس نے ناک کر کے کہا۔''تم اندرہو؟'' اور جواب نہ پاکے دروازہ کھولا۔ وہ اندرٹیس تھی۔ ایمن نے لادکی اور ڈرائنگ روم میں دیکھنے کے بعد باہر باغ میں جھا تکا۔ مہرین کہیں بھی نہ تھی۔ اے خطرے کے احساس نے کھیرلیا۔ وہ کچن کی طرف لیکی۔'' آیا۔'' وہ چلائی۔ نے کھیرلیا۔ وہ کچن کی طرف لیکی۔'' آیا۔'' وہ چلائی۔ ''ایمن بے بی کدھرہے؟''

حوال باعد آیائے بلت کے کہا۔"اپ بند پر موں کی میڈم ... انجی سوکر تیس اس ۔"

"محارد ... بي بي كهال ب؟ مهرين-" كارد في يوكلا كها-"اندر مول كى ميدم-" "اندر موتى تو مس تم سے يوچىتى؟ دو يا بر تونيس

ی، اور میڈم۔ وہ باہر کیسے جاسکی تھیں۔ کیٹ تو لاک ہے اور میں رات بھر بہال تھا۔ اس نے کی وقت بلک میں۔ کیٹ کا ذکر میں کیا۔ میں لینے کا ذکر میں کیا۔

جاسوسى دائجسك ح 57 فرورى 2016ء

" بيكيا ہے؟ ديكھو ... "اس نے كھاس پر كى ميس جوتوں کے نشان دیکھے جو مہرین کے بی ہو سکتے ہے۔ بزے سے سنت کے رائے برحش موک سے تے مرفور ے دیکھنے پر نظرآتے تھے۔"وہ کیٹ سے باہر کی ہے ت سنج ... بدای کے جوتوں کے نشان ہیں۔ جو سبنم سے بھیگ مح تے ہے۔ دیکھونورے ... وہ کیٹ کھول کے باہر کئے۔ اور تم نے جیس و یکھا، یوفول . . .تم سورے تھے۔

"خدا کاتشم میڈم ..." "شٹ آپ ... درواز ہ کھولو ... میں دیکھتی ہول یا ہر جا کے وہ کدھر کئی ہے۔'' ایمن باہر تکل گئی۔ کہیں کہیں عبنم الجي بالى محى- محف ورختوں سے محمن كر آنے والى وحوب سوک کے کنارے کی کھاس تک ابھی ہیں چیک گے۔ کی سراغ رسال کی طرح وہ مہرین کے فٹ پرنٹ دیستی کی جو کہیں کہیں کی کا بلکا سا دھیارہ کئے تھے۔ بیریٹ ہاؤس کی باؤنڈری وال کے ساتھ جارے تھے۔ کھود پر بعد ان کا وجود بھی مث جاتا جب کی دھوپ سے بخارات بن کا ژجالی۔

اليمن كى نظر نے اچانك سرك ب بحد فاصلے ير مبرین کے کلائی تائٹ گاؤن کی جلک دیکھی۔ وہ ایک ورخت سے فیک لگائے بیٹی کی اور خلا میں ویکھر بی می۔ "مہرین ... " وہ چلائی اور دیوانہ وار لیکی ۔اس کے حلق سے ایک دہشت کی چیج تعلی۔مہرین سے چند کر کے فاصلے پردو لاسيس يزى مي -ايك منه كے بل كرا تھا- دوسراسيد حاليثا ملی آ جمول سے چر اور د بودار کے بلند قامت در خوں ے بھی او پر و کھور ہا تھا۔ ان کا اپنا خون مبنی کھاس اور جمازيول كدرميان جك رباتمار

مہرین نے خالی خالی نظروں سے الیمن کو دیکھا۔ ''میں نے ماردیاان دونوں کوآئی۔۔''اس نے ایک ہاتھ میں پارے ریوالورکوآ کے برحادیا۔

ا يمن ممنوں كے بل اس كے ياس بين كئے۔" ہے... يكس كار يوالورع؟"

" ویڈی کا ... یس ان کے بیٹردوم سے چرا کے لائی تھی۔وہ میز کی دراز میں رکھتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ وہاں بھی پنچ ... تو میں انیس فل کر دوں گ ... اور

"المعو، المعوميرين ... "ايمن في اس كم باته س ر بوالور لےلیا۔" تم نے ہیروئن کی ہے؟"

ممرین نے اقرار میں سر ہلایا۔ اور گاؤن کی جیب

ے تین پڑیاں نکالیں۔ ''میں نے کھٹر کی سے ان کود کھولیا تھا۔وہ اندر تیس آعتے تھے۔ لیے والے نے سرید جلائی نا... تو جھے لائٹ ی نظر آئی۔''

"ا چھا،تم بیرسب کی کوئیس بتاؤ کی۔ستاتم نے...ب پڑیاں بھینک دو . . . تم کوبس بھی کہنا ہے کہتم تواہیے کرے ے باہر میں آئیں۔ جب ہم والی جائیں کے نا... تو ڈیڈی کا ریوالور وہیں رکھ دیں گے۔ س رہی ہوتا میری

میرین نے سر بلایا اور فعظ کررک کئی۔ ایک گاڑی اجی اجی کیسٹ ہاؤس کے کیٹ سے اندر کئ تھی۔ "مبرین ... یہال ... ادھر آؤ۔ اس جماڑی کے يجهد جب تك من نه آون تم يبل بيقى رموك ...

مہرین نے سر بلایا۔" کیا آپ نے بھی انکل شاکر کو دیکھا؟"

ايمن چونکى۔''انکل شاكر... پيان كى گاڑى تونبيس

''تکریش نے دیکھا۔گاڑی وہی چلارے تھے۔'' ایمن کا دماغ اب تیزی سے کام کردیا تھا۔ یہ مانیا كك ... . را جا إندر . . خير الجنسي كا ۋان . . . تح تح اس كا كيس باؤس آنا...و ويحى كى اوركى كارى يس؟ اندر ایک فائر کی آواز آئی ... پھر دوسرے کی ... وہ کیت سے چیچے کی طرف کیلی جہاں پچیلا دروازہ کیلری میں کھاتا تھا۔ اس کے ساتھ بی چھوٹا سا باغ تھا جس جس رضیہ اور محود کھ ہری مرجیں ، ہراد صنیا اور ٹماٹر وغیرہ لگاتے تھے۔ ایمن نے ابراہم کا ربوالور گاؤان کی جیب میں رکھ کے اپنا ربوالور مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑلیا اور پکن کے کیٹ کوخاموتی سے کھول کر اندر داخل ہوگئے۔اے ایک چکرسا آیا۔ کن کے فرش پروہ دونوں تمک خوار ایک دوسرے پر پڑے تھے۔ ان کے زخموں سے نکلنے والاخون البھی تک ٹائل کے فرش پر بہد کے سنک کی نالی کی طرف بہدر ہاتھا۔

ونہیں ... مجھے ہے ہوئی تیس ہوتا ہے۔ ایمن نے اہے سرکو جینکا۔ تازہ خون کی بوے اے متلی ہور ہی تھی۔وہ دبے پاؤں مین سے باہر آئی۔ کاریڈور میں کوئی تیں تھا۔ لاؤرج سے اس نے شاکرعلی کودیکھا۔وہ پھر باہرجارہا تھا۔ ايمن نے دونوں ہاتھ گاؤن كى جيب ميں ركھ اور چرے يربشاشت طاري كي-"بيلوشاكرعلى..."اس فيزى =

جاسوسى دائيسك 38 ك فرورى 2016ء

چېرەدرچېره "زيرزبركا فرق وافعي كي ميس ... بصي كل اوركل من فرق ميس -ايك كزرا بوادوسرا آنے والا ... كيا يا كوكى جوكل تماكل نه بو ... "ايمن كى نظر نے شيشے ميں سے مهرين

كوآياد يكما-اس كاول بيض لكامنع كرنے كے باوجرورو -557

اوراس وقت شاكرعلى في برى محرفى سے ريوالور تكالنا جابا تعامرا يمن كريوالورس تظنه والى كوليول ف اے مہلت بی شدی۔ وہ یجے کرا۔ ایک دروازے کا شیشہ بلحركيا تقاروه اس من عد بابرجا كراراي وروازے ے میرین اعر آئی۔ اس نے دروازے کے قریب وم توڑتے شاکر علی کو دیکھا اور ایک چیخ مار کے ایمن کی طرف لى -" آئى ... آئى ... شى نے جاچ كوفون كرديا ہے۔وہ آرے ہیں۔ ڈیڈی کے ساتھ۔

" يوآراك بريوكرل ... مهرين ... "ايمن نے كبا اوربے ہوئی ہوئی۔

اليمن نے فرست قلور برائے كرے كى تعركى كھول كے ياكي باغ مي خوب صورتى سے ايستادہ سرو كے درختول ... فظا عن مي معيرت فوار ي ... مبز ع كى میک اور پھولوں کی خوشبوس کومحسوس کیا۔ سرف اے خیال شن... آرام دہ کرسیوں پروہ مریض بیٹھے تے جن کو باہر جانے کی اجازت کی۔

وروازے پر وستک کن کے وہ بنی۔ وستور تازہ ر ملین مچولوں کا کلدستہ کیے اعرا کیا اور اس کے پاس آ کے پول بن کرتے ہوئے سرقوں ہوا۔ اس نے حراتے اوع بحول لے لیے۔" تعیک تو۔"

دستور نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے نیچے لے گیا۔ د موب میں بڑی توانانی بخش ترارت می ۔ کری ایک بی خالی محی۔وہ اس کے قدموں میں سبزے پر آئی یالتی مار کے بير كيا-" دنيا كاكولى عظيم ترين مصور بحي تبهار إلى اس لمح كحسن كى بشاشت اور تاباني كوكيوس يرتبيس لاسكما \_الجي وه رعگ اعادی سیس موے"

حیا کی شوخی ایمن کی بنی میں اُتر آئی۔"مصورتو تے مي جي اب شاعر بن ر ۽ بو-"

"ديكموا محتماري مبت كابناتي ب- من بتاليس مكناكداج من كتناخوش مول-جبتم مير يساجم جارى

" كولى نيس بتا تا جحد كيا موا تقار كيا عن بالكل ياكل

وہ ایک وم پلٹا۔"تم...؟ تم کہاں تھیں؟ اندر کیے آئمی؟"

اليمن نے اے ريوالور تكالنے كى مبلت نه دى اور ایک ہاتھ گاؤن کی جیب میں سے نکال لیا۔" سدھے كمزے رہوائى جكه شاكر على ... ورند ميں رعايت تهيں

رعایت کیسی رمایت . . .؟ "وه بدستور میرسکون اور مراعتا ونظرآنے کی کوشش کرتارہا۔

"بي موسكا ب كم عن تم كونكل جائے دول-اى گاڑی میں جس می تم آئے تھے۔آگے قانون سے تمثنا تمبارے کے مشکل میں ہوگا۔ بیریب کیوں کیاتم نے... ان دوغریب ملازموں کوامس کیے مل کردیا کہ انہوں نے میرے اور مہرین کے بارے شل بتائے سے اتکار کیا ہوگا کے ہم کہاں ہیں۔۔۔لین اپنے کارندوں کے ذریعے میرین کو اليروأن ببنجانے كامقعد كيا تعا؟"

وه اسے محورتا رہا۔ "على نه بتاؤل تو ...؟ مس الين ... تم كيا كروكى؟"

"من ساری مولیاں تم پر جلا دوں گی...مسزشا کر

وه بنسا اور بے خوف اور مِراعماد کھڑا رہا۔"مں... ابراجيم كوذ بني طور يرير يثان ركهنا جابتا تعارتا كدوه كاروبار کوتوجہ ندوے سکے۔ مرم کول کرنے کا مقصد بھی ہی تھا۔ وہ ایل ہو کیا قا۔ کاردیار ہے اس کی توجہ بہت لی می۔ مبرین بھی سی دن بیروئن زیادہ لیکی تو مرجانی۔ورشد میں اس کے طلق سے اتارو بتا۔ ش اس کا یار نزای کے برا تھا۔ اس كے كاروبار ير تعنه كرنے كے ليے ... اور ميں نے ب سنجال بی رکھا ہے۔مرین مرجانی توابراہیم یاکل نانے الله عام ما خود تى كرليما-"

"دليكن وستورآو ي ... اس كا جاشين ..." " جالتين ...وه ياكل فنكار ... مصور ... اے كيا بتا يرس كيا بوتا ب-ب مرے باتھ على بوتا اور بعد عن بعی وه بھی مرسکتا تھا کیونکہ ہیروئن وہ بھی استعمال کرتا تھا۔ سب جانے ہیں۔اس کو اوورڈوز ہوجاتی ہے۔ابھی تو وہ ايك على ميروكن يرمرتا ب- عاكل دونول مونى بيل- ميروكن جى اور بيروك جى ... ايك فقے عدارتى عدوسرى ناز و اداے۔' دہ ہا۔' فرق مرف زیرزبر کا ہے۔اے یعن

بكرآج ميس توكل تم اے عى قول كروكى \_ زيرز يركا شبيد عاره فنكار

جاسوسى ڈائجسٹ -59 فرورى 2016 ء

Seedlon

ہوئی تھی۔''

وہ ہما۔'' پاگل تو بھیشہ ہے ہوتم . . . ورنداس چکر پیل می کیوں پڑتمیں۔ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تم سوتے میں اٹھ کر بھا تھنے کی کوشش کرتی تھیں اور چلاتی تھیں۔ڈاکٹر نے کمال کیا ،صرف دس دن میں۔تم آج مجھ سے زیادہ نارمل ہو۔''

"كمال عمرين ..."

"وہ تمہارا کمر پراستعبال کرے گی۔کل سے تیاری میں پاگل ہوئی ہے۔روز آتی تھی ابراہیم بھائی کے ساتھ۔ بھائی تو کہتے ہیں کہ مہرین کو بچا کے تم نے سب کو بچالیا۔اپنا سب چھودے کر بھی وہ تمہارااحسان نہیں اتاریکتے۔"

وہ کھود پر بعد ہوئی۔ '' دستور! ایک دن وہ آئی گئی۔
تمیرا... اس نے کہا کہ ماما... میں نے اپنا نام بدل کے
مہر کن رکھ لیا ہے اور وہ میرے پاس بیٹی رہی۔ میرا ہاتھ
اپنے ہاتھوں میں لے کر... اس نے اپنی آخری سالگرہ
والے کپڑے کئی رکھے تھے۔ جاتے وقت وہ کہنے گئی۔
پاپاسے کہنے گا کہ اب مہرین ہوں میں جمیر ... نیس.
اور دروازہ کھول کرجائے سے پہلے اس نے میری پیشانی کو
عوا۔''

"أيك بات اور بتاؤں؟ مبرين كى مال صائمہ نے ووسرى شادى كر لى ہے۔ ايك نيسٹ كركٹر ہے ... اور وہ الكيند چلى كى مال صائمہ نے اور وہ الكيند چلى كئى ہے۔ ميرا الكيند چلى كئى ہے۔ ميرا خيال ہے تمہارے ريكيز كے كاغذات تيار ہو گئے ہوں مر حلومہ: "

وہ دستور کا ہاتھ تھام کے اٹھ کھڑی ہوئی۔'' یہ تو جس نے بوچھائی نہیں ... کہ اس کا کیا بنا؟''

لے لی ہے اور حمیر کی جگہ مہرین نے ۔ حمر نہیں . . . بہت کچھ بدلا بھی ہے۔ بیشان وشوکت ، بید دولت پر لامحدود تعرف کے اختیارات . . . بیسوشل اسٹیش . . .

دستور آکے بیٹا تو وہ چونک پڑی۔ وہ پرانی را بگواروں پرنگ امیدوں اور شےخوابوں کی تعبیر کے ساتھ چلتی مئی۔دستور نے کہا۔''ہم نے انہیں پکڑلیا تھا جن کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا۔''

عنهار مع من هوایک حادثه اوا ها-"اورفلم . . . وه ممل بولی-"

''وہ اب ہو جائے گی۔۔ تمہارے ایک شان کا اضافہ رہ گیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ شام تک ہوجائے۔ اگر تمہاراشاٹ ہو گیا۔''

وہ برعزم کہج میں بولی۔''شاٹ میں آج دوں گی بلکہ ابھی . . . محریم جا کدھررہے ہو؟''

وستورشرارت ہے مسکرایا۔''اپنے تھر . . . میرے ورتبہارے تھر۔''

گاڑی ایک دم موڑکات کے ایک گیٹ بیل واخل ہو میں۔ اندر پورج تک کے دائے پر تھین جہنڈ یال خبارے اور پیول سے ہوئے تنے۔ خوش آید ید اور ویکم کے بینر جبول رہے تنے۔ وہ دم بخو دو پیستی رہی۔ ابراہیم شاہانی کا مریحہ آئے دائی طرف کر قریب ہی تھا۔ وہ اور مہرین سامنے گلدیتے لیے کھڑے تنے۔

''ویکم ہوم۔''ابراہیم آگے بڑھااوراس نے ایمن کے سر پرشفقت سے ہاتھ دکھا۔

'' مہرین نے اس کے مطے لگ کرکہا۔

آئی کے بچائے وواسے ماما کہدری تھی۔ ایمن کی آگھوں میں آنسوآ گئے۔"مہرین ... نیاسال توکل شروع ہوگا۔"

"کل تو ی زعری شروع موک ماری مالد." وه

یوں۔ ''کیبالگاتھیں اپنانیا کمر ...؟'' ابراہیم نے کہا۔ ''بیمیری طرف سے تہاری نی زندگی کا تحفہ ہے۔'' ''بیمیری شینک ہو ... مراہمی تو یہ مکان ہے۔اسے

یں... معینک ہو... مراجی ہو یہ مکان ہے۔ اسے مکان بی رہنے دیں۔ ممروہ ہے جہاں میں سب کے ساتھ ہوں گی۔ آپ سب کے ساتھے۔''

وستورسوچار ہا کہ کیا کوئی مصور تھراور مکان کے فرق کور تھوں میں دکھا سکتا ہے۔

جاسوسى ڈائجسٹ -60 فرورى 2016ء



## شطانی انڈا

عصر بھر کی رفاقتیں اس لیے استوار کی جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کے دکھ سکہ بانٹیں جائیں... مگر بعض اوقات یہی رفاقتیں آستین کا سانپ بن جاتی ہیں۔ ایک ایسی ہی پیچیدہ کہانی... جهان طالب ومطلوب يكدم بى قلابازى كها كثه ....

### قاتل كى تلاش اورتفتيش كے دائرة كاريس هوئ جرم وسراكى ولچيپ كتفاد...

مجصے يقين ہے آپ جھ سكتے ہيں كہ ميں كيامشكل در پیش آر بی ہے مسٹر پاکس - "سراغ رسال راجر کرین نے کہا۔ "مسز ڈوروقعی کی موت سکھیا کی ایک خوراک کھانے ے واقع ہوئی ہے اور ہم نے آپ کے ریفر پیریٹر میں چھوٹی مجھلیوں کا ایک مرتبان رکھا ہوا یا یا ہے جس کے او پر عكسيا كالجيمر كاؤموجود باوراس مرتبان يرصرف آبكى الكيوں كے نشانات موجود ايں۔آپ كے پاس اس بارے ميں اب بحى كوئى وضاحت ہے؟"

جاسوسي ڈائجسٹ 61 کووری 2016ء



جیرالڈ پالن نے بھٹل تمام تموک نگلتے ہوئے اپنے شانے اچکا دیے۔'' نہیں سر، مجھے خدشہ ہے کہ میں اس بارے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کرسکتا۔ لیکن کاش میں کر سکتا۔''

سراغ رسال راجرگرین ابھی کھڑا ہوا تھا۔ وہ تفتیشی کمرے میں جرالڈ پالس سے سوالات کرر ہاتھا۔ اس نے ایک کری تھسیٹ کرمیز کے پاس رکھ دی اور اس کی پشت تھما کر اس پر جنگ کر کھڑا ہو گیا۔" او کے، ایک بار پھر شروع سے سب چھے بتا کیں ہمسٹر پالس ۔"

" بجمع جو بچھ ياد تقاوه من بتا چكا مول-" جرالله

پاکن نے کہا۔
'' کیکن بعض اوقات کی کہانی کو دوبارہ بتانے سے
کوئی الی مختلف تفعیل سامنے آ جاتی ہے جوآپ کو پہلے بیان
کرنا یاد نہ رہی ہو۔'' راجر کرین کی سامنی سراغ رسال
آٹرین سرز نے کہا جو خود بھی تفقیق کمرے میں سوجود تھی۔
آٹرین سمرز نے کہا جو خود بھی تفقیق کمرے میں سوجود تھی۔
'' حیسا کہ میں نے پہلے بتایا ، میں نے ایک یارٹی کا

اہتمام کیا تھا۔ 'جرالڈ پالن نے بیا، جس نے ایک پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ 'جرالڈ پالن نے بیان کرنا شروع کیا۔ 'جن لوگول کوش نے مدموکیا تھا دہ ہمارا دہ کردپ ہے جو آپس جس بارٹی بارٹی بارٹی بارٹی بارٹی بارٹی بارٹی بارٹی کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ ہم شیخ جس ایک بارب پارٹی کا شیخ جس ایک بارب پارٹی کرتے ہیں اور ہرایک کومیز بانی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہماری کوئی تنظیم میں سے کوئی ایک کی شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہماری کوئی تنظیم میں سے کوئی ایک کی وقت ایک بارٹی کا افتحاد کر ہے گا۔ جس نے کائی جرسے وقت ایک بارٹی کا افتحاد کر ہے گا۔ جس نے کائی جرسے سے کی پارٹی کی میز بائی جیس کی تھی سوجی نے معمول سے کئی بارٹی کی میز بائی جیس کی تھی سوجی نے معمول سے کہی بارٹی کی افتحاد کر ہے گا۔ جس نے کائی جرسے ہیں کہی سوجی نے معمول سے کسی پارٹی کی میز بائی جیس کی تھی سوجی نے معمول سے کسی پارٹی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ''

''وہ معول کیا ہے؟'' آئر بن سرزنے ہو جہا۔
''ہم عام طور پر طے شدہ تعطیلات کا انتخاب کرتے ہیں جب وہ نزدیک ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی چار جولائی امریکا ہیں جب وہ نزدیک ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی کرس کا۔ ہیلووین ہیں۔ بھی آزادی کا انتخاب کرتا ہے تو کوئی کرس کا۔ ہیلووین ہیں۔ بھی آنے والا تھا۔ کیکن بہتروارس کے علم میں ہوتے ہیں۔ میں کچے خلف کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انٹرنیٹ پر تلاش کیا تو ہیں جا چلا کہ وو تو میر کو پیش اُنے اور کی منایا چاتا ہے۔ لہذا ہیں نے جا کہ وو تو میر کو پیش اُنے اور کی منایا چاتا ہے۔ لہذا میں نے چار درجی اور دو انڈے ابال لیے اور پھے مزید ہمی تیار رہے میں اور دو انڈے ابال لیے اور پھے مزید ہمی تیار رہے میں اور فلے۔ میں نے چار کردہ کی تیار رہے ہو کی کہ بھے انداز ہ تھا کہ ان میں چند خراب ہمی نکل کتے ہیں اور فلے۔ میں نے خلف میں چند خراب ہمی نکل کتے ہیں اور فلے۔ میں نے خلف میں جند خراب ہمی نکل کتے ہیں اور فلے۔ میں نے خلف میں جا رکردہ اور فلے۔ میں نے خلف میں کے تیز مسالوں میں تیار کردہ اور فلے۔ میں نے خلف میں کے تیز مسالوں میں تیار کردہ اور فلے ہوئے انڈول کی رہیمی ہمی ڈھونڈ نکالی تھی۔ اس طرح اس طرح اس کے تیز مسالوں میں تیار کردہ اس کے تیز مسالوں میں تیار کردہ اگیے ہوئے انڈول کی رہیمی ہمی ڈھونڈ نکالی تھی۔ اس طرح اس طرح اس کے تیز مسالوں میں جا دی اس طرح اس کے تیز مسالوں میں جا دی اس طرح اس کے تیز مسالوں میں جا دی اس طرح اس کے تیز مسالوں میں جا دی اس طرح اس کے تیز مسالوں میں جا دی اس طرح اس کے تیز مسالوں میں جا دی اس طرح اس کے تیز مسالوں میں جا دی دو ان کی رہیمیں جو تی اندول کی رہیمیں جو تی اندول کی رہیمیں جو تی اندول کی رہیمیں جو تی دولوں کی رہیمیں جو تیز نکالی تھی۔ اس طرح تی دولوں کی رہیمیں جو تی دولوں کی دولوں ک

میں نے سات مختلف ملکوں کی اُسلے ہوئے انڈوں کی اور ایک اپنے امریکا کی انٹیشل ڈشیس تیار کرلیس ۔اس طرح پیے مجھی پتا چل ممیا کہ کئی مختلف ملکوں میں انٹیشل ڈیولڈ انڈ سے تیار کیے جاتے ہیں۔''

"اچھاکون سا ملک اُسلے ہوئے انڈوں پر چھوٹی میلیاں ڈالناہے؟" سراغ رسال راجرکرین نے ہو چھا۔
"درحقیقت وہ اہم ملک سویڈن ہے جہال انڈول پر چھوٹی محیلیاں ڈالی جاتی ہیں لیکن ہیں نے انہیں استعال نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ اتنا عرصہ کزار نے نہ بعد محصوم ہوگیا تھا کہ وہ کیا پنداور کیا نا پند کرتے ہیں۔ مرف ایک فردایا تھا جو کی بھی چز پر چھوٹی مجھلیوں کو بیند کرتا تھا اوروہ ڈوروسی ہوئی جس کی موت واقع ہوئی پیند کرتا تھا اوروہ ڈوروسی ہوئی ہوئی جس کی موت واقع ہوئی ہوئی آرڈردیے ہوئی مجھلیوں کا آرڈردیے ہوئے ساتھا۔"

'کوروز کا کہناہے کہ جب اس نے ڈورڈ تی کی لاش کا معائنہ کیا تواس کے پیٹ میں چھوٹی محیلیاں پائی کئیں۔آپ اس کی وضاحت کس طرح کریں ہے؟''

" میں وضاحت نہیں کرسکتا۔" جرالڈ پاکس نے نظریں جمکاتے ہوئے کہا۔ میں تو اس ہات کی جمی کوئی وضاحت نہیں کرسکتا کہ چوٹی جھینیوں کا وہ مرتبان میرے ریفر بجریئر میں کرسکتا کہ چوٹی جھینیوں کا وہ مرتبان میرے ریفر بجریئر میں کس طرح پہنچا اور بیتو دور کی بات ہے کہ اس پر میری الکیوں کے نشانات اس وجہ ہے آئے ہوں کہ میں نے اس سرتبان کو کی اور شے کور کھنے کے لیے ہوں کہ میں نے اس مرتبان کا کوئی اور شے کی تلاش میں میرے پاس مخلف تسم کے مرتبانوں کا ایک ڈھر تھا جو یارٹی کے بعد باتی ہی مرتبانوں کا ایک ڈھر تھا جو یارٹی کے بعد باتی ہی مرتبانوں کا ایک ڈھر تھا جو یارٹی کے بعد باتی ہی دے مرتبانوں کا ایک ڈھر تھا جو یارٹی کے بعد باتی ہی دے مرتبانوں کا ایک ڈھر تھا جو یارٹی کے بعد باتی ہی دے مرتبانوں کا ایک ڈھر تھا جو یارٹی کے بعد باتی ہی دے ہوں جنہیں میں نے ریفر بجر بیڑ میں ان مرتبانوں پر آگئے ہوں جنہیں میں نے ریفر بجر بیڑ میں مختوظ رکھو یا تھا۔"

"ایک بار پھر سے اس بات کی وضاحت کریں کہ آپ نے ایس ہارڈو بیڑ سے سکھیا کی تھوڑی مقدار کیوں خریدی تھی؟"

''میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ میری ایار فمنٹ بلڈنگ کے بیسمیٹ میں چوہ ایک مسئلہ ہے ہوئے شخے۔میرے اسٹور بج یونٹ میں موجود سامان کو یہ چوہ تباہ و برباد کررہے شخے اور بلڈنگ کا منجر اس مسئلے کوهل

Section

¥ PA

جاسوسى دائيست 62 فرورى 2016ء

شيطانىءانذا

قطعی نبیں لگتا کہ سی کوفل کرسکتا ہواور پھرای کا جواز کیا تھا؟ ہم ہراس فردے بات کر چے ہیں جو پارٹی میں موجود تھا۔ ان میں سے کسی کے بھی پاس ڈوروسی بیطفیلڈ کوئل کرنے کا جواز سی ہے۔

"البحی مک میں مرف موقع اور طریق کار کے بارے میں باچلا ہاوراس کے سوا کھیس کوئی چھوٹی مجلوں كامرتبان كر بارتى بن آيا تھا،اس عى سے كھ اس نے ایک الیکل وش کے اندے پر وال دیں اور مرتبان ریفر بجریٹر میں رکھ دیا۔جیسا کہ جیرالڈیالس کا کہنا ہے،اس نے مرتبان کو کھسکا یا ہوگاجس کی دجہ سے مرتبان پر اس کی الکیوں کے نشانات قبت ہو محے لیکن قاتل کو یہ کیے بنا تھا کہ ڈورومنی بیٹفیلڈ ای مخصوص انڈے کو کھائے گی جس راس في عميا آميز محيليال د مي مين ؟"

" ہوسکتا ہے کہ وہ زہر بلا انڈا ڈوروگل ۔۔۔۔ کے کیے بی نہ ہو۔ ہوسکتا ہے کہ ڈوروشی نے دہ انڈ اعلقی سے کھا لیا ہواور قاتل دوبارہ کوشش کرنے کا ایک اور جانس ندلیما جابتا ہو؟

سراغ دسال راجر کرین نے بیس کرایٹا پین ایک میز را چھال دیا۔ "بول نے خیال مدد گار ٹابت موسکتا ہے۔ آئرین مرز نے وہ فائل اضالی جس پر انہوں نے مُفتَكُونُرُ وعَ كُي تَحَى - ' ديكمو، تهين الجمي تنك جوجمي مجمه بها چلا ہے اس کو و ہراتے ہیں۔ شاید کوئی اور چز کلک کر جائے۔ كوش كرتة بل

" بم جانے ہیں کہ اس کروپ کے بیٹنز لوگ خامے دولت متدین ان یس سے جاری طازمت الی ہے کہ یہ ہر بده کی سه پهر چمنی کر لیتے ہیں اور گالف کھیلتے ہیں اور تقریباً يى ظاہر ہوتا ہے كدوہ ايك فيح سياى كروب بنانے كى كوشش كرر ٢٤٠١ - آخد جوز بي جن من سايك جوزاساه فام ہے۔ دو جوڑے ہم جس پرست مردول اور ہم جس پرست عورتوں کے ہیں۔ باتی یا یج جوڑے سفید فام ہیں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ رائی پر ہیں۔ان میں بیشتر ایک ى جى مى جاتے ميں - لكتا ہے ان كى آئى مى الا تات وہیں ہوئی تھی۔ان میں سے ایک تحص اور دوخوا تین بدھ کی سہ پہر چرچ میں بائل اسٹری کروپ انمینڈ کرتے ہیں اور عورتوں میں سے یا یک نے ایک بک کلب بنایا ہوا ہے جہاں

منكل كى رات وه لما قات كرتى يب-" اتے میں آفیسر جیعد مارشل ان کی میزوں کے یاس

كرنے ميں كوئى زيادہ تندہى سے كام تيس لے ريا تعارب میں نے بیمعاملہ اپنے طور پرطل کرنے کا سوچا۔ سمی نے مجھے بتایا تھا کہ عکمیا چوہوں سے نجات کا بہترین عل ہے،

"اوروه مكي كون تفاي"

"المان داری سے مجھے مجھے یا دہیں کہوہ مشورہ کس نے دیا تھا۔غالبان ہی میں ہے کوئی تھا جن کے ساتھ میراملنا جلنا ہے۔ شاید کوئی عورت رہی ہوگی۔ 'جرالڈیالن نے کہا۔ '' سوآپ نے چھوٹی محصلیاں تونہیں خریدی تھیں لیکن عكميا ضرورخ بدا تفا؟"مراع رسال نے كہا۔ جرالله پالس فے ایک اساس الی اور بولا۔"جی ہاں۔"

"كيا آپ كى ايے سے واقف ہيں جو ڈوروسى بيففيلد كونقصيان يجنيانا جابتا تعا؟" "بدستی ہے ہیں۔"

سراغ رسال راجر کرین اوراس کی ساتھی آئزین سمرز ايك دوسرے كو و يكھنے لكے۔" في الحال تو جم آب كو مكم جاتے کی اجازت وے رہے ہیں مسٹر پالس ۔ لیکن آپ كوشر چوز كرچانے كے بارے ش طعی بيس سوچنا ہے۔

"ایک اور بات مسٹر پالس .... آپاس پارٹی کے شركاء من واحد فرد ہيں جوسز ڈوروسي كى موت كے اساب كے بارے ميں جائے ہيں۔ ہميں آپ كواس ليے بتانا پر كيا كمالات على والما ي عقد الله على تك الى كالومرك مجی اس کی موت کا سبب معلوم ہیں ہے۔وہ اب جی میں مجھ ر باہے کیا ہے دل کا دورہ پڑا تھاجس کے سبب اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ملی اہمی تک موت كے اساب كے بارے يل كورونركى ربورث موصول ميں ہوئی ہے۔ سواس یات کوآپ ایٹی ذات تک محدود رکھنا۔ اكريه بات بم في كاور كے مندے كاتو بم مجمع جا كي کے کہ آپ نے البیں بتایا ہے اور بدبات آپ کے حق میں المجي تيس ہوگی۔"

'جي ٻال ۽ يقيينا۔''

جرالڈ یالن کے جانے کے بعد راج کرین اور آرُين مرزابي ابني ميزون پرجائيم-اسس محض کے بارے میں تہاری کیارائے

ے؟''راجرگرین نے پوچھا۔
'' مجھے تو حقیقت میں معقول مخص لگتا ہے۔ میں اس کی
اے پریقین کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس حسم کا آ دی

جاسوسى ڈائجسٹ - 63 فرورى 2016ء

Necilon

آ مئے۔ "جہیں فون مینی سے جومعلومات درکار سیں وہ بیہ ریں۔ جیبا کہ توقع تھی ان میں سے بیشتر خواتین ہر ہفتے ایک دوبارایک دوسرے کوفون ضرور کیا کرتی ہیں جبکہ گالف کھیلنے والے مردایک دوسرے کوشاذ ونا در بی فون کیا کرتے یں۔ میں نے ان کے کنٹری کلب سے مجی رابطہ کیا تھا۔ انبول نے بتایا کہ ان کا ہر بدھ کی سہ پہر گالف کھیلنے کا وقت طے شدہ ہے اور وہ اس پر پابندرہے ہیں۔ البت ایک وليب بات سائة آنى ب-

" ال، ہرمنگل کو ما تک اپسن مسز ڈ وروضی کوفون کیا كرتا تقا- بمروه ايك اورنبر يرفون كرتا تقاليكن بميشه سز ڈورومی کونون کرنے کے فور أبعد۔"

"تم نے دوسر عمر کوچک کیا؟" " إن، وه البير تك نا وَن مِن كبلرزموشل كالمبرب-را جر کرین نے ایکی فائل میں دیکھااور بولا۔'' ما تک السن ایک ڈینٹسٹ ہے جو بدھ کے روز اپنا کلینک بندر کھتا ہے۔اس کی بوی سے بہر کو ہائیل اسٹری کے لیے بری جل عالی ہے اور مسربیفنیلڈ بدھ کی سہ پر یا قاعد کی سے اسے كروب كي مراه كالف كمياسا -

" سو ما تک اپسن کی بیوی کواس معاشقے کا پتا چل کمیا ادراس نے اسے شوہر کی محبوبہ کو ٹھکانے لگادیا؟" امي شو بركودوش دول كى-" آفيسر جيد مارسل

اص میں۔ "سراغ رسال آئرین سمرزنے تا تیدی سراغ دسال دا جر ترین نے فائل کے ایک سعے کی جانب اشارہ کیا اور پولا۔ ' دیگر دوخواتین نے جسی جو بتایا ہے اس کے مطابق جس واحد فرد کو انہوں نے بونے ک میز پرے جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ ڈینٹسٹ کی بوی سزالین می-ان کا کہا ہے کہ سزالین نے اپنا پری ا تھایا تھا اور پالن کے بین کے برابر میں بے ہوئے ..... باتھروم میں جلی گئی تھی۔ دونوں نے بس می خیال كيا تها كدمسر ايس كومحصوص زنايد يرابلم دريش موكا\_ البتریہ بات البیں اس کیے یاورہ کئی می کہان میں ہے ایک نے اس بارے میں ایک فقرہ جی کمیا تھا کہوہ وی كولٹان كراو كے في وى يروكرام كى اسكىل كينى كے ماند ادا کاری کردی ہے۔

" یا شایداس کے پرس عل جھونی مجملیوں کا مرتبان رہا اور والی آئے سے پہلے اس نے وہ مرتبان

ريفريج ينريس ركاديا مو-" آئرين سرزن كها-و جمیں مسٹر مانک ایسن اور اس کی بیوی کو بھال لانے کی ضرورت ہوگی تاکہ ان کے ساتھ ایک اور مرتبہ بات چیت کرلی جائے۔" راج کرین نے کہا۔

جب اس جوڑے کو بولیس اسیشن لایا کیا تو البیس الك الك لفتيشي كرول من ركعا حميا- راجر كرين ما تك اپس کے یاس چلا کیا جبکہ آئرین سرزاس کی بوی برتھا کو

"اوك. ما تك ويات يه بكه بم الى معاطى ير يهلي بحى تفتلوكر يح بي ليكن من جابتا مول كرتم ابتداس دوباره شروع موجاد اور بحصاس ويولدايك يارتى كالمل رودادستانا شروع كردوجو پيركي شب منعقد موني مي-" لیکن تم نے ابھی تو کہا کہ ہم اس پر پہلے ہی گفتگو کر

" بال برلين بعض اوقات لوگون كوالسي مختر باتيس يا د آجاتی ہیں جودہ مکل مرتبہ بتانا بھول کے ہوتے ہیں۔ میں ایک بار محرجانتا جا بهتا ہوں۔ تم ابتدا سے شروع ہوجاؤ۔ بال کے تیرے کرے می سراغ رسال آئرین

سمرزنے میں الغا نا برتھاایس کے سامنے وہرا دیے۔ " بي تورا احق بن ہے۔" برتما ايس نے كہا۔ " بمارى سيحترى يارثيال زين برلرزه طارى كروس والى میں ہوتیں۔ میرے یاس ایسا کوئی بھونڈا آئیڈیا تہیں جو مجصاب یادآ جائے جس ہے مہیں سائداز ولگانے میں کوئی مدول سكے كدو وروسى بيفتيلد كوس يوفق كا كا ب

" ہم واق ق سے ایس کہدرے کداے کل کیا گیا ہے۔ تم يدبات كيے كمدرى مو؟"

برتمان بساخة فبقهداكايا-"درست!اكراكل میں کیا گیا ہے تو چرتم ہوی سائڈ کے سراع رسال اس معاطے میں ضرورت سے زیادہ دیجی کیوں لےرہے ہو؟" " ہم برموت کو ہوی سائڈ کے طور پر برتے ال جب تك كماس كي نوعيت مخلف ثابت نه كرعيس"

ادم پہلے لفتیتی کرے میں مالک ایس مراغ رسال را جرکرین کو پیے بتا رہا تھا کہ وہ جب بھی کہیں باہر جانے کی تیاری کررے ہوتے ہیں تو کس طرح اس کی بوی

میددیرکردی ہے۔ "اس کی دیرے تیار ہونے کی عادت جوکہ جہادے کہنے کے مطابق کوئی غیر معمولی بات جیس ، کیا اس کے علاوہ

جاسوسى ڈائجسٹ - 64 فرورى 2016ء

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



موجد

بہت ہے مکوں کے ماہرین جمع تھے اور اپنے اپنے ملک کی سرخروئی کے لیے اپنی ایجادات چیں کررہے تھے۔
امریکی، روی، فریخی، جرمن، برطانوی اور اطانوی ماہرین کے نمونے ویکے کرسب جران ہورہے تھے۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ ان جس کون سب ہے آگے ہے۔ آخر جس ایک جایائی نے بال ہے بھی بٹی ایک کلی چیش کر کے کو یا میدان مار کینے کا اراد وکیا۔

شینے کی اس کلی کوسب نے دیکھاادراس کی تعریف کے بغیر ندرہ سکے۔سب کے ہاتھوں سے گزرتی ہوئی، وہ کلی آخریمں پاکستانی مندوب کے پاس پینی ۔وہ مینک لگائے کی منٹ تک اے الٹ پلٹ کردیکھاادر کھرچتارہا پھراس نے مسکراتے ہوئے دو کلی جایانی کو پکڑادی۔

بھن بھن شروع ہوئی اور طے یا یا کہ جایاتی کی ایجاد سب سے بہتر اور برتر ہے۔ پاکستائی نے چرو در احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جایاتی کی علی کو بہت فور سے دیکھاجائے۔

ویکما کیا تو اس عمل پر MADE IN ویکما کیا تو اس عمل پر PAKISTAN

ذهاكا ي خرم عليم كا تعاون

ہوئے کیا۔

''کیاتم نے کئی مورت ہے جی بات کی تمی ؟'' کری پر شخصے ہوئے ما تک ایسن کا جسم تن کیا اور اس کی سائنس تیز ہو گئیں۔''میرا خیال ہے، بیٹینا کی تمی ۔اس ہے کیافرق پڑتا ہے؟''

مراغ رسال راجر كرين نے قدر ہے توقف كيا، پھر ماتك كى آتھوں ميں آتھ ميں ڈالتے ہوئے بولا۔ "بيسوچ كركة تم الكلے روز فون كرنے كى زحمت سے چے جاؤ مے؟" "بيتم كيا كه درج ہو؟"

"مرف بيسوج ربابول كدكياتمهارى دوروتمى سے كوئى بات چيت تمى؟"

اس بات پر مانک ایس این کری پرویک سیا اور فرش کو محور نے لگا۔ "جمہیں کیے بتا جلا؟"

" كم آن! مرے ساتھ بلى ج ہے كاكميل مت كھياو۔" " جلواس طرح صاف بات كرتے ہيں۔ تم اسے تيل پیرگی شب کوئی غیر معمولی بات رونما ہوئی تھی؟"

دو یکھوسراغ رسال، یہ پارٹیال روزمرہ کی زندگی کا ایک معمول مجمی جاتی ہیں۔ ہم سب کوا ہے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں اور میر سے کام غیر ایسا کی کہ کم ہی ہوتا ہے جو پارٹی میں موجود دیگر مردول کے لیے کی دلیسی کا باعث ہو۔"

میں موجود دیگر مردول کے لیے کی دلیسی کا باعث ہو۔"

میں موجود دیگر مردول کے لیے کی دلیسی کا باعث ہو۔"
کا علی مردول اور مورتول

"الى ميراتو يى خيال ہے۔" شيش شيد

"جم سات ہے کے کو بی بعد وہاں پہنچ تھے۔ ہم

ہم نے بھی وہاں موجود ہر کوئی کاک ٹیل لیے ہوئے تھا۔

ہم نے بھی ایک جام لے لیا ہے۔ پھر جیرالڈ نے ڈاکنگ

روم نیمل پر کھا نا سجا نا شروع کردیا۔ "برتھا بتاری تھی۔

"تو پھرتم سالوگ کھانے کے لیے میز پر بیٹے گئے تھے؟"

دیم ان میں ہم عام طور پر ایسے موقعوں پر کھڑے ہی ۔

دیم ایک اینی کی میں کے تکلفات سے کام نیس لیتے۔ ہم

تمام کھانے سب سے بڑی دستیاب میز پر دکھوسے ہیں۔

ٹیرا پٹی اینی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور پھر کھڑے دیے ہیں۔

گرا پٹی اینی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور پھر کھڑے دیے ہیں یا

کی کو پیٹھنا ہوتا ہے تو بھی کی کوئی جگہ تا تی کر لیتا ہے۔"

کی کو پٹھنا ہوتا ہے تو بھی کی کوئی جگہ تا تی کر لیتا ہے۔"

ہو؟" سران رسیاں آئرین بھرزنے ہو چھا۔

دے تھے تو کی کو ڈاکنگ روم سے باہر نگلتے ہوئے و کھا۔

ہو؟" سران رسیاں آئرین بھرزنے ہو چھا۔

بر المرس المرس مرس المرس المر

"جبتم بلوگ کمانا کمارے تقاتو کیاتم نے کسی کوڈاکنگ روم سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ سرائے رسال راج کرین نے مالک ایسن سے سوال کیا۔

"بيمراكام نيل تفاكه برايك پرنگاه ركهول-البته بحصي ياد پرتا ب جودا صدفرد جي ش في باير جاتے ہوئے د كھا تقا، ده ميرى بوي تقى ده ماتھردم كى تقى-" د كھا تقا، ده ميرى بوي تقى ده ماتھردم كى تقى-"

"جہاں تک جمعے یاد پڑتا ہے اور کوئی تبیل کیا تھا۔" مالک ایسن نے جواب دیا۔اس کی آواز کا سرقدرے بلند موکیا۔اس نے سرطادیا۔

ہوگیا۔اس نے سربلادیا۔ اولیعن برکوئی کھڑا کھا تارہااور مختر مختکوکر تارہا؟" "اس نوعیت کی پارٹیوں میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ سراغ رسال کرین۔" مالک ایسن نے میز پرانگی مارتے۔

جاسوسي ذائجست - 65 فروري 2016ء

فون میں سے اپنی فون کالز کاریکارڈڈ بلیٹ کر کتے ہولیکن ممینی کے پاس ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے۔ کیا کیلرز موثیل والے مہیں بطور مشتقل مہمان کی تشم کاڈ سکاڈ نٹ دیتے ہیں؟"

ماتک ایسن براو راست سراغ رسال کی آجمول بی دیمنے لگا۔ "چاہے یہ بات کتی بی احقانہ کے لیکن میں اب بھی برتھا ہے محبت کرتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی کہ میرا افیر چل رہا تھا۔ کیا یہ معلومات میری بوی تک پہنچانا ضروری ہوں گی؟"

'' فی الحال تو ضروری نہیں لیکن اگر اس کیس کا حصہ بن کئیں تو پھرمجبوری ہوگی۔''

مانک اپسن نے اچانک اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔"اوہ، مائی گاڈ! تو یہ چھوٹی مجیلیاں تھیں، ہے تا؟ اے میں نے مارڈ الاتھا۔"

'' مجھے حقیقت میں معلوم نہیں۔تم ہی مجھے بتاؤیتم نے وہ چھوٹی محیلیاں کہاں سے حاصل کی تعیس؟'' یدیدید

' سوتمہاری ان سب لوگوں سے اچھی دوسی تھی؟'' سراغ رسان آئرین سمرزنے برتھاسے پوچھا۔ ''' اچھی' کی وضاحت کردگی؟''

''میراخیال ہے تم بھی ہوکہ میراکیا مطلب ہے۔'' ''جب ہمیں ڈوروقی ہیٹفیلڈ کے مرنے کی خبر لی تو میری نیندزیادہ نہیں اڑی تھی۔''

رن پیرویده در این انگی کر لهمیاخن مرتقل فراین انگی کر لهمیاخن

برتھائے اپنی انگی کے لیے ناخن میز کی گئے پر ملکے سے رکڑے اور یولی۔''ضروری نہیں ہے۔'' ''ارڈر مع رش کے کھی سے کیکہ شکرہ میں ہے۔''

" پارٹی بیل شریک کی اور سے کوئی شکوہ شکایت؟"

"میرے خیال سے یہ ڈون اور کوئی کے لیے خاصی
احقانہ بات می کہ دو انہیں ڈیولڈ انڈوں کے بجائے آ بخیل
انڈے کہدرہ ہے تھے کیونکہ دو کی بھی شے کوشیطان کے
حوالے سے مسلک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرانحیال ہے کہ دو
اپنے خابی عقائم میں مجھزیادہ بی آ محفیل جاتے ہیں۔"

ایٹ خابی عقائم میں مجھزیادہ بی آ محفیل جاتے ہیں۔"

ما تك ايس الحد كمزا موااور كرے يس ثبلنا شروع كر

ریا۔
"جب برتھا ہاتھ روم ہے والی آئی تو وہ کی میں
ہے چند تازہ انڈے بھی لے آئی تھی۔ اس نے چندانڈ ہے
کھائے اور پھر پلیٹ بجھے تھا دی۔ اس نے کہا کہ اس کا
ہیٹ بھر حمیا ہے۔ میں نے خور کیا کہ ان دو نیم انڈوں میں

ے ایک پر چھوٹی محیلیاں رکی ہوئی معیں۔ میں انہیں کما سكتا تفاليكن وه مجھے مرغوب ميں محس \_ مجھے درحقیقت اس وقت اطمینان ہوا تھا جب میں نے پہلی بارمیز پرموجود کھانے کی ڈشز کو دیکھا تھا اور کی بھی انڈے پر چھوٹی مجلوں کوموجود جیس پایا تھا۔ مجھے جیس معلوم کہ برتھانے چھوٹی چھلی کی ٹانیک والے انڈے کہاں تلاش کر لیے تے۔اس دوران میں نے ڈوٹ کود کھے لیا۔ میں ڈوروسی ينفيلة كورون كهركر يكارتا تعاروه سب سالك تعلك بیتی ہوئی تھی۔ میں اس بات کی تقدیق کرنے کے لیے اس کے پاس چلا کیا کہ کیاوہ بدھ کی سہر جھ ہے ملاقات كے ليے تيار ہے۔ جب اس فے اندے پر چھوئی چھلى كى ٹا نیک دیمی تو ہو جھا کہ یہ بھے کہاں سے ملا ہے۔ اس نے کہا کہا ہے جیوتی مجھلیوں سے بے حدر قبت ہے لیکن اسے میز پر سیوش کہیں دکھائی تہیں دی۔ میں تے وہ انڈااے پیش کیا تو اس نے خوشی خوش لے لیا۔'' ما تک ایسن یہ کہہ کر میز کے پاس رکھی ہوئی کری پر بیٹے کیا اور اپنا چرہ ووٹوں بالحول سے جیسالیا۔

پر چونگتے ہوئے بول پڑا۔ ''ادہ گاڈ! وہ انڈا مرے کی تھا، ہے تا؟''

" ہوسکتا ہے۔ لیکن کیوں؟" سراغ رسال راج کرین نے یو چھا۔

'' یہ ہم دونوں کی دوسری شاوی ہے۔ میں نے برتھا سے شادی سے قبل بڑا مشبوط قسم کا معاہدہ کیا تھا۔ اگر ہارے درمیان طلاق ہوگئی تواسے عملا کچر بھی نہیں لے گا۔ اگر میں مرجاتا ہوں تو سب کچھائی کا ہوگا۔'' ما تک ایسن نے متابا۔

"میں ابھی واپس آتا ہوں۔" سراغ رسال راجر کرین نے کر ہے ہے تیزی سے نکلتے ہوئے کہا۔

میں سے میں سران رسال اگرین سرز کے برتھا کے ہاتھوں میں ہشکو یاں پہنا دیں جس پر کتے کی می کیفیت طاری ہو چکی تھی۔

جاسوسى دائيست 66 فرورى 2016ء

قصبوں اور گائوں کی خوشگوار فضائیں کبھی کبھی اس طرح آلودہ ہو جاتی ہیں کہ جسم و جاں شل ہو جاتے ہیں... ایک چھوٹے سے گائوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے روز و شب... ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ وہ دکھ سکھ میں بھی شریک تھے... مگر اچانک ہی ایک لڑکی کی آمد نے ان سب کو بریشان اور متنثر کردیا...

### الك على برم سل الجصير ي ي جرمون كي شراكت داري كايرانسون ماجرا...

تؤيررياض

احسانس

# Downloadeded From Paksociety com

وہ جمعے کی ایک گرم میے تھی جس سے اندازہ ہورہا تھا کہدن میں مزید کری پڑے گی۔ میں بیکنگ یا وُڈر کا باکس کھول کر اس میں سے ڈیے نکال کرشیف میں رکھ رہا تھا جب میں نے کہیں اسٹور کا بیرونی دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز تی۔ میں نے اپنے کتے بوسٹر کی طرف دیکھا جوراہداری کے فرش پرسورہا تھا۔ اس نے اپنی ایک آ کھ کھولی اور چھے سنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اسے بیقین ہوگیا کہ کوئی ہنگا می صورت حال نہیں ہے تو اس نے دوبارہ آ کھ

جاسوسى داتجست 67 مورى 2016ء



بندكر لي - مين جي اپنے كام ميں لگ كيا۔ "بے شرم، آوارہ کڑی ...!" کسی نے زور سے چلاتے ہوئے کہا۔

"اوه" عن نے وہ باکس بند کردیا جوتھوڑی دیر يبلي كھولا تھااوراے رائے ہے ہٹا كرايك طرف كرديا۔ میں تبیں چاہتا تھا کہ کوئی اس سے تھو کر کھا کر این ٹا تک يروا بيض خيبا كرميرے ساتھ ہوا تھا اور ميں البحي تك لنکرا کرچل رہا تھا۔ میں احتیاط سے سیڑھیاں اتر تا ہوا استوريس كميا- وبال ال وقت بهت كم كا يك تقے جيم ہیریس کا وُ نشر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ وہی اس اسٹور کا انچارج تفااور میری مما کے بورڈ تک ہاؤس میں رہا کرتا تھا۔اس کے علاوہ اس کی ایک اضافی ذیتے واری پیھی كدوه ل كالشيبل بعي تعاب

'' ہم یہاں کوئی جھکڑانہیں چاہتے۔'' وہ دوعورتوں کو مخاطب كرتے ہوئے كہيد ہاتھا جوالك دوسرے كوكھا جائے والى تظرول سے تھوررہی تھیں۔

جولیا میسن نے سبزلباس کئن رکھا تھا اورس پر زرد رنك كا اسكارف باندها جواتها جس پرسبز بتيال بن جوني سميں - ميں اساك بوائے ہونے كے ناتے استور میں دستیاب اشیا ہے واقف تھا اور جانتا تھا کہ بیار کارف مارے اسٹور کا جیس لبدا میں سوچنے لگا کہ جولیائے یہ اسكارف كهال سے ليا ہوگا۔اس كاؤں كےسب لوگ ائن ضرورت کی تمام اشیا مینی کے اسٹورے بی خریدتے تھے اوران کی قیت ل سے تخواہ ملنے پرادا کرتے تھے۔ ہم اس استوريس آناء بركا دلياء كوشت، ويول من بندخوراك، كرے، جوت، اوزار، ميز بوت، جادري، برت، كراكرى، جاكليث، كولدُ ڈرنك اورميكزين وغيرہ جي پلھ ر کھتے تھے۔ چھٹی کے دنوں میں، میں بیدرسالے پڑھتار متا اورجمر نے بھی بھی جھے تع جیس کیا۔ جھے بلیک ماسک جیسی جاسوى كهانيال يستدهيس

"من چندمن کے لیے نے موزے دیکھنے آئی تھی مسٹر ہیر اس - کوئی جھڑ انہیں کردی ۔ "جولیاتے کہا۔ " مجمع يقين نبيس آر باكم تم في ال جيسي فضول عورت كواس استوريس كيے آنے ويا-"الستھرايلري نے كما جو سفيد بلاؤز كے ساتھ عمدہ حم كاسرى سوٹ يہنے ہوئے تكى۔ وه مسرر آرهر بنری بیست کی فی میں سکریٹری تی۔وہ خاموش طبیعت اور اجمع طور طریقے والی عورت می ابدا اس کی

مجھے اعتراف ہے کہ وقع فوقع میں جولیا کے بارے میں بھی پچھایسامحسوں کیا کرتا تھا۔میرااب تک جتی عورتوں ے واسطہ پڑا، وہ ان میں سب سے زیادہ بے وقوف میں۔ ان میں وہ عورتیں بھی شامل سیس جواسٹور میں خریداری کے ليے آئيں اور وہ بھی جویل میں كام كرتي اور ماما كے بورد تک ماوس میں رہتی تھیں۔ جولیا سمیسن بہت خوب صورت می اورای وجے سے اس وقت مجھے اور جمر کواس نے خمنے میں دشوار ہور ہی تھی۔

''تم دونوں کے ساتھ کیا سئلہ ہے؟''جمز نے اپنے معمول کے خلاف کرج دارآواز میں کہا جبکہوہ ہمیشہ دھیمے لجي بات كياكرتا تقار

"میں کی مسلے کے بارے میں سوچ مجی نہیں عتی منر ہیرین۔" جولیاتے بلیں جھاتے ہوئے کہا۔ '' جیسا کہ مہیں بتا چکی ہوں کہاہے کیے موزے دیکھنے آئی تھی اور مجھے ٹو ائلٹ کے لیے معطر یانی بھی جاہے تھا۔'' میہ كبدكراس في اسطرح باته بلايا جي كسيال بعكارى مو ''تمہارے کیے ٹوائلٹ ہی مناسب جگہ ہے ہے شرم لاکی-"مسز ایلبری نے لعنت دکھانے کے اعداز میں اپنا باتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔" " کوئی بھی عقل مند ففر ہم جیسی اوی کے یاس آیا پندھیں کرے گا

ولياطريها عداريس مكرات موسة يولى-" كيول منزایلر ک - کیاتم میہ کہدرہی ہوکہ تمہارے شوہر کے یاس عقل بين ہے۔

منزایلیری سے مرداشت نہ ہوسکا۔ وہ تیزی سے وليا كى طرف بريمي -ا الصابك زوردا وتفير رسيد كيااوران عرساسكارف تقاليد

" مجھے بھی جواب دینا آتا ہے۔" جولیا اپنا گال ملاتے ہوئے ہولی مجراس نے آ کے بڑھ کرسز ایلبری كے سرے وہ مہين جالى چين لى جس سے اس نے اپنے بال وْمان ر كم يقر" يكى ن جم تحف من ويا تقااور مہیں میری چزیں جوری کرنے کا کوئی حق تیں۔

"سب سے بڑی چورتوتم خود ہو۔"مسزایلبری کاچرہ غے سے مرخ ہور ہاتھا۔" نہ جانے اب تک کتے شوہروں، بيون ادر بايون كو ... "

اچا تک بی جیمر ان دونوں کے درمیان آ حمیا۔اس نے اتن تیزی اور خاموثی سے حرکت کی تھی جے اڑتا ہوا آیا ہو۔اس نے دونوں مورتوں کو بازوے با کر علیمدہ کیا اور بولا۔" بیلاائی جھڑ ہے کی جگہیں ہے۔ایستھم جولیا کواس

جاسوسى ڈائجسٹ - 68 فرورى 2016ء

READING

آعموں میں نفرت دیجے کرمیں جیران رہ کیا۔

كا اسكارف واليس كردو اور جولياتم بهي ماريا كواس كى جالى وتم چاہتے ہو کہ میں اپنے بروں سے معانی مجی

ماعكول-"جوليامنه يرات موس بولى-

سرى ايلرى نے ايك بار پراس كى جانب برے کی کوشش کی لیکن کامیاب نه ہوسکی کیونکہ ہیریس نے اس کا بازومضبوطي سے پکررکھا تھا۔

وجمہیں خود اسے آپ سے شرم آنی چاہے، گندی لڑکی۔ 'وہ ٹھنکارتے ہوئے بولی۔

" کیا تمہاری بیخواہش نہیں کہ میری طرح خوب صورت ہوتیں۔"جولیانے طنزیداندازیس کہا۔" ممکن ہے ال صورت ميل تمهارا شو هرزياده وفت كمرير كزارتاليكن شايدنبيں كيونكه تم خود مجمى كھر پرزيادہ نبيں رہتيں۔''

تم اسن والدين كے ليے باعث شرم ہو۔" سز ايلرى تلملاتے ہوئے بولى۔

"اورتم كيا مو، بوڙهي، بڙيوں کا ڈھانجا " تم ایک احتی لزکی ہو۔"

''تم اینے آپ کوہم سب سے بہتر جھتی ہو کیونکہ مسٹر بیث کے لیے کام کرتی ہو۔"

به لفظی جنگ مجھ دیر ہوئی جاری رہی اور میں حران تھا کہ جمز نے البیں اس اتداز میں تفتکو کرنے کی اجازت كيے دے دى كيكن اس كا اپنا ايك منصوبہ تما البذا میں کھے فاصلے پر کھڑار ہا البتہ ضرورت پڑنے پر مدد کے کیے تیار تھا۔

"محرّم خواتين!" جمز نے اين مخصوص انداز میں انہیں خاطب کرتے ہوئے کہا کو کہاس کی آواز زیادہ او کی جین تھی لیکن اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے ان دونول عورتوں کو خاموش ہونے پر مجبور کر ویا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی چیزیں واپس کردیں توجیمز نے کہا۔" آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چلو میں مہیں دروازے تک چھوڑ آؤل \_"

وه دونول بابرتكل كميس-ان كارخ مختلف متول میں تھا۔ جولیا آئس کریم یارلر کوجائے والی سؤک پرچل دی جبکہ سزایلری نے اپنے دفتر کوجانے والےراہتے کا انتخاب کیا جہاں وہ سیکریٹری کے فرائض انجام ویتی تھی۔ ہم سب بھی اینے اپنے کاموں میں لگ کئے کیونکہ تماشا حتم ہوچکا تھا۔

سام ،تم میری بید بات لکھ لوکہ بیاڑ کی جولیا ایک ون

**ا≫** کفن به دوش **وا** ابني دهرتى بيرت ليسحص كاكباني جهل زندكي قدم قدم يرقص بطل ويكھنے پر مجورے \_ آخری سفات پر داکٹر عبدالرب بھٹی کافاص انداز ≪¦≫ سلسلے بغاوت کے حوا⊛ بات ہو بادشاہت کی اورمحلاتی سازشوں کاڑور ہوتو کیسے بعناوتوں کاسلسلہ رک سكتاب .... ذاكتر ساجد امجد كالم سابتدائي سفحات كارتك حزا⊛ شیش محل حزای انتقام کی آگ ہویا ہجر کی کیک .....انسان کوکب سکون ہے رہے دیں ہے۔ اسما قادری کے خیالات کاروانی حزی ماروی حزی عشق ومحبت کے دلگداز جذیے جب روش بدل جا ئیں تو زندگی بھی عجب دُهنگ اپنالیتی ہے۔ محسی الدبین نواب کے قلم ے مراد کی رنگ رلیوں اور دھوپ چھاؤں کے دلچیپ واقعات ≪¦≫ قصه شعر شاهاں ≪¦⊛ زندگی اورمقامات کے بدلتے ہوئے اطوار وانداز ..... ناهدد سلطانه اخت کے تلم ہے ماضی کی ایک جھلک

ماری 2016ء کے برہار تک A BURY CONTR سر والك والمجالية 😌 كرال مزيد علوراك فال

جاسوسى دائجسك < 69 كورى 2016ء

SPERIOR

سمی بڑی مشکل کی دجہ ہے گی۔''جیمز نے کہا۔ ''تم شیک کہ رہے ہوجیمز۔'' میں نے جواب دیااور اسٹورروم میں چلا کیا تا کہ اپنا کام قتم کرسکوں۔ جید جید جید

اتوار کی مجع میں نے معمول کے مطابق نا ہے کے برتن دھونے میں ماما کی مدد کی ، پھر اپنے کے بوسٹر اور پھر دوستوں کے ساتھ دریا کے بل پر پہنے کیا تاکہ کرجا جانے دوستوں کے ساتھ دریا کے بل پر پہنے کیا تاکہ کرجا جانے ہے پہلے محیلیاں پکڑ سکوں۔ کئی سالوں سے ہر اتوار کو ہمارا بھی معمول تھا اور اس طرح ماما کو دو پہر کے کھانے کے لیے بڑی مقدار میں محیلیاں مل جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ مہینے بڑی مقدار میں محیلیاں مل جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ مہینے میں دومرتبہ ہفتے کی سہ پہر میں مل کارگوں والاحوض بھی خالی کیا جاتا تھا لہذا ہمیں سے اشتیاق بھی ہوتا تھا کہ اس کے بعد کیا جاتا تھا لہذا ہمیں سے اشتیاق بھی ہوتا تھا کہ اس کے بعد آنے والے اتوار کوحوض کے یانی کارنگ کیسا ہوگا۔

" میں نے گزشتہ رات ہیرم ایلیری اوراس کی ہوی کے درمیان جھٹڑے کی آوازیں کی تعییں۔ "میرے ساتھی اسکر فیصلی کی خوالے کی آوازیں کی تعییں۔ "میرے ساتھی اسکر نے چھلی کیڑنے والے بک بیس ڈوری ڈالتے ہوئے کہا۔
" میں ان کی پرائیویٹ با تیں نہیں سننا چاہیں۔" نے کہا کہ ان کی پرائیویٹ با تیں نہیں سننا چاہیں۔" نے کہ کارلائل بولا۔ اس کا باپ گاؤں کے کرجا میں یاوری اور ماں لیمن کام کرتی تھی۔

"اے پرائیویٹ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ ہمارے تھر برابر برابر ہیں اور وہ چلا چلا کر بول رہے تھے۔" آسکرنے اپنا یک پانی میں ڈاکتے ہوئے کہا۔

آسکرکا باب بھی ہیرم ایلیری کی طرح سیروائزری
ہے۔ ابندا وہ ل کے اور پر بہاڑی پر ہے ہوئے تین بڑے
مکانوں میں سے ایک میں رہتا ہے۔ آسکراورز یک دونوں
محد سے عرمی جیوٹے ہیں اور انہوں نے ایک ل میں کام
کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ کوکہ زیک عنقریب جودہ سال کا
ہونے والا تھا اور پہلے ہی سوئیرکا کام کررہا تھا لیکن وہ بہت
جلد فیکٹائل اسٹی نیوٹ میں جانے والا تھا جہاں وہ ایک ہفتہ
جلد فیکٹائل اسٹی نیوٹ میں جانے والا تھا جہاں وہ ایک ہفتہ
پڑھتا اور ایک ہفتہ کام کرتا۔

وہ ایک خوش کوار میے تھی اور ابھی موسم کرم نہیں ہوا تھا۔ دریا کے پانی کارنگ سورج کی روشی میں ارخوانی ہور ہا تھا۔ کو یا گزشتہ شب حوش میں نارٹی رنگ جع کیا گیا تھا۔ رات میں ہونے والی بارش کی وجہ سے زیادہ تررنگ بہر گیا تھااس کے علاوہ تیز آندھی اور ہوا کیں جلنے سے درختوں کی شاخیں بھی ٹوٹ کر دریا میں کر کئی تھیں۔ میں بل کی ریک جو شاخوں میں بھتی ہوئی تھی۔ میں شایداس پرتوجہ نددیتا لیکن شاخوں میں بھتی ہوئی تھی۔ میں شایداس پرتوجہ نددیتا لیکن

جاسوسى دانجست - 70 ك فرورى 2016ء

اس کے تیز نارنجی رنگ نے بھے چونکا دیا جیے ل کی ڈائنگ شاپ ہے کوئی کپڑ ابہتا ہوا دہاں تک آسمیا ہے۔ ''وہ دیکھو۔'' میں نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

وہ دونوں میرے قریب آگئے۔ آسکرنے جما تک کر دیکھااور بولا۔''شاید کھی کپڑا حوض میں رہ کمیا ہوگا۔'' ''نہیں ، بچھے تولکتا ہے بیاضا کع شدہ کاٹن ہے۔'' ''چلود کمھتے ہیں۔''میں نے کہا۔

ہم تقریباً دوڑتے ہوئے دریا کے کنارے تک آگئے۔ ٹا تک کی تکلیف کے باعث ہیں ان دونوں سے پیچھےرہ کیا تھا۔ ای دجہ سے ہیں نے ل میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا حالا نکہ میری عمر کام کے قابل تھی۔ ہم پانی میں اتر کئے۔ تھا حالا نکہ میری عمر کام کے قابل تھی۔ ہم پانی میں اتر کئے۔ شاخوں کو پیٹر ادراس تھڑی کو کھینچتے ہوئے سامل تک لے آئے۔ پہلے تو میں بہی سمجھا کہ آسکر شکیک کے دریا تھا۔ واقعی شاخوں میں کیڑا پھنسا ہوا تھا کہ تشکر شکیک کے دریا تھا۔ واقعی شاخوں میں کیڑا پھنسا ہوا تھا کہ تشاخیں ہٹا تھی اور اینا ہاتھا سی رنگ ڈائی کیا گیا تھا۔ ہم نے شاخیں ہٹا تھی اور اینا ہاتھا سی رنگ ڈائی کیا گیا تھا۔ ہم نے شاخیں ہٹا تھی اور اینا ہاتھا سی چیز پر رکھا جو سر داور کوشت یوست کی لگ دہی گی۔

میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ دو سیڑے کے اندرکوئی ہے۔''

شاخوں کو ہٹائے جانے کے بعد جمعی کسی کے بازو، ٹائلیں اور سرنظر آیا۔ بیرتمام جھے نارنجی رنگ میں ڈوب ہوئے تھے۔

''لکنا ہے کوئی رنگ والے حوض میں محر حمیا تھا۔'' آسکرنے کہا۔

زیک نے مندی مندیں مندمیں دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ میں نے اس جسم کو پلٹا۔ میرے سامنے جولیاسمیسن کا چرہ تعاجس کی آنکھیں تھلی ہوئی تعیس جیسے وہ آسان کی طرف و کچھر ہی ہو۔

'' جاؤ فوری طور پرجیم ہیرین کو تلاش کر کے کہو کہ وہ ہمیں ڈروری کی جنازہ گاہ پر لیے ۔'' بیس نے زیک ہے کہا ہمیں ڈروری کی جنازہ گا۔'' کچھ بڑی شاخیں اکٹھا کرلو۔ہم اسے اس حالت میں یہاں نہیں چھوڑ سکتے ۔ہمیں اسے جنازہ گاہ تک لے جانا ہوگا۔''

مسٹرڈروری، لی جنازہ کاہ کے ختام تھے جوگاؤں کے عقب میں ساتویں اسٹریٹ پر واقع تھی۔ آسکر کے دروازہ کھنگھٹانے پروہ باہرآئے۔ جمیر ہیریس بھی وہاں بانچ چکا تھا۔ مسٹرڈروری کے کچھ کہنے سے پہلے وہ بول پڑا۔ چکا تھا۔ مسٹرڈروری کے کچھ کہنے سے پہلے وہ بول پڑا۔

Station

أحساس جرم

کھولنے کی کوشش کررہا تھا۔ مجھے لگا کہ اے اس کام بیس مشکل پیش آری تھی۔ بیکرہ اس کی گردن کی پشت پر خی ہے باندھی کئی تھی اور اب وہ اس کی گردن کی کھال میں دھنس کئی تھی۔ میں نے اپنا جیبی چاقو ٹکال کرا ہے دے دیا۔ '' مشکریہ سام۔'' اس نے چاقو سے اسکارف کا شخے

ہوئے کہا۔

جولیا کے لباس کے پنچے جھے زم گوشت میں ایک گہرا کھا نیا نظر آیاجس میں کوئی چیز پہنی ہوئی تھی اور کسی دھات کی طرح چیک رہی تھی۔ جیمز نے جیک کر جولیا کی کردن کو غور سے دیکھا۔ اس دفت میں نے سوچا کہ کاش میر سے پاس بھی کہا نیوں کے سراغ رسانوں کی طرح محدب عدسہ ہوتالیکن جیمز کی نظریں بہت تیز تھیں۔ دہ سیدھا کھیڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باریک می چین لئک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ یو چھتا اس نے دہ چین لئک رہی تھی۔ اس

''یہ ڈونی نہیں تھی۔''جمر نے چاتو بند کر کے مجھے ویتے ہوئے کہا۔'' دیکھو یہ نشانات کننے کہرے ہیں۔ لگنا ہے کہاں کااپنے ہی اسکارف ہے گلا کھونٹا کیا ہے۔'' ''لیکن وہ دریا تک کیے گئے گئی؟''مسٹرڈروری نے

ر مسٹر ڈروری نے مجھی لی میں کام نہیں کیا تھا البقدا میں نے انہیں بتایا۔'' وہ ضرور رنگ کے تالاب میں ہو کی ۔اے مہینے میں دو مرتبہ خالی کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ ہفتے کی سہ پہر۔''

کی سہ پہر۔'' ''بالکل ایسا ہی ہوتا ہے سام۔'' جیمر نے کہا۔ ''لیکن مسئلہ پیٹیں کہ وہ رنگ کے تالاب میں تھی۔سوال سیر پیدا ہوتا ہے کہ کس نے اسے قل کر کے اس کی لاش وہاں جمیادی؟''

من نے جولیا کی لاش کی طرف دیما جے مسر ڈردری سیدھا کرر ہے تھے۔ جولیا کے ہم کو ہاتھ لگانے سے مسٹر ڈردری کے ہاتھ بھی رقبین ہو گئے تھے۔ ای وقت میری نظر ایک چیز برگئی اور میں بے اختیار بول اشا۔ ''اس کا داہاں ہاتھ دیکھوجیر۔ اس کی مفی تحق سے ہمنی ہوئی ہے جبکہ دوسرے ہاتھ کی مفی کھلی ہوئی ہے۔ لگنا ہے کہ بند محق میں چھ ہے۔'' مسٹر ڈروری نے اس کی مفی کھولی تو اس میں سے مسٹر ڈروری نے اس کی مفی کھولی تو اس میں سے

مسٹر ڈروری نے اس کی معنی کھولی تو اس میں سے کپڑے کا ایک کلاا برآ مدہوا۔ جمیر نے اسے پھیلا کر دیکھا لیکن اس پرجولیا کے کپڑوں اورجلد کی طرح رتک نہیں چڑھا

"و يكين مين جولياسميس لگ رى ب-" ميس نے بانتے ہوئے كہا۔

"اوراس کارنگ تارنی ہو گیا ہے۔" آسکرنے کہا۔ "پیضروررنگ کے تالاب میں ڈوب کرمری ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے جیمز؟"

جیموایک قدم آئے بڑھااورلاش کا بغورمعائے کرنے
لگا۔ بیاس کی عادت تھی۔ وہ اسٹور میں آنے والے سامان
کی جی ای طرح جانج پڑتال کیا کرتا تھا یا جب وہ ل کالشیل
کی جیثیت ہے کی معاطمے کا تصفیہ کرتا تب بھی اس کی بہی
کی حیثیت ہوتی۔ اس نے انگی بڑھا کر جولیا کی کردن میں
پڑے ہوئے۔ اس نے انگی بڑھا کر جولیا کی کردن میں
پڑے ہوئے تاریجی اسکارف کو چھوا جواب زرد ہوتا شروع
ہوگیا تھا۔

"" مسل اس لاش کو اندر لے جانا چاہے۔" مسر ڈروری نے کہا۔" اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آجائے۔ ویلے بھی آج اتوار ہے اور بیاچھانیس لگنا کہ ایک لاش اس طرح کھلے آسان کے نیچے پڑی رہے۔تم لوگوں نے گلیوں مس کی کود یکھا تونیس تھا؟"

"البیل-" میں نے جلدی ہے کہا۔ اتوار کی وجہ ہے۔ گلیاں اور سر کیں سنستان پڑی ہوئی تھیں۔ زیادہ تر لوگ جرج جانے کے لیے تیار ہورہے ہوں کے یا کچھ لوگ رات کونشہ کرنے کے بعدد پر تک سورہے ہوں کے۔

ہم نے جولیا کی لاش اٹھائی اور اسے جنازہ گاہ کے عقبی کمرے میں گڑی کی ایک لیسی میز پر لٹادیا۔ میں نے وہاں سے وہ شاخیں کمی ہٹا دیں۔ اس کے بعد آسکر اور زیک ہے جد آسکر اور زیک ہے جد آسکر اور زیک ہے جد آسکر اور زیک ہے ہے گئیکن میں جمعر کے ساتھ ہیں رہا۔

و دمشر وروری، میں ایک مرجبہ تنصیل سے لاش کا معا تدکرنا جا ہتا ہوں۔ 'جھر نے کہا۔

"تاکیکوئی سراغ مل جائے۔" بیس نے لقہ دیا۔
"سیمؤل۔" مسٹرڈروری نے پچھ کہنا چاہالیکن جیمر
اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا۔" سام میرے ساتھ ہے، ای
نے لاش دریافت کی تھی اور جھے اس سے وہ سب پچھ معلوم
کرنا ہے جو بیجا نتا ہے۔"

" بے چاری جولیا ڈوب گئے۔" مشر ڈروری اپنے دونوں ہاتھ مسلنے ہوئے ہوئے ہوئے۔" میں نہیں جانتا کہ اس کی لاش پر سے بیارتک کیے صاف ہوگا۔ یقینااس کے لیے مجھے ایک بند کفن کا انتظام کرنا ہوگا۔"

"من نيس محتاكدده دوب كرمرى ب-"جمون كما جوجوليا ك محل عن بندم موت اسكارف كى كره

جاسوسی دائیست -71 فروری 2016ء



تھا۔ جولیائے اے مٹی میں بند کر رکھا تھا اس لیے بیرنگ سے محفور ہا۔

'' بیتو وہ جالی ہے جو تورتنس اپنے سر کو ڈھانینے کے نے استعال کرتی ہیں۔ "میں نے سر کوئی میں کہا۔ آ مے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں جمز کا ممل تعارف كروا دول-وہ استور چلانے كے ساتھ ساتھ مينى كا كالشيبل بهي تفا- يبله وه بهي لل بين كام كما كرتا تفا-وه الجبيئر تما اور اس نے اس علاقے کی ملول میں لوم اور اسپنگ مشینیں نصب کی تھیں۔ جنگ عظیم کے دوران وہ فرانس چلا كيا۔ وہ ان دنوں كے بارے من زيادہ بات بيس كرتا تھا لیکن میں جانا تھا کہ جنگ سے والی آنے کے بعد وہ دوباره ل مين مين كيا كيونكها مص شور پيندمبين تفاجكه ل مين چوہیں کھنے مشینیں چلتی رہتی تھیں۔اس کے علاوہ وہاں کری اور کرد وغبار بھی ہوتا تھا چتا نجہ مسٹر آرتھر ہنری بیٹ نے اے جی نی سیون کے مینی اسٹور میں ملازمت دے دی، اس کے کھادنوں بعداہے گاؤں کا کاسٹیل بھی مقرر کردیا۔ وہ دس سال پہلے اس گاؤں میں آیا تھا اور تب ہے ہی میری ما ما کے بورڈ تک باؤس میں رہائش پذیر تھا۔ کو کہ اس وقت میں بہت چیوٹا تھالیکن مجھے اٹھی طرح یاد ہے کہ جب جمز دوسری منزل کے آخری کرے میں شفت ہوا تھا۔ اس وقت میرے ڈیڈی زندہ تھے۔ بعد میں وہ مل میں ایک حادثے كا شكار ہو كے ميرى ماما اور جمع كے بہت التھے تعلقات تصاورمير بخيال بين وه خوش هي كه مين شي كام كرنے كے بجائے جيمركى مدوكررہا تھا۔ ڈيڈى كے انقال کے بعد مامالیس جاہتی میں کہ میں ال میں کام کروں کیکن جب میں پندرہ سال کا ہوا تو انہوں نے بچھے اجازت دے دی، پھرمیرے رحی ہونے اور ٹا تک توشے کے بعد انہوں نے بھےل جاتے سے مع کردیا۔ میں اسٹور پر کام کر کے بی خوش تھا اور میری خواہش تھی کہ کی دن ایک بڑا

جب جیز اور میں، جولیا سمیس کی مشتبہ موت کی تحقیقات کررہے ہے تو میں مشکسل ایک نوث بک میں کی مشتبہ موت کی کی تحقیقات کررہے ہے تا کہ وہ اس کی جیز نے لاش مسٹر ڈروری کے سیردگ تاکہ وہ اس کی جیز و تلفین کا بندو بست کریں چر بولا کہ وہ مسٹر ہیرم ایلیری ہے بات برناچا ہتا ہے۔

کرناچاہتا ہے۔ ''وہ کیوں؟'' پھر اپنی نوٹ بک کے ایک منجے پر میر مالیری کانام کھودیا۔

جیمز میری طرف دیمے ہوئے مسکرایا اور بولا۔ '' ہملی اے اس لاش کے بارے مین بتا دینا چاہے۔ جولیا اس کی بلڈنگ میں کھانے پینے کی اشیا کی ٹرالی کے کر جاتی تھی۔''

یٹرالی ایک چلتی پھرتی دکان تھی جس میں بسکٹ، کولڈ ڈرنگ، سینڈوچ اور کھانے پینے کی دیگراشیا ہوتی تھیں۔وہ یہ چیزیں مشینوں کے آپریٹرز کوفروخت کرتی تا کہ وہ اپنی مضینیں چھوڈ کر کہیں نہ جا کیں۔

"ال بي تو ميں جانتا ہوں۔" ميں نے كہا۔"لكن ميں نے سنا ہے كہ اس كے بارے ميں لوگ الني سيرحى باتيں كياكرتے تھے۔"

'' بچھے بیان کر جیرت نہیں ہوئی۔''جیزنے ایلیری کے گھر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ میں بھی اس کے پیچھے لنگڑا تا ہوا چل رہاتھا۔

"ال، ال على يمى سب سے آسان كام تھا۔" على فركها۔

" "تم جانے ہوکہ پروائزرنے اے اس کام پرلگایا

"اور وہ سروائزر مسٹر ایلبر ی تھے۔" میں نے رک کرا پنی نوٹ بک لکالی اور اس پر لکھ دیا۔ جولیا کا سپروائزر اور اس کے بیچے مسٹر ایلبر ی کا نام لکھا۔

' میں سوچ رہا ہوں کہ اب جولیا کی جگہ بیاکام کون کرےگا؟''جمر نے یو چھا۔

میرے پاس اس سوال کا جواب دیے کے لیے وقت نہیں تھا کیونکہ ہم ایلیری کے مکان پر پہنچ چکے تھے۔ جیمز نے درواز ہے پر دینک دی توکسی نے اندر سے چِلاکر کہا۔''اندرآ جاؤ۔''

بھے اس پر تعجب نہیں ہوا کیونکہ گاؤں میں شاید ہی کوئی اپنے تھر کا وروازہ بند کر کے رکھتا ہوگا۔ جمر نے دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ بیرونی کمرے میں عمدہ قسم کا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔

" بیرم نے مصافے کے او؟ " بیرم نے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا گھروہ مجھ سے خاطب ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا۔ " اور تمہارا کیا حال ہے سام؟ امید ہے کہ تمہاری ما ایجی خیریت سے ہوں گی۔ "

"م دونوں بالکل شیک ہیں۔" میں نے کہا۔ "ہم یہاں تم سے ملنے نہیں بلکہ ایک مری خرکے کر آئے ہیں۔" جیمز نے شخیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

جاسوسی دائجسٹ ح72 فروری 2016ء

احساسٍجرم مِن بہت کچھ بتا علی ہوں لیکن ایک زبان خراب بیس کروں کی۔اباس نے کیامشکل کھڑی کردی؟" "سام وآج تع وهوريا على ہے۔"

"اے دریا میں چھلا تک لگانے کا شوق ہوا ہوگا جبکہ

وه كرجا جانے كاونت موتاب

"اس نے چھلا تک نہیں لگائی بلکہ وہ مرچکی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ چکرا کر کر پڑی اور اس کا سر کری سے مكرايا \_ مي نے فورانى ڈاكٹر كى طرف دوڑ لگا دى - اس كا مكان زياده دورنيس تقاراس وقت ووكى كام سے باہرجار با تحالیان میرے کہنے پرفورا ہی جلا آیا۔ اس نے استحر کا معائنه کیا اور بولا۔" اے کوئی صدمہ پہنچا ہے کیکن کوئی سنجیدہ بات میں ہے۔ میں نے دوادے دی ہے۔ یہ کھ دیرسونی

يه خيك ميس موا-"جمرت كيا-" محصال س ولا يدسوالات كرنات -"

ڈاکٹر کے جانے کے بعد ہیرم بولا۔" کیے سوالات؟ كياتم بيجية موكدا يستقر إلى كى ذيت وارب بالكل تبين، وہ تو ایک ملسی بھی تیں مارسکتی۔ویسے بھی بیس بتا چکا ہوں کہ ہم رات نو بے تک مسر بیٹ اور مسر جونا من کے ساتھ تھے۔ جہاں تک جولیا کے ملے میں اسکارف ڈال کر گل تھو ننتے اور اے رنگ والے حوض میں پھینکنے کی بات ہے تو میں جھتا ہوں کہ استقر میں آئ طاقت جیں ہے۔ "متم سے رنگ والے حوض کی بات کس نے کی؟" جيرنے پوچھا۔

الله بركم في كما به يا مرسام في كما موكا-" " تیں۔" میں نے اپنا سر بلاتے ہوئے کہا۔" ہم نے صرف میکما تھا کہ جوالیا کا گلااس کے اپنے اسکارف سے محورًا كياب-رنك والعص كى كوكى باستأبيس موكى-" ہیرم چکرا کرسیٹی پر کر پڑا اور بولا۔ "میں نے اے خبيل مارا.

جيرنے كندمے اچكاتے ہوئے كيا۔"ميں نے بھى ميں كما كم تم نے ايسا كيا ہے۔

من کھے جیس بولا۔ البتہ میں نے ایک توث یک اور چىل ئكال كى تا كەخرورى يا تىل لكەسكون \_

وتم جانے ہو کہ جولیا میرے ڈیار فمنٹ میں کمانے یے کی چیزوں کی ٹرالی لے کرآئی تی۔ "ہیرم نے كهناشروع كيا-

نہ جانے کیوں استحراس سے حد کرنے کی تھی۔

ميرم كا چره زرد يركيا اوروه بكلات موت بولا-"دِی جر، کیا۔ تھر ...؟"

''کیادہ محمر پرنہیں ہے؟''ہیریس نے پوچھا۔ " بال، وه بي في فائيو كي مي " اس نے كہا۔ " مفتے كى شام معمول کے مطابق ہم نے مل کے دفتر میں مسر بیٹ كے ساتھ ميننگ كى۔ بعد ميں إس كے بينے جونالحن نے اے اپن کار میں چھوڑنے کی پیشکش کی۔اے اپنی چھوٹی بہن ہے ملنے کے لیے جانا تھا۔ تم تو جانے ہی ہو کہ ایستھر کو لوگوں کی مدوکرنا پندہے۔"

" بینے جاؤ ہیرم -"جمز نے کہا۔" مجھے اور دوسرے الركوں كو يك كے فيچ سے جوليا سميسن كى الاش كى ہے۔ وجولياسميس إ"بيرم نے اس طرح كما جيے كچھ ياد كرنے كى كوشش كرريا ہے۔" وہ چھوتى كى بيارى لاكى جو رُالی پرسامان بیچا کرتی تھی۔ بے چاری مکیاس نے خود تھی

جمز نے کہا۔" تہیں۔ بظاہر بی لگتا ہے کہ اس کے اے اسکارف سے اس کا گلا تھوٹنا گیا ہے۔'' میرم کا چرہ جو پہلے زرد تھا، اب تشھے کی طرح سفید ہو

حميات كياوه زرورتك كاسكارف تعا؟ "اس في يوجها-الربدوي ب جوش نے اس كے مكل ميں ويكھا تھا تو وہ پیلے رتک کا ہی تھا اور اس طرح کے اسکارف مارے اسٹور مل جیں ہوتے۔ "میں نے کہا۔

اہم دونوں نے عی اے زرورتگ کے اسکارف ك ساته ويكما تقامه " جمز بولا-"اس روز جوليا اور ایستھر کے درمیان اسٹورش جعرب بھی ہوئی تھی۔ کیا تم جانے ہوکہ کس دجہ ہے ایستھر اے تا پیند کرتی تھی؟'

میرم آ کے کو جھکا اور اس نے دونوں ہا تھوں سے اپنا سرتهام ليا \_غين اى وقت السحم ايلبرى دونول باتعول عيل بہت سے بنڈل تھا سے اندر داخل ہوئی۔

"باع جمر، باع سام-"اس نے کہا چروہ ہیرم ے مخاطب ہوتے ہوئے ہولی۔"معاف کرنا، مجھے امید تھی كەوقت بر كمريخ كرتمهارے كيے ناشا تيار كرسكوں كى ليكن تھے وسائے آئے ہی نہیں ویا۔ میں بسکٹ لائی ہول۔ای

'' بینے جاؤا یستھر۔''جمر نے کہا۔'' جمیں تم سے جولیا سمیسن کے بارے میں کچھ سوالات کرنے ہیں۔'' ایستھر کے چہرے سے دوستانہ سکراہٹ غائب ہو ا من اوروہ غصے یولی۔ "میں مہیں اس کتیا کے بارے

جاسوسى دائجسك - 73 فرورى 2016ء

READING Seeffoo

اس نے مجھ سے کہا کہ جولیا اس کام کے لیے مناسب جیس ہے۔اس نے بھی شیک ہی کہا تھا۔ جولیاز یادہ وقت مردوں ے سی بداق کرنے میں گزارتی اور ان عورتوں کونظرا تداز

" پرتم نے اے بیکام کول سونیا؟" جمز نے

ہیرم نے ہیریس کی طرف و کھتے ہوئے کہا۔ ''میرے یاس کوئی اور راستہیں تھا۔''

" كيول، تم سروائزر ہو۔ تمہارے باتھ ميں سب

۔ 'باں۔''اس نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔''لیکن میں مل كاما لك ميس مول-

مس بری تیزی سے ہیرم کا بیان علم بند کرر ہا تھا۔اس كى باتوں سے لگ رہاتھا كەجوليا ايك سے زيادہ لوكوں كى تظروں میں حی اور ان میں ہے ایک مسٹرآ رہنری ہیٹ كاسب سے چھوٹا بيٹا جويا تھن كريڈى بيث تھا۔ بيس نے اے دیکھا شرور تھالیکن بھی بات کرنے کا اتفاق میں ہوا تقا، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے آپ کوہم سے بالاتر مجھتے ہیں کیونکہان کے باپ کے پاس پیسا تھااور ہم زندگی كزارنے كے ليے كام كرنے پر يجور تھے۔

جب جونائقن دوسال پہلے کالج کی تعلیم عمل کر کے گاؤں والی آیا تو اس کے ڈیڈی نے فیصلہ کیا کہ اسے ال میں تچلے درج سے کام سکھنے کی ضرورت ہے چنا تجہ اس ے کہا کمیا کہ وہ باری باری ال کے مختلف شعبول میعنی اسپنت ، وبوتك اور فنشنگ وغيره من جاكركام سيم كونك ایک دن ای کوب مینی چلائی ہے۔ چنانچہ باپ کے کہنے پر عمل كرتے ہوئے اس نے ايك ايك مهينا إسپنگ اور ويوتك ميس كزاراء اب وه فنطنك ميس كام كرريا تفاجهال كيرون كورنكاجاتا ي-

"اس لا ك كا دماغ فيرى طرح بيرى ف كها-"مل نے ايے بتاديا تھا كہ جوليا اچھى لاكى تبيں ہے اوراس کے ڈیڈی یہ می سیس جابی کے کہوہ اس سے راہ و رسم بر حائے لیکن اس نے میری باتوں پر کوئی توجہیں دی اوراس کے ساتھ وفت گزارنے لگا۔ ای کے کہنے پر میں نے جولیا کو بید قسے داری دی تھی۔"

"اس سے محی زیادہ بری بات سے موئی۔" میرم سلسلة كلام جارى ركعتے ہوئے بولا۔"اس نے جوليا كے ليے تخانف لاناشروع كرويے جن عن ايك زرداسكارف، ايك

كردين في جواس ع جزين خريدنا چاهي ميس-"

" الميل-" بيرم نے سر بلاتے ہوئے كہا-"وه میرے تھرآئے تھے اور ای کری پر بیٹے جس پر اس وفت سام بينا ہوا ہے۔"

تے؟ "جمر جران ہوتے ہوئے بولا۔

لاكث اورريتي موزے شامل تھے۔ وہ جوليا سے تھلے عام

باتیں کرتا اور تمام مزدور انہیں ویکھا کرتے چنانچہ سے بات

اس کے باب تک بائج منی اور مسٹر آرتھر بیبٹ دو ہفتے پہلے مجھ سے ملنے آگئے۔" سے ملنے آگئے۔"

· مسٹر بیٹ ڈائنگ اور فنٹنگ ڈیار فمنٹ میں آتے

میں نے بید بوائن بھی ایک توب بک میں لکھ لیا۔ "اورانبول نے مجھ سے کہا کہ سی طرح جولیا سمیسن ے جان چیزاؤ۔' اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کری کو يكرااور بولا-" بال،ان كالبي مطلب تقاكدا علازمت ے برطرف كرديا جائے۔ حالاتك عام حالات على بيكولى غیر معمولی بات تبین محی کیلن تم جانتے ہو کہ انہوں نے ایسا كيول كباتفاء"

جيمزا پنا ہاتھ بلند كرتے ہوئے بولا۔ "مقم يُرسكون ہو جاؤ ہیرم۔ یں صرف حقائق جمع کررہا ہوں۔ اپنا بیان جاري رڪو-"

ہیرم نے جیب سے رومال نکال کر چیرہ صاف کیا اور بولا۔"ووسرے روز جب میں نے جولیا کو بتایا کہ اے ملازمت سے فارغ کرو یا حمیا ہے تو وہ یولی۔''میں ایسانہیں جھتی۔''اس کے بعد وہ ٹرالی دھلیلتی ہوئی چکی گئی اور اپنے معمول کےمطابق او کوں سے اسی نداق کرنے گل۔ " کو یاتم نے اے نوکری سے جیس تکالا؟" جمرتے

"میں ایسانہیں کر سکا۔ جوناتھن بیٹ نے مجھ ہے كباكه ميں اس كے باب كا حم نظرا عداز كردوں-"بيكه كر و الحد بعرے کیے رکا اور باری باری ہم دونوں کی جانب و ملحة موئ بولا-" ذراسوچو، يد كييملن ب كديش مسرر آر تقر ہنری بیٹ کے احکامات تظرا تدار کردوں۔

میں نے تا تدیش اہنا سر بلایا۔واقعی بیاتصور کرنا ہی محال تھا۔ وہاں سب لوگ مسٹر بیٹ کے لیے کام کرتے ہے اوران كاحكامات كونظرا ندازكرنا ايماى تفاجيم كوني امريلي مدر یابرطانیے کے باوشاہ کا علم مانے سے الکار کروے۔ " كويا جونائق بيث تم سے ايك بات كهدر با تعا اوراس کا باہ اس سے علف ہولی بول رہا تھا۔"جمر نے كہا۔" تم تو چى كے دويا توں كے درميان يس كے۔ چرتم جاسوسى دانجست 74 مورى 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

استادیاں 💎

استاد (شاگرد سے): "ب بتاؤ چاند ساری رات روش کیوں رہتا ہے؟" شاگرد (معصومیت سے): "جناب واپڈاوالے وہاں نہیں پہنچ ہیں اس لیے۔" استاد: "بلبل کا ذکر بتاؤ۔" شاگرد: "كبلد" استاد: "اور جمع ؟" استاد: "اور جمع ؟"

استاد نے دینیات پڑھاتے ہوئے سوال کیا۔
'' بتاؤاللہ تعالی نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟''
ایک لڑک نے ہاتھا و پر کیا۔
استاد نہ ہاں بتاؤ کس لیے؟''
شاگرد نہ کا سرصا جب! دوسروں کا تو ٹیل بتائیں
سکتا لیکن اللہ تعالی نے آپ کومیری پٹائی کے لیے پیدا کیا
سے۔''

محمظيم الشدخال دراني مصادق آباد

"سارہ ڈیٹر ... تم واقعی ایک مہربان خاتون ہو۔' جیمز نے کہا۔''اور سوسل تک تم سے اچھاباور چی کوئی نہیں۔' ماما نے اس کے چہرے پر تولیا دے مارالیکن میں اسے شربا تا ہواد کھے سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ماما اور وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ہم کئی ٹیمل پر بیٹھ گئے۔ میری تیرہ سالہ جزواں بہنیں میٹی اور کی خالی پلیٹیں اپنے ہاتھوں میں لیے چلی آئی۔۔

" تموڑے ہے بہت اور ٹماٹر چا آئیں۔ " بیٹی نے کہا۔
" اور کھن ہیں۔ " نیلی ہولی۔ " تم کیے ہوسٹر جمری"
" بالکل شیک۔ " جمر مسکراتے ہوئے ہولا۔
جب وہ دونوں چلی گئیں تو مامانے ہو جھا۔ " بیش کیا
سن رہی ہوں کہتم دونوں کودر یا ہے کوئی لاش کی ہے۔ "
جھے امید تھی کہا ہے تک یہ خبر پورے گاؤں جس کیا
جگی ہوگی کیونکہ جس وقت وہ لاش کی تو آسکراورز یک میں جیل
ساتھ تھے۔ لہذا ہم دونوں نے ماما کو پوراوا قدستادیا۔
ساتھ تھے۔ لہذا ہم دونوں نے ماما کو پوراوا قدستادیا۔
"اوہ جولیا۔" مامانے کہا۔" اس کے ساتھ ہی ہونا تھا۔"

ہو چھا۔ "وجہیں کیے معلوم ہوا کہ جولیا رتگ والے کے حوض میں تھی؟"

ہرم نے آہتہ سے نفی میں سر ہلایا اور پولا۔ "میں مہر ہلایا اور پولا۔" میں مہر ہلایا اور پولا۔" میں مہر ہلایا ہوں کہا یہ مقر کا استحر کا اس معالمے ہے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے پیونیس کیا۔" یہ کہا کرووا نھا اور درواز و کھولتے ہوئے بولا۔" جیسا کہتم نے کہا تھا اب جیسے اپنی ہوی کی جارداری کرنی ہے۔"

جيمر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔" ہيرم، ہم دوياره بھی آئے گئے گئے۔"

موک برآئے کے بعد میں نے پوچھا۔"اب ہم کہاں جائیں مے؟"

'' جمس سنر بیت کے تعریانا چاہے تا کہ ہیرم نے جو کہانی سنائی ہے، اس کی تعدیق کرسکیں۔'' ''جولیا کو ملازمت سے نکالنے کے بارے میں؟'' ''نہیں جمس اس بات کی تعیدیق کرنا ہے کہ گزشتہ

روز کام بند ہوجائے کے بعدوہ ، ایستھر اور دونوں باپ بیٹے مل کے دفتر میں موجود تھے۔''

میں جانا تھا کہ یہ ایک اہم بات ہے لیکن اتوار کے روزمٹر جیٹ کے محرجانا آسان بیس تھا کیونکہ وہ تھے میں رہے تھے اور اتوار والے دن وہاں جانے کے لیے کوئی سواری دستیاب بیس تھی۔

" پہلے تم کھ کھالو۔" جھوئے کیا۔" کو تکہ ناشا کے کافی دیر ہو چک ہے۔ اس کے بعد ہم موٹر سائنگل پر دہاں ماکس کے۔"

ہم بورڈ تک ہاؤس پہنچ تو ماما کھانے پر ہمارا انتظار کرری تھی۔ ہمیں ویکھتے ہی بولی۔ ' جلدی ہے آ جاؤ۔ ہمیں سے کتنی ویرے تمہاراا نظار کررہی ہوں۔''

جاسوسى دانجست حر75 فرودى 2016ء

Station

"م اس کے بارے میں کیا جانتی ہوسارہ جین؟" جمز نے یو چھا۔

"اس کے والدین اعظے انسان سے کیان اس کے دوسری ایڈی کا ایک جادثے ہیں انتقال ہو گیا اور مال نے دوسری شادی کرئی۔ اب جولیا بالکل آزاد تھی اورا سے سنجالنے والا شاری کرئی۔ اب جولیا بالکل آزاد تھی اورا سے سنجالنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ ہر دفت اِ دھراً دھر پھرتی اورائوں سے باتیں کیا کرتی ہمیں امید تھی کہ جب وہ چودہ سال کی ہوجائے گی اورا سے مل میں ملازمت مل جائے گی تو اس کی زندگی میں اور اسے مل میں ملازمت مل جائے گی تو اس کی زندگی میں کا مرائی میں سے ماں کو پچھ نہیں دیتی تھی بلکہ سارے ہیے اپنی میں کہ لیتی تھی۔ میر سے حساب سے وہ ایک خود غرض باس ہی رکھ لیتی تھی۔ میر سے حساب سے وہ ایک خود غرض باس ہی رکھ لیتی تھی۔ میر سے حساب سے وہ ایک خود غرض باس ہی رکھ لیتی تھی۔ میر سے حساب سے وہ ایک خود غرض باس ہی رکھ لیتی تھی۔ میر سے حساب سے وہ ایک خود غرض باس ہی رکھ لیتی تھی۔ میر سے حساب سے وہ ایک خود غرض باس ہی رکھ لیتی تھی۔ میر سے حساب سے وہ ایک خود غرض باس ہی رکھ لیتی تھی۔ میں میں دیتی تھی۔ "

جیمز اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ "میں تنہاری اجازت سے سام کوایک لیے سفر پر لے جانا عامتا ہوں۔"

''امید ہے کہ تم اے سیجے سلامت واپس لے آؤ سے ''مامائے مسکراتے ہوئے کہا۔

جیو نے باہر آگرشڈی کھڑی ہوئی موٹر سائیل پر

سے ترپال ہٹائی، سر پر ہیاسٹ رکھا۔ ٹیل نے پیچے بیٹھ کر

اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور تھوڑی و پر بعد ہم مشرآ رتھر کے

مربی کئے ۔ یہ بتانے کی ضرورت ہیں کدان کا مکان تھے

مضبوط باڑھ کی ہوئی تھی۔ ہم پورج میں پہنچ تو وہاں پہلے
مضبوط باڑھ کی ہوئی تھی۔ ہم پورج میں پہنچ تو وہاں پہلے
ایک کو میں پیچا نیا تھا وہ جو ہا تھی بیسٹ کے استعمال میں تی۔

بیمو نے دروازے پر دستک دی لیکن اس سے پہلے
کہ کوئی دروازہ کھولی ہمیں اپنے عقب میں ایک شورساسنائی
دیا۔ پلیٹ کرد کھا تو وہاں ایک بڑی تی زردرنگ کی اسٹیش
ویا۔ پلیٹ کرد کھا تو وہاں ایک بڑی تی زردرنگ کی اسٹیش
ویلی آگر ہوا۔ اس نے اپنے دستانے اور چشمہ کار کی سیٹ پر
پیشا اور ہماری طرف بڑھا۔

پیدہ اور ۱۹ مرک برسات "میلو" اس نے خوش ولی سے کہا۔" کیا بات ہے، دروازہ کھولنے کوئی میں آیا۔ یہ شیک نہیں ہے۔" پھراس نے خود ہی دروازہ کھولا اور اندرداخل ہو کیا جیسے یہ اس کا اپنا ہی کمر ہو۔ جیمر اور میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ عین ای وقت ایک خادمہ سفیدا بیران مینے راہداری میں آئی۔

والمستربلوم فيلثراس في كباب وه و كم تحرالي موكى لك

جاسوسي ذانجست -76 فروري 2016ء

''کوئی بات نہیں بیلا۔'' وہ بولا۔'' معاف کرنا مجھے کچھ دیر ہوگئی۔ دراصل میں راستہ بعول کیا تھا۔ بہرحال اب میں بہال پہنچ کیا ہوں اورتم ہم سب کے لیے کوئی شعنڈ ا مشروب لاسکتی ہو۔''

خادمہ کے جانے کے بعد ایک اور آواز سٹائی دی۔ ''بلوم فیلڈ، پیتم ہو، اندر آ جاؤ۔''

مسٹر آرتھر ہنری ہیٹ ایک مہائمی کی میز کے عقب میں بیٹھا ہوا تھا۔اس کے علاوہ کمرے میں ایک اور خص بھی آتش دان کے پاس کھڑا ہوا تھا جے میں نے پہلے بھی ہیں ویکھالیکن وہ بھی اپنی وضع قطع ہے کوئی امیر فخص لگ رہا تھا۔

مسٹر جیٹ نے لکھتا بند کیا اور بولا۔''جیمر ہیر کین ہم یہاں کیا کررہ ہو؟''اس کا انداز کاٹ کھانے والا تھا۔ '' مجھے ایک بے وقوف لاکی کے بارے میں اطلاع کی ہے اور میں تو قع کررہا تھا کہتم اس جھوٹے سے معاطعے سے تنٹ

لو کے لیکن تم اس لا کے کے ساتھ یہاں چلے آئے۔ جھے
جیر آئے بڑھا اور میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ جھے
یاد تھا کہ جب ل میں ایک حادثے کے دوران میری ٹانگ

لوٹ کئی تھی توسٹر جیٹ ماما ہے ملنے بورڈ تک ہادئی آئے
سنٹے۔ میں نے اپنے کمرے ہے ان کی گفتگوئی۔ مسٹر
جیسٹ نے صاف صاف کہددیا کہ وہ ل میں ہونے والے
ہر چھوٹے موٹے حادثے کے ذیتے وار نہیں۔ اس لیے
میری ماما کو کسی معاوضے کی تو تع نہیں کرتی چاہے۔ میری ماما
نے جواب میں جو کہ کہا، وہ میں نہیں من سکالیکن اس کے
بعدے بی میں مشر جیٹ کونا پہند کرنے لگا۔

'' بیچھوٹا معاملہ نہیں ہے، مسٹر بیسٹ۔''جیمز نے نرم لیجے ٹیل کہا۔'' ایک عورت مرکئ ہے میں اے چھوٹا معاملہ نہیں سمجھتا۔''

''میں نے سا ہے کہ اس طرح کے حادثے مسٹر بیٹ کے کارخانوں میں ہوتے رہتے ہیں۔'' بلوم فیلڈ بولا۔ '' پیرحاد شہیں آل ہے۔''جیمز آ ہستہ سے بولا۔ ''قل۔'' مسٹر بیٹ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔'' بے

الم المراج المراج المراج المحاطمة المحاطمة المحاطمة المحتاء ا

جیمو بڑے مبر کے ساتھ مسٹر بیٹ کی میز کے سامنے کھڑا ہوا تھالیکن جھے اپنی زخی ٹا تک کی وجہ سے کھڑے ہونے میں مشکل پیش آرہی تھی۔ میں بار بار اپنا ہو جھ ایک ٹا تک سے دوسری ٹا تک پرخشل کررہا تھا۔

"كياتم كبيل مجهة ويذى كمتهيس المية مهمانول كو

READING

Sheilon

ميرى ل كوكى تعلق نيس-"

"میں جناب "مجیمز نے آہت ہے کہا۔" میں آپ ہے انفاق نہیں کرتا ، یہ تو طے ہے کہ اس کا گلا کمونٹا کیا اور اس کی لائں دریا ہے لی کیکن وہ پوری طرح نارجی رتک میں رکی ہوئی تھی جس کا مطلب ہے کہ وہ فنشنگ پلانٹ میں رکوں کے حوض میں پڑی رہی اور وہاں سے بہتی ہوئی دریا کے پہنچ گئی۔"

میں اس دوران جوناتھن کودیکھتارہا۔اس کاچروزرد ہورہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ہے اٹھا اورمسٹر بیسٹ کی میز کے قریب آکر بولا۔"ڈیڈی!"

ریب، ربرا در ایسان است بند رکھولڑ کے۔'' مسٹر جیٹ نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا۔'' بیٹر جاؤادراینے آپ پر قابور کھو۔اس ڈانٹے ہوئے کہا۔'' بیٹر جاؤادراینے آپ پر قابور کھو۔اس سے پہلے کہتم ہمیشہ سے زیادہ احمق نظرا نے لگو۔'' مسٹر جیٹ ہے۔ اور '' مسٹر جیٹ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔'' آپ کے بیٹے سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔'' آپ کے بیٹے سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔'' مسٹر جیٹ سے نے کہا۔''اور نہ ہی اس کوئی اختیار جیس ہے۔'' مسٹر جیٹ نے کہا۔''اور نہ ہی اس کوئی اختیار جیس ہے۔''

"و وتمهاری ایک ل میس کام کرتی تھی۔" جموے یاد

" ووفنشك في إرخمنت مين تقى - "جوناتقن نے كہا۔
"جہال شن تربیت لے رہا تھا۔ میں اسے جانتا ہوں اور
فیڈی تم بھی اس سے واقف ہو۔ تم بی نے ایک ہفتے پہلے
جھ سے كہا تھا كہ اس سے دوبارہ نہ لوں۔ اس بات سے
تہاراكیا مطلب تھا؟"

" بیں جانا چاہوں گا کہ تمہارے بیٹے نے اہمی جو
کہا،اس کا کیا مطلب ہے۔ "جیمر بولا۔" بیں جانا ہوں کہ
تمہاری یا تمہارے بیٹے کی اس انسوسٹاک حادثے بیں
شامل ہونے کی کوئی سوج نہیں تھی لیکن جھے تمام تھا کق معلوم
کرنا ہیں۔ جھے بھین ہے کہ تم میری بات بجھ رہے ہو گے۔"
جوناتھن بولا۔" ہاں، بیس کی طرح بھی اس معالمے
میں طوث نہیں ہوں اور جھے بھین ہے کہ ڈیڈی تم بھی اس

جیمر نے مسٹر بلوم فیلڈ اور اس دوسرے آوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو آتش دان کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ ''کیا آپ دونوں تعوزی ویر کے لیے باہر جانا پند کریں کے کیونکہ آپ لوگوں کا اس معالمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔''مسٹر بلوم فیلڈ اور وہ دوسرا محص خاموثی سے باہر چلے

کری پیش کرنا چاہے۔'' میں نے مؤکر دیکھا۔ جوناتھن بیٹ راہداری میں کھڑا ہوا تھا۔

''مہمان۔''مسربیٹ نے تحقیر آمیز لیج میں کہا۔ ''بیمہان نہیں بلکہ میرے ملازم ہیں۔''

جوناتھن نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ دیوار سے ساتھ رکمی ہوئی دو کرسیاں محسیت کر ہمارے نزدیک لے آیا۔ میں فورآ ہی ایک کری پر جیٹھ گیا۔ جوناتھن اور جیمز نے بھی اپنی نشستیں سنجال لیں۔

ا پی گشتیں سنجال کیں۔ ''اب ہم آرام سے گفتگو کر عمیں مے۔'' مسٹر آرتھر جیٹ نے طنز بیدا نداز میں کہا۔'' میں تمہارا بہت مفکور ہوں گاآگرتم اپنے غیر معمولی بیان کی وضاحت کر سکو ہیر بین۔'' جیمز نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ س طرح جولیا کی لاش بل کے نیچے جھے کی ،وغیرہ وغیرہ۔

"ہاں، بیں بیرسب من چکا ہوں۔" مسٹر بیب نے مدا طلت کرتے ہوئے کہا۔" بے چاری اور کی دریا بیس کر مدا طلت کرتے ہوئے کہا۔" بے چاری اور ڈ وب کئی۔البرث کول مین نے صبح ہی جھے ڈ پوسے فون کرکے بتادیا تھا۔"

البرث کول مین اس ریلوے و پوکا انجاری تھا جہاں ۔
ہے لیے کے لیے ریل گاڑی سامان لانے اور لے جانے کے لیے چلی تھی اور گاؤں میں وہی واحد جگہ تھی جہاں نملی فون کی سہولت موجود تھی۔

"اس فی تمہیں کیا بتایا تھا؟" بجیمر نے پوچھا۔ " بھی کہ ایک لڑکی کی لاش دریا سے کی ہے اور بس۔" مسٹر جیٹ نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ "ظاہرے کہ یہ ایک حادثہ تھا۔"

''نبیں جناب۔'' میں نے کیا۔'' بجھے اس کی لاش کی محی اور وہ نارنجی رنگ میں ڈونی ہوئی تھی جس کا مطلب ہے کہ وہ کافی دیررنگوں کے حوض میں پڑی رہی۔ جولیا کا اپنا اسکارف اس کی گردن کے گرد بختی سے بندھا ہوا تھا اور اس کی گرہ پیچھے کی جانب تھی۔ یہ حادثہ بیس تھا۔''

"جولیا۔" جوناتھن جو تکتے ہوئے بولا۔" تم جولیا سمیس کی بات کررہے ہو؟"

"بال جولياسمين \_"جيون كها-"كلاب كدسمى فال كالكلمون كرمارديا ب-" "يدكاؤل كالمسئلد ب-"مسربيث في ماكواري

"بیگاؤں کا مسئلہ ہے۔" مسٹر بیسٹ نے نا کواری سے کہا۔" اور میں تہیں ای کام کی تخواہ دیتا ہوں۔ بے جاری لڑکی کا گلاممونٹ کر دریا میں سیسنگ دیا گیا۔ اس کا

جاسوسی ڈانجسٹ ﴿ 77 عفروری 2016ء

تے۔ان کے جانے کے بعد جیمز نے کہا۔ اوسٹر بیث اور مسٹر جو ناتھن ، میں تم دونوں کو وہ سب مجھ بتانا چاہتا ہوں جو میں اور سام اب تک معلوم کر سکے ہیں کیکن میرے خیال ميں يكافي يوں ہے۔"

اس کے بعد جمر نے تمام وا تعد تفصیل سے بتایا کہ جولیا کے ملے میں اسکارف منی مضبوطی سے با ندھا کیا تھا۔ "الیے اسکارف جاری مینی کے اسٹور میں مہیں ہوتے۔"میں نے بھی بولنا ضروری مجھا۔

مربيث نے غصے سے كہا۔" بيكونى اہم بات كيس

"ویدی! اتنا برہم ہونے کی ضرورت تبیں۔ جونا من نے کہا۔ " یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ اس کیس میں ياسكارف ىآليل ب

''اسکارف ہی واحد چیز جہیں بلکہ جمعی اس کے یا تھیں ہاتھ کی مے سر پر ہاندھنے والی جالی بھی ملی ہے۔' " تب تو اس من كوني عورت ملوث موسكتي ہے۔"

"ممکن ہے۔"جمر بولا۔"اس کے علاوہ جمیں ایک چراور مجی کی ہے۔ "ب کہ کراس نے جیب میں ہاتھ وال کر وہ چھتی ہوئی جین نکالی جوجولیائے اسکارف کے نیچے مہن مول می ۔اس کے ساتھ دل کی شکل کالاکٹ لٹکا ہوا تھا۔جمر نے انگیوں کی مددے وہ لاکٹ کھولاتو اس میں سے کاغذ کا ایک چوٹاعرابرآ مراء

المياتم دونوں ميں سے كوئى اس فيكلس كو بيجات

جوناص ایک کمری سائس لیتے ہوئے بولا۔" پہلے یں مجا کہ بیمیرا ہے لیکن جس معلی پرتھا۔ بدایک سستاسا لاكث ہے جس يرسونے كايانى جو حايا كيا ہے۔ مل نے المين زندكي من يهلها الصييس ويكها-

"میرا منا فعیک که رہا ہے ہیرین-"مشرمیث نے کیا۔" علی ہیں جانا کہ تم ہم سے س رومل کی توقع كرد ب تصداميد بكداب تم مطلئن بو محت بوك -" " تى جناب -" جمر نے كها-" على كمل طور يرمطمئن ہو گیا ہوں۔ " یہ کہ کراس نے وہ لاکث دوبارہ اپنی جیب يس ركه ليا اور يولا-"اكرتم خيال شكروتو يس حريد چند سوالاتكرنا جامتا مول

"جو يوچيا ہے جلدي يوچو-"مسرجيث نے كما-· من ایک معروف محص موں لیکن مہیں تعور اسا وقت اور

Section

و ہے سکتا ہوں۔" " ہم جانے ہیں کہ جولیا کا گلا کموننا کیا ہے اور یہ کارروائی کل سے پہر میں کسی وقت ہوئی ہے کیونکہ وہ رکھوں ے وق سے ال كروريا تك فيكى -

"وہ حوص ہر دوسرے مفت تقریباً سات بے خالی كيے جاتے ہيں۔"جونا كل نے كہا۔

" ال-"جمر بولا-" اور جمعے بيرم ايلبري نے بتايا ہے کہتم دونوں اورایستھر ایلیر ی مجی کل شام ل میں موجود

'ہم دفتر میں کچھ فائلیں دیکھ رہے تھے۔'' مسٹر بیث نے کہا۔" ایستھر ایلیر ی سیریٹری ہے۔اس کے وہ می مارے ساتھ کام کردی گی۔

"اورتمهارا كام كس وقت حتم موا؟ بجير نے يو چھا۔ ام في تقريا چه او بي تك كام كيا- "جونا كان بولا۔''ایستھر نے کہا کہ وہ اپنی بہن کے پاس جانا جا ہتی ب-لبذام نے اے اے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کردی۔ "ال، ميرم المبرى في مي بهي بتايا تما-"جيمو في تائد میں سر بلایا۔ " کو یاتم جاروں کل شام ل کے وقتر میں موجود تھے جو فنشنگ ڈیار فمنٹ اور رنگ والے حوص کے برابر س علے۔ کیا تم لوگوں نے اس دوران کوئی غیر معمولی بات دیمنی پاسی؟"

"مربيس -"مغربيث نے كها-'کیا تم چاروں اس دوران بورے وقت استھے

"بال، الل وتت مك بم سب سأته شف، مجر جوناتهن ،ایستھر ایلیری کوچھوڑنے چلا کیا اور سی نے ہیرم کوائن کارش اس کے مرا تاردیا۔ می دی ہے سے پہلے

"اب میں سمجا۔" جھونے کہا۔" می مرف اپنا يقين كرنا چاه ربا تعايد چلوسام ، ميني اور محى كام كرفيي -مسربيث المسرجوناتهن المهار الميتي وفت كالمكري من تمور اساجران مواليلن فوراني المن جكسا مكل

كر كورا موكيا اورايها كرت موع ميراياؤن فرش پرركم ہوئے گلاس سے مرایا جو میں وہاں رکھ کر بعول کیا تھالیکن اس سے پہلے کہ کوئی کڑ بر ہوتی ، جونا من نے اپنا بایاں ہاتھ بر ما کروه گاس بکر ااوراے اے باپ کی میز پرر کھویا۔ "يتهار بإزويرز فم كيا ٢٠ "جمر نے كها-"اوه، بيزخمين، رنگ كارها بي-"جوناتمن نے

جاسوسي ذانجست - 78 مروري 2016ء

ائے مرک چاتھا۔"

اپنی آستین کا کف نیجے کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کی نظری اس پرجی ہوئی تھیں۔ وہ ہمیں دیکھتے ہوئے بولا۔ " بین فنشک دی ارهمنث بین سیروائزر کی تربیت حاصل کرر با ہوں تم جانتے ہوکہ وہاں رتک کے چھینے اڑتے رہے ہیں اوران کے دھے بھی صاف میں ہوتے۔

"جی جناب " جمر نے کہا۔" میں نے بھی جنگ ہے پہلے ان تالا بول میں مسر لکوائے ہیں لیکن ان کے او پر و ملنے ہوتے تعے تا کرنگ کے چھنٹے باہرنہ جا میں ۔ کیا یہ

و حكته و بال ميس يل؟"

"ان دُهكوں كى وجه ہے ہمارا كام متاثر ہور ہاتھا۔" منربیث نے کہا۔ ''اس کیے ہم نے استعداد بر حانے كے كيے البيس مثاديا۔"

" كيا اس طرح رنكائي كاعمل غير محفوظ تبيس موحميا-"

"بالكل نبيس-"مستربيث تے كہا-" يه بالكل محفوظ طریقہ ہے اور اس میں کوئی خطرہ نہیں۔''

" مجھے تھین ہے کہ ڈائی روم میں ہر چر محقوظ ہے ا كريس ايك تظروه جكه و يكهنا جامون توحمهيں كوئي اعتراض تو نہ ہوگا۔ویے جی آج لی بندے۔"

وه تم وبال جا کتے ہولیکن میں تہیں جابیاں نہیں و ب سکتا کیونکہ میروائزر کے پاس صرف دوسیٹ جی البتہ تم اللری سے جاباں لے علے ہو۔" مٹر بیث نے كاغذات يرنظرين جماتي موسے كها-

" شكرية جناب " بجيمر بولا -" سام چلو-" گاؤں والی آئے کے بعد ہم تعوری دیر کے لیے بورڈ تک ہاؤس میں رکے۔موٹرسائیل شیڈ میں کھڑی کی اور کھانا کھانے کے بعد جابیاں کینے کے لیے ہیرم ایلیری کے مكان كى جانب چل دي\_ جيمر نے دروازے پروسك دی۔ ہیرم یا برآ یا توجیر نے پہلے اس کی بوی کا حال ہو چھا توہیرم نے کیا۔"وہ جاگ کی ہے اور بستر پرشم دراز ہے۔ اس کی بہنیں اور دو پڑوی آگئے ہیں جواس کی ویکھ جمال

به جان کرخوشی ہوئی کہ ایستھر کی طبیعت اب بہتر ے۔ مشربیت نے کہا ہے کہ بی تم سے چابیال کے لول۔ البتة حبيس بيرزحت تبين دول كاكمتم محى مارے ساتھ

ميرم اندر چلا كيا\_ تعورى دير بعد والي آيا تو اس ك باتحديث جابول كالجماتها، وه بولا-" جمعة م دولول ك

ساتھ جا کرخوشی ہوگی تا کہتہیں وہ سب پچھ دکھا سکوں جوتم

كريذي بيث في تميرسات وكارخانون كي قطار عن سب سے آخری می اور بیساری میں مسٹر آر تحربسری بیث کی ملکیت میں۔ بیل سب سے زیادہ بڑی اور نی می ۔اس میں کارکن بھی زیادہ تھے اور تمام مشیزی جدیدی۔

جير، ميرم اور من دريا كابل ياركر كال كاليث پر پنج تو در بان نے میں دیک کر کیٹ محول دیا۔ ہم تیوں ال ك وفتر ك آكے سے كزرتے ہوئے فنظف بلان ي بنے۔ میرم نے تالا کھولاتوجمر نے ہو جما۔

"جب تم يهال نيس موت تو اين جايال كهال ركعة مو؟"

"ائے کم کے برونی دروازے کے باہر کے موے کے سی ۔ "ہیرم نے کہا۔" تاکہ جب کام پر جانے لكول تو جابيال لينانه بمولول

وه ایک برا سااو کی حیت والا بال تمار و بال رکون کے کئی دوش تھے جن کے درمیان چیس فٹ کا فاصلہ تھا۔ہم ان تالا بول کے درمیان سے کزرے جوسرخ ، نیلے مبزاور دیکر رنگول سے بھرے ہوئے تھے۔ ہمادے جارول طرف وبوارول، حجت اور فرش پر رنگ عی رنگ شخصاور جابہ جاان کے چھینے بڑے ہوئے تھے۔ہم اس طویل قطار كِ آخرى وص مك ينج جو خالى تماليكن اس ك اروكرو نارتی رنگ کے چھنے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے کناروں پر ہاتھ رکھ کر اندر جما تھنے کی کوشش کی ۔ وہ بہت كبرا، تاريك اور دُراوَنا تقاركر شدرات خالى كرتے ك بعداے یائی ہے وحویا کیا تھا۔ میں نے جیمو سے بوچھا۔ "جيس س چري الاش ع

جمر اندرجما تكت موت بولا-"كونى الى جكه جهال جدوجيد كة عارنظرة عي-"

میں تالاب کی دوسری طرف کیا اور اندر جماعنے کے بجائے فرش اور دیواروں کا معائد کرنے لگا۔ میں بتانہیں سکتالیکن وہ دھ بچھے تاز ہ لگ رہے تھے۔ میں نے ممثنوں كے بل جيك كر عقبى د بوار پر ہاتھ ركھا تو وہ نارى ہوكيا اوروه جكه بحص كيلى كلى - ميس في جيمر كواينا باتي وكهايا-اس في محنول كے بل بين كرو يكھا جرد بواركود يكھتے ہوئے بولا۔ "من نے جنگ سے پہلے يہاں چھ كام كيا تھا اور جھے ياد يرتا بكريهان ايك دروازه مى تعار

" کھومہ اللے جب ممارت میں داغلے کے لیے

جاسوسى دانجست - 60 م فرورى 2016ء

READING

احساس جوم بولا۔'' میں نہیں سمحتا کہ بہاں ہمارے مطلب کی کوئی چیز ہے۔اب میں بتاتا ہوں کہ مہیں کیا کرتا ہے۔'' ید بدید

چار کھنے بعد میں دوبارہ ہیرم ایلری کے کمر کیا۔
دہاں دہ تمام لوگ موجود ہے جن ہے ہم سارا دن باتیں
کرتے رہے۔ مسٹر آرتھر بیبٹ ایک بڑی کری پر بیٹا ہوا
تھا۔ جیبی گھڑی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ بار باراس میں
وقت دکھے رہا تھا جبد اس کا بیٹا جوناتھن آرام سے پیر
کیسیلائے سیٹی پر نیم دراز تھا۔ سب سے زیادہ جیرت بچھے
مسٹر بلوم فیلڈ کود کھے کر ہوئی جے جیمز نے دوسر سے لوگوں کے
ساتھ بہاں بلایا تھا۔ایستھر اپنے ہاتھوں میں ایک ٹرے
ساتھ بہاں بلایا تھا۔ایستھر اپنے ہاتھوں میں ایک ٹرے
ساتھ بہاں بلایا تھا۔ایستھر اپنے ہاتھوں کی ایک ٹرے
کرآئی۔اس نے ہرایک کوشروب کا گھائی چیش کیا۔
کور بلایا ہے؟" مسٹر بیسٹ نے لیمن کا گھوشٹ لینے
کوں بلایا ہے؟" مسٹر بیسٹ نے لیمن کا گھوشٹ لینے
ہوئے کہا۔

''جانتا ہوں کہتم سب لوگ بہت مصروف ہو۔ اس کے تہارازیادہ وفت نہیں لول گا۔'' پھروہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔'' سمام ہتم اپنی نوٹ بک لائے ہو؟'' میں نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ بولا۔'' یہاں جو بات بھی کمی جائے وہ کھتے جاؤتا کہ ہم پولیس کودکھا سکیں۔' بیرم ایلیری کا منہ جیرت سے تھل کیا۔'' تم جانتے ہو کہ جولیا تمیسن کو کس نے آل کیا؟''

''ہاں جھے معلوم ہے۔'جھونے جواب دیا۔ ''کھرتم نے پہلے ہی اے کرفنار کرنے کے لیے پرلیس کو کیوں نہیں بلالیا؟''جوناتھن نے بوچھا۔ ''مسٹر آرتھر نے مجھے یاد دلایا تھا کہ بدگاؤں کا معاملہ ہے۔''جھرنے اپنی نرم آواز میں کہا۔''جولیا فنشنگ بلانٹ میں کام کرتی تھی۔ ہیرم ایلبری اس کاسپروائز رتھا۔ بلانٹ میں کام کرتی تھی۔ ہیرم ایلبری اس کاسپروائز رتھا۔ اس کی بیوی مل میں سیکر یئری ہے۔ مسٹر جوناتھن وہاں زیر

تربیت ہے اور مسٹر آرتھ تم اس ل کے مالک ہو۔''

''تم فضول یا تیں کررہے ہو۔'' مسٹر بیٹ نے غصے کہا۔'' میں تمہارے کام سے مطمئن تہیں ہوں میکن ہے کہا۔'' میں تمہاری جگہ کوئی دوسرا آ دی تلاش کرنا پڑے۔'' جہے تمہاری جگہ کوئی دوسرا آ دی تلاش کرنا پڑے۔'' جہر کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔'' بہتمہارے اوپر مخصر ہے لیکن میں اب بھی کا تشییل ہوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جولیا کی موت کمیے واقع ہوئی۔''

" فیک ہے، بتاؤ۔" مغربیث نے بیزاری سے

نے دروازے بنائے گئے تو اے اینوں سے چن دیا گیا تھا۔''ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیرم نے بتایا۔ جمز نے دیوار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔''میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کارنگ مختلف ہے۔ کسی نے بہت عمر کی سے

پراس نے عض کے گردایک چکراگا کر قرش اور دیواروں کود بھااور ہمارے پاس آگر کہنے لگا۔ "تم فرش پر قدموں کے نشان و کھے رہے ہو، یہ بالکل نے لگ رہے ہیں۔ کیاتم بتا کتے ہوکہ یہاں کس وقت کیا کام ہوتا ہے؟"
ہیں۔ کیاتم بتا کتے ہوئے بولا۔ " ہفتے کو آ دھے دن کام ہوتا ہے۔ " ہیر سنجھتے ہوئے بولا۔" ہفتے کو آ دھے دن کام ہوتا ہے۔ اس کے بعدرنگ بتا نے دالے آتے ہیں اوروہ پر کی صفائی ہوتی ہے اس کے بعدرمغائی بتا نے دالے آتے ہیں اوروہ پر کی صفائی کرتے ہیں۔ نو بچ اس کے بعد صفائی منائے کرتے ہیں۔ نو بچ اس کے بعد صفائی والے چھ سات ہے تک فرش کی صفائی کرتے ہیں۔ نو بچ کے قریب مکینک اوراس کا مددگار مشینوں کو چیک کرتے اور کے اور کے اور کی سفائی والے سات ہے چلے والوکھو لئے ہیں۔ ہفتے کے روز صفائی والے سات ہے چلے والوکھو لئے ہیں۔ ہفتے کے روز صفائی والے سات ہے چلے والوکھو لئے ہیں۔ ہفتے کے روز صفائی والے سات ہے چلے والوکھو لئے ہیں۔ ہفتے کے روز صفائی والے سات ہے جلے والوکھو لئے ہیں۔ ہفتے کے روز صفائی والے سات ہے جلے والوکھو لئے ہیں۔ ہفتے کے روز صفائی والے سات ہے جلے والوکھو لئے ہیں۔ ہفتے کے روز صفائی والے سات ہے جلے والوکھو لئے ہیں۔ ہفتے کے روز صفائی والے سات ہے جلے والوکھو گئے والوکھو گئے ہیں۔ ہفتے کے روز صفائی والے سات ہے جلے والوکھو گئے ہیں۔ ہفتے کے روز صفائی والے سات ہے جلے والوکھو گئے ہیں۔ ہفتے کے روز صفائی والے سات ہے جلے الی کے اور این کے دور ہونے مکینگ آیا تھا۔"

"ال كا مطلب ہے كہ يہاں سات ہے ہوئے او كے درميان كوئى نہيں تھا۔ ميراخيال ہے كہ ہميں جو ديكھنا تھا وہ ديكھ ليا۔ "جمز نے كہا۔

''شیک ہے پھر میں تالا لگا دیتا ہوں۔'' ہیرم نے پُرسکون ہوتے ہوئے کہا۔''رنگ ملانے والے بارہ بج آئی کی گے تا کہ سے کے لیے رنگ تیار کرسکیں۔'' ''ان کے لیے تالاکون کھولتا ہے؟''جیمز نے یو چھا۔

''میں ہی ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہوں'۔' ہمیرم نے کہا۔'' ہمارے پاس ایک چائی اور بھی ہے لیکن وہ وفتر کے سیف میں رہتی ہے۔''

"" میں دفتر کی بات کررہے ہو، جہاں گزشتہ شام تم اور ایستھر، مسٹر بیٹ اور ان کے بیٹے کے ساتھ میٹنگ کردہے تھے۔"

''ہاں، ہم تقریبانو بے تک وہاں رہے۔'' بورڈ تک ہاؤس والی آنے کے بعد جمر نے کہا۔ ''ہم ایک نظر جولیا کے کمرے کو بھی و کھے لیتے ہیں۔اس کے بعد بیں بتاسکوں گا کہاس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔''

وہ کمراہمی بورڈ تک ہاؤس کے دوسرے کمروں جیما بی تھا، وہاں ایک سنگل بیڈ، سائڈ ٹیبل، ایک الماری کے علاوہ کچھنگی اداکاروں کی تصویریں میز پررتھی ہوئی تھیں۔ جمع نے الماری کھول کر دیمی اور اے بند کرتے ہوئے

جاسوسى ڈائجسٹ 181 فرورى 2016ء

جیمونے باری باری سب کو ویکھا اور بولا۔"سب ے پہلے بھے استھر پرشہ ہوا۔ جولیا سے اس کی حال ہی میں جمزے ہوئی تھی۔ لیک نہیں بلکہ جب جولیا کی لاش در یا

ے نکالی کئی تو اس کی سمی میں اس رتک کی بالوں والی جالی

د بي مولي محى جوايستمر استعال كرتى ہے۔

" تئ عور تي اس طرح كى جالى استعال كرتى بين -" السقر نے کہا۔" اوران کے رتگ بھی مختلف مبیں ہوتے۔" " تم شیک کہدرتی ہو۔" جمر نے کہا چر ہیرم سے خاطب ہوتے ہوئے بولا۔ "تم اس کے پروائزر تھے اورتم نے بی اے اس کام پر لگا یا تھا اور اسٹور میں جھڑے کے دوران ایستھرنے کھوالی بات کی تھی جیسے تم جولیا پر کھھ زياده بى مهربان تھے۔"

جوناتهن قبقيد لكات موسة بولا-"جيكه وه اس كى طرف د يكمنا بهي پيندنبين كرتي تھي۔"

اس کے بعد جیمز نے جوناتھن کومخاطب کرتے ہوئے لبا۔" تم بی اس پر بہت زیادہ مہر مان تے اور اے تحفے

جونا عن كاچره غصے سرخ ہوكيا، وه بولا۔" ميں تو كن الركيون و تحف دينا بون ، اس شركيا برج ع؟"

''واقعی کوئی ہرج مبیں ہے۔ "جیمزسر ہلاتے ہوئے بولا پراس نے مسر بیٹ سے کہا۔" جمہیں یہ پندئیس تھا كةتمهارا بينا جوليا يرتوجدد ، اى كيةم ني بيرم سيكها تھا کہوہ اس اوک کوملازمت ہے فارغ کردے۔

"أكروه ميرے هم كالعيل كرتا توبيه واقعه يش نه

و لیکن اس کے باوجودتم میں ہے کوئی بھی اے ک نبیں کرسکتا تھا کیونکہ کل شام چھ بے سے نو بے تک تم سب لوگ دفتر میں میفنگ کررے تھے۔"

تم في وي احراف كرايا ب جمز كريم يل ے کوئی بھی اے فل میں کرسکتا تھا چرہم سب کو یہاں کوں

جع کیا گیاہے؟"مٹربیث نے ناراضی سے کہا۔ " ليكن تم يب جائے تے كدوه مرجائے۔المعظم اس سے حدر کرتی تھی۔ جوناتھن اس سے عیل رہا تھا۔ ہیرم مجی اس پرمبریان تھا اور مسٹر بیٹ تم چاہے تھے کہ وہ تمبارے بیٹے کی زندگی سے تکل جائے۔"

"ہم سب دفتر میں اکٹے تھے جب تھارے کئے كے مطابق بيل موا؟"جوناتكن نے كما۔

مسٹر آرتھر اپنی جکہ ہے اٹھتے ہوئے پولا۔" میں ہے

بكواس سنة سنة عك آسميا مول -الهوجوناتهن ، بم جار ب

" بيس بورى بات سننا جامنا مول-" مسر بلوم فيلا

" مفیک ہے۔ تم این بات جاری رکھو۔" مسٹر بیث نے تھے ہوئے لیج س جمزے کیا۔

"میرے پاس کوئی ثبوت تو تہیں ہے لیکن اتنا کہ سکتا ہوں کہم سب پورے وقت دفتر میں استھے ہیں رہے اور تم سب اس جكدے بہت قريب تنے جہال بيكل موارتم ميں ے کی ایک یا ایک سے زیادہ نے اے ل کر کے رتگ واليحوص ميں سپينک ويا۔اس اميد پر کدحوص کوجب خالی کیا جائے گا تو وہ بھی یائی کے ساتھ بھتی ہوئی دریا میں جلی جائے کی اور کسی کو پیا بھی تہیں چلے کا کداے مل کر کے حوض ميں ڈال ويا كيا تھاليكن ايك رات پہلے دريا عيل طوفان آيا تھاجس کی وجہ ہے کئی شاخیں بھی بہتی ہوئی آ کنٹیں جن میں سے ایک میں جولیا کی لاش پھٹس منی اور سام نے چھلی يكرنے كے دوران اے ديكوليا۔"

منر بوم فیلڈ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اہر میں! میں اس کا نیا مالک ہوں۔ جھے خوتی ہے کہ تم نے اس محص کی حقیقت ہے آگاہ کیاجس سے میں ایک بری رم كامعابده كرچكا موي-اكريرسباي اعصاب يرقابو ر کھتے تو اس لاک کے مل کا معما بھی حل جیس موتالیکن مجھے شبہ کان میں سے کوئی ایک اوٹ جائے گا۔

آخر میں وہ کچھ ہو گیا جس کی جھے بالکل تو قع نہیں سن مسر آرتفر ببیت نے ایک کاغذ پرجرم کی ممل تعصیل للسى اور است بيط سميت ويكر تين افراد كويمى مورد الزام تخبرایا۔ پھراس نے مہالن کی میز پرایناسرز درے مارااور خود سی کرلی۔ بقیہ تینوں مزم جیل میں مقدمہ شروع ہونے کا

انظار كرد على-

مستريكوم فيلذايك اليحصا لك ثابت ہوئے۔وہمسٹر بيث كمقابلي شل كمزدورون كازياده خيال ركمة الى-جيمراب مى استور چلار ما كيكن لكتا ہے كدوه جلد بى شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس كى صورت بى مجھے اور ميرى بہوں كوسوتيلا باب ل جائے۔ جاں تک میراتعلق ہے تو میں ایک پیلی کہانی پر کام کررہا موں۔اس کا بلاث تو محصل کیا ہے۔اگراے کہانی کی عل نددی تی توبیمرے کے باعث شرم ہوگا۔

جاسوسي دَانجست 32 موري 2016ء

## Downloadedled From Paksociety.com



بمسال دستی

بعض کیس اتنے سہل ہوتے ہیں که سراغ رساں اپنی ہی کوششوں پرشرمندہ ہو جاتے ہیں...ایک سادہ و آساں قتل کی تفتیش که مجرم نظروں سے اوجہل ہی نه ہوسکا...

### آبدائيدامسين صيادآ گيا كالمسلي تنسير ...

پولیس ڈیٹیکٹورنیڈاوائٹ نے اپنی پولیس سی کار

کوفلیٹ ٹائر برایک ٹھوکررسید کی اور بڑبڑانے گئی۔ ''اسے

بھی اسی وقت پینچر ہونا تھا۔''

''کوئی مشکل در پین ہے، ڈیٹیکو؟''ایک آواز نے پکارا۔

''ارے، مسٹر میٹر۔ ہال، میں فل کی ایک جائے واردات

پرجاری ہوں اور یہ کچے ہوگیا۔'' برنیڈاوائٹ نے اپنی پٹرول کار

کوفلیٹ ٹائر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گیا۔

''میرے ساتھ بیٹے جاؤ۔ میں تنہیں وہال پہنچا دیتا

جاسوسی ڈائیجسٹ حدیہ کے فروری 2016ء





ميزن كارآك برهادي-

"كى كالل بوائے؟"مير نے يو چھا۔ " بھے نہیں معلوم۔ مجھے بس یمی بتایا حمیا ہے کہ وہ ایک ادھیز عرآ دی ہے ، اس کی جسامت درمیانی اور دیکھنے میں نولے کے ماندلگتا ہے۔ جھے یہ کیس میرد کرتے ہوئے

چیف نے بس بھی معلومات قراہم کی ہیں۔" سراغ رسال

برنیڈادائٹ نے جواب دیا۔ برنیڈادائٹ نے جواب دیا۔ ''ویل، گذلک ڈیسکٹو۔ جھے امید ہے کہتم بیکس جلد

ان کا بقیہ سفر خاموتی میں گزر کیا۔ میر نے برنیڈا وائث كوشمر كے نواحى علاقے ميں واقع ايك بدوستع سے موعل پراتارویا جہال متعدد پولیس کاریں پہلے سے کھڑی

مجھے یقین ہے کدان پولیس افسران میں سے کوئی ت کوئی مہیں واپس پہنچادےگا۔"میئرنے برنیڈاوائٹ کے گاڑی سے نیچ اڑنے کے بعد کہا اور ایک کارآ کے براحا

سراع رسال برنیڈا وائٹ کی تگاہ ایک پیٹرول مین پریوی جو ماصی ش اس کے ساتھ کام کرچکا تھا۔

"سارجنك موراس-"برنيدا .... في اع آواز دی۔" ہمارے پائ اب تک کی کیامعلومات ہیں؟" '' ڈرائیور لاسٹس کے مالائی مقتول کا نام اینڈریو

کولیئر ہے۔وہ ویسٹ اسٹریٹ کارہائی ہے۔ہم نے اپنے عملے کووہاں روانہ کرویا ہے۔

"اورجائے واروات؟"

"اس مسم كيميل جول كى جكدك كاظ سے بدخاصا صاف حرا موتل ہے۔ فارنسک کے عملے کو کرے ش مرف ایک انگل کا نشان ملاہے جوبیڈ کے ساتھ رکھے ہوئے بائث استید پر تھا۔ میں نہیں معلوم کہ وہ نشان کس کا ہے لیکن و ومقول کی الکیوں کے نشانات سے چی جیس کرتا۔" وہ نشان پرانا اور کی ہفتوں کا بھی ہوسکتا ہے۔

برنیڈا۔۔۔۔۔ نے کھ سوچے ہوئے کہا۔ "ہم چیک کر لیں گے۔" سارجنٹ مورالس نے كيا- "ايندريوكوليتركوكا دياكر ماراكيا باورلكا بك قائل نے عظم باتھوں سے اس کا گلاد بایا ہے۔ قارنسک کے کیا۔ الوكول كاكهناب كدوه معتول كالردن يرسانثانات حاصل

ہوں۔"میر نے جواب دیا۔ برنیڈاوائٹ ،میز کے برابر کی پنجرسیٹ پر بیٹے کی اور

" ہمیں امیر کمنی جا ہے کدایاتی ہو۔ کیا موت کے وقت كالعين كياجا چكا ہے؟" مراغ رسال نے يو جھا۔ "ورجة حرارت اور نيل كے نشانات كى بنياد ير اینڈر ایوکولیئر کی موت لگ بھگ نصف شب کے وقت واقع

کرلیں مے۔اگروہ نشانات نائٹ اشینڈ پرموجودنشانات

"...32 / Be

ب تویس بهال مزیداور کی بیس کرسکتی-"برنیدا وائث نے کہا۔ ''میں واپس پولیس اسٹیشن جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی پٹرول کارمیں وہاں لے چلو۔

پمرجب وه دونو ل سارجنٹ مورانس کی کار کی جانب چلنا شردع ہوئے تو مقتول کے کمرے کے برابر والے كمرے كا درواز ه كھلا اورا يك عورت يا برجھا تكنے لگى۔ "السكوزي مس-"برنيداوات في ال عورت كو العبكيا-"كياآپ ماري كهدد كرسكي ال

"كياآبرات بمراى كرے يس مقيم مين؟" " ال-" عورت نے جواب دیا۔" کیا ہے کہا کہی اس شوروعل کی وجہ سے تو میں جورات کو اس کرے میں ہور ہا تھا؟" عورت نے مقتول کے کمرے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔

" ہاں، میں فلوریڈا جانے کے کیے سفر کرری می تو معلن کے باعث میں نے آرام کرنے کا فیصار کیا اور اس موسل بررک ای \_رات کوسوتے ہوئے میری آ کھ طل کی -نیدے بیداری کا سب وہ شوروعل تھا جو برابر کے کمرے یں جور ہاتھا۔ دوآ دی کی بات پرآلی می زورزورے باعل كرد ب تع-" فورت في بتايا-"كياآب في سناتها كدوه كياباتي كرد ب تيم؟ برنيدا .... ني جاناجابا-

"ان مں ہے کی نے چھاس م کی بات کی تی۔ على اب مريدادالميس كرول كاراوردوسرے نے كما تعار تب مراخیال ہے کہ جھے اخبارات تک جانا پڑے گا۔" ہے ان کرسراغ رسال اور سارجنٹ ایک دوسرے کو

"اياى لكاي-"برنيدا ..... نيات عىس

جاسوسى دائجسك 34 مورى 2016ء

وروس بارہبجے

امرتسر كيسردارودسرى برادريوں كان طعنوں ك تل آكے كه باره بيخ سكوں كاعقل سونے چلى جاتى ب- برزبان سے بيس كران كي سيانوں نے فيعله كيا كدون كے باره بيخ محمنا محمر پرسارے سردارجع ہوكر ديكسيں كه باره بيخ محمنا محمر پرسادے سردارجع ہوكر نجات عاصل كرليں كے۔

مقررہ دن بارہ بجنے سے پہلے ہی امرتسر کے سارے سکو کھٹا کمر پراڈ آئے۔سب کی نظریں کھٹریال
برخیں۔سوئیال سرکتی رہیں . . . پھر بارہ بجنے میں صرف
بین منٹ رہ گئے۔سب لوگ ہجان میں جٹلا تھے۔وقت
کزرتار ہالیکن کھڑیال کی سوئیال وہیں رکی رہیں۔ جب
ان کی دئی کھڑیوں میں پندرہ منٹ اور گزر گئے تو سب کو
تشویش ہوئی۔ چند ہوشیار سکو کھٹا کمر کی سیڑھیاں چڑھ کر
اور بھل ویدتا کہ دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ کھڑیال
اور بھل ویدتا کہ دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ کھڑیال
برسوں سے فیک وقت دیتا آر ہا تھا، اس اہم وقت پرای

وہ آو پر پہنچ تو ویکھا ایک سردار کھنے کے پنڈولم سے اٹکا ہوا تھا۔اس کے سرے جمال اڑر ہے تھے اور اس نے بس ایک بی جملے کی رث لگائی ہوئی تھی۔" آج میں بارہ بی میں بہتے دوں گا۔۔"

كإجي يرضن باعليم كاتعاون

ہلاتے ہوئے کہا۔ پھروہ عورت سے مخاطب ہوئی۔'' کیا آپ کوان دونوں یاان ٹیں ہے کسی ایک کی صورت دیکھنے کا انفاق ہوا تھا،مس؟''

'' و مبیں ، ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اس کے بعد خاموثی چھا کئی تھی اور جھے بھی دوبارہ نیندآ گئی تھی۔'' مراغ رسال برنیڈا ۔۔۔۔ نے اس عورت کا نام اور بتا اپنے پاس نوٹ کر لیا اور پھر وہ سار جنٹ مورانس کے ہمراہ پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہوگئی۔ ہمراہ پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہوگئی۔

پولیس اسٹین میں اس کی میز پر ایک ربورٹ رکھی ہوئی تھی۔" تمہارے لوگوں نے مقتول کولیئر کے کمرے کا جائزہ لے لیا ہے۔" اس نے سارجنٹ سے کہا۔" انہیں وہاں ایک بینک بک لی ہے جس میں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو

ایک بزارڈ الرجع کرانے کا اندرائے ہے۔''
''کل پہلی تاریخ تھی۔' سارجنٹ مورالس نے کہا۔
'' لگیا ہے کہ کولیئر نے اپنے بلیک میلنگ کے شکار سے ماہانہ
ادائیل کے لیے ملاقات طے کی ہوئی تھی اور اس کے شکار
نے بہی فیصلہ کیا کہ کولیئر نے اس کا بہت خون چوس لیا ہے
ادراب وہ مزید کوئی ادائیل نہیں کرےگا۔''

"ایمائی لگ رہا ہے۔" سراغ رسال نے سارجن کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔" لیکن تمہارے آدمیوں کو وہاں ایک کوئی فہرست نہیں کی جس میں کولیئر کے بلیک میل کے جانے والے کے نام درج ہوں۔اس طرح تو اس کے قاتل کی تلاش کا کام خاصاد شوار ثابت ہوگا۔"

" ہمیں الکیوں کے جو نشانات لے بین ہم انہیں اپنے ڈیٹائیں سے گزار کر چیک کریں گے۔" سارجن مورانس نے کہا۔" امید کرتے ہیں کہ ہمارامطلوبہ قاتل اس ڈیٹائیں میں موجود ہوگا۔"

مراغ رسال برنیڈا وائٹ نے پچھ سوچے ہوئے اپنی آنگھیں بند کرلیں۔ پچھ دیر بعد جب اس نے آنگھیں کھولیں تو و مسکرار ہی گئی۔

سارجنٹ مورانس نے استفہامیہ نگاہوں ہے اس کی جانب دیکھا۔

''میں ایک ایک جگہ ہے واقف ہوں جہاں ہے ہم ان انگیوں کے نشانات کی تفیدیق کا آغاز کر سکتے ہیں۔'' سراغ رساں نے کہا۔'' آؤ، دہیں چلتے ہیں۔''

برنیڈاوائٹ کو یادا کمیا کہ جب اس نے میئر کی لفٹ کی پیشکش قبول کرتے ہوئے اسے یہ بتایا تھا کہ وہ قبل کی پیشکش قبول کرتے ہوئے اسے یہ بتایا تھا کہ وہ قبل کی ایک جائے وار دات پر جاری ہے اور اس کی کار کا ٹائر پیگچر ہوگیا ہے تو اس نے یہ بات میئر کونطعی طور پر نہیں بتائی تھی کہ جائے وار دات کون تی اور کس جگہے۔

اس کے باوجودمیئراہے سیدھا اس موٹیل پر لے کمیا تھاجہاں اینڈریوکولیئر کافل ہوا تھا۔

بھلامیٹر کو کیونکر علم ہوا تھا کہ جائے واردات کون می ہے، ماسوائے اس کے کہ وہ خود وہاں پر موجود رہا تھا اور اینڈر یوکولیٹر کافل ای نے کیا تھا۔

مراغ رسال برنیڈ اوائٹ جائے واروات اور مقتول کی کردن پر سے ملنے والے الکیوں کے نشانات کومیئر کی الکیوں کے نشانات سے میچ کرنے میں کامیاب ہوگئی اور میئر کوائے جم کا اعتراف کرنا پڑ گیا۔

جاسوسى ڈائجسٹ 36 مورى 2016ء



بیتا ہوا وقت کسی خزانے سے کم نہیں ہوتا...اس کی ذات میں بھی وہ چند دنوں کا قلیل وقت ایک طویل مدت کے مانند بسیرا کر چکا تھا... ان دنوں کی سنہری یادوں میں کسک کے ساتھ ایسی منهاس تهی جواسے افسردگی و تشدنگی سے دور رکھتی تھی... بظابِروه اپنىمعمولكى جيتى جاگتى...بهاگتى دو رُتى بلچل زده زندگی میں مصروف تھی... مگر اس کے اندر کا موسم کہیں اور ڻهمرابواتها...

## وَلَ الْمِعَالَى ... وَاصْامَات جِكَالَى ... يرفريب مناظر عين وْوِلِي وَكُشْ كِهَالَى ...

وہ ہفتے کی سہ پہر تھی جب کلارا کی میسی اس کے ایار شمنٹ کے سامنے آ کر رکی۔ وہ نیویارک کے ایک پینشنگ ہاؤس میں ایڈیٹر تھی اور لندن میں تین ہفتے گز ارنے کے بعد واپس آئی تھی جہاں اس کی ملاقات کی مصنفین ہے ہوئی ۔ اسے پیجان کرخوشی ہوئی کہان میں ہے دونے اپنا کام ممل کرلیا تھا کوکہ وہ اس سفر کے دوران میں کانی تھک تخي تحي ليكن بيداطمينان ضرور جو كيا تفاكه آئنده موسم بهارتك اس کی دو کتابیں شائع ہوجا نمیں گی۔



رات كوبمر يور نيند لينے اور مح وْث كر ناشا كرنے کے بعداس نے چھوفت اخبار کی ورق کردانی کی چروہ اپنی ميزير بيشكروه ڈاک ديکھنے لکی جواس کی غيرموجود کی ميں جمع ہو گئی تھی۔ اس میں غیرضر وری خطوط ،میکزین ، بل اور بینک كے بھیج ہوئے مالياتي كوشوارے شامل تھےليكن اس كي توجه كامركز وومخصوص لفافه تفاجو نيويارك كى ايك قانوني فرم کی جانب سے بھیجا کیا۔وہ اس قرم سے واقف ہیں تھی۔ اس نے لفافہ کھولاجس میں ایک خطرے ساتھ چوہتر سالہ مائکل ڈینٹیل کی موت کی اطلاع بھی تھی۔اس نے وہ خبر غور سے پر می اور پھر خط کی جانب متوجہ ہوئی جو کہ قانونی فرم کے یارٹنر کی جانب سے بھیجا حمیا تھا اور اس پر ابون ڈیٹنیکل نای شخص کے دستخط تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید بیر مے والے كا بھائى ہو۔خط ميں لكھا تھا كەمتونى كى بدايت كے مطابق اے بیتی کلارا براؤ نگ کواس کی موت کی اطلاع وی جاری ہے۔ جیسے بی اس کی جانب سے اس خط کے ملنے كى تقديق موجاتى ب،ا ساك بيك جيج دياجائكا-مباف ظاہرتھا کہ یہ خطاہے علقی ہے بھیجے دیا گیا تھا۔ وہ کی مانکل ڈینٹیل کوئیں جانتی تھی۔البتۃا سے اس بارے میں مجتس ضرور ہو کیا تھا۔ وہ سے سوچ کر جیران ہور ہی تھی کہ یے خبر س کر حقیقی وصول کنندہ کا روم کمل کیا ہوگا۔ اس نے وہ خط ایک طرف رکھا اور دیگر ڈاک کی طرف متوجہ ہوگئی۔اے اس کام میں زیادہ دیر تبیں گی۔ تمام بلوں کی اوا لیکی کرنے کے بعداس نے چیک بک بندی اوردوبارہ اس خطاکو پڑھنے الى اس معاطے ش زياده سركھياتے كى ضرورت يوں مى۔

کےمورت حال کی وضاحت کردے۔ سوموار کی سی اس نے ندکورہ فرم کا تمیر طایا۔ وہ اخباری تراشراس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پرڈالی اور علمی سے مائیل ڈیٹیل کا نام لے دیا جبکہ وہ ايون دينيل سے بات كرنا جاه ري مى

اس کا آسان عل میرتھا کہ ایکے روز وہ قانونی فرم کوفون کر

"میں اس کے بیے سے تہاری بات کروا وی موں۔" استقبالیہ پر بیقی موٹی لاکی نے کہا چردوسرے بی لے ایک آواز ساتی دی۔ " ہیلو، میں ایون ڈیٹیل بول رہا ہوں۔ شایدتم بیرے باپ سے بات کرنا چاہ ری میں۔ ایک کے کے لئے کلادا باب بیٹے کے رشتے کے بارے میں جان کر گر برا می لیکن مختلوجاری رکھنے کے سوا كوكى جارونيس تفاروه فخاط اندازيس يولى- "ميرانام كلارا ماؤنك ب- محتمارا خططاجس كالحاتماري

والدى موت كى اطلاع محى ہے۔ ميرى مجمد ملى ارباك یہ خط مجھے کوں بھیجا گیا ہے جبکہ میں اے جبیں جانتی میرا خیال ہے کہ بیخط علمی ہے جیج دیا گیا ہے۔ " بید کہد کروہ لحد بھر کے لیےرکی اور چروجیمی آواز میں بولی۔ "ببرحال مجھے تمهارے والدی وفات پرانسوس ہوا۔

" حكريي " اس نے كہا - " من تمهار ، جذبات كى قدر کرتا ہوں۔

"میں اس صورت حال سے تعوزی کی پریشان ہو گئ موں۔" وہ بولی۔"اس خط میں لکھا ہے کہ تمہاری قرم کے یاس میرے لیے کوئی پیک ہے جومیرے سے کی تعدیق مونے پر جھے تھے دیاجائے گا۔"

"بان، يرج ب- من تم علناجاه ربا مول-اس طرح آمنے سامنے بیٹے کرصورت حال کی وضاحت کرنا آسان ہوگا جو کہ کیلی فون پر ممکن میں۔ کیاتم میرے وفتر

ہو؟ ''بالکل آسکتی ہوں لیکن بیس نہیں مجھتی کداس کی کوئی ضرورت ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چی ہوں کہ میں تمہارے والدے بھی بیں ملی۔''

"اباب، میں نے س لیا ہے لیکن میرے یاس اس پر یعین کرنے کی دوسری وجوہات ہیں۔" اس نے قدرے توقف کرنے کے بعد کہا۔ ''میں بیاعتراف کرنے میں کوئی ججك محسول ليس كرتا كداب مجع بحى تم سے ملنے ميں ويہى

كلاراغصے بولى۔ "اس كاجواز تبيں بنا كيونكه ميں

تمہارے باب کوسیں جانی۔" وميس كل فوك يربيه بات تيس كرنا جاه ربا تماليكن مہیں مطمئن کرنے کے لیے تعوری ی وضاحت کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ "وہ لحد بحر توقف کرنے کے بعد بولا۔ " كلارا، ميں مجتنا ہوں كہتم ميرے باب كوكى اور نام سے

دورے نام ہے؟" وہ حران ہوتے ہوئے يولى -اس في على مر بلا ويا- بدمعامله وي مراسرارلك ر ہاتھا۔اس نے ہو چھا۔" کیا میں وہ نام جان عتی ہوں؟" "اسكائلر اسكائلر جوز -"وه لحد بعرك لي جران رہ کئی جیسے اس سے سننے میں غلطی ہوگئ ہو۔ اس نے سر کوتی من كبا- اسكائلر، اوركرى كى بشت سے مراكا ديا-اس كا د ماغ محوض لگاریسیوراجی تک اس کے کانوں سے لگاہوا تفااوروه ماضي كى بمول مبليوں ميں كھوچكى تى۔

جاسوسى ڈائجسٹ 38 مورى 2016ء

خضال ائر ہوسٹس مسافروں میں دئ چھے تقسیم کرتے ہوئے کہہ ری تھی کہ جہاز فیک آف کرتے ہی اٹر کنڈ یشننگ سٹم چل

جاز كرواند بونے تك اس كے برابروالي نشست غالی تھی لیکن چند کھے جل ایک مسافر وہاں آ گیا۔ وہ ایک لبے قد کا امریکی تھا۔ اس نے نشست کی پشت سے فیک لگاتے ہوئے ایک طویل سائس لی اور بولا۔" آج کا ون سفرکے لیے اچھالہیں ہے لیکن میرا جانا بھی ضروری ہے۔ خوتی اس بات کی ہے کہ نشست ل کئے۔"

كلارائے خرمقدى مكرابث چرے ير لاتے ہوئے کہا۔" اور وہ بھی ایک ایے مسافر کے برابر میں جو تمباری زبان پولتی ہے۔"

" يقينا بيدايك اضافي فائده هيه" وه تفسياني ملى ہنتے ہوئے بولا۔'' تمہار العلق کہاں سے ہے؟

"مِي كَرْشته دوسال ہے امن فوج كيمياتھ كينيا ميں رضا کار کے طور پر کام کردہی تھی لیکن میری فیملی نیو الکلینڈ من رہتی ہے۔ میں بہت جلد مر ملی جاؤں گی۔ " كياتم وبال الكريزي يزهاتي تحيس؟

" بال ،شروع ميں انگش نيچر محى کيلن حاليه مبينوں ميں ان عورتوں کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں جو مختلف سم کے ہشر میں مہارت رکھتی ہیں جیسے ٹوکریاں مبتا اور چٹائیاں بنایا۔ میں نے ایک اور رضا کار کے ساتھ ل کرا مداد یا ہمی کی عظیم بنائي تا كدان كي بنائي موني اشيابه آساني فروخت موسيس\_ من نے کانے کی تعلیم عمل ہوتے ہی اس فوج کے ساتھ کام كرناشروع كردياتها

اس کے بعد وہ کتابوں کے بارے میں معتلو کرنے لکے اور کلارائے اے اس فوج کے بک لاکر کے بارے مِن بتایا جو ہرایک والتیمر کودیا جاتا تھا۔ ''جب میں ملک كے بالائی حصے من كام كررى كى تو تنهائى كے دن اور راتيں كزادنے على بيكايس ميرى بہترين سامى ميں۔" كلارا نے بتایا۔

'كياش تمارانام جان سكتا مول؟" اجنى في اس كاطرف جفت موت كها-

"كلارا \_ كلارا براؤنك اورتم؟"اس في مسات اوے کہا۔" تم نے اپنیارے س کھیس بتایا۔" " مجے اسکائر جوز کتے ایں۔ بیٹے کے کاظ سے وكل موں - وبلى من إيك معوب يركام كرد با تعا-اس يس چوني ي ركاوت آئي اوراي طرح جي تعوز اساوت

" كلارا، كياتم لائن پرموجود موسيس ايون بول ربا بول يم شيك تو مو؟"

وہ ایک گہرا سائس کیتے ہوئے یولی۔"میں یقین سے تہیں کہدیکتی۔اس بات کوعرصہ ہو گیا۔ تقریباً تیں سال ہے

مجی زیادہ۔ ''لیکن تہیں یادتو ہے تا؟'' " ہاں، بچھے یاد ہے۔ "وہ زی سے بولی۔ 公公公

سے کافی پرانی بات ہے جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔اس نے کینیا میں امن فوج کے ساتھ دوسال ممل کر لیے تھے۔ پہلے وہ انگریزی پڑھاتی رہی پھر ملک کے بالائی علاقے میں چکی گئے۔ جہاں اس نے ایک اور رضا کار کے ساتھ ل کر امداد یا ہی کی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ وہ مقاى قبائلي عورتوں كے ساتھ ال كركام كرد ہے تھے تاكمان کی بٹائی ہوئی دستے کاری کے نمونوں کو بازار میں فروخت کیا جا سے۔ کلارا جانی تھی کہ ایک مدت پوری ہونے کے بعد وہ براو راست محر مبیل جائے گی۔ لبذا اس نے دوسرے منعوب بنانا شروع كردب نقثے پرنظر ڈالی تو كينيا ہے مندوستان بہت زیادہ دور میں تھا۔ چنانچہ اس نے بری احتیاط سے سفر کی منصوبہ بندی کی۔ معمیراس کی اصل منزل معى-اس نے من رکھا تھا كہ ول جميل ميں الى كشتياں لنگراعداز ہیں جن میں قیام وطعام کی تھام سہولتیں وستیاب الى - نيروني ش موت والى كاك على يارتى مي قارن مروس سے تعلق رکھنے والے نے اس بارے می تعصیل بِتَائِي تُو اس كَي آئشِ شُوقَ بِعِرْكِ الشِّي \_ ان كا كَبِينَا تَعَا "اس ستی میں قیام کرنا ایک شاندار تجرب تھا۔ مجھے تعین ہے کہ ا كرتم وبال كنين توجعي ات نه بحول ياؤكى-"ال كے علاوہ بھی انہوں نے بہت کھ بتایا تھا جے سننے کے بعد کلارانے تشميرجانے کے ليے اپناذ بن بناليا۔

بالآخروہ دن بھی آگیا جب وہ غیرونی ہے بذریعہ ہوائی جہاز بمبئ کے لیےروانہ ہوئی۔اس کی اللی منزل تی د بلی می ۔ اس نے روائش کے لیے ایک اعظم سے ہول کا انتخاب کیا۔شہر کی سیر کی اور تاج کل و مجھنے ایک دن کے ليے آگره بھی گئے۔ ایکے دن وہ لیسی کے ذریعے تی وہلی ائر بورث بینی اورسر يكر كے ليے رواند ہوئی -اس دن كانی كرى مى اور درجة حرارت چينيس سينى كمريتر ٠٠٠ كوچيور با تھا۔ وہ جب ایک نشست پر براجمان موئی تو اے جہاز کے اعد بھی کری کا احماس ہوا۔ ساڑی میں ملوس ایک READING

جاسوسى دَا بُجست 39 مورى 2016ء

ال حمیا۔ سوچا کہ ایک مرتبہ پھر تشمیر کا چکر لگا لوں۔ اس سے پہلے کہ میزن ختم ہوجائے۔''

کلاراجس دور درازگاؤں میں کام کررہی تھی ، وہاں دنیا کی خبریں بہت کم اور دیر سے پہنچی تغییں کیونکہ کینیا میں انڈین آبادی کافی تعداد میں تھی اس لیے وہ لوگ ہندوستان کی خبروں میں دلچیں لیتے اور ان کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ کلارائے بھی اپنی نشست بک کرائے سے پہلے امریکی سفارت خانہ جاکر یہ اظمینان کر لیا کہ ان حالات میں ہندوستان کاسفر محفوظ رہے گا یا نہیں۔

''تم نے عقل مندی ہی کہ سفارت خانے جا کراس خطے کے حالات معلوم کیے کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بھی بھی استھے نہیں رہے جس کی سب سے بڑی وجہ کشمیر کا تناز عدہے۔''

" میں نے بھی نئی وہلی کے ہوٹل میں ایک آ وی سے ساتھا کہ رویں اس آ ک کومزید بھڑ کا ناچاہتے ہیں۔"

"وو كل طرح؟" اسكائل في وي كيا ليت بوي كيا"اس في مل كرتوبات نبيل كي كيان اس كي تفتكو سے
"كى تا شرطا كدام كى اس خطے من اس قائم كرنا چاہتے ہیں جبكہ
روسیوں كى خوائش ہے كہ بدونوں بڑوى بمیشائل تے رہیں۔"
"دبیری ہے۔" اس في تعلی كی سکرا ہت ہے كہا چر
ستھر لہج میں بولا۔" بجھے لگتا ہے كہان كورميان كشيدكى
شن مزيدا ضافہ ہوگا۔"

جہاز کے رن دیے پر انزنے سے پہلے ائر ہوسٹس نے مسافروں میں ٹافیاں تعلیم کیں۔اسکائلر نے رہیر ہٹا کر ایک ٹافی منہ میں رکھی اور پولا۔''تم نے کشمیرآنے کا فیسلہ کیوں کیا؟''

"میرے والدین کواس علاقے سے خصوصی و کھیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے بارے میں سوچ کر انہیں مسرت ملتی ہو۔"

"اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟"

"میری مال بہت اچھا پیانو بجاتی ہے اور میرے فیڈی اس کے ساتھ مل کرگاتے ہیں۔ انہیں پرانے محبت مجرے گیت پہند ہیں جانگی ہے اور بیان کا مجب ہے کہا ہیں ہے ایک تشمیری گانا بھی ہے اور بیان کا سب سے پہند بیرہ گیت ہے۔ شایدتم نے بھی سنا ہواس کے بول ہیں۔ زرد ہاتھوں ۔۔۔ "

"ہاں، میں نے مجی سا ہے۔" وہ دھیرے سے بولا۔"لیکن میں گانبیں سکتا۔ کیا تمہارے والدکی آواز بہت اچھی ہے؟"

'' ہال، وہ بہت اجھے گلوکار بن کتے تھے لیکن انہوں نے اسے شوق کی حد تک رکھا۔ایسے ادر بھی کئی کام ہیں جووہ کرنا چاہتے تھے۔''

"بيك مميركاسزي

''تہیں۔'' وہ سر بلاتے ہوئے یولی۔''اس کے علاوہ بھی اور کئی خواہشات ہیں۔جیسے ایک بڑا مکان ، پچوں کے تعلیمی اخراجات کی ادائیگی وغیرہ وغیرہ۔''

اس نے سنجیدہ گفتگو سے جان جہڑانے کے لیے کھڑی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ زیمن پر حدثگاہ تک کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا جن میں مختلف رگوں کے پودے لہلہا رہے تھے۔لگنا تھا جیسے زمین پرتوس قزح کے سارے رتگ بھر سکتے ہوں۔ اس نے ایک بار پھر کری کی پشت کا سہارا لیا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی۔

''میں نے ایسا حسین نظارہ بھی نہیں دیکھا۔'' ''یہ تو ابھی شردعات ہے۔'' اسکا طرنے مسکراتے ہوئے کہا۔''میں اس لیے تشمیر کو یادگار مقامات میں سرفہرست مجھتا ہوں۔''

وہ دونوں کی دیر خاموش رہے پھر وہ کلارا کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔" کیاتم نے بیسوچا کہ کہاں قیام کروگی؟" "اس بارے میں کوئی تحفظات نہیں ہیں کیلن تیرو بی میں دوستوں نے مشورہ و یا تھا کہ کسی ہاؤس بوٹ میں قیام کرنا ایک نا قابل فراموش تجربہ ہو گا۔ غالباً سری تھر ائر پورٹ کے باہر تی ان کشتیوں کے مالکان ، گا کھوں کے انتظار میں کھڑے ہیں ہے"

''انہوں نے آئی بنایا ہے۔''اسکائلر نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا پھر کھی پچکیا تے ہوئے بولا۔'' جا نتا ہوں کہ جسیں ملے تعوڑی دیر ہی ہوئی ہے لیکن تشمیرایک الی جگہ ہے جہاں کسی کا ساتھ بہت اچھارے گا۔ کیاتم اس بارے میں غور کرسکتی ہو؟''

وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ یج تو یہ ہے کہ اسے
اسکائلر سے یا تیں کرنا اچھا لگ رہا تھا اور وہ خود بھی کچھا ایا
ہی سوج رہی تھی لیکن فیصلہ نہ کرسکی کہ مس طرح وہ یہ بات
زبان پرلائے۔وہ اس سنر کے دوران میں اس کا خیال رکھ
سکتا تھا۔ائر پورٹ سے باہر آنے کے بعد ابیس کوئی پریٹانی
نہیں ہوئی۔ وہاں ہرہم کی ہاؤس بوٹ تیام وطعام کی تمام
سہولتوں کے ساتھ دستیاب تھیں اور ان کا کرایے بارہ ڈالمر
یومیے تھا۔

ایک عمررسیده تشمیری دهیلی پتلون، واسکت اور قراقلی

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



خمال

ٹونی ہے ہوئے ان کے پاس آیا اور اس نے تعظیما جلک کر انہیں اپنی ہاؤس بوٹ کی تصویر دکھائی اور بولا۔'' بیس اے ایک الگ تعلک جگہ پررکھتا ہوں۔ بیس اور میری فیملی اس کے عقب بیس ایک مشتی پر ہی رہتے ہیں۔'' یہ کہ کراس نے اپنا کارڈ پکڑاویا اور بولا۔''میرانام عمرشوداہے۔''

انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور عمرے چند سوالات کرنے کے بعد دو ہفتے کے لیے بات کرلی۔اس کے بعد وہ عمر کے ساتھ اس جگد آئے جہاں ایک قطار میں کدھاگاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔وہ ان میں سے ایک گاڑی پرسوار ہو گئے جبد عمر گاڑی بان کے ساتھ بیٹے گیا۔اس نے رسوار ہو گئے جبد عمر گاڑی بان کے ساتھ بیٹے گیا۔اس نے رائے میں بتایا کہ اس گاڑی کے ذریعے وہ وُل جبل کے رائے میں بتایا کہ اس گاڑی کے ذریعے وہ وُل جبل کے کنارا، انہیں کارے باک جاگا۔

اسکائلر جو پہلے بھی یہاں آچکا تھا، اس نے بتایا۔ "شکارا، تشمیری زبان میں بجرے کو کہتے ہیں لیکن یہ عام بجروں ہے کہیں بہتر ہے۔ اس میں جیٹنے کے لیے آرام دہ تشتیں اور سائے کے لیے ترپال کی جیت ہوتی ہے۔ سیاحوں اور تاجروں کے لیے جیل میں سفر کرنے کے لیے یہ ایک پہندیدہ سواری ہے۔

جب وہ ایک سزل پر پینے تو عمر نے ایک شکارا کرائے پرلیااوروہ اس میں سوارہو گئے۔ اس میں ہی آرام وہ تستیں گی ہوئی تیں پوڑھا کشمیری ان کے سامنے ہی فرش پرآلتی پالتی مارکر پیٹے گیا جیکہ طاح کشی کے عقبی جصے میں بیٹیا چیڈ چلارہا تھا۔ انہوں نے جیل کاچوڑا پائ عبورکیااور ایک تلک آئی گئے گئے گئے گئے آئی رائے کے بارک کو رکیا اور ایک جہاں ہاؤس بوٹ کھڑی ہوئی تی ، اس پر سفیدر تک کیا گیا تھا اور پیلے رتگ کا سائبان تھا۔ عمر نے بڑے فریدا تھا آز میں انہوں کے مرف میں ہائی آراستہ نشست گاہ اور مائی سائبان تھا۔ وہاں ایک آراستہ نشست گاہ اور مائی کے مرف ایک آراستہ نشست گاہ اور مائی کے بارے جی باتھ روم بھی تھے۔ عمر نے مائی کی سیلائی کے بارے جی باتھ روم بھی تھے۔ عمر نے انہیں پائی کی سیلائی کے بارے جی بتایا اور پھر سیوجیوں کے دریے بالائی عمر شے پر لے گیا جہاں سے برف پوش مائی کے دریے بالائی عمر شے پر لے گیا جہاں سے برف پوش مائی کے دریے بالائی عمر شے پر لے گیا جہاں سے برف پوش مائی کے دریے بالائی عمر شے پر لے گیا جہاں سے برف پوش مائی کے دریے بالائی عمر شے پر لے گیا جہاں سے برف پوش مائی کے دریے بالائی عمر شے پر لے گیا جہاں سے برف پوش مائی کے دریے بالائی عمر شے پر لے گیا جہاں سے برف پوش مائی کے دریے بالائی عمر شے پر لے گیا جہاں سے برف پوش مائی کی سیال کی عمر براہ تھا۔

عرف ایک جوڑے تختے کی طرف اشارہ کیا جو ہاؤس بوٹ کوایک اور کشتی سے ملاتا تھا۔اس نے بتایا کہوہ اپنے خاندان کے ساتھ اس کشتی میں رہتا ہے۔ اس کا خاندان بوی، بینے، بیواوران کے بچوں پر مشتل تھا۔اس

ا ثنا میں دوعور تیں سر پر شال اوڑ ہے آئیں اور انہوں نے مہمانوں کو سیاری کی کہ ان مہمانوں کو سیاری کی کہ ان میں ایک اس کی کہ ان میں ایک اس کی بہواور دوسری بیوی تھی۔

اس شام کلارا اور اسکائلر نے عرفے پر سورج ڈوبنے کا نظارہ کیا اور رات کے کھانے کا انظار کرنے گئے۔ عرفے جرفے پر بی ایک چھوٹی میز اور دوعدد کرسیال لگادی تھیں۔ اس نے اپنے سات سالہ پوتے موئی کے ہمراہ کھانا لگا یا جوسوب، بھیڑ کے گوشت، تلے ہوئے آلو، گا جر اور خربوزے پر مختل تھا۔ ساتھ بی اس نے الجے ہوئے بیانی کی بول بھی میز پر رکھ دی تھی۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ دونوں نے بیٹ بھر کر کھایا۔ جب عمر کھانے کے برتن لے رونوں نے بیٹ بھر کر کھایا۔ جب عمر کھانے کے برتن لے رہے کہ جانا ہوں کا کہ کان وہ وہ وہ اس بھی ہوئی تھی اور وہ خاموش بیٹے رہے اس کے بارے بھی موئی تھی اور وہ خاموش بیٹے اس کے بارے بھی کھوٹے کھر انہوں نے اس کھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں نے اس کھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں نے اس کھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں نے اس کھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں نے اس کھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں نے اس کھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں نے اس کھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں نے اس کھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں نے اس کھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں نے اس کھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں نے اس کھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں کے اس کھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں کے اس کے بار سے بھی کھی اور وہ خاموش بھین منظر سے لطف اندوز ہور سے تھے پھر انہوں کے اس کی دین کے بردگوں نے بھی کھی اور وہ خاموش کھیں گھی کھیں کہ کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے برتن کے برد پھی کی ۔

اسگائل نے تائید میں سر ہلا یا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ ''جہیں تعوز اسا مخاطر ہتا ہوگا۔ تم اپنے پہندیدہ مناظر کی تصویر میں لے سکتی ہولیکن ہم دونوں کی کوئی تصویر نہیں کی جائے گی اور اگرتم ڈائری لکھنے کا پردگرام بنار ہی ہو تواس میں بھی ہمارے فرضی نام درج ہوں گے۔''

وہ ہنتے ہوئے اول۔''ملویاتم یہ کہدرہ ہوکہ ہمیں اپنے آپ کوخفیدر کھنا ہوگا؟''

" ایک بات اور میں شوقی مصوری کرتا ہوں جہیں میرا "ایک بات اور میں شوقی مصوری کرتا ہوں جہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔"

''میں کھے بھی نہیں۔'' وہ میراشتیاق کیج میں بولی۔ '' بھے تنصیل سے بتاؤ۔''

وہ وانت نکالتے ہوئے بولا۔''کل سب معلوم ہو جائےگا۔''

دوسری مجے جب وہ شکارے پرسوار ہوئے تو اسکائلر فی ایک لکڑی کا بکس بھی اضایا ہوا تھا۔ اپنی جگہ پر بیٹی کراس نے بکس کا ڈھکٹا اشایا تو وہ ایک ایزل کی شکل میں تبدیل ہو سیا جبکہ برش اور رنگ وغیرہ بکس میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سامنے کشن سے قبک لگا کر بیٹے گئی اور سوچنے لگی کہ کیا بیاس کی پہلی تصویر ہوگی۔ جبل میں محوصے ہوئے وہ کئی ایسے شکاروں کے پاس سے گزرے جن میں مخلف اشیا

جاسوسي دَا تُجست 19] فروري 2016ء

فروخت کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ زیادہ تر میں خوب صورت پھول اور تازہ سبزیاں نظر آر ہی تھیں۔ پچھالوگ لکڑی کے مجسے ، انگوشیاں اور اس طرح کا دوسرا سامان نج رہے ہتے۔ ایک شکارے پر انہیں مجرے خلے رنگ کے ناریجی پھول نظر آئے۔اسکائلرنے ان کے دو چھوٹے گلدستے خرید کر کلا راکو دے دیے۔ دہ مسکراتے ہوئے بولی۔

' تیں نے پارلری سائڈ ٹیبل پر تا نے کا گلدان ویکھا ہے۔ بیاس کے لیے مناسب رہیں تے۔''

جب وہ والی آئے اور انہوں نے عمر کو اپنی تفریکے

ار اس ہاؤس بوٹ کے ساتھ کھڑے ہوکر او پر آنے کی

اجازت ما تک رہے ہوں گے۔جیسا کرتم نے دیکھا کہ ان

اجازت ما تک رہے ہوں گے۔جیسا کرتم نے دیکھا کہ ان

گریاں بیجنے کے لیے بہت پچھ ہے۔اوٹی ملبوسات، ریشی

گری اس بیجنے کے لیے بہت پچھ ہے۔اوٹی ملبوسات، ریشی

ورسری اشیا۔ایک شکارے پر درزی بھی ہوتا ہے جس کے

یاس عمرہ ریشی اور اوٹی کیڑے ہیں۔اکرتم نہیں چاہتے تو

یس انہیں واپس بھیجے دوں گا۔'

مجمی بھی اسکائلر اکیلے بی شکارے پرشہر کی طرف چلا جاتا۔ اس بارے ٹیل اس کا روئٹے بہت مجراسرار اور راز دارانہ ہوتا تھا۔ ایک سیاح کی ڈاک بی گنتی ہوتی ہے گر وہ کہتا تھا کہ وہ اپنی ڈاک دیکھنے امریکن ایکسپریس کے دفتر جاتا ہے۔ ایک دن وہ اور کلاراعرشے پر بیٹھے چائے پی

رہے شے کہ اس نے کلارا ہے ہو چھا۔ ''بھی تم نے سوچا ہے کہ اپنے کھروا کس جا کر کیا کام کر میں ؟''

''میرے ذہن میں کھا آئیڈیاز ہیں لیکن ابھی کھی طےنہیں کیا۔ میں لکھنے پڑھنے کا کام کرنا چاہتی ہوں۔ ممکن ہے کہ کسی اخبار یارسالے میں ملازمت کرلوں۔''

اسکائلر تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔" بیتمہارے لیے بالکل مناسب رہ گا۔ کیونکہ تم نے کافی مطالعہ کیا ہے۔ پہلٹنگ ہاؤس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیو یارک میں ایسے کئی ادارے ہیں جہاں نے لوگوں کو ملازمت ل سکتی ہے بہتمہارے لیے اس شعبے میں قدم رکھنے کا ایک اچھا ذریعہ ہوگا۔"

روید اول ۔
''میں نے امجی اس بارے میں نہیں سوچا۔ تہارے مورے کا محر نیو یارک میں مشورے کا محر نیو یارک میں ہے۔ وہال رہ کرمی بہت محد کرسکتی ہوں۔''

ایک دن جب اسکائلر باہر کمیا ہوا تھا۔کلارائے عمر وقفہ ہوا تو اسکائلر نے کہا کہ ا جاسوسی ڈائجسٹ 2016 فروری 2016ء

" واہ بیناج دیکھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ ہمیں ضرور جانا چاہے۔ ہمیں بیسرک دیکھنے کا موقع کب لیے گا؟" " تم ٹھیک کہدرہی ہو۔" اسکائلر نے کہا۔ پھروہ عمر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔" سرکس میں بچے زیادہ ولچی کی لیتے ہیں تم چار کھٹ ٹریدلوتا کہتم اور تمہارا ایوتا بھی ہمارے ساتھ چال سکے۔"

''مویٰ بہت خوش ہوگا صاحب۔ وہ مجھی سر س نہیں سیا۔''عمر نے ممنون کہج میں کہا۔

ا محکے روز جب وہ تنہا نتے تو کلارانے اسکائلر سے یو چھا۔" تمہارے خیال میں روی سرکس کے بہاں آنے کی وجہ کیا ہوگئی ہے؟"

اس نے غور سے کلارا کی طرف دیکھا اور بولا۔
''ردی اپنے مشی سرس کی وجہ سے مشہور ہیں۔ بیساری
زندگی ای طرح کموضے پھرتے گزارد سے ہیں جب تک
کوئی بڑی تبدیلی نہ آجائے اور تا حال ایسا کی نہیں ہوا۔''
''لیکن تم جھتے ہو کہ ایسا ہوگا۔'' کلارا نے کہا۔
''مشیر کئی بڑے ملکوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے اور یہ کہنا
مشکل ہے کہ س سم کا و باؤ آسکتا ہے کیونکہ یہاں جنگ اور
امن ایک پنڈولم کی طرح ہیں۔''

ا کے روز رات کے کھانے کے بعد وہ اوک سرس دیکھنے گئے۔ تیز تیز قدمول سے جلتے ہوئے اس بڑے سے رکسن خیے تک بڑی گئے جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد سرکس دیکھنے آئی تھی جب وہ اپنی نشستوں پر بیٹے گئے تو اسکائلر نے عمر کے بوتے کواہے ممٹنوں پر بٹھالیا تھا تا کہوہ اسکائلر نے عمر کے بوتے کواہے ممٹنوں پر بٹھالیا تھا تا کہوہ آئے بیٹے ہوئے لوگوں کے سروں کے پارد کھ سکے۔ اپنے پر جمناسک اور بازی کروں کے کرتب دکھائے جارہے تھے۔ موئی مسخروں کی حرکات اور دیجیوں کا ناچ د کھ کر بہت خوش ہوا۔ اس دوران وہ مسلسل تیجے لگا تا اور تالیاں بجاتا رہا۔ وقفہ ہوا تو اسکائلر نے کہا کہ وہ کچھ کھانے کا سامان اور انتخاب (30)

ٹا تیت کی ملازمت کے لیے امیدوارول کا انتخاب ہور ہاتھا۔ایک امیدوارے انٹرویوکرتے والے نے پوچھا۔

"آب ٹا کیک کے علاوہ اور کیا جائے الل ؟" اميدوارن كها-"غداق كرنا-" انروبوكرت والے تے كہا۔"كيا آب اس كاعملى مظاہرہ کریں ہے؟"

" كيول تبيل" بيكه كراميدوارن كرے كا دروازہ کول کر باہر بیٹے ہوئے امیدواروں سے کھا۔ " آپ لوگ جا مکتے ہیں کیونکہ میرا انتقاب کرلیا حمیا

تاورسيال، ميالوالي، كقريال

" بھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم سے پہلے تمہارے والداس باؤس بوث كے مالك تھے۔"

" ہاں اور اس سے پہلے میرے داوا کی ملکیت تھی۔ ان داوں کرمیوں میں کئی پوریان تی دیلی کی کری سے بیج كے ليے تشميرآ ياكرتے تھے۔اليس يهال زين خريدنے كى اجازت کیل می ابدا ان میں سے محمدلوگوں نے بیا ہاؤس بوٹ بتالیں۔میرے دا دانے کئی سال تک اس خاندان کی خدمت کی جواس ہاؤس بوٹ کا مالک تھا۔ اس خاندان کا سر براہ ہیروں کی کان کا مالک تقااور سے ہاؤس بوٹ اس کی یوی کی پیند تھی۔اس کے پاس سونے کے تی زیورات تھے جن میں میتی بھر بڑے ہوئے تھے۔ اس کے شوہر کا انقال جلد ہی ہو کیا تھا لیکن مرنے سے پہلے اس نے بیہ ہاؤس بوٹ میرے دادا کے نام کردی۔

ان کے دو ہفتے تیزی ہے گزررے تھے۔ اس دوران کلارا نے کئی مرتبہ عمر سے تفتلو کی اور اس کی بتائی ہوئی باتیں ذہن تعین کر لیں۔ ایک دن وہ سے کے وقت بالاني عرف يرجيمي قريب سي كزرف والد شكار سيكو د میدری می جس پر بھول لدے ہوئے تنے کہ شیک آ شھ -レアンノニングとさいたと

"سلام ميم صاحب-"اس تحرون جمكا كرمعمول کے مطابق سلام کیا اور ترے میزیر رکھ دی اس میں کافی کی كيتلى اوركرم دوده كى يول محى حين بيالى صرف ايك عى

نافیاں لینے باہرجار ہا ہے۔اس نے مویٰ کواس کے داوا کے حوالے کیا اور تیزی ہے باہر چلا کیا۔ کلارائے اے حابش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجمع میں کم ہو چکا تھا ادھر دوسرا ا يكث شروع ہونے والا تھا اور وہ البحى تك والي تبيس آيا تھا۔ کلارا بار بار کرون تھما کر نیمے کے داخلی دروازے کی طرف دیکھتی رہی اے جرت ہورہی تھی کداسکا عرکووالی آنے میں اتن دیر ہوئی۔

خدا خدا کر کے وہ والیس آیا اور خاموشی سے این نشست پر بینه کمیا-اس وقت استج پر درم اور شهنانی کی آواز مو تج رہی تھی۔موی کا دل خوتی سے جھوم اٹھا جب اس نے مین ریچوں کو اسیج پر چھلائلیں لگاتے دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کی کر پر چڑھ کر بینار بنارے تھے پھر انہوں نے ایک رہلین گیند سے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ واپس آتے وفت بھی موی شکارے میں سرکس ہی کی یا تیس کرتار ہا مگراے اپنے دادا کے بازوؤں میں نیندآ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک ٹافیوں کا چھوٹا سا پیکٹ دیا ہوا تھا جو اسکائلر اس کے لیے کرلایا تھا۔

دوسرى كى بالان عرف يرناشالكات موع عرف بنایا کہ پہاڑوں پر برف باری شروع ہو چکی ہے۔ " يتم كي كمسطة مو؟" كلاران يوجها-

''میری ساری زندگی میبی گزری ہے۔''وہ اپنے سر كوتھوڑا ساخم ديتے ہوئے بولا۔"ان دنوں برف بارى مونا

ہے۔ ''بالکل۔'' اس نے اپنے اطراف کا جائزہ کیتے ہوئے کہا اور خوب صورت نظاروں سے لطف انداز ہونے للى \_ قريبي ساحل پر درخت اور پيول موا سے جموم رہے تنصه موسم كرم اورخوهكوار تقااوران دنول سرينكر ش موسم بہار کی آمر تھی۔اس کے باوجود پہاڑوں پر برف باری کانیا سلسله شروع مو كميا تحا- وه جران هي كيسرديون بي كيا موتا ہوگا۔ای نے عرب پوچھا۔

"يهال بهت سردى موتى موكى ؟"

"ہاں۔"وہ تا تدی انداز میں سربلاتے ہوئے بولا۔ " ہم ایک چیوں پر کھاس پھوس ڈال دیتے ہیں تا کہ سردی سے محفوظ رہ عیں۔اس کے علاوہ اتن خوراک ذخیرہ کر لیتے الى جوسروترين مهينوں كے ليے كافى ہو۔ كيونكہ كئى مفتوں تك شرجانے کاراستہیں ملا۔ امیرلوگ سردیاں آنے سے پہلے ای تی دیلی علے جاتے ہیں جہاں کا موسم بعیث کرم رہتا ہے۔ ایکن محد مصر اوک بہاں رہنے پر مجور ہیں۔"

جاسوسى دائجست 33 كورى 2016ء

READING Gerilon



تقی۔اس کے علاوہ خربونی کا ایک فکڑا ، ایک آطیٹ اور چند توس رکھے ہوئے تھے اور بیصرف ایک آ دمی کا ناشآ تھا۔ کو یا عمر جان تھا کہ اسکائلر چلا کیا۔ اس نے برات

میں کمی وقت ہاؤس ہوٹ چھوڑ دی ہوگی۔عمر ان کی نقل و حرکت سے واقف رہتا تھا۔اس لیے کلارا کو بالکل بھی چیرت نہیں ہوئی۔وہ اور اس کی فیلی جس کشتی میں رہنے تتے وہ ان کی ہاؤس ہوئے سے چندفٹ کے فاصلے پر بندھی ہوئی تھی۔

موتکھ لے اس کی آنکے نہیں تھلتی۔ ''اگر اس کے باوجود میری آنکھ نہ کھلے تو تہہیں اجازت ہے کہ آٹھ ہے میرے دروازے پر دستک دے دو۔''یہ بات اس نے عمرے کئی تھی۔

اے صاف صاف بتا دیا تھا کہ جب تک وہ کافی کی مہک نہ

اسکائلر کے کمرے کے پاس رک کروہ گزشتہ شب
ہونے والی تفتگو یاد کر کے مسکرا دی۔ اسکائلر آدهی رات کو
اس کے پاس سے اٹھ کرچلا گیا تھا۔ کیونکہ اس کے خیال میں
کلارا کا بستر دوافراد کے لیے ناکانی تھا۔ کلارا نے اس سے
کشہ نہیں کی کیونکہ وہ مرف تیکس سال کی تھی اور اسے ایک
رات کی دوئی کا کوئی تجربہ بیس تھا جبکہ پینٹالیس سالہ اسکائلر
نے اس کی نسبت بھر پور زندگی گزاری تھی۔ جب اس نے
اسکائلر سے پوچھا کہ کیا وہ شادی شدہ ہے تواس نے بیٹے لیج
اسکائلر سے پوچھا کہ کیا وہ شادی شدہ ہے تواس نے بیٹے لیج
میں کہا۔ ''شادی مجھ جیسے بندے کے لیے مناسب نہیں۔
میں کہا۔ ''شادی مجھ جیسے بندے کے لیے مناسب نہیں۔

'' تمہارا بیٹا کتنا بڑا ہے؟''اس نے پوچھا۔ '' تقریباً تمہاری ہی عمر کا ہے۔''

کلارائے بیڈروم کے اوھ کھلے دروازے سے اندر جھا اکا۔ اسکائلر کا بستر خالی تھا اور رضائی یے کری ہوئی تھی۔
اس نے ہال میں جاکر دیکھا۔ وہ وہاں بھی نہیں تھا پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر بالائی عرشے پر کئی اور سر کوئی کے انداز میں بولی۔ ''تم کہاں ہو؟'' کیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی جینجلا ہٹ بڑھ کئی۔ وہ واپس نے آئی۔ اس کے باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس نے آہتہ سے پکارا۔''اسکائلر۔''

وہ جیس چاہتی تھی کہ اس کی آواز سروس ہوئے تک
جائے۔ پھر اس نے بڑی احتیاط سے ہاؤی ہوٹ کے
دوسرے کمروں، جیٹک اور طعام گاہ میں جاکر دیکھا۔ وہ
بڑی احتیاط سے قدم افھارتی تھی کہ گئیں اند جیرے میں کی
میز، کری یا الماری سے نہ گرا جائے پھر وہ اس میز تک پہنے
گئی جس پر مہمانوں کی کتاب رکھی ہوئی تھے۔اوروہاں قیام
کرنے والا ہر فرد جائے وقت اس میں و چھط کرنے کے
ساتھ ساتھ والے تا ترات درج کرتا۔ عرفے بیاب انہیں
اس وقت وکھاوی تی جب وہ ہاؤیں ہوئے پرآئے تھے۔ای

ایک سه پهرجب اسکائلرا پنے کئی مثن پر باہر کیا ہوا تھا
تواس نے میز پر بیٹھ کرال پرانی کتاب کی ورق کردانی شروع
کردی۔ حالانکہ وہ محسول کررہی تھی کہ بید مداخلت ہے جانبیں
سے لیکن وہ یہاں آنے والے پرانے مسافروں کے تاثرات
معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ شروع کے پچوصفحات کی سیابی کارنگ
معلوم کرنا چاہ رہی تھی بھیراتوا ہے اسکائلر کے ہاتھوں کی جلد
چڑے کی جلد پر ہاتھ پھیراتوا ہے اسکائلر کے ہاتھوں کی جلد
یادآنے لگی۔ اس نے کہا تھا۔ '' اسے تھیقی محبت بجھنے کی قلطی نہ
کرنا'' اس وقت وہ دونوں ایک شکار سے میں کشن کے مہارے کندھے سے کندھا ملائے بیٹھے تھے اوران کے ہاتھ

وہ بالائی عرشے پر واپس آئی۔اس کا ناشا شنڈا ہو چکا تھالیکن اس نے عمر کوآ واز دینا مناسب ہیں سجھا۔اسے بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی۔لہذا جو کچھ سامنے رکھا تھا، اسے ننیمت جان کر حلق میں اتار ناشروع کر دیا۔وہ دل ہی دل میں اسکائلر سے مخاطب تھی۔ میں تنہا ہی شبیک تھی لیکن تم نے میری زندگی میں آ کر بلچل مجادی اور اب بغیر بتائے غائب ہو گئے۔اگر معلوم ہوتا کہ بیسا تھو وقتی ہے تو بھی تنہیں

جاسوسى دائجسك - 94 فرورى 2016ء

آ کے بڑھنے کا موقع ندوی ۔

وہ کانی دیر تک ورشے پر بیٹی اپنے اردگرد کا جائزہ
لیتی رہی۔ وہ جران تھی کہ اسکائلر بغیر پھرے کیے کہاں اور کیوں
چلا گیا۔ اس کا سامان اور مصوری کا بٹس بھی نہیں نظر آر ہا تھا
جس سے وہ جھ گئی کہ اب وہ والیس نہیں آئے گا۔ اس نے
اپنے والدین کو جو پوسٹ کارڈ بھیجا تھا اس کی پشت پرڈل
جبیل کی خوب صورت تصویر بنی ہوئی تھی جس جی تر نجان
کے پھولوں سے لدا ہوا شکارا تیررہا تھا اور عقب جی برف
کارڈ پر لکھا تھا۔ '' یہ جگہ میرے تصور سے بھی زیاوہ خوب
صورت ہے۔ جس ایک ہاؤس بوٹ جس کھر آؤں گی تو میر سے
ایک چھوٹا سا تیرتا ہوا کل ہے۔ جب گھر آؤں گی تو میر سے
یاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔''

اس نے تمن دن تک اسکائلر کا انظار کیا۔ دو ہفتے پورے ہو گئے تھے اور اسے والی جانا تھا۔ ممر نے ایک شکارے کا بندو بست کیا اور اس کے ساتھ جمیل کے دوسرے کارے کا بندو بست کیا اور اس کے ساتھ جمیل کے دوسرے کنارے تک آیا تا کہ اسے گدھا گاڑی میں سوار کراہے۔ وو اس دفت تک اسے ہاتھ ہلاتی رہی جب تک ڈل جمیل نظروں سے اوجیل شہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کی نظروں سے اوجیل شہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کی ملاح کی ضرورت تھیں پڑے گی جو چو چلاتے ہوئے اسے کی گر رہے دنوں کی یا دولا سکے۔

یادوں کا ایک ریلا تھا جو اس کے ذہن کی دیواروں سے ظرار ہا تھا۔اس کی میز پروہ اخباری تراشہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے برابر ہی وہ پیکٹ رکھا ہوا تھا جو پیغام رسال کے ذریعے آیا اور اس میں ایک خط بھی تھا جو اسکائلر نے موت سے چندروز بل لکھا تھا۔اس خط کامضمون کچھ یوں تھا:

بیاری هارا؛

المحیو با تیں الی بیں جو یس تہیں سفیر میں تیا م کے دوران میں کی مجبوری کی وجہ سے نہ بتا سکالیکن اب وقت برل کیا ہے اور میں تہیں پوری کہانی سنا سکتا ہوں۔ سادہ لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ میں بظاہر ایک سیاح تھا لیکن در حقیقت ایک امر کی ایجنی کی طرف سے خاص مثن پر کشمیر آیا ہوا تھا۔ تم نے نا دانسکی میں میرا ساتھ ویا جومیری ایک چال تھی کیونکہ میر سے لیے ضروری تھا کہ کی جومیری ایک چال تھی کیونکہ میر سے لیے ضروری تھا کہ کی کوؤ ھال بنا کر اپنامشن بورا کروں اور تم نے بیا کر دار باہوں اور بخوبی معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور بھی ایک تھی مندی تھی کہ مجھ سے اس بار سے میں کوئی سوال نہیں کیا۔

اب بی شہیں بتا ہی دول کہ میرامش کوروسیول سے رابط کرنا تھا جس کی ابتدامر کس سے ہوئی جہال میں اور تم کئے تھے۔ میں کی روی شکار کی خلاش میں تھا جو بچھے لل کی لیکن پھر بھے تھے۔ میں کی روی شکار کی خلاش میں تھا جو بھے للہ تالیکن پھر بھلا آیا۔ ہماری پریشانی تشمیر میں روسیوں کی ہتائے بغیر چلا آیا۔ ہماری پریشانی تشمیر میں روسیوں کی موجود کی نہیں تھی بلکہ ہم افغانستان کے بارے میں ان کا منصوبہ جانتا چاہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دوسرے ماتھ جو کام کیا ، اس سے ہمیں تیاری میں کانی ماتھ و کام کیا ، اس سے ہمیں تیاری میں کانی مروسیوں کو افغانستان میں او انی شروع کرنے مدروک سکے۔

حال ہی میں ہماری حکومت کی طرف سے اعتراف کیا عمیا ہے کہ ہم لوگوں نے جو کام کیا، وہ قابلِ تعریف ہے۔ میں نے سب پچھا ہے بیٹے کے نام کردیا ہے اور بچھے امید ہے کہ جب تم دونوں کو ملنے کا موقع کے گا تو ضرور ایک دوسرے کو پہند کروگے۔

یں نے کچھ تھویروں کا انتخاب کیا ہے جو تہیں ان
نا قابل فراموش دنوں کی یاد دلا کمی کی جوہم نے تشمیر میں
ایک ساتھ گزارے ہے۔ ان میں دو چیونے بچوں کی
تصویر بھی شال ہے جوسر نے تیمیں پہنے ایک چیوٹی می شق کو
چووک سے دھیل رہے تھے۔ میں نے ان دنوں کی یادوں
کوکسی فزانے کے مانند سنجال کر دکھا ہے اور جیشہ تمہاری
بہتری کا خواہاں رہوں گا۔ ہوسکے تو بچھے معاف کردینا کین
میں اپنے فرش کے ہاتھوں مجبور تھا۔ فقط اسکا کلر۔ "

کلارااس خطی بیان کی گئاتھیلات پڑھ کرجران رہ گئی۔اس کے لیے پی تصور کرنا محال تھا کہ جس ہاؤس بوٹ پرانہوں نے دو ہفتے گزادے، وہ اتنی بڑی سازش کا ذریعہ بن جائے گی۔اسے اسکائلر کی ذہانت پر بھی رفتک آرہا تھا کہ اس نے اے کس خوب صورتی سے ڈھال کے طور پر استعال کیا اورا پنا کا م نکل جانے کے بعد وہ چیکے ہے اس کی زندگی سے نکل کیا۔

ایں نے اسکائلر کے بیٹے ایون سے ٹی بارٹیلی فون پر
بات کی تھی اور اب وقت آگیا تھا کہ وہ دونوں یا قاعدہ
ملاقات کریں۔ان کے پاس کہنے سننے کے لیے بہت پچھ
تھا۔ انہیں آگئے بیٹھ کر اس محض کے لیے اپنے جذبات کا
اظہار کرنا تھا جے وہ اسکائلر اکے نام سے جانی تھی اور جود نیا
سے رخصت ہوتے دفت اسے ایون کی شکل میں ایک نفیس
حوز دے مجما تھا۔

جاسوسى دائجسك - 95 فرورى 2016ء



اثهوين قسط

نیکی کر دریا میں ڈال... ہات محاورے کی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے / لیکن خودغرضی اور سفاکی کے اس دور میں نیکی کرنے والے کو ہی کمر میں بتھر باندہ کر دریامیں ڈال دیا جاتا ہے۔انسان بے لوث ہواور سینے میں دردمنددل رکھتا ہوتو اس کے لیے قدم قدم پر ہولناک آسیب منه پھاڑے انتظار کررہے ہوتے ہیں۔بستیوں کے سرخیل اور جاگیرداری کے بے رحم سرغنه لہو کے پیاسے ہو جاتے ہیں...ابنوں کی نگاہوں سے نفرت کے انگارے برسنے لگتے ہیں۔۔۔امتحان درامتحان کے ایسے کڑے مراحل پیش آتے ہیں کہ عزم کمزور ہو تومقابله كرنے والا خودہى اندرسے ريزه ريزه ہو كربكهرتا چلا جاتا ہے ليكن حوصله جوان ہو تو پھر ہر سازش کی کوکہ سے دلیری اور ذہانت کی نئی کہانی ابھرتی ہے۔ وطن کی مٹی سے پیار کرنے والے ایک بے خوف نوجوان کی داستان جسے ہر طرف سے وحشت و بربریت کے خون آشام سایوں نے گھیر لیا تھا مگروہ ان بیاسی دلدلوں میں رکے بغیر دوڑتا ہی چلا گیا... اثرورسوخ اوردرندگی کی زنجیریں بھی اس کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روک سکیں۔ وقت کی میزان کو اس کے خونخوار حریفوں نے اپنے قدموں میں جهکا لیا تھا مگروہ ہار مان کرپسپا ہونے والوں میں سے نہیں تھا...

مط رسط رونگ بداور دل گداز داستان ...

جاسوسى دائجست - 96 فرورى 2016ء







ش و نمارک ہے اپنے بیارے وطن پاکستان لوٹا تھا۔ جھے کسی کی تلاش تھی۔ یہ تلاش شروع ہونے سے پہلے بی میرے ساتھ ایک ایساوا قعہ ہو کیا جس نے میری زعد کی کونے و بالا کرویا۔ میں نے سرراہ ایک زخی کوا شاکراستال پہنچایا جے کوئی گاڑی کر مار کرکز رکئی تھی۔ مقامی پولیس نے جمعے مدد گارے بجائے بحرم تغیرایا اور مبنی سے جرونا انصائی کا ایساسلسلہ شروع ہوا جو بھے تکلیل داراب اور لالہ نظام جیے تطرفاک لوگوں کے سامنے محزا کردیا۔ بیلوگ ایک تبندگروپ کے سرخیل ہے جور ہائٹی کالونیاں بنانے کے لیے چھوٹے زمینداروں اور کاشت کاروں کوان کی زمینوں ہے محروم كرريا تعا-يرے چاحفظ سے بحى زبروى ان كى آبائى زين بتھيانے كى كوشش كى جارى تھى۔ چاكا جنا وليداس جركو برواشت ندكر كااور كليل واراب کے دست راست انسکٹر تیمر چود حری کے سامنے سیند تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس جرائت کی سزااے میلی کدان کی حو کمی کواس کی مال اور بہن فائز وسميت جلاكررا كاكرديا كميا اوروه خود وبشت كردقرار پاكرجل باقع كيا\_السكار تيمراور لالدنظام جيے سفاك لوگ ميرے تعاقب على تعے، وہ میرے بارے میں کونیس جانے تے۔ میں WWF کا یور پی چیمیئن تھا، وعلی یورپ کے کئی بڑے بڑے کینکسٹر میرے ہاتھوں ذات اٹھا بھے تے۔ س ابن چھلی زیر کی سے بھاگ آیا تھالیکن وطن کینچے علی ندندگی پھر جھے آواز دینے گئی تھی۔ میں نے اپنی چی اور چھازاو بھن قائز و کے قاتل لالدنظام كوبيدروى كتل كرويا - السكفر تيمرشد يدزخي موكراسيتال نشيس موا يكليل داراب ايك شريف الننس زميندار كي بيني عاشره ك يجيم باتھ وحوكر يرا ہوا تھا۔ وواى عارف ناى نوجوان سے مبت كرتى تھى جے بس نے زخى حالت بن اسپتال پہنچانے كى "غلطى" كى تمى نے كليل واراب کی ایک نهایت ایم کزوری کا سراغ لگایا وریوب اس پردیاؤ وال کرعاشره کی جان اس سے چیزا دی۔ یس بہاں سے ار ہو چکا تھا اور والیس و نمارك لوث جانے كا تهيد كرچكا تما مكر پرايك انبوني موئى۔ وه جادوكي حسن ركھنے والي لاكى مجھے نظر آئى جس كى تلاش يس، يسي بيال پہنچا تما۔ اس كا نام تا جورتماا وروه اپنے گاؤں چاندگڑمی میں نہایت پریشان کن حالات کا شکارتھی۔ میں تاجور کے ساتھ گاؤں پہنچا اور ایک ٹریکٹرڈ را تیور کی جشیت ہے اس کے والد کے پاس ملازم ہو کیا۔ انیق بطور مددگار میرے ساتھ تھا۔ جھے بتا چلا کہ تا جور کا خنڈ ا مغت تعییز اسحاق اپنے ہمنواؤں زمیندار عالمكيراوري ولايت كما تعل كرتا جوراوراس كے والدوين فركر وكيرا تك كرد با تعاري ولايت نے كاؤل والوں كو باوركراركما تعاكداكر تا جور کی شادی اسحاق سے نہ ہوئی تو چا تد گڑھی پر آفت آئے گی۔ان او کول نے چا تد کھڑی سےداست کوامام سجے مولوی فدا کو بھی اپنے ساتھ ملار کھا تھا۔ تاجور کے تھر میں آئی مہمان تمبر وارٹی کو کی نے زخی کرویا تھا۔ اس کا الزام بھی تاجور کے کودیا جارہا تھا۔ ایک رات میں نے چرے برؤ حانا باعد ح كرمولوى قداكا تعاقب كياروه ايك مندوميان يوى رام بيارى اوروكرم كمرض داغل موع ميليتو يحصي علافني موتى كرشايدمولوى فدا يهال كى غلط نيت سے آئے ايل ليكن مرحقيقت سامنے آئى۔ مولوي فداا يك خداترس بندے كى حيثيت سے يهال وكرم اور رام بيارى كى مدد كے ليے آئے تھے۔ تا ہم اى دوران على وكرم اور رام بيارى كے كھ كالفين نے ان كم بربلد بول ديا بان كاخيال تھا كدنى في كاشكار وكرم ان كے ع کی موت کا باعث بنا ہے۔ اس موقع پر مولوی فدانے دلیری سے وکرم اور رام بیاری کا وفاع کیا، لیکن جب مالات زیاوہ مجزے تو میں نے بذيول كرة حافي وكرم كوكند مع ير لا دااوردام يوارى كو ليكروبال س بماك فكلا ش فبردار في كوز في كرن والي كا كموج لكانا جابتا تقاسيه كام مولوى صاحب كے شاكرد طارق في كيا تھا۔ وہ تا جوركى جان ليما جا بتا تھا كيونكداس كى وجدے مولوى ساحب كى بليك ميلنك كا شكار مورب تے۔ طارق سے معلوم ہوا کہ مولوی تی کی بی زینب ایک بیب باری کا شکار ہے۔ وہ زمیندار عالم کر کم می شیک رہتی ہے لیکن جب اے وہاں سے لا یا جائے تو اس کی حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ای دوران ش ایک خطر ناک ڈاکوسجاول نے گاؤں پرحملہ کیا۔ حملے میں عالکیر کا حجوتا بمائی مارا كيا\_ عن تاجوركو تعليداً ورول سے بحيا كرا يك محفوظ ميك لے كيا۔ ہم دونوں نے مجماعما وقت كر ارا ـ والي آنے كے بعد على نے بيس بدل كر مولوی فداے ملاقات کی اور اس بیتے پر پہنچا کہ عالمگیروغیرہ نے زینب کوجان ہو جد کر بیار کررکھا ہے اور ہوں مولوی صاحب کو بجور کیا جار ہا ہے کہ وہ ا بن بكى كى جان بيانے كے ليے اسحاق كى حايت كريں۔ على في مولوى صاحب كواس" بليك ميلك" سے فكا ليے كا عبد كيا كر الى رات مولوى ماحب ولل كرديا تميا- ميرا فك عالميراورا سحاق وفيرو پرتفا رات كى تاركى شى نے عالميراورا سحاق كوكى خاص من پرجاتے و يكما ـ وه ایک دیرانے علی پنجے۔ علی نے ان کا تعاقب کیا اور بیدد کی کرجران رو کیا کہ عالکیر، جاول کے کندھے سے کندها لائے بیٹا تھا۔ علی نے جیپ کر ان كى تصاوير كيني كيس من اقبال كا تعاقب كرتا موا ياسرتك جا پنجااور جيپ كران كى باتيل سيل...ووب بس ومظلوم فنص تعااور جيپ كرايك قبرستان عمل اسنے دن گزار رہا تھا... ایک دن عمل اور انیق پیرولایت کے والد پیرسانیا تی کے اس ڈیرے پر جاہتے جو کسی زمانے عمل جل کر فانتربوچا تا۔ اوراس سے متعلق متعدد کہانیال منسوب تھیں۔ اس ڈیرے پرلوگ دم درود وفیر وکرائے آتے تھے۔ تاجور کی قریبی دوست ریشی شادی کے بعد دوسر سے گاؤں چل کئے ... اس کا شوہر تھی مزائے اور تشدد پیند مخص تھا۔ اس نے ریشی کی زندگی عذاب بنار کی تھی۔ ایک دن وہ الی غائب موئى كساس كاشو بروموند تاره كيا- يس تاجورك خاطرريشي كا كمون لكاف كابير اافعا بينااورايك الكسى ونياش جا ببنجا\_ريشي ايك ملك كا روب دھار بھی تھی اور آسانے پرایٹی واس فی آواز کی باعث پاک بی بی کا درجہ ماصل کر بھی تھی۔ عمد تاجور کو لے کاس آسانے عک جا بنجا ... اورایک بیت ناک واقع کاچٹم دید گواہ ہوئے کے باعث ان کے تیدی بن گئے۔

اب آب مزیدوافعات ملاحظه فرمایتے

جاسوسي ذانجست 2016 فروري 2016ء





تا جوری آئھوں میں جھے چرت آمیز اضطراب نظر آیا۔ بقینا اس نے چاچارزاق کی یہ بات من کی کہ ملکی ڈیرے والوں نے جھے آفر کی ہے کہ میں تاجور کے ماتھ رہ سکتا ہوں۔ تاجور کے چرے پر برہمی کی ہلکی میں مرخی دکھائی دینے گئی تھی یقینا یہ برہمی ڈیرے والوں کے سرخی دکھائی دینے گئی تھی یقینا یہ برہمی ڈیرے والوں کے لیے۔ لیے تی تھی اور شاید تھوڑی بہت این کے لیے۔

وہ میرے پاس آگر یولی۔''شاہ زیب! آخر بیسب کیا ہے؟ ہم کون ساایسا جرم کر پیٹے ہیں اور بیانیق؟اس کی مجمی چھیجھ بیس آرہی . .''

میں نے تاجور کے تا ٹرات دیکھے۔اے اب سب
کچھ بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اے بیٹھنے کے لیے
کہا۔وہ چاول کی چھال پرمیرے پاس ہی بیٹھ ٹئی، میں نے
کہا۔'' تاجور! یہاں ملنگی ڈیرے پرایک بہت علین واقعہ
ہو چکا ہے اور قسمت کا پھیریہ ہے کہ ہم اس واقعے کے چشم
دید کواہ بن گئے ہیں۔''

"كيباوا قعد؟"

"لا ہور سے بہاں وینچنے والے ایک او کے کو ان ملکوں نے بیدروی سے آل کردیا ہے۔وہ شاید بہاں این کسی عزیزہ کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہم بہاں ریشی کے لیے آئے ہیں۔"

''کب ہواہی؟'' تا جور نے لرزتی آواز میں یو جھا۔ ''ای دن جب میں سیڑھیاں اُر کر یہاں نیچ آیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کی لاش دیکھی۔ اس دوران میں پہر یداروں نے مجھے دیکھ لیا۔انہوں نے مجھے اس طرح گمیرا کہ میں بھا کئے کی کوشش کرتا تو بیسراسر خودکشی کے کھاتے میں آتا۔''

وہ جرت سے من رہی تھی۔ میں نے چینوں والی بات کول کردی، تا کہ تا جور کے خوف وہراس میں اضافہ نہ ہو۔
"اب، کیا ہوگا؟" وہ خشک ہونوں پرزبان پھیر کر ہوئی۔
"مقتول الرکا لا ہور کے کسی بڑے پولیس آفیسر کا بیٹا تھا۔ ملکوں نے اسے مار تو دیا ہے، پر اب بہت ڈرے ہوئے ہی ہیں۔ میں مکن تھا کہ اس کی کا نشان مٹانے کے ہوئے وہ ہم تینوں کو بھی مار ڈالے لیکن این نے اس معاطے کو بڑی ہوشیاری سے سنجالا ہے۔ میں جمتا ہوں کہ اس کی فیت پر دلک کرنے کے بجائے ہمیں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ اس کی موت کی سزاکو قید کی سزامی ہوئے کہ میں بدکوالیا ہے۔ اس نے ہماری موت کی سزاکو قید کی سزامی بدلوالیا ہے۔ اس نے بیسب موت کی سزاکو قید کی سزامیں بدلوالیا ہے۔ اس نے بیسب کے لیے کیا ہے؟ بیا ہمی بجھے شک سے معلوم نہیں۔ لیکن بیا ہے۔ اس نے بیسب کیے کیا ہے؟ بیا ہمی بجھے شیک سے معلوم نہیں۔ لیکن بیا ہے۔ اس نے بیسب

و پے بی جیے میں کہدر ہاہوں۔'' چاچارزاق نے ذرا گلخ کہج میں کہا۔''لیکن تنہیں ہے سب کیے معلوم ہوا ہے۔اس فنڈے نے میرے سامنے تو تم سے الی کوئی بات نہیں کہی۔''

" چاچا آہتہ بولو۔" میں نے تیز سر کوشی میں کہا۔ "ان پہرے داروں کے کان بڑے تیز ہیں اور وہ سامنے ای بیٹے ہوئے ہیں۔"

چاچارزاق نے اپنی نیم سفید داڑھی تھجائی اور بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نے چاچا کے سوال کا جواب دیے ہوئے کہا۔'' میں ، انیق کو اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اپنے آپ کو ۔ آپ اس بارے میں بالکل فکر مند نہ ہوں ۔ فی الحال ہمیں صرف اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جاری زند کیوں کا لائن خطرہ کل جائے۔''

میں سر کوشیوں میں دیر تک تاجور اور جا جا رزاق کو صورت حال کی نزاکت سمجها تار با۔ان کی بے جنی شن موڑا بہت فرق پڑا تھا۔ان دونوں کوسب سے زیادہ فکر بیٹی کما کر وه جلد ہی بہاں ہے نکل نہ سکے تو جاند کڑھی میں کیا طوفان عے گا۔ تا جور کی آ جمعول میں یار بار آ نسوجمع ہورے تھے۔ الحطيروز دويهر كومس اي يتقريبلي حيبر مين نتقل كر ديا كياجس كي حيت صرف سات فك او يحي اورجس كي ایک داواریس بری بری آئی کھوکیاں کی ہوئی تعیس ۔انہی وزنی ، زنگ آلود کمژ کیول کی دوسری جانب و ہ خوب صورت جَدُمَى جِي بِهال "ساية" كها جاتا تفار بتقريلي جيبر مي واعل ہونے کا واحدرات ایک چیوٹا سانتک درواز ہتھا۔ہم اس میں سے جل كر بشكل كزر سے او ب كا وزنى دروازه الدے میچے بند ہو گیا۔ وروازہ بے شک کو ہے کا تعالیکن ایں پر باہر کی طرف چار پانچ چینے پھراس طرح جوڑ دیے کے تھے کہ دروازہ بند ہونے پراس تک رائے کی نشاندہی مشکل ہو جاتی ہوگ ۔ باہرے میہ پتفریلی وابوار ہی و کھائی دیتی ہوگی۔ ہمیں یہ بتا بھی چلا کہاس چیبرکو" جنگلارے" کا تام دياجا تا ب-شابيريلفظ بخطف كلاتما-

کراس فی نقان منانے کے جیر نے اندر کا منظروی تھا جوہم پہلے ہی و کھ بھے انگین انیق نے اس معالمے و ستھے۔ یہاں کم وہیش تیس مردوزن رہائش پذیر تھے۔ ان کے میں ہمی اس کا مشرکز ار ہوتا افرادی طور پررہ رہ سے تھے۔ زیادہ تر افراد کا تعلق آزاد کے ہمیں اس کا مشرکز ار ہوتا افرادی طور پررہ رہ سے تھے۔ زیادہ تر افراد کا تعلق آزاد میں اس کا مشرکز ار ہوتا افرادی طور پررہ رہ ہے تھے۔ زیادہ تر افراد کا تعلق آزاد میں اس کا مشرکز ار ہوتا مشیر یا سیالکوٹ وغیرہ کے علاقوں سے بی آلگا تیا ۔ وہ بدلوالیا ہے۔ اس نے بیاس سے بہاں تیزیوں کی حیثیت سے موجود تھے محرکاتا تھا کہ اب بدلوالیا ہے۔ اس نے بیاس کے روز وشب آئیس راس آ بھے ہیں۔ چندا یک کے جاسوسی ذائج ست میں ہے۔ فیرودی کا 2016ء

سواسب بی مطمئن دکھائی دیے تھے۔ جو بات جونکائی اور پریٹان کرئی تھی، وہ بہی تھی کہ وہ سب کے سب نظر اکر چلتے تھے اور ایش نے بتا یا تھا کہ ان کی چال کا یہ تقص پیدا کیا تمیا کہ ان کوئی سوال کا یہ تقص پیدا کیا تمیا کہ اس حوالے سے تاجور کی زبان پر بھی کوئی سوال کے لیے تیار کر رکھا تھا ۔ . . ہمیں رہنے کے لیے دو چرے دیے لیے تیار کر رکھا تھا . . . ہمیں رہنے کے لیے دو چرے ہار یک تھا اور دوسر سے کے اندر روشی ہور بی تھی ۔ ایک چرہ تاریک تعالی وجہ تھا اور دوسر سے کے اندر روشی ہور بی تھی ۔ اس روشی کی وجہ تھا اور دوسر سے کے اندر روشی ہور بی تھی ۔ اس روشی کی وجہ تھا ور تی تھی رکھا ہوا تھا ، جو بے حد چکیلا تھا اور اس چک کی وجہ تھے رون کا فرش ایسا ہوتھ کی حجر وں کا فرش ایسا ہوتھ کی سے چر وں کا فرش اور شاف ہو تھے ۔ دونوں چروں میں آ رام دہ گدے اور شفاف ہو تھے ۔ دونوں چروں میں آ رام دہ گدے مرور یاسے زندگی کی دیگر اشیا موجود تھیں ، جن میں لباس مرور یاسے زندگی کی دیگر اشیا موجود تھیں ، جن میں لباس مرور یاسے زندگی کی دیگر اشیا موجود تھیں ، جن میں لباس مرور یاسے زندگی کی دیگر اشیا موجود تھیں ، جن میں لباس مرور یاسے زندگی کی دیگر اشیا موجود تھیں ، جن میں لباس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس می

کھانے کے برتن اور پائی کے کولروغیرہ شامل تھے۔ چاچارز اق نے میرے کان میں سرکوشی کی۔''نوری یہاں بھی نظر نہیں آر ہی۔''

میں خوری کی لیے پریشان تھا۔ غالب کمان یہی تھا کہ دہ مکڑی گئی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید دہ سیدھی چیمبر میں پہنچا دی گئی ہو، لیکن وہ یہاں بھی نظر نہیں آر ہی تھی۔ میں نے ایک پہریدارے کہا۔"ہماری ایک اور ساتھی بھی تھی؟"

وہ پینکارا۔ این چونی بدر کھواور جوکہا کیا ہے، بس اس پر کمل کرد۔ کھانا تھیں پکالکا یا ملے گا۔ لیکن اپنے کرے کی مغالی سخرائی . . . اور اپنے گیڑے برتن وغیرہ وطونے کی قے داری تمہاری اپنی ہوگی۔ نہائے اور پیشاب وغیرہ کے لیے وہ سامنے تالاب کے ساتھ ساتھ چوکیاں تی ہوئی میں۔ با کمی طرف والی چوکیاں مردوں کے لیے اور دا کی طرف والی زنانوں کے لیے ہیں۔ "

جنهيں وه چوكياں كهدر باتقاء وه چو في چو في الله

خانے تھے۔

ضروری ہدایات دینے کے بعد پہریدار جھے کڑی

نظروں سے محورتا ہوا باہر چلا کیا۔اس کے محور نے کا دجہ یقینا

وی کل والا واقعہ تھا۔ یس نے اپنے ہاتھ بندھے ہونے کے

باد جوددو پہریداروں کی فعکائی کردی تھی، اوراس سے پہلے

بحی میں او پرسیز حیوں پران کے دوساتھیوں کوزشی کر چکا تھا۔

ہی میں او پرسیز حیوں پران کے دوساتھیوں کوزشی کر چکا تھا۔

ہی میں او پرسیز حیوں پران کے دوساتھیوں کوزشی کر چکا تھا۔

ہی میں او پرسیز حیوں پران کے دوساتھیوں کوزشی کر چکا تھا۔

ہی میں او پرسیز حیوں پران کے دوساتھیوں کوزشی کر چکا تھا۔

کوئی کے ساتھ کھی ہونہ کیا ہو۔'' چاچا کا اشارہ نوری کی

"آپ پریشان ندہوں۔ جھے لگتا ہے کہ جلدتی انیق سے ملاقات ہوگی اور وہ ہمیں سے پوزیش بتادے گا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ کی وجہ سے ڈیر سے پروائیس بی نہ آئی ہو ... اور ابھی تک بچی ہوئی ہو۔"

" لیکن اس کوآنا تو تھا تا۔" تا جور بنے روہائی آواز

یں کہا۔
''ہمیں اسمے کی امید رکھنی جاہے۔۔ دعا کرتی
چاہے، اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔'' چاچا رزاق
نے کہا اور ہاکی دیوار کے ساتھ لکا کے لدے پر بیٹے گئے۔
تجرب کے ادھ کھلے دروازے میں سے اس قید خانے کے
کئی کین پر جس نظروں سے ہماری طرف و کھدرہ تھے۔
صاف بتا چلیا تھا کہ وہ جلد ازجلد ہمارے بارے میں جانے
کے خواہش مند ہیں۔

اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی ہمارے یا ہی ہمشا اور ''انٹرویو' نٹروع کر دیتا ہمیں اس ''قیدخائے'' کا مختر دروازہ کھایا نظر آیا۔انیتی جو ایک رئیسی کوٹ پہنے ہوئے تھا، جیک کرا ندر آگیا۔کوٹ کے نیچے اس نے وہی نظا چغا گان رکھا تھا جو ملکگوں کے یاؤں تک چلا جا تا تھا۔اس کے سر پر ایک نیلی کول ٹو بی بھی کی۔اس بیئت کذائی میں وہ مجیب لگا۔ اس کے جیچے بھی کول چر سے والا وہی کرخت پھر یدارتھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بچھے کھورتا ہوا یہاں سے کیا تھا۔ بہر یدار کے باتھ میں ایک لیے عصا کے سوااور کوئیس تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ پہر یدار اس تیمیر میں آتے وقت اپنے باتھ میں کوئی آتھیں ہو یاروی کرخت سے وقت اپنے باتھ میں کوئی آتھیں ہو یاروی کرخت سے میں نے دیکھا تھا کہ پہر یدار اس تیمیر میں آتے وقت اپنے باتھ میں کوئی آتھیں ہو یاروی کوئے تھے۔

این نے رکی کلمات ادا کیے اور پر ہمارے جرے
اس بیٹر کیا۔ ایک خدمت کارنے ہمارے ماضفوراً چاہے
کی پیالیاں اور پور خشک میوے رکھ دیے۔ ایش کے
چرے سے ظاہر تھا کہ وہ کوئی اہم بات کہنا چاہ رہا ہے اور
اس کے لیے مناسب الفاظ الاش کر رہا ہے۔ اس نے اپنے
گلے میں موجود کنٹری کی بیٹے کو اپنی الگیوں میں کردش دی اور
گلا صاف کرتے ہوئے بولا۔ ''شاہ زیب بھائی اکوئی جادو
میں است ہاں کے ماحول میں۔ یقین کریں میں تو جران رہ
میں جنت کا حرول رہا ہے۔ کل میں نے اوپر حرار کے
میں جنت کا حرول رہا ہے۔ کل میں نے اوپر حرار کے
میں جنت کا حرول رہا ہے۔ کل میں نے اوپر حرار کے
میں جنت کا حرول رہا ہے۔ کل میں نے اوپر حرار کے
میا تھی دل میں اتر تی چلی جاتی ہیں۔''
ہا تھی دل میں اتر تی چلی جاتی ہیں۔''

جاسوسى ڈائجسٹ 100 فرورى 2016ء



عاجائ تلخ لجعين يوجما

"بال چاچا! بتائے آیا ہوں اور آپ سے ایک درخواست کرنے جی آیا ہوں۔"اس نے اپنے چنے کے اعربہ تھوڈ الا اور ایک کتا بچسا جھے تھادیا۔ کتا بچے کاعنوان تھا۔"سرکار جی کی ہاتیں۔"

"يكياب؟"عي ني يعار

"شاہ زیب بھائی! آپ اس کو ایک بارتسلی سے پڑھیں ضرور۔ بچھے بقین ہے ہیں ہی آپ کے دل پر بھی ویبائی اثر کرے گا جیسا میرے دل پر کیا۔ مختر بات کی جائے تو دنیا کے سارے غمول کا علاج ان چند سفحوں میں بتا دیا گیاہے۔"

" بيعنى تم جملى بعى المين طرح بيه نيلا چولا بهناما جاہے مو؟ " جاجارزاق نے مجر خشک کیج میں کہا۔

المن کونیں جاہتا جاجا، اور ندی ہاں زبردی کوئی آپ پر کونمو ہے گا۔ آپ کو جوکرنا ہے، اپنی مرضی

انیق کے ساتھ آنے والا پہریدار چندقدم دور کھڑا تھا۔ ہماری اکثر ہاتیں اس کے کانوں تک بھی بنج رہی تھیں۔ تاجور نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے دھی آواز میں کہا۔"اگر ہم اس مصیبت سے نگلنے کے لیے جموث موث سرکار کے مریدین جا تھی اور تمہاری طرح نیلا چولا پکن کیں تر تھے۔ یہ"

"كيا موا ب؟" من في بعي مركوشي من يو جما-"مير س ياس تغميل بتانے كا وقت نيس ب، بس

انگاہے

ہے کی لیں کرریشی کی خلاش میں ہمارایہاں آثاریشی کے لیے

معیب کا سب بن رہا ہے۔ پردے والی سرکار بجھ کئی ہے

کرریشی کی خلاش میں یہاں لوگ آثاشروع ہو گئے ہیں اور

وہ کی بھی وقت اُڑن چھو ہو سکتی ہے۔ وہ اس سونے کے

انڈوں والی مرفی کو ہاتھ سے جانے ہیں دے کئے۔"

انڈوں والی مرفی کو ہاتھ سے جانے ہیں دے کئے۔"

" مجمع با چلا ہے کہ پردے والی سرکار رہمی کو ازدوائی بندھن میں بائد صنا چاہ رہ ہے۔ یہ بات تو شاید ازدوائی بندھن میں بائد صنا چاہ رہی ہے۔ یہ بات تو شاید پہلے بھی چل رہی تھی مگر اب اس میں ایک دم تیزی آگئی ہے۔ دوٹوک بات ہوری ہے اور شاید دو چار دن میں کوئی فیملہ ہوجائے گا۔"

چاچارزاق کارتگ زردہو کیا۔ یوں لگا چیے انہیں کھے ہوجائے گا۔ میں نے ان کا ناتواں کندھا تھیکتے ہوئے کہا۔ ''چاچا! حوصلہ رکھیں۔ ہارے ہوتے رہی پہ کوئی آنجے نہیں آئے گی۔''

تاجور نے لرزتے ہاتھوں سے چاچا کو پائی پلایا۔ پیریداراب کی بھی وقت والیس آسکتا تھا۔ میں نے انیق سے یو جھا۔" لوری کا کچھ بتا چلاہے؟"

" انیں بمالی ایرادگ کہتے ہیں کدوہ داہی ڈیرے برنیں آئی۔"

"جموث بول رے ہیں سیکھے ہوسکتا ہے؟" " شي نوه ... نگار ما مون آپ فکرنه کريں - "اي دوران شي عقالي نظامول والاجريداروايس بي كارايس نے لب ولیجہ پھر بدل لیا۔ سمجھانے والے اعداز میں بولا۔ "سركار جي كت إلى ،خوشي كالعلق دولت اور آرام آساكش ے میں ... خوتی تواہیے آپ کوفا کردیے میں ہے۔ سب ی چور دیے عل ... وہ بول رہا تھا اور ہم سن رہے تے ... ميرے دماغ على الحل مى - اگر دافتى ريتى كے ساتھ کھے ہونے والا تھا تو چراے رو کے جائے کی ضرورت محی۔ای دوران میں پہریدارنے اشارے سے این کو باہر بلایا اور اس کے کان میں کھ مسر پھسر کی۔ اغتی نے اثبات مس سر بلايا اور والس مارے ياس آن بيشا۔اس نے کہا۔" بڑے مجاور کرنالی صاحب کاظم ہے کہ آپ میوں کواس ناخوشکوارواتے کے بارے میں بالکل خاموش رہتا -- يهال ال چير كى كى سال بارے ش بات میں کرنی ... آب بھے علی کے موں کے۔ علی لا موری الا محدوالي بات كرر با بول-"

میں نے این کو لقین دلایا کہ ایمائی موگا۔ محدد پر

جاسوسى ڈائجسٹ 101 فرورى 2016ء

ہمارے پاس بیٹنے کے بعدائیق واپس چلا کیا۔وہ غضب کا ادا کارتھا۔اس نے بڑی خوبی سے خود کو یہاں کے حالات مين و حالا تقار لب غيلے چنے .... اورثو يي كے ساتھ وہ واقعي كوئى ست ملك نظرآنے لكا تھا۔جيسا كديس نے بہلے بتايا ہے، این کی خوبی سی کھی کیہ وہ عام قد کا ٹھ اور عام شکل و صوریت کا تھا۔ لوگوں میں ملنے ملنے میں اے بڑی آسانی رِ ہتی تھی۔ کسی وفت اپنی شکل اتنی معصوم بنالیتا تھا کہ اس پر سى طرح كى جالاكى يا دهوكا وبى كاشبهكيا بى مبيس جاسكا محی-اس کے باوجودوہ بڑی معصومیت کےساتھ جاندگڑھی

انیق کے جائے کے بعد میں اپنے جرے میں چلا کیا اور بے چین سے مختر جگہ پر جھلنے لگا۔ ائیق کی بات مجھ میں آربی می مارایهان پنجنا، رسی کے لیے نیک فال ثابت تہیں ہوا تھا اور اب بےاوگ اے کی بندھن میں باندھے کی كوشش كرر بے تھے۔ مجھے ايك دن پہلے ديكھا ہوا وہ منظر یاد آیا،جس میں ہم نے رہیمی کو پردے والی سرکارے ہمراہ ڈولی سے اترتے ویکھا تھا۔ای سے اندازہ ہو کیا تھا کہ دال

میں کچھ کالا ہے۔ ریشمی خوش شکل تھی مگر کوئی الی حسین وجیل بھی نہیں ریشمی خوش شکل تھی مگر کوئی الی حسین وجیل بھی نہیں تھی۔"جوان ملتكنول" ميں شايد كھواس سے زيادہ خوب صورت ہوں۔امل میں ریمی کی آواز بی اس کے لیے وجہ مصیبت بن رہی تھی۔ اس آواز کی وجہ سے لوگ ملئلی ڈیرے کی طرف میج کرآرہے تھے...اورڈیرے والول كي آمدني من بحي يقيينا اضافه بور باتفا-

ریشمی کی مقبولیت کا انداز واس بات سے ہوتا تھا کہ

تھا۔انیق کی ایک اہم خوبی کا پتا مجھے بھی پچھلے دنوں ہی چلا تھا... بیر کہ وہ پنجائی کے علاوہ کئ دوسری علاقائی زبائیں بھی روانی ہے بول سکتا تھا اور اس سے زیادہ جرانی کی بات سے سے کہ انگلش کے علاوہ بھی اسے پچھ غیر ملکی زبانوں کی شدید میں پہلوان حشمت راہی کے ساتھ نٹر اور شاعری کی یونگیاں مارتا تھا۔ ایک ہی ایک نشست میں پہلوان نے اپنا ایک تازہ شعر بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنا تھا۔ سکریٹ کے پیکٹ پرلکھا ہوا یہ شعر کچھاس طرح تھا۔ جب بھی بھے اس سے اپنا رومانی سفر یادآتا ہے...شالامار،شاہی قلعداور چڑیا کھر یاد آتا ہے۔ ستم بالائے ستم بیک سفر کوصفر لکھا کیا تھا اور شاعی قلعہ کو شاہی کلا۔ اس کے یا د جود انیق نے پہلوان کو کھل کر

اب اس کی آواز کی کیسٹس بھی فروخت ہوتا شروع ہوگئ معیں۔محاوروں کومستنتبل قریب میں یقینا ریقی سے مزید

فائدے کی توقع می۔

رات کو بھی میں دیر تک جا محا رہا۔ دوسرے جرے میں جاجارزاق اور تاجورسوئے ہوئے تھے۔ پانہیں کہوہ مجى سور ہے تھے يا جاگ رہے تھے۔ باحول ميں سا تا تھا۔ بس بھی بھارلی جرے ہے کی بوڑھے تھ کے کما نسنے کی اواز ابحرتی می اور بندچیبر میں کونج کررہ جاتی تھی۔ یہاں جو کچه بھی تھالیکن ایک سکون تو تھا کہ خوتخوار جیو پارڈ چیتوں کی آوازیں سنائی تہیں دیتی تھیں۔ نیند آنے کی تو میں ایک صاف مقراد بل مبل اور هرسوكيا-

مع مریال کی ایک زوردار آواز نے جمیں جگایا۔ سونے اور چا مے کے وقت کا تعین ، کھٹریال کی یمی زور دار آواز کرتی تھی۔ چائے اور باقرخانی کا ناشا تازہ اور مناسب تھا۔میرے اور تاجور کے اصرار کے یاوجود جاجا رزاق نے بس جائے کے دو تین کھونٹ کینے پر اکتفا کیا۔ ريمى كاد كه جيسے البيس اندر سے تو ر بھوڑ رہا تھا۔

وہ كراہ كر يولے ." مجھے كى طرح اس يردے والى سر کار کے پاس پہنچا دو۔ ش اس کے یاؤں بھڑ کرائی دھی کی جان اس سے چیز والوں گا۔''

میں نے کہا۔ ' چاچا! مجھنے کی کوشش کریں ، یہاں منت اجت ہے چھیس ہونے والا۔''

''اگر ... وه منت ساجت ہے جیس مانے گا تو پھر ... میں مرجاؤں کا یا مارووں گا۔" جاجاتے جذباتی کہے میں

''لیکن چاچا . . . اس سے پہلے ایک اور خاص بات محمد ے جو ہارے کے جانا بہت ضروری ہے۔ کیا رہمی جی يهاں سے لكنا جائتى ہے؟ آپ جانتے بى بيب، تاجورنے اس سے ملاقاتیں کی ایں کیلن وہ ایک جگہ ہے تس ہے مس تبیں ہوئی، بلکہ اس نے تاجور کو بھی اینے ساتھ ملانے کی كوشش كى - لكما ہے كہ وہ يہاں كے رنگ ميں برى طرح رنگ کی ہے۔

میں نے سوالیہ نظروں سے تاجور کی طرف ویکھا۔ کتیں اس کے چرے پر جھول رہی تھیں۔ زر درتک کی ایک مونی اونی شال اس کے کندھوں پر تھی۔ یہاں جنگلارے مس محول تمام إفراد كے كيڑوں پرايك چوڑى زرد پائيكى-يقينا ٹا تک كيفف كى طرح بديث بحى ان كى شاخت كى-تاجور ميے كى سوچ يس كم مى \_ كموے كموے انداز يل بولى-" آپ كى يات شيك ب شاه زيب اليكن . . . اب جو تی صورت حال بن رہی ہے، شایداس نے رہیمی کی سوچ پر

جاسوسي ڏائجست - 102 فروري 2016ء

Recifor

مجى اثر د الا مو-"

" تمہارا مطلب ہے کہ پردے والی سرکار کی زوجيت من آنے والى بات؟"

تاجورتے اثبات میں سربلایا۔ "میں نے محسوس کیا ہے کہ رہی اس پردے والی سرکار کو اپنے کی بڑے یا بزرگ کی عیشت وی ہے۔ شاید براے مجاور کرنالی نے یا ی دویرے محاور نے پہلے جی رہمی سے اس طرح کی کوئی بات كي مى اورات يرد عدوالى سركار كے تكاح ميس آئے كو كبا تفا مرريقي نے كہا تھا كدوہ ايساسوچ بھي نبيں سكتى۔"

تاجور کی بات میں وزن تھا۔ رہمی سے دوسری ملاقات کے بعد تاجور نے میجی بتایا تھا کہریشی و نیاداری كے سارے معاملات سے دور تظرآتی ہے، مثلاً شادى ...

ہاری مفتلو جاری بی تھی کہ اس قید خانے کے تین بیاسی جارے پاس آ گئے۔ان میں دومرداور ایک عورت تھی۔ عورت درمیانی عمر کی کوری چی تھی۔مردوں میں سے ایک عمر رسیدہ اور دوسرا جوان تھا۔عمر رسیدہ نے اپنانام خدا بخش بتایا۔ جوان کا نام بھولا تھا اور وہ پانچ سال پہلے منظفر آباد میں معمار کا کام کرتا تھا۔ عورت دوسرے جرے میں جا كرتا جورے باتوں من مصروف موكئ - خدا بخش اور بعولا ہم سے بات چیت کرنے لگے۔جلد ہی خدا بخش نے وہ سوال ہم سے یو تدلیا جس کی ہم توقع کررے تھے۔اس نے پنجابی میں یو جھا کہ ہم یہاں کسے اور کو مرآ سے ہیں؟ كل انيق في مين فاص طور سے بدايت كي تھى ك ميں او كے والے واقع كے بارے من كوئى بات ميں كرنى \_ ہم يه بات بحى تبيل كر كے تے كدہم يهان اس لاك كربائي كے ليے آئے ہيں جے" پاك بين" كباجاتا ہے۔ ہم نے اس سوال کا جواب پہلے ہی تیار کررکھا تھا۔ میں نے بتایا کدایک قری گاؤں میں ملے کے موقع پر مارا جھڑا ملتلی ڈیرے کے لوگوں سے ہو کیا۔اس لاائی میں ڈیرے کے کچھ ملتک اور دوملکدیاں زحمی ہولئیں۔سنا ہے کہ ان میں ے ایک ملک بعد میں مرکبا۔ بیلوگ جمیں اغواکر کے یہاں

-272 باتون كاسلسله شروع مواتوطويل موتا جلا كيا-معلوم ہوا کہ بہال موجودزیادہ ترمردوزن وہی ہیں جو کی وجہ سے يرد ے والى سركار كے عاب كا شكار ہوئے إلى -ال كور با تہیں کیا جا سکا کیونکہ ان کے یہا ہونے سے"مرکارتی تع بعد مملتے ہیں۔ مثلاً بمولا نامی بدنوجوان یا یک سال پہلے

انكارح ملتك بن كريهان آيا تھا۔ دراصل اس كى بيوى شادى كے مرف دس ماہ بعد فوت ہو گئی تھی۔ اس کے عم میں وہ شم دیوانہ ہو کیا اور چرسب کھے چھوڑ کراس ڈیرے پر بھی گیا۔ يهال اس في دُهائي تين سال يرد عدوالى سركار كى محبت میں ڈوب کر گزارے لیکن چرایک دن وہ بدستی سے ڈیرے کے متوعد علاقے کی طرف چلا کیا۔ وہاں اس نے ایک خاص مجاور کوالی حالت میں ویکھ لیا کہ جواسے ہرکز مہیں دیکھنا چاہے تھا۔ نتیج میں بھولے کو پکڑ کراس زندان مين وال ديا كيا-

جو درمیانی عمر کی عورت دوسرے جرے میں تاجور ے باتی کررہی می ، وہ کوجرانوالہ کی رہے والی می ،اس کا نام فبميده تقاريار يانج سال يهليوه جوان اورخوب صورت میں۔وہ اولا دحاصل کرنے کی غرض سے ملتکی ڈیرے پر آئی تھی۔مجاور کرنالی نے دو تین ماہ بیں اس سے بنی ہزار روپیا اینفا اور پھر ایک دن اسے روحانی مل سے گزارتے مزارتے "جسانی عمل" کی طرف کے آیا ہے بہت ی عورتين بيسب بجوبعي برداشت كرجاتي مول كاليكن فهميده تدكر سكى \_اس نے كرنالى كاسر يموز ديا اور نيم بر منه حالت میں زائرین کے سامنے آنے کی کوشش کی۔ تعجد بیاتھا کہ اب وہ جار یا مج سال سے بہال سر رہی محی اور حالات سے مجھوتا کر چی می۔ ای طرح بہاں موجود ہر محص کی ایک

جھے لگا کہ ہم واقع ایک خوفاک جگہ پر آن مینے ہیں۔ اور اب حارا یہاں سے لکٹا کوئی آسان کام نہیں۔ چندروز پہلے جب ہم رہیمی کا کھوج لگائے کے لیے جاند كرمى كے خوب صورت ماحول سے نكلے ستے تو بالكل ا نداز و جبیں تھا کہ آ کے جاکر یہ" حلاش" اتن علین صورت حال كاسبب بن جائے كى۔

تاجوراب جرے میں موجود تبیں گی۔اس لیے میں نے خدا بخش سے وہ سوال کیا جو کافی ویر سے کرنا جاہ رہا تفام من نے یو جھا۔ "برر کو! آپ تنکر اکر چل رہے ہیں۔ یہاں تقریباً سارے لوگ ہی تنگزاتے ہیں ... یہ کیا ہے؟" خدابخش نے گہری سائس لی۔" پٹھا کاٹ ویتے ہیں

" ينما؟ كيامطلب؟" "مى مهين درانانيس عامتائير الكن ع يى يك تمہارے ساتھ بھی بیسب کھے ہونا ہے۔'' میں سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکے رہاتھا۔اس

جاسوسی ڈائجسٹ <del>< 1032 فرو</del>ری 2016ء

Regillon

نے دائیں یا تیں نگاہ دوڑا کرا پنالمبااونی چولا، یا تیں پنڈلی
سے اضایا۔ تھنے سے نیچے پنڈلی کے پر کوش جھے پر "کٹ "
کا پرانا نشان نظرآ رہا تعافلا ابخش نے کہا۔ "بیلوگ ہر سے
سے کے چھلکے سے ایک خاص طرح کا چاتو بناتے ہیں۔ اس
جاتو سے ٹا تک کا ایک پٹھا کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھروہ مختص
مجمعی شمیک سے چل نہیں سکتا اور نہ تیزی سے بھاگ سکتا

'''یہاں آنے کے کتنی دیر بعد بیام ہوتا ہے؟''میں نے یو جما۔

ہے۔ یہ ایک طرح سے یہاں کے تیدی کی نشائی ہوتی

" " بس ہفتے دو ہفتے کے اندر کیکن ہوسکتا ہے کہ تمہارے ساتھ جوکڑی (لڑک) ہو ہ فاع ہائے۔ کیونکہ کی مہارے ساتھ جوکڑی (لڑک) ہو ہ فاع جائے۔ کیونکہ کی عورت کو بید چھوڑ بھی دیتے ہیں، خاص طور سے جوان کو۔ " پھروہ چاجارزاق کی طرف متوجہ ہوکر بولا۔" آپ کی ٹانگ تو پہلے ہی تقص والی ہے، آپ کو بھی پھوٹیں کہا جائے میں ا

خدا بخش کی بات کا مطلب بینتھا کہ بینتگین عمل بس میرے ساتھ ہی ہوگا۔

بات کرتے کرتے خدا پخش رک کیا۔ اس نے دور

ہے پہریدار کو آتے و کھ لیا تھا۔ اس تومند پہریدار کا نام

ہمیں بعداز ال جہاناں معلوم ہوا اور سے پتا بھی چلا کہ وہ اس
چیبر کا انجاری ہے۔ دوسر کے لفظوں میں کہا جا سکتا تھا کہ
اس قید خانے کا داروغہ ... اے اس بات پر سخت خصہ تھا کہ
میں نے اپنے بندھے ہاتھوں کے باوجود اس کے دو
ساتھیوں پر حملہ کیا اور انہیں جو ٹیس لگا تھی۔ وہ جیسے بدلہ لینے
ساتھیوں پر حملہ کیا اور انہیں جو ٹیس لگا تھی۔ وہ جیسے بدلہ لینے
ساتھیوں پر حملہ کیا اور انہیں جو ٹیس نقا۔

فی الوقت وہ چاچارزات ہے بات کرنے آیا تھا۔ پتا چلا کہ چاچا کی ملاقات ان کی بیٹی رہی ہے کرائی جاری ہے۔ چاچا بڑی جذباتی کیفیت میں نظر آنے گئے۔ ان کی آگھوں میں آنسو چک رہے تھے۔ جہانے نے آئیس تیار ہونے کا تھم یا۔ جہانے کی ہدایت کے مطابق جسل کے بعد انہوں نے زرد پٹی والا لہا چولا پہنا اور اس کے او پر نیلے رکگ کی گرم شال لی۔ جہانے کے کہنے پر انہوں نے اپنے لیاس پر عطر وغیرہ بھی لگا یا۔ پچھ دیر بعد وہ اپنی لائمی بینی ہاکی کے سہارے چلتے ہوئے جیبرے ہا ہرکھل کئے۔ ان کا رخ یقینا اس محرفضا، دکش جگہ کی طرف تھا جے یہاں ''سائی'

عاما ك والى من دير مولى تومين الرلاق مون

لی۔ یہاں ہم میں سے کی کے ساتھ کچے بھی ہوسکتا تھا۔ تاجور نے کہا۔ '' دو مھنٹے ہونے کوآئے ہیں لیکن ابھی مک وہ واپس نبیں آئے۔''

" آ جا ئیں گئے۔جو پھی ہمی ہے لیکن ریشی کی یہاں بہت اہمیت ہے اور وہ ریشی کے باپ ہیں۔ان کے ساتھ کوئی نامنا سب سلوک نہیں ہوسکتا۔"

" بہمی تو نامناسب ہی ہے کہ انہیں مارے ساتھ اس جگہ تید کیا حمیا ہے۔"

" يتواب كي صورت حال ب\_كل كيا مونا بك

تاجور ایک بار پھر روہائی ہوگئی۔ "شاہ زیب! میرے اندازے کے مطابق اباجی جھے لینے کے لیے کوئلی پہنچ چکے ہوں سے۔ان پر کیا ہے گئی جب انہیں بتا چلے گا کہ میں اور توری تھر میں موجود تہیں ہیں۔عالیہ انہیں کیا جواب دے گی؟"

جواب دےں؟ '' ہوسکتا ہے کہ وہ آئیس اس ملکی ڈیرے کے بارے میں بتائے، اور وہ جس ڈھونڈتے ہوئے یہاں مکنی جائیں۔''

تا جورگارتگ سریدزرد ہو کیا۔" میتو اور بھی بری بات ہے۔" وہ کرائی۔" مید ملک انہیں بھی کسی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔"

''لیکن میراخیال ہے تا جور کہ وہ اس معالمے کو اور نہیں بڑھا تھی ہے۔کوئی ہارے بارے بیں یو چھنے آئے گاتو وہ ہاری موجودگی ہے صاف اٹکار کردیں مے اور سرخرو ہوجا تھیں ہے۔''

تاجور کی آتھوں کے کوروں ٹیل اندیشوں کا پاتی چینے لگا۔ میں نے تاجور کا ہاتھ تھام لیا ادر اسے تیلی دیے۔
لگا۔ای دوران میں چاچارزاق والی آتے دکھائی دیے۔
دوہا کی شکتے ہوئے چلے آرہے تھے۔ جہانال اب ان کے ساتھ نیس تھا۔ چاچا کا چہرہ بس نارل ہی نظر آرہا تھا۔ وہ زم ساتھ نیس تھا۔ چاچا کا چہرہ بس نارل ہی نظر آرہا تھا۔ وہ زم کر سے نیس کیا۔ ''میری بچھ میں کرتی ہو اور ہا ہے۔'' انہوں نے بھرائی کر بیٹے گئے۔''میری بچھ میں ہوئی آ داز میں کہا۔''کی وقت لگا ہے کہ وہ یہاں بالکل ہوئی آ داز میں کہا۔''کی وقت لگا ہے کہ وہ یہاں بالکل میک ہے۔ کہی وقت لگا ہے کہ شک ہیں ہے، بس ظاہر میک کردی ہے۔ کہی وقت لگا ہے کہ شک کہیں ہے، بس ظاہر میں کردی ہے۔''

"ایسا کیوں کہ رہے ہیں آپ؟" بیں نے ہو چھا۔ وہ کھوئے کھوئے انداز بیں بولے۔" بیں تعریباً دو کھنے اس کے پاس بیٹا ہوں۔ کھانا بھی کھایا ہے اس کے

جاسوسى دائجست 104 فرورى 2016ء

READING

ساتھ۔ دیکھنے میں تو وہ بہت آ رام میں گئی ہے۔ پردے والی سر کار کی اور بڑے محاوروں کی تعریقیں بھی کی ہیں اس نے۔ مراندرے وہ بالکل جمی ہوئی ہے۔ میری پچی ہے،میرے جركا ثوتا ہے۔ ميں اس كے سارے اتار چ حاد جاتا

'' کیا آپ کو کمل تنهائی میں بات کرنے کا موقع نہیں لا؟ "ميس نے يو چما۔

"بال بندره بين منك تنبائي كي بمي طي تروه كي خاص نبيس يولى \_كيكن اكر ... " وه وكه كيت كيت خاموش مو

میں نے ان کے پولنے کا انتظار کیا پر کہا۔" آپ مجعة القائدة عليان

وہ چند سکنڈ تذبذب میں رہے کے بعد بولے۔ مجھے یوں لگا جھے رہی کے منہ پر چیود (طمایح) کا نشان ے۔ ٹی مجر کہتا ہوں شاہ زیب! وہ مجھ سے بہت کھے چھپا رتی می ۔ میں نے جب اس سے بوجما کے" پردے والی سر کار " تم سے نکاح کرنا جا اتی ہے تو اس نے بس کول مول ى بات كى - يولى - محداس طرح كى بات مونى توسى ليكن الجى ميں نے كوئى فيصله ميں كيا اور آب كى مرضى كے بغير كھ ميس كرول كي-

ا ہے خاوند پرویز کی موت کے بارے میں بھی اس نے چھیا؟"

و مبیں، وہ اس بارے میں کھی سنتا یا جانتانیں جامتی۔ ہاں ایک ماں اور دوسرے رشتے وارول کے بارے میں اس نے یا تھی کیں اور ان کا حال احوال يو حِما\_

الب نے اس سے توری کے بارے میں در یافت

" ال...ليكن وه مجونيس جانتي- اسے تو سے جي پتا میں کہ بدھ کے روزجس او کے کوڈیرے کے چیتوں نے مارا ہے وہ کون تھا؟ کہاں ہے آیا اور کس قصور میں مارا گیا۔ ہاں وہ بیجائی ہے کہ ہم اس کل کے گواہ بن مجے ہیں اور اس وجہ سے پردے والی سرکار نے جمیل کرفیارر کھنے کاظم دیا ہے۔وہ تا جور کی وجہ سے بھی بہت پریشان تھی۔"

ب نے اس سے ہو جما کہ ماری رہائی کی کیا

"وواس بارے میں محمیس جائی شاہ زیب اہال اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگروہ کوشش کرے تو

أنكارح مسل اس تیدخانے کے اندرہی کھے مولتیں اس تق ہیں ... بات كرت كواجارزاق اجا تك جوتك كي ان کا ہاتھ اپنے نیلے چو کے کی طویل بھی جیب میں تھا۔ انہوں نے ہاتھ جلدی سے باہر تکالا۔ ہاتھ میں ایک تدشدہ كاغذ تحا موا تفا- چاچاك تا ثرات سے انداز و مواكدو و خود بھی اس کاغذ کی موجودگی سے بے جرتھے۔

یں نے چوتک کر دیکھا۔ آس یاس کوئی پر بدار

موجود تبیں تھا۔ میں نے تدشدہ کاغذ چاچا کے ہاتھ سے لے لیا۔" کہاں سے آیا ہے؟" میں نے تیز سر کوتی میں پو چما۔ " پتائیں۔ "وہ یو کھلائے ہوئے اعداز میں یولے۔ میں نے تاجور کو اشارہ کیا، اس نے اٹھ کر جرے کا وروازہ اچی طرح بند کردیا۔ لیب کی روشی میں میں نے كاغذ كاليس كموليس \_ بيد يكوكرجهم عن سنستا مت محسوس موتى كربيرايك خط تقارسفيد لائن واركاغذ يرفونشن بين س باريك لكمائي من لكما حمياتها \_ پهليسطر يوسية على بالكرا كبيديكي كاخلاات إياتي فين جاجارزاق كي لي ب - CU12 1525

"اباتی! دعا کرتی ہول کہ بیدخط حفاظت کے ساتھ آب کے پاس بھی جائے اور آپ اے پڑھ جی لیں۔ میں آب کو بتانا جائی مول که پچھلے سات آ تھ روزش میری آ تعمیں بہت البھی طرح عل تی ہیں۔ میں مجھ تی ہوں کہ میں غلارائے برسی۔ میں کرنالی صاحب اور بردے والی سر کار کوجو ہے کہ بھر دی گی ، بیدوہ لوگ میں ہیں۔ان کا اعدر اب بالك عل كر ميرے سائے أحميا ہے۔جس محض كو يردے والى سركاركبا جاتا ہے، وہ جھے تكاح كرنا جاہتا ہاور بھےلگا ہے کہ اس کے لیے وہ مجھے زبردی بھی کر سكتا ہے۔ بچھے يہ جى بتا چلا ہے كددولاكياں بہلے بحى بيوى كى طرحاس كے ساتھ رہتى ہيں ...ان على سے جى ايك كواس نے زبردی بوی بنایا ہے۔ می آپ سے اور ایے آپ ے بہت شرمندہ ہوں اباجی ۔ على غلط رائے پر حی - ميرى وجہے آپ کو بہت دکھ پہنچ ہیں ... اور اب اس سے بڑا دكه اوركيا موكاكه يحي وموندت وموندت تاجور اورآب ان دُمونلیوں کے یاس آ مجنے ہیں۔

" تاجور نے چندون پہلے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ شاہ زیب نام کے کوئی بھائی صاحب ہیں۔وہ ان پر بہت بحروسا کرتی ہے۔وہ کبتی ہے کہوہ برصم کے حالات میں ماری مدو کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے وہ میری اور آپ سب کی مدد کر عیں۔ اس مجھ کی ہوں یہ بڑے خطرناک

جاسوسى دائجست 105 فرورى 2016ء

لوگ جیں۔ اپنی بات نہ ماننے والوں کے ساتھ کھے بھی کر مجتے ہیں۔ میں یہاں سکون کے لیے آئی تھی اور مجھے سکون ملا جی رکین اب اصل با تول کا پتا جلا ہے تو بہال میرادم مفتح لكا ہے۔ كى وقت جھے لكتا ہے كدميرى سالس بند ہوجائے كى اور يس مرجاول كي - اكر ... بحصر كه موكيا توابا جي ... آپ میرے گناو معاف کر دیں۔ میں نے ای کوجی بہت دکھ دیے ہیں۔ آپ ان سے بھی کہنا کہ جھے معانی وے دیں۔

فقطآپ کی بدنصیب بنی ۔ " میں نے ریشی کی بہتر پر پہلے خود پڑھی، پر دھی آوازی چاچارزاق اور تا جورکوجی سنادی۔

چاچارزاق كى آممول من آنسوآ كے - خاص طور ے ان آخری فقروں نے چاچا کو بہت متاثر کیا جن میں اس نے اپنی موت کی صورت میں ان سے معافی ما تھی تھی۔ جا جا بھیوں سے رونے لکے۔ بولے۔ او کے والے معانی مائلی ہو میری کی ،معافی تو ہمیں تجدے مانتی جاہے۔ہم نے اپنی من مرسی کی۔ تیرے نہ جاہتے ہوئے بھی تیری شادی اس ظالم ع المحادي على دال المحادث الما المول عدور في الله دیا۔ کا آل ہم سے ایسانہ ہوا ہوتا...

چاچارزاق نے ممنوں میں منہ چمپالیا اور ہوکیاں روئے کی کوشش کرنے گئے۔ تاجور اور میں البین ولاسا ريالے۔

وہ روتے روتے ہولے۔" میں تم سے کہتا تھانا کہوہ بہت پاری ہے۔وہ ہیشہ سے ایک بی می ۔اس خیال ے کہ میں دکانہ سے ای بری سے بری تکلف بر برده وال سی می میں میں اپنا بخار تک ہم سے جیاتی می۔ برى موكى اورشادى موكى توشو بركى ماريس كمانى رى كيلن جميل بكوند بتايا-ال خبيث في تعذب مار ماركراس كايجيد ضائع کردیالیان ہم ہے کہا کہ برجیوں سے کر کئی ہوں۔ کیا كابتاؤل اس كى باتس - الجى ... الجى بن نے كما تعانا ك اس كمدير چيوكانتان ب- من في الما المهيل-" چاچا کی آواز بیدگی اوروه پرسینے لگے۔

میں پیشاب کے بہائے سل خانوں کی طرف چلا کیا اوروبال رسمى كاخط ضائع كرك ياني من بهاد يا\_والي آيا تو چاچا کدے پر مم دراز تھے اور تاجوران کا اکلوتا یاؤں دبارى مى - جاچا كاجمريون بعراجره دكه كى تصوير بنا موا

مات كو ايك وم الوائي جمكوے كى آوازي آنے ليس - وو افراد آلي عي مار پيد كرد ي تع - مرود

مزیدافرادان میں شامل ہو گئے۔ چیبریعنی جنگلارے کا وروازه مطل اور یا یکی چھ ک جہر بدار اندر داخل ہو کے۔ انہوں نے رائعلوں کے کند ہے اور لا محیاں مار مار کراونے والول كوايك دوسرے سے علىحدہ كيا اور جروں ميں بندكر كى بابرے تالے لگا د ہے۔ الاتے والوں على ايك افعاره انيس سال كا دبلا پتلالز كالجبي شامل تعا-اس كاكريبان بيث كيا تفااور مونؤل الصفل خون بهدر باتفار

اندازہ ہوتا تھا کہ ای طرح کے لوالی جھوے يهال ہوتے رہے ہيں۔ اگر جھڑاشد يدنوعيت كا ہوتولانے والوں کوسز البھی دی جاتی ہے۔

ا کلے روز دو پہر کے وقت این سے ہماری ملاقات مجر ہوگئ۔ وہ اپنے طلبے سے یہاں کا سکہ بند ملت لگ رہا تفارس پرچوكوشانوني السائيلا جولا جوفرش بركمست رباتها\_ م كلي من دو تمن ركون كى مالا كل -آج كلا يُون بن كرون كا اضافہ بھی نظر آرہا تھا۔ بیلکڑی کے کڑے تھے۔ اس کی آ جمعیں سوجی سوجی تھیں۔شاید دیکر ملتکوں کی طرح اس نے بھی بعنگ کی می ۔ وہ سیدها جارے یاس آیا۔ آج يبريداريني ساته مبس تعارالندا بم نظر بجا كرسر كوشيول على

بات كر كلتے تھے۔ انبق نے كہا۔" ميں كوشش كرر با ہوں كد بهاں آپ كوكونى تكليف ندينج -آب كے ليے ايك اللي فر ب اور ایک برگ ۔ ایک بیکران لوگوں نے تاجور بین کوآرای سے چھوٹ دے دی ہے۔"

" [ رای کی لیز ہے؟"

" يى تاك كا ينها كائے والا مل - اے يهال

آرای کتے ہیں۔" "161,205,2"

''وہ آپ کوچھوٹ جیس دے رہے۔ مگر میں کوشش كرر بابول- بوسك بككامياني بوجائ من فان كو بدرائے مجی دی ہے کہ آپ کو یہاں جنگارے کا اندرونی عمرال معرركردياجائے-"

"اندروني عمران؟ كيامطلب؟"

"جس طرح جيلوں ميں مقدم وغيرہ ہوتے ہيں، پي تدیوں کے اندر سے ای ایے سینر تیدی ہوتے ای جو ساتھیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔آپ نے مارکٹائی میں ایک ملاحت تو ابت كرى دى ہے۔ اگر آپ كو آراى سے مجوث دے دی جائے تو آپ سے مقدم والا کام لیا جاسکا

جاسوسى ڈائجسٹ 106 فرورى 2016ء

READING Spellon

"تواس كوآرام كيية ياتفا؟" " ڈاکٹروں کا بھی خیال تھا کہ اے کوئی نشہ آور چیز دی جاتی رہی ہے جس کی وجہ سے اس نے اسے آخری ڈیز جدو مہینے سکون ہے کزار کیے ، مررسولی جوشا ید کھے مہینے اورنه چنتی مطلدی میث کی -"

"تواس بات سے فائدہ کیے اٹھایاتم نے؟" چاچا رزاق نے سر کوشی میں وضاحت چاہی۔

اجب پانچ ون پہلے ان لوگوں نے مجھے مکرا تو سدماكرنالى كے ياس بى لے كر مے ميں نے كرنالى كو قریب سے دیکھا تو پہچان لیا اور کسی حد تک اس نے بھی بہچان لیا۔ میں اس کے یاؤں میں کر کمیا اور اس کے منحوس بالفول كوبار بارچوما اور ماتے سے لكايا۔ ميس نے كہا۔ " مجھے کچھ پائیس تھا کہ یہاں میری ملاقات آپ سے ہونے والی ہے۔ اگر پتا ہوتا تو میں سر کے بل جل كر آب كے پاس آتا ميں نے اے سيمى بتايا كرجيدہ چنى بملى ہے اوردن رات آپ کود عالمی دی ہے۔

ائین کی بات اب کافی صد تک میری مجھ میں آرای سمی ۔ یں بھی جران تھا کہ انتق نے سہاں آتے ہی ات جلدی ایتی جگہ کیسے بنالی اور کس طرح ان لوگوں کا اعتاد عاصل كيا- بيسب يحداس ووسال شاساني كالتيجه تفا-انيق نے اس شاسائی کو برونت اور ہوشیاری سے استعمال کیا تھا۔ و ومعنى خير ليج مي بولا- "اب مي كرنالي كاب وام كا غلام ہوں اور اس كے ايك اشارے پر اين جان مجى قربان كرسكتا موں

میں نے یو چھا۔ ' یہاں تمہاری حیثیت کیا ہے۔میرا مطلب ہے کہ پابند ہویا ڈیرے سے باہرجانے کی آزادی

"اہمی ڈیرا چھوڑنے کی آزادی تو نہیں ہے لیکن ڈیرے کے اس حصے میں ہر جگہ کھوم سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جلد ہی او پر مزار پر جانے کی اجازت بھی ل جائے گی اور پھر ہوسکتا ہے کہ کرنالی کی سلی ہوجائے تو میں ڈیرے ے باہر بھی جاسکوں۔"

میں نے سر کوشیوں میں بات کرتے ہوئے ایق کو اس خط کے بارے میں بتایا جوریتمی نے اپنے والد کی جیب میں ڈالا تھا۔ خط کے مندرجات س کرائیں بھی حیران ہوا۔ اس نے کہا۔''میرااینا بھی بھی خیال تھا کدریقی کے روتے لا مورے جانے کے کوئی دو ہفتے بعد بی اس کی رسولی میت میں جلد بی تبدیلی آنے والی ہے۔ جہاں کک مجھے پتا چلا ہ، پردے والی سرکار جاہتی ہے کہ رہیمی کوجلد از جلد

"توكيا كيت بين بياوك؟ " کرنا کی صاحب میری بات دھیان سے سفتے ہیں۔ شايدوه مان جائي -"

یں نے کہا۔" تم نے ایک دو بار پہلے بھی کرنالی کا ذكركيا ب- لكتاب تم في الصيف من المارليا ب-"بس یمی مجھلیں ایک پرانے واقع کی وجہ سے بھا سانی ہوئی ہے جھے۔"

'پراناوا قعہ؟''چاچارِزاق نے پوچھا۔

عاجا کی آواز ذرا بلندھی اس کیے ہم چوتک کئے۔ وائیں بائیں ویکھا۔ پچھددورونی توعمرلاکا بیٹھا تھاجس نے رات کو جھکڑا کیا تھا۔وہ ایک چوٹوں کو چھنے کے پانی سے وحو ر ہاتھا۔اس کی توجہ ہماری طرف جیس سے جاجا کو اشارے ہے سمجایا کہوہ دھے کیج میں بولیں۔

ائم كس واقع كى بات كرر بيهو؟ "مين في اين

"بس ایک زبروست اتفاق مواہے جس کی وجہ سے مجھے پہاں جگہ بنانے میں مدومی ہے... بیکوئی دوسال پہلے كى بات ہے۔ لا مور ميں يدم اور كرنالى ايك دورے يرآيا تھا۔ قریباً دو مہینے اس نے لا مور کے ایک مزار پر ڈیرے ڈالے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس سے جھاڑ پھونک اور علاج معالجه كروايا تقار داؤد بعاؤك ايك ادهر عرطازمه محى \_اس كے سر على رسولى مى \_ ہروقت تكليف سے تريق رہتی تھی۔ ڈاکٹر بے بس تھے۔ انہوں نے ایک طرح سے جواب دے دیا تھا۔ بھے کی نے کرنالی کا بتایا۔ میں تھیدہ کو اس کے یاس لے کیا۔ ہاں ... حمیدہ نام تعااس کا۔ کرنائی نے اس کے ماتھے پر ایک تعویذیا ندھا اور کوئی یا و ورسایانی میں کھول کر ہے کو دیا۔ خبرت انگیر طور پر حمیدہ کا درد شیک ہو گیا۔ وہ جنے بولنے لی۔ وہ اتنا خوش ہوئی کہ کرنالی کی تقریا مریدنی بن کئے۔ اس نے چار یا یکی تو لے زیور مجی كرنالي كو ديا تقا\_ جب تك كرنائي لا مور من ريا وه بر تيرے چوتے روز اے سلام كرنے جاتى رى - بى بى اے لے کرجا تا تھا۔"

> "ابكهال عميده؟" جال اے ہونا جاہے تھا... قبر میں۔"

" بالكل ... اس عارضى افاقد موا تعاركرنالي ك كى اورو واللدكوييارى موكى \_"

جاسوسى ڈائجسٹ 107 فرورى 2016ء



ڈیرے پررہے کا یابند کرلیاجائے اور اس کاطریقہ یک ہے كهاس ازدواجي بتدهن مي باندها جائ جبكه ريتمي اس كے ليے بالكل تيارتيں۔اس نے توشايدا يك مرتبديد جى كما تفاکہ پردےوالی سرکاراس کے باب کی طرح ہیں۔

ای دوران میں ہاری طویل تفتکو اختام پذیر ہوئی كونكه يبريدار جهانا ل ثبلتا مواهاري جانب آر بانقارايق نے تیز بر کوشی میں کہا۔''اب میں شاید عین جارون یہاں نہ آسكول ليكن آپ فكرندكرنا - يس آپ كى طرف سے بورى طرح باجرر مول گا-"

جهانال محتمليس نظرول سے انتق كود كيور باتقارانيق تهميل خداحا فظ كهدكروالس چلاكيا\_

اس نے تین چارون بعد آنے کا کہا تھا مرا کھے ہی روز وہ پھر جنگلارے میں آگیا۔ چاچا اس وقت مبل اوڑ ہے سورے تھے اور تاجور سامنے تالاب پرمنہ ہاتھ دھو ری میں۔ ش نے دور بی سے دیکولیا، این کے چرے پر ریانی کے آٹار تھے۔ اس نے آتے بی اوحر اوجر نگاہ دوڑائی اور بغیر سلام دعا کے بولا۔ "میری ایک مجوتی بالا مين الري - اين وه كل إدهر توجيل كرى؟"

ميس في الركري موتى توسيس يرموني ... اس نے ایک ہار گروا تیں بائیں ویکھ کراچا تک اپنا لہجہ بدلا اور مجمیر آواز می سرکوتی کی۔" سوری شاہ زیب بعانی! میں ان لوگوں کورسامند تبیں کرسکا۔ وہ آرای کرنا

" و بى تا تك كا يشا كاشے والا معاملية آج رات ك وتت وہ آئیں کے اور آپ کو جنگارے سے باہر لے جائیں گے۔ پھا کافنے اور مرہم پٹی وغیرہ کرنے کے بعد آپ کو يهال والي پنجاد يا جائے گا\_رات كاجو كمانا آپ کود یا جائے گا اس میں نشہ آور دوا ہوگی۔ آپ نیم بے ہوتی ک حالت میں مطے جا کی کے۔ ای حالت می آپ کو يهاں سے لے جاکس کے۔"

میں سائے میں رہ کیا۔ این نے مجم سر پر تفعیل

على نے يو جما-"سارے كمانے على نشر آور چيز ہو

"جی ہاں۔"ائن نے جلدی سے جواب دیا۔" بہتر ے كہ آپ يد كمانا ند كماكي - چاچا اور تاجور كوكمانے

جاسوسى ڈائجسٹ 108 فرورى 2016ء

شايدوه محداور محى كهتاليكن اى دوران من جهانال مارے سر پر آن معرا ہوا۔" مالا کی یا جیس؟" اس نے كرفت ليح مي يو تها-

ائت نے لئی میں جواب دیا۔ وہ مجھے محورتے ہوئے بولا۔ "اس كى علائى لو۔اس كى آكھ شىسوركا بال نظر آتا ہے

"جیس جانے،ان کے پاس تیں ہے۔"ائی نے کہااوراٹھ کھڑا ہوا۔ پچھ ہی دیر بعدوہ جہائے کے ساتھ چا جنظارے سے باہرجاچا تھا۔

میرے ذہن میں آندھی ی جلنا شروع ہو تی تھی۔ ائیق جو کھے بتا کیا تھا، وہ کافی تشویش ناک تھا۔ وہ مالا کے بہانے بہاں آیا تھا اور بات کی سی ممکن تھا کہوہ مجمداور مجی كبتا كرجهان كآن كسببات والاا-

تاجورمنہ ہاتھ دھو کروا پس آ چی سی۔اس نے کو جی تظروں سے میری جانب ویکھا۔ "کیا بات ہے شاہ زيب ... بيانيق وكم مجرايا مونظر آرباتها؟"

" کھیں، اس کے کے کی ایک مالا کمیں کر کئ ب-اے دھونڈ تا مجررہا ہے۔ میں نے بات بنانی۔ "آب کو جمیاتوسیس رے؟"

میں نے زیروی محراتے ہوئے کیا۔" تم سے بس ایک بی چیز چیانی می اوراس کا مجی حمیس بتا چل کمیا ہے۔" میں نے شہادت کی دونوں اٹھیوں اور اٹکوٹھوں کو جوڑ کرول كانشان بنايااورات وكهايا

تاجورنے چوتک کر چاچارزاق کی طرف دیکھا، ان کی آجیس بند میں ۔'' خدا کا خوف کریں۔'' دہ تیز سر کوشی -070

"فدا كا خوف بى توكررها مول ـ درنة تم سے اتنا قريب رہے موئے اتنا دورر مناكتنا مشكل ہے، يہ كھوين ى جاما مول-"

" بجے لگتا ہے کہ آپ بات ٹالنے کی کوشش کررہے

چاچارزاق ہڑ بڑا کراٹھ بیٹے۔ ''کون ، کس کو مار نے ی کوشش کرد ہاہے؟" چاچا کے چرے پر براس بی براس

میں نے چاچا کے پاس جاکر انہیں تملی دی۔ " بنین چاچا! ہم کوئی اور بات کردے تھے۔ آپ پریشان نہ

موں۔" "ریٹی ... کا پکھ بتا چلا؟" وہ روبالی آواز عی

انڪادے كرنى چاہے يانبيں۔بهرمال مزاحت كا فيملے توشى كرچكا

تھا۔ای دوران میں ہم ایک اور دروازے کر رے اور میرایک تلی ی راہداری سے گزر کرایک بال نما کرے میں

آ گئے۔اس جگہ کی جہت نسبتا او کی تھی یعنی آ شھ نوفث کے قریب۔ یہاں آتے ہی میرے نشنوں میں دواؤں کی ہو

یب یا جہاں اسے من بیرے من میں الله بیتھک دواؤں کی ہو مسی۔اور بیددیسی دواؤں کی بیس الله بیتھک دواؤں کی ہو

تھی۔اسپرٹ، آبوڈین اور وکس وغیرہ۔ جہاں جہاں ہے گزرکر ہم آئے تھے، وہاں لاشینیں یا کیس کیمیس تھے، محر

یہاں برقی روتنی موجود تھی۔ ''کتنی دیر میں فارغ ہوجائے گا؟''جہانے کی پاٹ

دارآوازمیرے کانول میں پڑی۔ ''دو مھنٹے تک لے جانا۔'' ایک نسوائی آواز نے

بورب دیا۔ '' شیک ہے جی۔لیکن ذرا احتیاط رکھنا۔خطرناک بندہ ہے۔ہاتھ پاؤں بہت چلاتا ہے۔''

اس کے بعد قدموں کی چاپ سے اندازہ ہوا کہ جھے

ہاں لے کر آنے والے چاروں افراد باہر جا بھے

ہیں۔اب میر سے ارد کر دووا فراد محرک شف ان میں سے

ایک تو ورزش جسم والا آیک نوجوان تھا۔ دوسری کوئی لڑکی

متی۔ کر جھے ابھی تک اس کی شکل نظر نہیں آئی تھی۔ ہال

مالا دُال کی کورکھ اہمت اور کڑوں کی کمن کمن سے اندازہ ہوتا

تعا کہ وہ کوئی ملتحقی ہی ہے۔ لیکن ایک ملتحقی کا ڈاکٹری

دواوں کے درمیان کیا کام تھا؟

کی در احداو جوان نے اپنارخ میری طرف پھیراتو میں آکھوں کی در زوں میں ہے اسے دیکھ کر جیران رہ گیا۔ وہ کھنے بالوں ادرستواں ناک والا ایک دکش نوجوان تھا۔ رنگ سرخ و مپید ، شائے چوڑے ، وہ کسی یونانی جسے کی طرح جاذب نظر تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ مجرات جہلم کی سائٹہ کا رہنے والا تھا۔ میں نے دیکھا تھا اور انیق نے بھی بی سائٹہ کا رہنے والا تھا۔ میں نے دیکھا تھا اور انیق نے بھی بالک ہوتے ہیں۔ (بہر حال بعد میں وہ کراچی کا رہنے والا

ای دوران بین ملکنی کی جلک بھی جمعے دکھائی دی۔
اس نے چولا پہن رکھا تھا ، کلے بین مالا کیں اور ہاتھوں بین
سفید دستانے دکھائی دے رہے تھے۔
سفید دستانے دکھائی دے رہے تھے۔
"رضوان! ہا ندھواس کو۔" ملکنی نے کہا اوراس کے
لب و لیجے نے بچھے یقین دلا یا کہوہ پڑھی تھی ہے۔
اس کی عمرتیں سال کے لگ بھگ تھی۔ ماتھا چوڑا،

''وہ بالکل خیریت ہے ہے۔ اہمی انبق آیا تھا۔ اس نے بتایا ہے۔'' میں ان سے سلی تنفی کی ہاتوں میں مصروف ہو کیالیکن دل و دماغ میں جو پچھے چل رہا تھا، وہ پچھے بچھے ہی بتا تھا۔

رات کا کھانا ، آلو گوشت اور ترکے والے چاولوں پر
مشمل تھا۔ میں جان چکا تھا کہ اس میں کوئی الی '' ٹرینگو
لائزر'' ملا دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم کچے و پر کے لیے
انٹافغیل ہو جا کیں گے۔ پروگرام کے مطابق میں نے
معدے میں درد کا بہانہ بنا یا اور صرف ایک دو لقے چاولوں
کے لیے۔ چاچا اور تاجور نے حسب معمول کھانا کھالیا۔
آدھ پون کھنے تک تو وہ فسیک رہے اور جھے شبہونے لگا کہ
شایدائی کی معلومات پوری طرح درست نہیں جل لیکن پھر
شایدائی کی معلومات پوری طرح درست نہیں جل لیکن پھر
معلومات درست ہونے کے آثار پیدا ہو گئے۔ تاجور دیوار
کافی و پرسوئے تھے پھرز وردار جما ہیاں لینے لگے۔ وہ جسے
کافی و پرسوئے تھے پھرز وردار جما ہیاں لینے لگے۔ وہ جسے
کرسیدھی کرنے کے لیے پہلو کے بل لینے اور چنر گئے کے
اندران کے خرائے پورے چرے میں کو نجنے لگے۔ یہ سب

میں نے اٹھ کر تا جور کے کندھے تھا اور اسے
ہڑی آ ہتگی کے ساتھ کدے پرلٹا کراس پر کمبل ڈال دیا۔
اس دوران میں دہ ذرا سا کسمسائی لیکن آ تکھیں نہیں
کھولیں کھائے میں موجود نشرا پنااٹر دکھاچکا تھا۔ میں اپنے
جرے میں پہنچااور کدے پر پوکر بسدھ ہوگیا۔ یہ" بے
سدھ ہوتا" دکھا دے کا تھا۔ میں اپنے اردگرد سے پوری
طرح باخبر تھا۔ رات کے قریادی ہے ہوں کے جب بھے
اپنے جرے کے باہر قدموں کی چاپ سٹائی دی۔ یہ ایک
سے زیادہ افراد تھے پھر کی چاپ سٹائی دی۔ یہ ایک
جہانے کی بھاری آ واز میرے کا نوں سے کرائی۔ "بال
طیک ہے، اٹھالو۔"

چندافراد نے اپے مضبوط ہاتھوں سے جھے اٹھا یا اور

کی اسٹریچر نماچیز پرڈال دیا۔ اسٹریچر کواٹھا کرجمرے سے

ہابر ٹکالا کیا اور پھر جنگلارے کے جھوٹے دروازے سے

گزرگرہم ایک پتھر کی راہداری میں آگے۔ میں سیدھالیٹا

تھااور آتھوں کی باریک جمری میں سے راہداری کی جہت کو

و کچو رہا تھا۔ میں نے انداز و لگا یا کہ جھے اسٹریچر پر لے

جانے والے افراد کی تعداد چارے۔ جہاناں بھی ان میں

انٹال تھا۔ جھے فیک سے معلوم نہیں تھا کہ جھے ابھی مزاحت

انٹال تھا۔ جھے فیک سے معلوم نہیں تھا کہ جھے ابھی مزاحت

جاسوسى دانجست 109 فرورى 2016ء

Geoffon

کند سے فرباور شکل وصورت درمیانی تھی۔اس کے چرے پر مجھے چرچواین دکھائی دیا۔ اس کی ہدایت کے مطابق رضوان تای وہ خو بروتو جوان ميرے ياؤں كى طرف كيا اور اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اس اسر پیر کے ساتھ اکسی چری بنیاں بھی لی ہوئی ہیں جن کے ذریعے اسر پر پر لیٹے ہوئے قص کے ہاتھ یاؤں باندھے جا مکتے ہیں۔ توجوان نے يبليميرے دائيں ياؤں كواسريب ميں كسنا جاہا۔ إكر ميں اب بھی حرکت نہ کرتا تو یہ بڑی بے وقو فی ہوتی۔ میں آ عصول کی درزے اس جکہ کا حدود اربع کی حد تک و کمھے چکا تھا۔ دائیں طرف دروازہ تھاجو بندتھا۔ چوڑے یا تھے والی معظنی کھڑکی کے قریب کھٹری تھی۔ کھٹر کی بھی بندھی۔ اس ہال تما كمرے ميں كوئى اور معنفس دكھائى تبيس ديتا تھا۔ يہى وجە تھى کہ جب میں نے سیرھے لیٹے لیٹے اپناسراٹھایا اور اپنی بالحمل ايزي تهما كرخو برورضوان كى تنيثى پررسيد كى تو ده اپنى جگہ ہے حرکت بھی تہیں کر سکا۔ضرب اتن کاری اور او دی پوائنٹ تھی کہ وہ کئے ہوئے شہتیر کی طرح قریبی صونے پر کرا

اوروہاں سے لڑھک کرفرش پرآئی۔
ملکتی ۔ . . یا جوکوئی بھی وہ بھی چند کیے کے لیے سکتہ
زوہ رہ کئی اور یہ چند کمیج میرے لیے کافی سے زیادہ تھے۔
یں نے جمپت کراہے اپنی کرفت میں لے لیا۔ اس سے
پہلے کہ وہ پورا منہ کھول کر چلائی میں اس کی کردن کے ایسے
تصے پروہا وُ ڈال چکا تھا کہ وہ منہ پورا کھلا ہونے کے ہاوجود
آواز نہیں نکال کی اور پس ایک کمی آ ہ لے کررہ گئی۔'' تمہارا
منہ کھلا ہے۔ چلاؤ اگر چلائی ہو تو۔'' میں نے بڑے ہو

اطمينان ہے کہا۔

''وہ بس میری گرفت میں مجل کررہ گئی۔میری نگاہیں فرش پرلڑ مکے ہوئے نوجوان پر تعیں۔ وہ بے سدھ ہو چکا تھا۔میر ہے تجربے نے مجھے بتایا کہ وہ پانچ سے دس منٹ کے درمیانی و تفے میں ہوش میں آ جائے گا۔

منتقی نے اپنامنہ بند کرلیا تھا۔ میں نے بھی اس کے گئے کی رگ پر دیاؤ تحتم کر کے تعلی سے اس کا مندؤ ھانپ کیا۔ اس کی جلائی ہوئی گیا۔ اس کی جلائی ہوئی ٹا تک سے دواؤں کی چھے بوتلیں فرش پر کر کر ٹوٹ کئیں اور تحمیلز کی بومزید بڑھی۔

میں نے اے اٹھا کر اوندھے منہ صوبے پر پٹنے دیا اور اپناوزن اس پر ڈال دیا۔ وہ میرے نیچے پھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔اس کے جربیلے جسم میں کافی زور تھا۔ مجور آ بچھے اس کی کنیٹی پر بھی ایک بچی کی ضرب لگا کراہے نڈھال

ہاتھا پائی میں اس کا نیلا اونی چولا او پر کمر تک چڑھ کیا تھا اور ٹائلیں عریاں نظر آرہی تھیں۔ میں نے بمشکل تھنج تان کرچولا نیچے اس کے تخوں تک کیا اور پھراس کے پاؤں بھی عارضی طور پرمیڈیکل ٹیپ سے ہی جکڑ دیے۔

نے فرش پر پڑے فو برونو جوان نے بھی اب کسمسانا شروع کردیا تھا۔ ' پ ... پانی۔' اس نے کراہ کرکہا۔ میں نے ایک گلاس میں اسے پانی پلایا۔ و بوار سے فیک لگا کر اس نے آ تکھیں کھول دیں۔ وہ سفید پہلون اور سرخ جری میں تھا۔ پہلون اتنی ٹائٹ تھی کہ اس کی ٹاگوں کا حسائھوں ہوتی تھی۔ باریک کپڑے کی ایسی ٹائٹ پہلونیں وہ لڑکے پہنے ہیں جوراہ چلی لڑکوں کور بجھانے کی خواہش رکھتے ہیں اور عام طور پر زبردست تسم کے قلرت ہوتے

بہر حال یہ لڑکا بچھے اپنی ساتھی ملکتی ہے کہیں کم خطرناک دکھائی دیا۔ اب بیرے ہاتھ جس ایک تیز دھار اشرنظر آرہا تھا اور وہ اس شریع ہے خاصا ڈرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی گہری ساہ آ تھیوں جس ایک طرح کی حیرت بھی ملاوہ اس کی گہری ساہ آ تھیوں جس ایک طرح کی حیرت بھی مخد تھی۔ یقینا یہ جرت ایک سوال کی وجہ سے تھی اور سوال کی خبہ سے تھی اور سوال بھی خبر تھا کہ جس جنگلارے جس ڈرتناول فرمانے کے بعد بے ہوئی ہو چکا تھا، پھر آ نا فا نا آئی پھرتی سے اٹھ کر کیسے جیڈ گیا؟ ہوئی ہوئی ملکتی پر پڑی اور وہ مزید خوف زوہ وکھائی و بے ناکلتی ہوئی ملکتی پر پڑی اور وہ مزید خوف زوہ وکھائی و بے ناکلتی ہوئی ملکتی پر پڑی اور وہ مزید خوف زوہ وکھائی و بے ناکلتی ہوئی ملکتی پر پڑی اور وہ مزید خوف زوہ وکھائی و بے ناکلتی ہوئی ملکتی پر پڑی اور وہ مزید خوف زوہ وکھائی و بے واضح تھی۔

''بڑا ہے وقونی والاسوال کیا ہے تم نے میری ٹانگ کی رکیس کاٹ کر جھے لنگڑا بتائے جارہے تھے اور بیرجانے بغیر بی کہ میں کون ہوں ، ، کس باغ کی مولی ہوں؟'' ''تم اپنے لیے اچھانہیں کررہے۔ بہت سخت سزا ملنے والی ہے تہیں۔'' وہ بولا۔ ملنے والی ہے تہیں تو وحمکی ویٹی بھی نہیں آتی۔ تمہارے جیسے

جاسوسى دائجست 110 فرورى 2016ء

الا کے ... کالجوں میں الرکیوں کے پیچے بھا محتے اور فلموں ، ڈراموں کی نقل کرتے ہی اجھے لکتے ہیں۔''

وہ ہونے بہت سرخ اور بیشانی چکیلی تھی۔ کسی رومانی فلم کا ہیرو دکھائی دیتا تھا لیکن کوئی دم ٹم نہیں تھا اس میں ، اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی میں جان گیا تھا کہ بیاڑائی بھڑائی والا بندہ نہیں ہے۔ میں خطرناک کیے تھی کہا۔ ''کوئی چالاگی دکھاؤ کے یا کسی کو خطرناک کی کوشش کرو گے تو سانس کی نالی کاٹ دوں گا۔ جب میں سانس کی نالی کا فنا ہوں تو عام طور پر فلطی سے خوراک کی نالی بھی کٹ جاتی ہے۔ یعنی سانس حتم اور وانہ خوراک کی نالی بھی کٹ جاتی ہے۔ یعنی سانس حتم اور وانہ یانی بھی ختم۔ اگر یقین نہیں تو کسی کو آ واز دینے کی کوشش یانی بھی ختم۔ اگر یقین نہیں تو کسی کو آ واز دینے کی کوشش الی بھی ختم۔ اگر یقین نہیں تو کسی کو آ واز دینے کی کوشش کرو۔'' میں نے تیز نشتر کا دیاؤ اس کی گردوں پر بڑھاتے ہوسے کہا۔ اس کارنگ برف کی طرح سفید ہوگیا۔

یں نے کہا۔'' ایسے دیتے ہیں دھمگی۔'' منتقی کے طلبے والی اب اپنے حواس میں آچکی تھی۔ میں نے دیکھا کہر ضوان کی کردن پرنشتر دیکھ کروہ پے طرح محلی ہے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تکر بس خوں خوں کی آ داز نکال کررہ تھی۔

میں اب تک الم کی طرح اندازہ لگا چکا تھا کہ ملکنی کے روپ میں نظر آنے والی یہ جواں سال خاتون کوئی کوالیفا نکڈ ڈاکٹر ہے۔ کچھود پر بعد اس کی تعمد این بھی ہوگئی۔ میرے ایک سوال کے جواب میں رضوان نے اعتراف کیا کہ بیا یک ڈاکٹر ہیں اور گا نکا کالوجست بھی۔

میں نے کہا۔ 'اب کے ہاتھ رہمی بتا دو کہ یہ ایکی معلی گائٹا کالوجسٹ سال اس ملتکی ڈیرے پر دھونی رچاکر کیوں بیٹی ہوئی ہے؟ کہیں شہر میں کوئی جرم وفیرہ کر کے تو بھاگی ہوئی نہیں؟ میرامطلب ہے بھگوڑن؟''

"اليي كوئي بات نيس بيدائي مرضى اورخوشى سے

یہاں رور بی ہیں۔'' میں نے کہا۔''کسی بندے کی ٹا تک تو یہاں کمی معاری گئی ہوگی اس کےعلاوہ کیا کائی ہیں ہے؟''

''در ... دراصل ... بڑے مجاوروں نے اکہیں اپنے...علاج وغیرہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔'' رضوال کے منہے بے سائنۃ نکل کمیا۔

"بہت خوب... بلکہ بہت ہی خوب... زبردست... لوگوں کا علاج تو پہاں تعویز گنڈے اور رنگ رقی نملی پہلی لال مجزیوں اور چولیے کی را کھ دغیرہ سے ہوتا

ہے تکر ذاتی علاج کے لیے ان مست ملتگوں نے ڈاکٹر رکھی ہوئی ہے۔''

اس کا مطلب تھا کہ گرایوں کے سنوف، را کھا در منی وغیرہ کی خوائیں مائی جاتی وغیرہ کی خوائیں مائی جاتی وغیرہ کی خوائی مائی جاتی ہیں۔ کہن کم اور کہیں زیادہ ... اور اس سے بھی خوائاک انکشاف مجھ پر ریہ ہوا کہ یہاں ''سٹی رائیڈز'' بھی استعال کی جاری تھیں۔ خاص طور سے جو پانی کی یو تلیس وغیرہ دم کر جاری تھیں ان ٹیس یہ منوعہ اور نہایت معز دواشال ہوتی تھی اور بیسب کھا ان ٹیس یہ منوعہ اور نہایت معز دواشال ہوتی تھی اور بیسب کھا ان ٹیس یہ منوعہ اور نہائی نے اپنے ہور ہا تھا جن کے نیچا جھے ٹیس اس بہرویان مسلمتی نے اپنے ہور ہا بیاتھوں سے کھا ہوا تھا۔

وہ صوفے پر پڑی بری طرح کسمساری تھی۔ بے
بس ہونے کے باوجوداس کی آگھیوں میں جارجیت دکھائی
دی تقی میں۔ اس کے منہ سے ٹیپ اتار نے اور کیڑا نکا لئے کا
مطلب مصیبت کو دعوت دینا تھا اگر میں نے اسے صوفے
سے با ندھانہ ہوتا تو وہ اب تک ٹاٹلیں چلا چلا کر اس انڈر
گراؤنڈ کلینک کا کباڑا کر چکی ہوتی۔ وہ کائی حد تک جنونی
دکھائی دی تھی۔

اچا تک میری نگاہ اس کے قریب پڑے سیل فون پر پڑی۔ اس جکہ چونکہ برتی توانائی موجود تھی۔ لہذا سیل فون چار جنگ پرلگا ہوا تھا۔ میں نے موبائل فون اٹھا یا اور اسے چیک کرنے لگا۔ کیمرے میں جاکر دیکھا تو تصویر میں نظر آئیں۔ زیادہ ترتصویریں اس لڑکے رضوان ہی کی تھیں۔

جاسوسى دائجست 112 فرورى 2016ء

انگارے

سل فون میں اس کا نام ''رضوان ٹی'' کے الفاظ میں محفوظ تھا۔ کہیں اس نے شاندار شلوار تیس مہمن رکھی تھی ، کہیں پینٹ شرے اور کہیں اس کا بالائی جسم عربیاں نظر آتا تھا۔ بیمریاں جسم والی تصویریں بھینا ایک دو دن پہلے ہی اتاری کئی شمیں۔رضوان کی چھاتی پر کھرونچوں کے نشان شعے۔ یا پھر شاید سفلی جذبات کی شدت میں اسے کا ٹا کیا تھا۔ ایک سیلئی خالیا چند کھنٹے پہلے ہی بتائی مئی تھی اور ابھی تک '' فریلیٹ' نبیں کی جاسکی تھی۔ اس میں ڈاکٹر موجودہ لباس میں ہی تھی اور رضوان سے چھٹی ہوئی تھی۔

ان تصویروں کود کیمنے کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں بچھ کیا کہ بیام شکل وصورت والی ڈاکٹراس رضوان ٹی نامی نوجوان پر بری طرح فریفتہ ہے۔ اس کی فوٹو کرانی ہے اس کے شدید لگاؤ کا اندازہ ہوتا تھا جو وہ رضوان ہے رکھتی تھی مگر بیہ ویسا ہی لگاؤ تھا جو اپنے کی پیارے یالتو جانورے رکھا جاتا ہے۔

" مبت خوب ، تو يهال بيسليل چل رب بيل-" بيل نے رضوان كے سامنے كرى ير بيٹھتے ہوئے كيا۔

وہ این سرخ ہونؤں پرزیان پھیر کررہ کیا۔ تیز دھار نشر ایمی سک میرے ہاتھ میں تھا۔ اچا تک دروازے پر دستک ہوئی۔ میری رکوں میں ابوسنسٹا اٹھا۔ رضوان نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔''پوچھو، کون ہے؟'' میں نے سرکوشی میں کہا۔

''کون ہے؟''رضوان نے بلندآ واز پس پوچھا۔ ''بٹارت، تعوزی می ساف روکی مل جائے گی؟'' معاری آ واز پس کہا گیا۔

بعاری اور سی بہا ہے۔ ''کہو اس وقت نہیں ہے۔'' میں نے رضوال کو ہدایت جاری کی۔

اس نے یکی جواب دیا لیکن اس کی آواز میں لرزش کاتمی-

چد لمے توقف کے بعد ہوچھا کیا۔"کیا کردے ہو؟"

"بولو، کام کررہے ہیں۔" میں نے لقمہ دیا۔ رضوان نے بلند آ واز میں میرا کہا ہوافقرہ و ہرایا۔ دوسری طرف خاموثی چھامئی۔ اس دوران میں ڈاکٹر بری طرح تڑ پتی مجلتی ری می اور کلے سے کھٹی کھٹی آ وازیں نکالتی ری تی۔

وستك دين والااب والهل جاچكا تقاران مكى موريا تقاكدات كوكى فك فيس مواريس ايك بار بحرسل

فون کی طرف متوجه موا میری توجه دوسکنڈ کے لیے رضوان کی طرف ہے کم ہوئی۔ پتا میں اس کے دل میں کیا آئی۔ اس نے اٹھ کردروازے کی طرف لیکنا چاہا۔ اگروہ مجھر ہاتھا كه بيس غاقل مون توبياس كى بعول مى اوراكراس كاخيال بيه تفاكدوه بمرتى دكما كردرواز ع تك الي جائ كا ادر يحلى كرا كر بابرتكل جائے كاتو وہ سراسر مانت كرر باتھا۔ مل نے تؤب كراس كى كردن اين بازوكى كرفت من لى اوراب مما کراوند مے مندفرش پر کرا دیا۔ اس نے مزاحت کرنا جابى كرناكام مواركردن اسطرح بازوك منتنج بس مى كم وْ اكْثر والاسين " ري پيث " بوكميا تقا-رضوان كا منير كملا تعامكر وہ آواز نہیں نکال سکتا تھا۔ اگر اسے میری خود ستائتی شمجما جائے تو یمی کبوں گا کہ پروفیشل فائٹرزے اوالو کراب عام ويف مجے بے مد" آسان" نظر آتے ہے۔ ہی نے رضوان کو ... بالوں سے پکڑ کر اس کی کردن چینے کی طرف موڑی تو اس کا چرہ تکلیف کی وجہ سے بگڑ کیا۔ یکی وقت تھا جب میری تکاہ صوفے سے بندعی ہوئی ڈاکٹر پر بڑی۔ اے د کھے کرلگا کہ امجی اے دل کا دورہ پر جائے گا اوروہ جہان فافی سے کوچ کر جائے گی۔ اس کی جارجت کی جگہ اب دہشت نے لیے لی تھی اور جنون کی جگہ منت ساجت کی كيفيت دكھائى دىنى كى اور بيسب كچەرضوان كى وجدسے ہوا

میں نے تیز دھارنشتر رضوان کی کمر پر ہا تھیں جانب رکھا اور زہر لیے گیج میں کہا۔'' یہاں سے یہ تیرے اندر سمساؤں گاتو سید ھادل میں اثر جائے گا۔اب آواز نہ نکالنا ورنہ دو آخری آ داز بن جائے گی۔''

وہ میرے نے اوندھا پڑا تفر تفرکانپ رہا تھا۔ میں نے اس کی کرون تھوڑی۔ اس کے دولوں بازو چھے کی طرف موڑے اور انہیں بھی کیڑے کی چوڑی نیپ کے ساتھ باندھ دیا۔

رضوان کے اس طرح مزاحت کرنے اور تکلیف اضاف کا ایک فائدہ ضرور ہوا تھا اور وہ یہ کہ جھے اس جنونی ڈاکٹر پر غلبہ یانے کا طریقہ بچھ میں آگیا تھا۔ میرے ول ڈاکٹر پر غلبہ یانے کا طریقہ بچھ میں آگیا تھا۔ میرے ول نے گوائی دی تھی کہ جس طرح جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے ای طرح اس ڈاکٹر کی جان خو پر ورضوان میں تھی۔ کم اذکم است تو ضرور تھا کہ وہ اے کی تکلیف میں نہیں دیکھ کئی تھی اور یا شاید ریہ کہنا چاہیے کہ بیٹیس دیکھ کئی کہ کوئی اور اے کی تکلیف پہنچاتی تھی اور یا ساکا جوت رضوان کے جسم پر''اندھا وصند بھیت' کے نشان اس کا جوت رضوان کے جسم پر''اندھا وصند بھیت' کے نشان

جاسوسى ڈائجسٹ 113 فرورى 2016ء

Staffon

ĕ

میڈیکل بیپ بہاں وافر مقدار بیل موجود تھی۔
رضوان کری پر بیٹا تھا۔ بیل نے بیپ کے تین چاربل دے
کر اے کری ہے ہی باندھ دیا۔ اس کے بعد ایک کا وُنٹر
کر اے کری ہے ہی باندھ دیا۔ اس کے بعد ایک کا وُنٹر
طور پرکیل دفیرہ اکھاڑنے کے کام آتا ہے لیکن بہاں بیس
طور پرکیل دفیرہ اکھاڑنے کے کام آتا ہے لیکن بہاں بیس
اس سے کوئی اور کام لینا چاہتا تھا۔ چست پتلون بیس سے
رضوان کی صحت مندرا نیں نظر آتی تھیں۔ بیس نے ایک ران
کے گوشت کو بلاس بیس جکڑا تو تکلیف کی شدت سے بے
ساختہ اس کا منہ کھل کیا۔ بیس پہلے سے تیار تھا۔ ایک کیڑا
میٹر نے پھرتی سے رضوان کے مند میں تھیٹر دیا اور او پر سے
میڈ یکل بیپ چڑھا دی۔ ڈاکٹر کا چرہ دھواں ہور ہاتھا۔ بیس
میڈ یکل بیپ چڑھا دی۔ ڈاکٹر کا چرہ دھواں ہور ہاتھا۔ بیس
نے بلاس کا دباؤ بڑھا یا تو رضوان کی حالت غیر ہوگئی اور
اس سے ذیا دہ ڈاکٹر کی غیر ہوگئی۔ وہ نہایت بے قراری سے
طریقہ کارکام کررہا تھا۔ بیرا
طریقہ کارکام کررہا تھا۔

بلاس کے دباؤے رضوان کی ٹا ٹک کا گوشت کیلا گیا۔
تھا۔ اور اس کی سفید پتلون پرخون کی سرخی نمودار ہورہی
تھی۔ میں نے ڈاکٹرے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ '' ابھی تو
سرف ران ہے۔ تمہارے معشوق کا پوراجیم پڑا ہے، یہ
بلاس دائیں بائیں کہیں بھی اپنے دانت جماسکتا ہے۔''
وہ کچو کہنے کی کوشش کررہی تھی لیکن منہ میں کیڑا شخنسا
ہونے کی وجہ سے بے ہی تھی۔ تین حارمت کے اندرہی

ہونے کی وجہ سے بے ہیں تھی۔ تین چار منٹ کے آنڈر ہی صورتِ حال میری مرضی کے مطابق ہو گئے۔ میں نے رضوان کے منہ میں تو کپڑا رہنے دیالیکن ڈاکٹر کے منہ سے تکال دیا۔ وہ میرے سوالوں کے جواب دینے پر آبادہ نظر آر ہی تھی۔

میں نے سب سے پہلے اس کانام پوچھا۔ ''ارم ... ڈ اکٹر ارم ۔'' اس نے پُروحشت آواز میں دیا۔

جواب دیا۔ میں نے کہا۔''ڈاکٹرتم توخودکونہ بی کہوتو اچھاہے، یہ جو پچھتم یہاں کر دہی ہوکوئی قسائی توکرسکتا ہے میجانبیں۔'' ''تم جو پچھ کررہے ہو، بہت برا کررہے ہو۔ اس کا انجام تمہارے خیالوں سے کہیں زیادہ برا ہونے والا ہے۔ تم ان لوگوں کوجانے نہیں ہو۔''

م ان و وں وجائے میں ہو۔ ''جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تہہیں دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے کہتم جن کے لیے کام کررہی ہو، وہ کتنے اعلیٰ یائے کے بدمعاش ہوں گے۔ بہرحال تم میری فکرنہ کرو۔

جاسوسى ڈائجسٹ 114 فرورى 2016ء

ا پنی کرواورا ہے اس کھنے ہوائے فرینڈ کی کرو جمہاری ہٹ دھری کی وجہ ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا۔۔۔اور اس کی مردانہ صفات پر جس طرح کے اثرات پڑیں سے وہ تمہارے تصور میں بھی نہیں آسکتا۔''

''کیاچاہتے ہو مجھ ہے؟'' ''سب کچھ بتاؤ، جو جو پچھ تمہارے علم میں ہے اور مجھے بتائے تم بہت کچھ جانتی ہو۔''

ا مخلے تربیا ہیں منٹ میں ڈاکٹر ارم نے واقعی میری معلو مات میں کراں قدراضا فہ کیا۔وہ جہاں اٹکی، وہیں میں نے رضوان کے کوشت پر پلاس کا دباؤ بڑھا یا اور فورا ہی

اس کی زبان کوروانی مل کئے۔

ڈاکٹرارم نے اعتراف کیا کہ وہ لاہور کی رہنے والی ہے اور لاہور میں اس پر ناجائز ابارش کرنے کے قریباً ایک درجن کیس ہے ہوئے ہیں، اب وہ پچھلے قریباً پانچ سال ہے اس ملنگی ڈیرے کے زیریں جھے میں موجود تھی اور ''پردے والی سرکار'' کے لیے کام کررہی تھی۔ اے یہاں شک شاک معاوضہ ل رہا تھا اور ویگر بے شار سرفیس میں موجود تھی ۔ اسے یہاں تھیں۔ یہ لوگ مریفوں کو بتائے بغیر انہیں ایلو پینفک تھیں۔ یہ لوگ مریفوں کو بتائے بغیر انہیں ایلو پینفک دوائی اور ایک بیری فقیری چیکا تے تھے۔ اب یہ کھلاتے تھے۔ اب یہ مالی ڈیرا کیونکراتی تین کی رہائی کی کہ پچھلے چند سالوں میں یہ مالی ڈیرا کیونکراتی تین کی سے مقبول ہوااور ''روحانی علاج'' کام کرنین کیا۔

میں نے ڈاکٹرارم سے پوچھا۔''چھسات سال سے تم لوگ میہ پر بیش فرمارے ہو، کیا کبھی کسی نے کھوج نہیں لگایا کہ دلیکی دواؤں اور راکھ، مٹی کی پٹریوں کے بجائے پہال ڈاکٹری دوائیں بھونڈے طریقے سے دی جارہی

''چند کیسوں میں ایسا ہوا ہے۔۔۔لیکن۔۔ میں نے تمہیں بتایا ہے تا کہ ان لوگوں کے ہاتھ تمہاری سوچ سے زیادہ لیے ہیں۔کئی اعلیٰ افسر اور بچ تک پردے والی سرکار کے قدموں میں آکر بیٹھتے ہیں۔''

میں نے کہا۔ " مجھے بتا چلا ہے کہ تم ٹا تک کے پٹھے کاٹ دیتی ہواوراس کام کے لیے کئے گئے کے حصلے سے بتا ہوا چاقواستعال کرتی ہو۔ مجھے تو یہاں ایسا کوئی چاقو نظر نہیں آرہا۔"

''بس بیافواہ ہے۔ بیاکام میں ڈاکٹری اوزاروں سے بی کرتی ہوں۔''

READING

انكارح تك مزاحت جارى ركم بوئے مى - مل نے كہا-" مجمع س كن كى كى يهال كوئى اليا يوشيده راسته بحى ب جو سدها بردے والی سرکار کے رہائی ھے تک پہنچا دیتا ہے۔ يقيناريمي جي اي حصيص موكى- "من في اندهر عين ترچور اجمالین با جلا کہ بینشانے پر میں لگا۔

وہ تقی میں سر بلا کر ہولی۔ و مجھے ایسے کسی رائے کا پتا

وہ رائے کی موجود کی کا انکار کرری می ، چرجی میری چیمٹی حس کہدرہی تھی کہ وہ مجھے رکیتمی سے ملانے کا کوئی نہ کوئی راستہ تکال سکتی ہے۔اس کی ہدد دھری و کھے کر میں نے کہا۔ " ڈاکٹر ارم! اب تک تم بی یہاں لوگوں کے پھے كائتى رى بوليكن لكتاب كدآج بجي بجي بجهن بجهنا شايزے

میں نے پاس کو حرکت دی اور اس کے ساتھ ہی رضوان کی کردن باز و میں جکڑ کراس کی ستواں ناک کی چونچے بلاس كى كرفت ميس لے لى وہ تؤپ افعات بي نے كہا۔" ي م كے نازك حسول ميں سے ہے، چلو يہلے اى پر كوسش

رضوان کا رنگ خوف سے مگسرسفید پر کمیا تھا۔ ذاتی طور پروہ بھے براحص کیس لگا تھا۔ پتانہیں کہ یہال کیونگر بجنسا ہوا تھا۔ میں اے کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچانا جاہتا تھا جونا قابل اللفي موسيس جو محمد كرر بانقاده اس و حيث عورت كوراوراست يرلاف كي لي تفا-

اور چر ڈاکٹر ارم نے بارے ہوئے کرزاں کیج میں ایک ایا اعداف کیا جس نے واقعی جونکا دیا۔ وہ بولی۔ ' وحمهیں اس لڑی کو ڈھونڈنے کی ضرورت مہیں۔میرا خیال ے کہوں . . معوری و بر میں خود ... بہال سی دالی ہے ... البی ڈاکٹرارم کی بات حتم ہی ہوئی تی کداس کرے کے دروازے پر چر دستک ہوگئی کیلن اس مرتبہ بیدوستک ایک چھوٹے سے اندرونی دروازے پر ہونی می اور کائی تدهم تھی۔''کون؟''ڈ اکٹرارم نے پوچھا۔

"جي مي فعنيات مون ، كرنالي صاحب يو چدر ب بي كيا" ياك بين" كويهان بينج وياجائي؟" ڈاکٹرارم نے سوالی تظروی سے میری طرف دیکھاء مجريولي-"بال ... وس منت تك ميج دو-"جي اڇھا ... کي آواز کے بعد خاموشي چھا گئ-

میں نے ارم سے یو چھا کر ایسی یہاں کس لیے آربی

''بہت خوب... کتنے فخر سے اعلان کررہی ہو، لوگوں کومعذور بنانے کا۔شرم آئی جاہے مہیں۔ ڈاکٹر ارم کا رنگ انگارے کی طرح دیک کیا۔ ایک سِيندُ كے ليے لگا كہوہ جنوتى انداز ميں مجھ پرچلانے لكے كى لیکن چراس کی تکا ویلاس پراور پلاس کے ہدف پرجم کئ ۔وہ لبوكا كھونث بعركرره كئ-

دفعاً دروازے پر چر وستک ہوئی۔ اس مرتبہ کی ملتکتی کی آواز آئی۔''باجی جان،لصرے کی بیٹی کو پھر بڑاورد

میں نے سر کوشی میں کہا۔''اے کوئی مناسب جواب دو-اے چریہاں ہیں آنا جاہے۔

چند کھے تذبذب میں رہ کرڈاکٹر ارم نے بلند آواز میں کہا۔" ابھی کام کررہی ہوں۔ وہی پہلے والی دوا دو

عورت 'جی اچھا' کہہ کر چلی منی مگر چند سینڈ بعد ہی دروازے پر چر وستک ہوگئے۔" کون؟" ڈاکٹر ارم نے

ایندہ فارغ ہو کیا ہے جی؟ " بھاری آواز میں یو چھا حمیا۔ بیآ وازیقیتاا نجارج جہانے ہی گی ہی۔

''اے کہو، اپنی ویر لکے گی۔ ایک تھنٹا۔'' میں نے تیزسر کوشی میں ہدایت کی۔ ڈاکٹر ارم نے جملا کر بلند آواز ہے کہا۔ ' اِجی جاؤ ... کام کررہی ہوں۔

" ابھی جاؤ۔" ڈاکٹرارم ہتنا کر چلائی۔" اس کا خون بند تبيس مور با-البحي أيك آ ده منا له كا-وه لوگ واپس جلے گئے۔"اب کیا جائے ہوتم ؟"وہ

میری آ تھوں میں دیکھ کے بولی۔ "وی جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ میں رہمی ے ملنا چاہتا ہوں کی جی صورت و . . تم یہاں کی سینر موسث مجاورن ہو۔ مجھے بتاؤ، میں کیے ل سکتا ہوں اس ہے؟"

ووكي فائده تبيل - جو پھيتم چاہتے ہو وہ ميس مو سكا \_ تين دن بعداس كا تكاح بيرد ب والى سركار ب-آج كل و وسخت عبر ، يس ب- اكركوني حمالت كروكي تو محر مهيں پتائي ہے، بل والے محافظوں كا...وہ بڑياں تك

ڈاکٹر کی آنکھوں میں وارتک تھی۔ میں اس کا اشارہ سمجه كميا تفاروه بل والے خونخوار چيتوں كا ذكر كرر ہى تقى۔ وه کافی تمیری اورمضبوط اعصاب کی ما لک تھی۔ انجی

جاسوسى دائيست - 115 فرورى 2016ء

Seilon

وہ بولی۔"اس کے کان چیدے جانے ہیں۔اس کے کانوں میں خاص طرح کی بالیاں پہنائی جا میں گی۔ يرد ، والى سركارى بيوى بننے سے پہلے بيضرورى ب ك اس ككانون بي ياليان مول-"

" شیک ہے، تم اس کوآنے دو۔ میں مہیں کھول دیتا ہوں۔ تم خود اے ریسیو کرنا۔ لیکن اس دوران میں کوئی ہوشیاری دکھائی تو تمہارے اس ڈارلنگ کا حشر خراب ہو

اس نے ہونوں پرزبان مجمر کرا ثبات میں سربلایا۔ تیز دهارنشتر بدستورمیرے باعیں ہاتھ میں تھا اور وہ دونوں اچھی طرح جان مچلے تھے کہ میں اس کا بے در لیغ استعال كرسكما مول من في اى نشر كى مدد عدة اكثرارم كى يندسي كاث دي -اس جكداوراكي كوئى شے دكھائى تبين دے رہی تھی جیے ہتھیار کے طور پر استعال کیا جا سکتا۔ ایں حوالے سے جھے مل اطمینان تھا۔ ارم جھے پہلی بتا چکی تھی کہ یاک بہن تینی رہیمی الیلی ہی اس آپریش تھیٹر نما - SZ TUR \_ J

میں نے رضوان کو کری سمیت کھیٹا اور ایک قدم آ دم الماري كے عقب ش ہو كيا۔اس جكه ش اندرآنے وألے كانظرول سے اوجل روسكتا تقااور درواز سے يرنگاه بحى ركھ سک تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر مجردستک ہوگئ۔ میں نے نشتر رضوان کی کردن پر رکھا ہوا تھا۔ آ جھوں آ تھھوں میں، میں نے چرڈ اکٹر ارم کو دھمکی دی کدا کر اس نے کوئی جالا کی دکھائی تو چھراس طولطے کی کردن پر چھری چل جائے کی جس میں اس کی جان ہے۔

ڈاکٹرارم نے آ کے بڑھ کردروازہ کھولا اور ایک لڑکی کواندر لے آئی۔ میں پکی بارر سمی کو براوراست و مکھر ہا تھا۔ وہ درمیانے قد کی قبول صورت الرکی تھی۔ رتگ زردی مائل سفيداور تفوزي پرتل تفاروه كم صم واداس نظر آتي تفي \_ ایں نے چکدار کہرا خلا چولا چین رکھا تھا۔سر پر کی شال محی۔ ملے میں کئی مالا میں نظر آر بی معیں۔ اس کے اندر آئے کے بعد میری ہدایت کے مطابق ڈاکٹر ارم نے

دروازے کواندرے بولٹ کردیا۔ ''زیادہ درد تونیس ہوگا؟'' ریشی نے سمی سمی آواز

میں پوچھا۔ " نبین میں لوش لگا کرس کر لوں گی۔" ڈاکٹر نے

Region.

جواب دیا۔ کی وقت تھاجب میں ریشی اورڈ اکٹرارم کے سامنے

یاغ میں کوئل کوک رہی ہو۔ میں نے کہا۔" یہاں تہاری ملاقات تاجورے ہو چل ہے۔اس نے مہیں میرے بارے میں کھے نہ کھ بتایا

خوب مورت می \_ جیے کرمیوں کی دو پر میں آموں کے

آ کیا۔ مجھے ویکھ کرریقی حیران ہوئی اور سوالیہ نظروں سے

ارم کی طرف و کیمنے گئی۔ میں نے کہا۔'' ریشی اس کی طرف مت دیکھو، پی

" آ... آپ کون؟" وه يولى - اس كى آواز واقعي

حمبيں کھنيں بنائے كى جو يو چمنا ہے جھے ہے يو چھو۔

اس نے بوری آتھ میں کھول کر میری طرف و یکھا، 教リンラ スノンスニンシリニアノニア مے۔ انقی سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اول-"كهين آپ بهائي شاه زيب توليس؟"

" تم نے شیک انداز ہ لگایا ہے۔" میں نے خوش ہوکر

"مم...گرآپ يهال کيے؟" "ميرالجي يهال آپريش مونا ہے۔ مهيل باعي مو گا۔ اپنے مہمانوں کی ٹاتک کا پٹھا وغیرہ کاٹ کریپہ لوگ ميزياني كافت اداكرتے بيں۔"

بات کرتے ہوئے میری نگاہ پیستورڈ اکٹرارم پر می ۔ میں اے ہوشیاری و کھانے کا کوئی موقع فراہم کرنامیں جاہتا تھا۔ بہرحال خطرہ ہر معزی موجود تھا۔ میں نے پہلا کام بیکیا كه تيز دهارستر كے زور پر ۋاكثر ادم كولمحقد واش روم مي بندكرديا-اس بات كاسلى بين يبلي بي كرچكا تما كداس محقر واش روم میں ایک کوئی شے موجود میں جو ڈاکٹر ارم کولسی طرح كافائده ببنجاسكي

ڈاکٹر کولاک کرنے کے بعد میں رضوان کوکری سمیت محسیث کردیتمی کے سامنے لے آیا۔ رضوان کواس حالت میں دیکھ کرریقی کی جرت کئی گنا پڑھ گئی۔اس کی ڈری ڈری نظرر ضوان کی دایمی ران پرمرکوزهی جهان سفید پتلون خون سرخ ہوری گی۔

"بيكياب؟" وه خوف زده آواز شي يولي \_ "اے اردو میں" جے کوتیسا" کتے ہیں اور پنجانی مل کہتے ہیں''جیسامندو کی چیو۔'' " من مل مح مح اليس يارى؟"

میں نے کہا۔" ریتی اجھے تہارے بارے میں سب معلوم ہو چکا ہے۔ وہ خط بھی میں پڑھ چکا ہوں جوتم نے جاسوسى دا تجست 116 مرورى 2016ء انگاہے مقی۔ وہ ڈیرے کے ایک محدود جے بیں نقل وحرکت کرسکا تقا۔ ڈاکٹر ارم اک بلا کی طرح اس سے چپٹی ہوئی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی لیکن بھی بھی وہ اس محبت میں ''نفساتی'' نظرآنے لگتی تھی۔ وہ اس کی ہرآ سائش کا خیال رکھتی تھی مگر اس کے موض اسے ہروقت اپنی نگاہ اور دسترس میں رکھنا چاہتی تھی۔

میں نے اس سے پوچھا۔" تم یماں کتے عرصے ہو؟"

وہ بولا۔''ڈھائی سال ہے۔ میں کراچی ہے ایک کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا اور اس جنونی کے چکر میں مجیس میااور پھریہاں پہنچ ممیا۔''

میں نے کہا۔ "تم وصائی سال سے یہاں ہولیکن یہاں سے تکلنے کا خیال تمہارے و ماغ میں آج ہی کیوں آیا سے سے"

وہ بولا۔ "اگریج پوچھتے ہیں تواس سے پہلے بچھے اس قبرستان میں کوئی ایسا نظر ہی نہیں آیا تھا جس میں زندگی کی جھلک پائی جاتی ہو۔ آپ کو دیکھا، آپ کوستا تو مجھے لگا کہ یہاں اس ملنگی ڈیرے پر پچھ ہونے والا ہے۔ شاید پچھ دیواریں کرنے والی ہیں، پچھ زنجیریں ٹوٹے والی ہیں۔" میں نے کہا۔ "پڑھے لکھے لگتے ہو، اِن چکروں میں کہے پیش مجے ؟"

" بیزورالمی کہانی ہے شاہ زیب صاحب۔اگریہاں سے بہ خیریت نکل گئے تو آپ کو ضرور سناؤں گا۔ میں آپ کو اپنا سینے چیر کر تبییں دکھا سکتا لیکن وہی کہدر ہا ہوں جومیرے دل میں ہے۔ شی میہاں سے نکلتا چاہتا ہوں اور اس حوالے دل میں ہے۔ شی میہاں سے نکلتا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کروں گا اور سب سے کہ پہلا تعاون تو یہ ہوگا کہ میں آپ کو اس درواز سے کی چائی وں کا جس میں آپ بند ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ دوں گا جس میں آپ بند ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ جنگلارے کے اکلوتے ورواز سے کی چائی۔"

میں نے جرت سے اس کی طرف دیکھا۔" یہ کیے ہو ہے؟"

" یہ ہو چکا ہے جی، ایک سال پہلے ہو چکا ہے۔ ابغاق سے اس جنگلارے کی ایک ڈیلی کیٹ چائی جھے ل کئی محمی اور دہ اب تک میرے پاس ہے۔" "اس چائی کا کیا استعال ہوسکتا ہے؟" میں نے

چ چاہ ۔ "آپ جنگلارے سے نکل کتے ہیں، اس کی کمل پلانگ میں آپ کو بتاسکتا ہوں۔" ا ہے والد کو لکھا۔ اب پھر بھی چھپا ہوانہیں ہے۔ میں تنہیں یہاں سے چھڑائے آیا ہوں اور میں چھڑا کرنے چاؤں گا۔'' اس کی آنکھوں میں آنسو آ کئے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ '' یہ بہت مشکل ہے بھائی، بہت زیادہ مشکل۔ ہلایا۔ '' یہ بہت مشکل ہے بھائی، بہت زیادہ مشکل۔ آپ۔۔۔یہ کیے کر تکمیں سے ج''

"جیے میں یہ کر سکاہوں۔" میں نے کری ہے بندھے ہوئے رضوان کی طرف اثارہ کیا۔" تہارے سامنے اس زہر ملی ڈاکٹرنی کومیں نے واش روم میں بند کیا ہے۔کیا ہے یانیس؟"

وہ لاجواب ی ہوکر میری طرف دیکھنے گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کرکہا۔''مجھ پر بھروسار کھو۔ میں یہ کرکز روں گا۔کوئی مجھے روک نہیں سکے گا۔''

میرے انداز نے جیسے اس کی ڈھارس بندھائی۔ اس نے ایک سکی می لے کر ہونڈ پ پر ہاتھ رکھ لیا۔

تھوڑی تی تمہید باندھنے کے بعدرضوان نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔' شاہ زیب صاحب! میں خود بھی یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے نکلنے کے لیے میں ہرطرح آپ کا ساتھ دینے کو تنار ہوں۔''

میں نے چونک کراس کی طرف دیکھا، جھے اس کی خوب صورت آنکھوں میں سچائی نظر آئی۔ اگلے چار پانچ منٹ میں میرے اور اس کے درمیان جو بات ہوئی اس سے منٹ میں میرے اور اس کے درمیان جو بات ہوئی اس سے عیال ہوگیا کہ دہ اس زندگی سے بری طرح اکتا یا ہوا ہے۔ فاکٹر ارم تو باہر بھی آ جاسکتی تھی۔ کیونکہ وہ ایتی مرض سے خاکٹر ارم تو باہر بھی آ جاسکتی تھی۔ کیونکہ وہ ایتی مرض سے مال دری تھی مگر رضوان کی ایتی حیثیت ایک تیدی کی س

جاسوسى دَا تُجست ﴿ 117 فرورى 2016 ء

प्रदर्भा <u>का</u>

میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔'' لیکن بیسب کھے تو ہے کہا۔'' لیکن بیسب کھے تو ہے کہا۔'' لیکن بیسب کھے تو ہے کہ کی۔اس کاقو یہی کہنا ہے کہ پہلے میری لاش سے گزرو، پھر جو مرضی کرنا۔''

رضوان نے گہری سانس لے کر واش روم کے بند وروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں وہ عورت موجودتھی جواس سے محبت کرتی تھی . . . اوراس کی آقا بھی تھی ۔ وہ بولا۔'' مجھے پچانوے فیصدامید ہے کہ جب ڈاکٹرارم کومعلوم ہوگا کہ میں نے یہاں سے نگلنے کا تہیہ کرلیا ہے تو وہ بھی جانے پرآ مادہ ہو حائے گی۔''

"اورا كرينه موكى تو؟"

وہ عجیب کہے میں بولا۔''وہ مجھے مرتا ہوانہیں دیکھ علی۔ اگر اس نے مجھے زبر دخی رو کنا چاہا تو میں اس کے سامنے ہی اپنے ساتھ کچھ کر گزروں گا... بلکہ... بیہ فیصلہ ابھی ہوجائے گا۔ دس پندرہ منٹ کے اندر۔ میں ڈاکٹر ارم سے دوٹوک ہاہے کرتا ہوں ابھی ،ای وقت..'' گلیا تھا کہ رضوان اپنے تمل اور برداشت کی آخری حدوں کو جھورہا

پہائیں کہ میرے دل میں کیا آیا۔ میں نے اس کی آتا۔ میں نے اس کی اسٹوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "توکرواس سے ہات۔" وہ تیار ہوگیا۔ اس نے کہا کہ میں چندمنٹ کے لیے اسٹور روم میں اکیلا جھوڑ دوں۔ میں نے بڑی یار یک بی سے اسٹور روم کی اکیلا جھوڑ دوں۔ میں نے بڑی یار یک بی سے اسٹور روم کا جائزہ لیا۔ وہاں باہر نگلنے کا کوئی راستہ نیں تھا۔ کوئی کھڑ کی تک ایس اسٹور ہی دو چیزیں الی ملیں جنہیں ہتھیار کے طور پر استعال کیا جاسکتا تھا، وہ میں نے وہاں سے اضالیس۔ ریٹی میں بر تیسی ہتھیار کے طور پر بر ستور ہی ہوئی کری پر بیٹی تھی اور یہ ساری کارروائی دیکھ برتی ہوئی کری پر بیٹی تھی اور یہ ساری کارروائی دیکھ برتی ہوئی کری پر بیٹی تھی اور یہ ساری کارروائی دیکھ کے پاس اسٹور میں پہنچا دیا۔ رضوان کی درخواست پر میں نے درواز واس طرح بند کردیا کہ اس میں بس تھوڑی کی درز باتی رہ گئی۔ وہ دونوں تقریباً آدھ گھنٹے تک وہاں رہے۔ کی وقت وہ بہت دھیے لیج میں بات کرتے۔ کی وقت

اوراس طرح کی دیگر باتیں... قریبا آ دھ محفظے بعد دونوں باہر نکلے تو اُن کے چہرے لال بعبو کا ہور ہے شخصے تا ہم ایسا لگنا تھا کہ رضوان کافی

آوازیں بلند ہوجاتیں اور ان میں پنی آجاتی۔ رضوان کے

اس طرح کے القاظ میں ہارے کا توں میں پڑے ۔۔۔ میں

محتم كرلول كاايخ آپ كو... لعنت ہے الي زندگى ير...

جاسوسى دَا نَجست 118 فرورى 2016ء

عد تک ڈاکٹر ارم کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر ارم نے رہنمی کے کانوں کا معائنہ کیا اور یولی۔''جو بالیاں تہمیں پہنائی جانی ہیں، وہ خاص تشم کی ہیں۔اس کے لیے ذرابوے سوراخ کرنے پڑیں گے۔ نی الحال میرے پاس وہ اوز ارئیس جس سے سوراخ کرسکوں تیمہیں کل تک انظار کرنا پڑے گا۔ میں کوئی دوسراطر یقہ ڈھونڈتی ہوں۔''

رضوان نے آتھوں آتھوں میں جھے سمجھایا کہ وہ جان ہو جھے کر ایسا کررہی ہے۔۔۔ 'پاک بہن' کہ کر تیار نظر آرہی تھی۔ رضوان نے اسے ''پاک بہن' کہ کر مخاطب کیا اور بولا۔'' آپ بالکل تیار رہیں۔کل رات کمی وقت ہم بہاں سے نکل جانمیں ہے۔۔۔'

رائیمی کراہ کر ہوئی۔ الیکن ... یہ لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔میرے اباجی یہاں تن۔تاجور بھی یہاں ہے۔ میں ان کی زندگی کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے "

وقت اندر المراق خطرہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ارم کل کی دفت اندر جاکر آپ سے ملاقات کریں گی۔ وہ آپ کو سارے پروکرام سے آگاہ کر یں گی۔ وہ آپ کو سارے پروکرام ہے آگاہ کر دیں گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ سے پہلے ہی اللہ آپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ سے پہلے ہی اللہ آپ کے اللہ آپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ سے پہلے ہی اللہ آپ کے اللہ آپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ سے پہلے ہی اللہ آپ کے اللہ آپ کے اللہ آپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ سے پہلے ہی اللہ آپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ کے اللہ آپ کے اللہ آپ کے اللہ آپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ کے اللہ آپ کے اللہ آپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ کی دوست کوآپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ کی دوست کوآپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ کے اللہ آپ کی دوست کوآپ کی دوست کوآپ کی دوست کوآپ کے دوست کوآپ کی دوست کوآپ کی دوست کوآپ کی دوست کوآپ کے دوست کوآپ کے دوست کوآپ کے دوست کوآپ کے دوست کوآپ کی دوست کوآپ کی دوست کوآپ کی دوست کوآپ کے دوست کوآپ کی دوست ک

رضوان نے تائید طلب نظروں سے ڈاکٹر ارم کی طرف دیکھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلا یا۔'' ہاں، میں کل ملوں کی تم ہے۔''

اتنی دیر میں اندرونی دروازے پر پھر دینک ہوئی۔ رضوان نے کہا۔'' پاک بھن آ آپ کو لینے آگئے ہیں۔ آپ جائمیں اور وہی کہیں جوآپ کو بتایا ہے۔ آپ کوکل پھریہاں آنا ہے۔''

ُ ڈاکٹر ارم نے دروازہ کھولا۔۔۔ میں نے تسلی بخش انداز میں ریشمی کی طرف دیکھا۔وہ ڈیڈیاتی آ کھوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔

رضوان نے کہا۔''شاہ زیب بھائی! وقت کم ہے۔ آپ لیٹ جا کیں۔ ارم آپ کی ٹانگ پر یونمی پٹی وغیرہ باندھ دیتی ہیں۔ میں اس دوران میں آپ کوتفصیل بتا تا ہوں۔''

میں آپریش نیمل پرلیٹ کیا۔ ڈاکٹر ارم نے میری پنڈلی پرددالگا کراورروئی رکھ کر پٹی با ندھنا شروع کردی۔ رضوان نے ایک الماری کے کسی اندرونی خانے ہے ایک کمی چائی نکالی اور اسے میری کھیردارشلوار کے نیفے میں

Station

داخل کردیا، بولا۔ 'نیہ چائی آئے ہے کوئی ایک سال پہلے کی اور مخص نے بنائی تھی یہاں سے کسی کوئکا لئے کے لیے، وہ اس کا بھائی تھا۔ وہ اسے تو نہ نکال سکا محر خود زندگی کی قید سے نکل مہا۔ مجاوروں نے جان لے لی اس کی ۔ یہ چائی میر سے پاس آگئی۔ یہ بالکل درست چائی ہے۔ اندر اور باہر دونوں طرف سے دروازے کوگتی ہے۔''

''اس ہے میں کیا کروں گا؟'' ''اس ہے آپ درواز ہ کھولیں مے ادرائے دونوں ساخمیوں سمیت باہرنکل جائمیں مے۔'' ''ان سے مردانہ مجھ میں کی نہ میں میں''

"اور پہرے دار بھے بیسب کرنے دیں ہے؟"
"جب آپ بیکریں تے، پہرے دار وہاں موجود مہیں ہول مے۔"رضوان نے بڑے اعتادے کہا۔

میرے یو چھنے پراس نے تفصیلا سب کچھ بتایا۔ اس انتصیل کا خلاصہ پچھال طرح تھا۔ ہررات یورے نو بجے او پرمزار پرایک چھوٹا گھڑیال بجتا تھا جس کی آ وازینچ تک سنائی دی تی تھی۔ یہ نظر کھلنے کا اعلان ہوتا تھا اور بھی وقت بہرے وارورل کے تبدیل ہونے کا بھی تھا۔ گھڑیال بچنے کے فوراً بعد جنگلارے کا بہرا بھی تبدیل ہوتا تھا۔ پہلے بہرے داروں کے آب اورت پہرے داروں کے آنے ورمیان آ ٹھا وی منٹ کا مختر وقفہ ہوتا تھا۔ پلانگ کے بہرا تھا وی منٹ کا مختر وقفہ ہوتا تھا۔ پلانگ کے مطابق ہمیں ای مختر وقفے سے فائدہ افعانا تھا۔ رضوان کا کہنا تھا کہ گھڑیال کی آ واز سننے کے فور آبعد ہیں اپنے دونوں ماتھے وروازے پر کہنا تھا کہ گھڑیال کی آ واز سننے کے فور آبعد ہیں اپنے دونوں ماتھے وروازے پر کہنا تھا کہ کھڑیال کی آ واز سننے کے فور آبعد ہیں اپنے دونوں ماتھے وروازے پر ماتھے وروازے کو اندر کی طرف سے چائی لگا کر ساتھے والی راداری میں داخل ہوجاؤں جو قریباسوکر تک تشیب میں جائے گی اور میں میں داخل ہوجاؤں جو قریباسوکر تک تشیب میں جائے گی اور میں میں داخل ہوجاؤں جو قریباسوکر تک تشیب میں جائے گی اور میں ہمیں داخل ہوجاؤں جو قریباسوکر تک تشیب میں جائے گی اور میں ہمیں داخل ہوجاؤں جو تھی باسوکر تک تشیب میں جائے گی اور میں ہمیں داخل ہوجاؤں جو تھی ہمیں داخل ہو جو تھی ہمیں داخل ہوجاؤں جو تھی ہوجاؤں ہوجاؤں جو تھی ہوجاؤں ہوجاؤں جو تھی ہوجاؤں ہوجاؤں جو تھی ہوجاؤں ہوجاؤں جو تھیں جو تھی ہوجاؤں ہوجاؤں ہوجاؤں جو تھی ہوجاؤں ہوجاؤں جو تھی ہوجاؤں ہوجاؤں

میں نے کہا۔ "بالفرض دروازے کے باہر کوئی پہریدارموجود ہوا یا نیچ جاتی ہوئی راہداری میں کس سے پریدارموجود ہوا یا نیچ جاتی ہوئی راہداری میں کس سے

وہ فوراً بولا۔ '' بیں انجی ڈیڑھ دو تھٹے بعد آپ کے اس جرے میں آؤں گا۔ بہانہ یہی ہوگا کہ آپ کی پنڈلی دیجسے جون بند ہوا ہے یا نہیں۔ میں ایک گن آپ کو دیجسی ہوگا کہ آپ کن آپ کو دوں گا اور بچھے یقین ہے کہ آپ کن کا استعال بہت انچی طرح جانے ہیں۔'' وہ معتی خیز انداز میں میری طرف دیجسے لگا۔ لگا۔

میں نے کہا۔"لیکن ...ریشی اور تم ، ہم تک کیے مین ہے؟"

"پاک بہن کو ڈیرے کے اندرونی جھے ہے تکالنا بہت مشکل ہے لیکن جب وہ کان چھدوانے کے لیے یہاں ہمارے پاس اس کمرے بیں ہوگی تو یہاں ہے اس کے لیے نکلنا آسان ہوگا۔ میرے ذہن بیں ایک پلان ہے۔" اس کی چکدار کشادہ پیشانی پرسوج کی لکیریں تھیں۔وہ تیزی سے دہائے دوڑار ہاتھا۔

اپنی پلانگ کے بارے میں بتاتے ہوئے اس نے جو کہا وہ مخترا ایوں تھا۔ کل ساڑھے آتھ ہے کہ لگ بھگ ڈاکٹرارم نے رہی کو یہاں اپنے پاس بلانا تھا۔ یہاں اس نے ڈاکٹرارم والا لباس پہننا تھا اور رضوان کے ہمراہ یہاں سے نکل کرچولی مل کی طرف روانہ ہوجانا تھا۔ ڈاکٹرارم کام کرتے وقت بھی جی اپنا چرہ سرجیکل ماسک میں بھی جیائی کرتے وقت بھی کی اپنا چرہ سرجیکل ماسک میں بھی جیائی اور رضوان کے نگلنے کے فوراً بعد ڈاکٹرارم کو ایک دوسرے اور رضوان کے نگلنے کے فوراً بعد ڈاکٹرارم کو ایک دوسرے رائے پر اور شوان کے نگلنے کے فوراً بعد ڈاکٹرارم کو ایک دوسرے کا فظ ملکگوں سے پڑھیٹر ہوسکتی تھی مگر ڈاکٹرارم کو ایک دوسرے کو افظ ملکگوں سے پڑھیٹر ہوسکتی تھی مگر ڈاکٹرارم کے رائے پر این کی کوئی رکا و شہیل تھی۔ رضوان کا کہنا تھا کہ لکڑی کا شامل کے نگلن کی دوسرے کی ہے رہم شیل میں دوسرے کی ہے رہم سے نگلی ڈیرے کی ہے رہم سے نگلی دیوسر کی اور میں سے نگال سکتا ہے۔

اب میرے ذہن ش دوسوال تھے۔ آیک تو اغلق کا۔ دوسرا کمشدہ نوری کا۔ میں نے رضوان اور ڈاکٹر ارم کا۔ دوسرا کمشدہ نوری کا۔ میں نے رضوان اور ڈاکٹر ارم سے پوچھا۔ ان دونوں کو بھی نوری کے بارے میں کچوعلم نہیں تھا۔ بال اپنی کے بارے میں رضوان اچھی طرح جانتا تھا اور اس سے ملا قات بھی کر چکا تھا۔ میں نے اسے ماتی کے بارے میں کچھ ضروری ہدایات دیں۔ وہ بولا۔ ایش کے بارے میں کچھ ضروری ہدایات دیں۔ وہ بولا۔ ایش کے بارے میں کچھ ضروری ہدایات دیں۔ وہ بولا۔ ایش کے بارے میں کچھ اس سے مل کراہے میاری بیانگ

ہمارے درمیان کچے مزید گفتگوہوئی پھر دروازے پر دستک ہوگئی۔ جہاناں مجھے لینے کے لیے آسمیا تھا۔ ملا ملا ہلا

رات كياره زيج في شے تاجورسو كي تى ديا ہوارداق رزاق مير الے جر سے بيس كى بيٹے تھے۔ چاچارداق كى آتكھول بي الجى تك دواسے پيدا ہونے والى خودكى موجودتى - ہم نے پھر لى ديوارے فيك لگاركى تمى اور كمنوں تك كمل ليے ہوئے تھے۔ بيس نے چاچارزاق كو سارى صورت حال سے آگا وكر ديا تھا۔ الكلے چوبيں كمنے مارى صورت حال سے آگا وكر ديا تھا۔ الكلے چوبيں كمنے مارے ليے بڑے بيجان خيز ابت ہونے والے تھے۔ ہم

جاسوسى دائجسك 120 فرورى 2016ء

انگارے

چبرے لال بیمبو کے ہورہے ہیں۔ان کی آعموں میں شعلے ہیں۔ میں البیں روک رہا ہوں، گررہا ہوں، افھ رہا ہوں، پھر کرر ہا ہوں۔ان کے سامنے آخری دیوار بنا ہوا ہوں۔۔

ال، بحل بحق بحص الكاني...

اچا تک دروازے کی طرف قدموں کی چاپ سٹائی
دی۔ ہم نے مؤکر دیکھا۔ ٹارچ کی روشی دکھائی دے رہی
میں ۔ یددوافراد تھے۔آگے رضوان تھا۔ اس کے عقب میں
میں ملک پہرے دارچلا آرہا تھا۔ اس چیبر یعنی جنگلارے
کے اندرآنے والے پہرے داروں کے پاس آتشیں اسلحہ
نیس ہوتا تھا، وہ عمو آبڑے سائز کی لاخی سے ملح ہوتے
جا اس میں مرہم بٹی کا سامان تھا۔ رضوان اندر آگیا۔
پہرے دار تجرے کے دروازے کے سامنے بچھ فاصلے پر
پہرے دار تجرے کے دروازے کے سامنے بچھ فاصلے پر
کو اربا۔ رضوان نے ٹارچ کی روشی میری ٹا تک پر ڈائی
اور پو چھا۔ 'اب کیسا لگ رہا ہے تہیں ؟ خون رکا یا تیس ؟''
اور پو چھا۔ 'اب کیسا لگ رہا ہے تھیں ؟ خون رکا یا تیس ؟''

" مخون آو آرہا ہے۔" اس نے کہا اور پٹی سے بل کھولنے میں مصروف ہو کیا۔

رسے میں سروت ہوئے۔ پہرے دارایک دوسرے فض کی طرف متوجہ تھا۔ رضوان نے تیز سرکوشی میں کہا۔'' کڑ بڑ ہوگئی ہے جی مسارا بلان الب پلیٹ ہوگیا ہے۔اب ہم کل تک انظار نہیں کر شکتے۔ ہمیں جو کرنا ہے ابھی کرنا ہوگا۔'' اس کی آواز میں کیکیا ہے تھی۔

" كول كيا موا؟"

''دوحرام زادی کی صورت نہیں مان ری تھی۔ مجاوروں کو بتانے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ میں نے اسے بے ہوٹی کر کے ہاتھ روم میں بند کردیا ہے۔''

''ب ہوش کردیا ہے؟''میں نے جرت سے پوچھا۔
''بی ہال، اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے سر پرلو ہے کے راڈسے دو تین چو نیس لگائی ہیں۔ ہاتھ پیر بھی باندھ دیے ہیں۔ مجھ پیر بھی بات چھی رہے گی کر پھر سب کو بتا چل جائے گا کہ ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ مہمی دن چڑھنے سے پہلے پہلے یہاں سے لکتا ہوگا۔''اس کے ساتھ بی رضوان نے اپنے لبادے کے اعدرے ایک جھوٹی نال والی آٹو میک رائنل ٹکالی اور بچھے کے بچھے چھیا دی۔ دواؤں والے تھلے میں ایک اضافی میکڑین اور قالتو دی۔ یہ داؤ تھی تھے۔ وہ بھی ایک اضافی میکڑین اور قالتو دی۔ یہ داؤ تھی تھے۔ وہ بھی ایک اضافی میکڑین اور قالتو دی۔ یہ داؤ تھی تھے۔ وہ بھی ایک اضافی میکڑین اور قالتو داؤ تھی تھے۔ وہ بھی ایک اضافی میکڑین اور قالتو دیا۔ یہ داؤ تھی تھے۔ وہ بھی ایک اضافی میکڑین اور قالتو داؤ تھی تھے۔ وہ بھی ایک اضافی میکڑین اور قالتو داؤ تھی تھے۔ وہ بھی ایک اضافی میکڑ دیے۔ یہ داؤ تھی تھے۔ وہ بھی ایک اضافی میکڑ دیے۔ یہ

شکار بھی ہو کتے تھے۔ بہر حال جو پکھے ہور ہاتھا، برونت ہور ہا تھا اگر اس میں تاخیر ہوتی تو پھرریشی'' پردے والی سر کار'' کے جرم میں داخل ہو جاتی، دوسرے لفظوں میں ہمیشہ کے لیے ملنگی ڈیرے کی کنیز بن جاتی۔

چاچارزاق کمی مجری سوچ میں نظر آتے ہے۔ آج ان پر عجیب ساموڈ طاری ہو گیا تھا۔ کھوئی کھوئی آواز میں کہنے گئے۔ ''میں بڑا کامیاب کول کیپر تھا۔ اگر یہ چوٹ نہ کلی ہوتی تو بہت آ کے جانا تھا میں نے۔ میرے کوچ مجھے میرو ڈیفنڈر کہتے ہے، ڈیفنڈر کو اردو میں کیا کہیں مے؟ بیرو ڈیفنڈر کہتے ہے، ڈیفنڈر کو اردو میں کیا کہیں مے؟ بیانے والا؟''

"بال و و بچانے والا ۔ و فاع کرنے والا۔"

"بالکل، میں د فاع کرنے والا تھا اور کول کیپر د فاع حملہ کرنے والا بی تو ہوتا ہے۔ وہ بھی کی پر حملہ نہیں کرتا ۔ بس، خلیہ کرنے والوں کو روکتا ہی ہے۔ سامنے والی فیم کے فار درڈ زہر و فت طوفانی رفتار ہے اس کی طرف آتے رہے ہیں جیسے بیل ۔ الن کی آتھ موں میں آگ ہوتی ہے۔ پیٹر نے میں جیسے بیل ۔ الن کی آتھ موں میں آگ ہوتی ہے۔ پیٹر سے میں جیسے بیل اس بھری ہوتی ہیں ۔ کول کیپر نے آئیس روکنا ہوتا ہے۔ بکیل اس بھری ہوتی ہیں ۔ کول کیپر نے آئیس روکنا ہوتا ہے۔ دفاع کرنا ہوتا ہے۔ "

انبوں نے چند کے توقف کیا اور مجیر آواز میں بولے۔ ''میں کھیل کے میدان سے باہر مجی اپنی پوری زندگی میں بس دفاع بی کرتار ہا ہوں۔ اپنی خراب ٹاٹک کا دفاع۔ اپنی اللہ بخشے ماں کا دفاع ، جے میراسخت باپ مار کر گھر سے نکال دینا چاہتا تھا۔ اپنے تین مرلے کے گھر کا دفاع جے بخواری کا رشتے وار بھنم کرنا چاہتا تھا۔ اپنی بخی کا دفاع جے بواری کا رفاع جے کو ار بندوق کے ساتھ اپنے گاؤں کا دفاع۔ ہاں کچھ عرصہ ایک توڑے دار بندوق کے ساتھ اپنے گاؤں کی حوالی کی حوالی کی ساتھ اپنے گاؤں کی شخص میں نے۔ گول کی رفعا تا ۔۔۔۔۔ گول کی رسی دفاع بی کرتا ہے۔ ۔۔۔ گول کی رسی دفاع بی کرتا ہے۔۔۔ کول کی رسی دفاع بی کرتا ہے۔۔۔ کول کی رسی دفاع بی کرتا ہے۔۔۔ کول کی رسی دوناع بی کرتا ہے۔۔۔ کول کی رسی ہوسکتا۔۔۔ '

این بات ادھوری چیوڈ کروہ پھرکی گہری سوج میں کھو گئے۔ اندھیرے میں، میں دیکو بین سکتا تھا لیکن میں جانا تھا، ان کی آتھوں میں بیٹی کا دکھیے اور آنسوؤں کی تی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے پہلو میں رفعی باک کوسہلارے ہے۔ وہ دھیرے دیر بعد کھوئے کھوئے لیج میں بولے۔ ''شاہ زیب پہڑ ایمی بھی جھے اپنی زندگی کا آخری زیب پہڑ ایمی بھی جھے لگنا ہے جیسے جھے اپنی زندگی کا آخری گئے کھی میدان میں آنا کھی کھینا ہے۔ ایمی ایک آخری بار جھے پھر میدان میں آنا ہے۔ میں خیالوں میں ویکھتا ہوں . . . مخالف نیم کے فارورڈ آندھی کی رفار سے میری طرف آرہے ہیں۔ ان کے اس سے ان کے اندھی کی رفار سے میری طرف آرہے ہیں۔ ان کے

جاسوسى ڈائجسٹ 121 فرورى 2016ء

دواؤں والانتھیلاایک طرح ہے''ایمونیشن'' بیگ تھا۔ "ابكياكرناب؟"ميس في يوچها-

"ميري مجه مي چهنين آربا- ببرحال مين يهان ے نگلنے کے بعد باہر کھڑے پہرے داروں کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ چائی سے دروازہ کھول کر بابرتكليس اورائ طور پركلينك تك ينجنے كى كوشش كريں۔ "ملیک ہے۔ ہم لتی ویرتک یہاں سے تعلیں؟" "ميرے تكلنے كے قريباً تين چارمنث بعد۔ اكر كوني مزاحت ہوتو پھرآپ بھی کولی جلا دیں۔اس کے سوااب کوئی چارہ نبیں ہے۔اس الوکی پھٹی نے سارے منصوبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب میرے پاس زیادہ وفت تہیں ہے، میں جاتا ہول۔"

رضوان نے جلدی جلدی دوائیں سمیٹیں اور اچھ کھا ہوا۔ چاچارزاق کے چبرے پرجی بیجان نظرآنے لگا تھا رضوان کے جانے کے بعد میں نے جلدی جلدی رانفل چیک کی۔ بیروی ساخت کی کلاشکوف تھی۔ میں اے پہلے بھی استعال کر چکا تھا۔ فالتو راؤنڈ میں نے اپنے چولے کی طویل پاکٹ میں ڈالے اور دوسرے جرے میں جاکر J. 50 6 5 3 6 1 -

وه بريرا كريولي-"كيا موا؟"

میں نے کہا۔" ابھی تو کھے نہیں ہوا مر ہونے والا -- ہم يہاں سے الله ہے۔

" آ... آپ توکل یا پرسوں کا کہدہ ہے؟" " جيس ، اب پروگرام چي جوائے جميل الهي بي جگه چھوڑ نا ہوگی۔'' ''اورریشی؟''

"اس كو مجى و كيم كيت بيل-"من في تيزى سے كها-"شاهزيب! جھے ڈرنگ رہاہے۔

میں اپنے چرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ پھونک مارکر میں نے اس کے چرے پر جھولتی ہوئی دولٹوں کو اس کی آ تکھوں پرے ہٹایا اور کہا۔" بیتو پھروہی گانے والی بات ہوئی ... بابا بھے ڈرگ رہا ہے۔ بھی ، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھرڈر کیسا؟"

مير انداز نے اس كاخوف قدر عے كم كيا تعورى ى دير ميں ہم جانے كے ليے تيار تھے۔ جنگلارے ميں بیشتر لوگ سوئے پڑے تھے۔ سردی کی وجہ سے جرول کے دروازے بند تھے۔ ہم تینوں نکلے اور نکای والے دروازے کی طرف بڑھے۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا رسک

لے کر بی کرنا تھا۔میرے مبل کے بیچے رانقل بالکل تیار حالت میں موجود تھی۔ میں نے وزنی دروازے کی جانی تکالی اور اے بضی قفل میں ڈال کر ہولے سے ممایا۔ دوسری تيسري كوسش پر چاني كھوم كئ - ميس فے دھكيلاتو دواز وكمل ميا-لكانقا كررضوان كواسيخ مقصد من كامياني مولى ب-وہ سے بہرے داروں کو کی بہانے دروازے کے سامنے ے ہٹانے میں کامیاب ہوا تھا۔

باہر تھنے کے بعد میں نے دوازے کو دوبارہ مجمیر دیا۔جیما کہ میں نے بتایا ہے دروازے پر باہر کی طرف اس طرح پتفروں کے علامے جوڑے کئے تنے کہ بیختر وروازہ دیوار کا حصہ بی محسوس ہوتا تھا۔ میں نے سوراخ میں چانی تھما کراہے دوبارہ لاک بھی کردیا۔

ہم آ کے پیچھے چلتے اس راہداری کی طرف برا سے جو ڈاکٹرارم کے ممکانے کی طرف جاتی تھی۔ چند کھنٹے پہلے جب میں اسریر پر بہاں سے گزرا تھا تو میں نے ایک بند آ علموں میں جمری رعی تھی اور رائے کود یکھتا رہا تھا۔ میں آ کے تھا۔ برے بیجے چاچارزاق اپنی یا کی طبح آرہے تقے، آخر میں تا جور می ۔ میری انظی رائفل کی لبلی پر تھی اور یں کی بھی وقت اسے حرکت دے کر سامنے آنے والے مخص پر آگ برساسکتا تھا۔ ایمونیشن والانتھیلا بھی ش نے كدهے الكاكر جولے كے نيچ چمپاليا تفا۔

اجا تك ايك موزيرايك ببرعدارسائة مياروه جرت سے ہاری طرف د مجھنے لگا۔ چدسکنڈ کے لیے اس کی مجھیں بی جیس آیا کہ وہ کیا دیکھرہا ہے اور اے کیا کرنا چاہے۔ بیرونتِ میرے کیے ضرورت سے کائی زیادہ تھا۔ میں نے اس کی کھٹی پررائقل کے دستے کا بھر بوروار کیا۔وہ بغیر کوئی آ واز نکالے، کئے ہوئے شہتیر کی طرح زمین بوس ہو كيا مريس نے اسے زمين يوس ميس ہونے ويا اور ہاتھوں پر سہار کر ایک طرف تاریک کوشے میں ڈال ویا۔اس کی رانقل میں نے کندھے سے اتار لی۔ ایک طرف یوسیدہ ی چٹائی پڑی تھی۔ تاجور نے اسے چٹائی سے ڈھانپ ویا۔ اب فوری طور پراے ویکھے جانے کا خدشہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم کلینک والے دروازے کے سامنے تھے۔ مجھے ہراتہ .... توقع تبیل تھی کہ ہم اتنی آسانی ہے ڈاکٹرروم تک بھی جائیں کے۔غالباس آسانی کی ایک وجہ یہ مجی تھی کیرات آدمی سے زیادہ گزر چی می اور یہاں سیورٹی کی چکی کا لیول کم ہو چکا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، ہم اندر علے محصے مختلف دواؤں کی تیز پوہمارے نقنوں میں تھسی۔

جاسوسي دَانجست - 122 فروري 2016 ،

انگاہے ''جان تو دیے بھی جاسکتی ہے۔اب ہم قدم افعا کے ہیں۔ تم ڈاکٹر ارم کے ساتھ فل کلر لے بچے ہو، ادر ہم جنگلارے کی جیل تو ژکرنکل آئے ہیں۔اب تو جو ہونا ہے،

اس نے ایک بار پھر خشک لیوں پر زبان پھیری۔ ''آپ کا کیا خیال ہے، جنگلارے میں آپ کی غیر موجودگی کب تک رازر ہے گی ؟''

" بین کیا کہ سکتا ہوں۔ ہاں باہر نکلنے کے بعد میں نے تالے میں چائی تھماکرا سے پھرلاک ضرور کردیا تھا۔" " یہ تو آپ نے واقعی بہت اچھا کیا۔کوئی اور ہوتا تو شاید افراتفری میں بیانہ کرسکتا۔ اب امید ہے کہ منع سات بیج تک تو آپ کا فرارراز ہی دہےگا۔"

"شرط بہ ہے کہ جس پہرے دار کو چٹائی کے نیچے چھپایا ہے وہ نیچے ہی رہے۔" تاجور نے گفتگو میں حصہ لیتے موسی کیا

رضوان نے کہا۔ ''سب سے پہلے تو آپ تینوں کو جنگلارے والے لباس سے نجات حاصل کرنا ہوگی اور بھائی ، اگر آپ ''سائے ''کے اندرونی جھے کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کا لباس بدلتا بہت ضروری ہے۔ بلکہ میری تو رائے ہے کہ آپ میرے والے کپڑے پہن لیں۔ میری تو رائے ہے کہ آپ میرے والے کپڑے پہن لیں۔ سائز ش تھوڑ ابہت فرق ہوگا ممرکام چل جائے گا۔' رضوان اب چین شرث کے بجائے گہرے نیلے چولے اور یا جائے میں تھا۔ مجلے میں صافہ ڈال رکھا تھا۔

ہم تینوں نے تیزی ہے ترکت کی اور جنگلارے والے ''خطرناک زرد پٹی لباس' سے نجات حاصل کرلی۔
تاجور پرڈاکٹرارم کے کیڑے بالکل بچے آئے۔میرے لیے رضوان والا چغااورٹراؤز تعوڑا تھا گرکام چل کمیا۔ میں نے گلے میں مالا کیں ڈال لیس اورسر پرصافہ نما چاورر کھ لی ،
چاچارزاق نے بھی رضوان کا ایک جوڑا گئان لیا۔ پہلے والے کیٹرے اسٹورروم میں جھیا دیے گئے۔

ڈاکٹر ارم ابھی تک بے ہوش تھی۔ میں نے رضوان سے کہا کہ وہ جھے "سائے" کے اندرونی جھے کا نقشہ جھائے اور دیکر تفصیل بتائے۔ اس نے کاغذ قلم سنجال لیا تکر چہرے پرشدید تذبذب نظر آدا تھا۔ اس نے ایک نظر چاچا رزاق کی طرف دیکھا، پھر مجھے لے کرتھوڑی دور چلا کیا۔ سرکوشی میں بولا۔ "مجائی، میں آپ کواسے دل کی بات بتار ہا موں۔ میں مجمت ہوں کہ اس وقت اگر ہم نے پاک بہن کو موں۔ میں مجمت ہوں کہ اس وقت اگر ہم نے پاک بہن کو میاں سے نکالے کی کوشش کی توں۔ شاید ۔ ہم سب ماریں میں اس

''یہاں تو کوئی نہیں ہے۔'' تا جور نے سر کوشی کی۔ ''ہے۔۔ کم از کم ایک تو ہے۔'' میں نے کہا اور آ مے بڑھ کرا حتیاط ہے واش روم کا درواز ہ کھولا۔ میری توقع کے عین مطابق ڈاکٹر ارم فرش پر ہے سدھ پڑی تھی۔اس کے سرے بہنے والاخون کیلے فرش پر بھیلا ہوا تھا۔اس کے ہاتھ یا دُن بندھے تھے اور وہ ابھی تک ہے ہوش تھی۔ اس ورران میں رضوان بھی ہانیتا ہوا وہاں پہنے

" "آپ خیریت ہے تو ہیں؟"
"" میں نے کہا۔
"تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔" میں نے کہا۔
"بس رائے میں ایک، چولے والا سائڈ ہیروملا تھا۔اسے
انٹافغیل کرکے ڈال آئے ہیں ؟"
"کماں؟"

"جہاں ہے تم گزر کرآئے ہو۔ اگر تہمیں نظر نہیں آیا تواس کا مطلب ہے کہ اوروں کو بھی جلدی دکھائی نہیں دے گا۔"

وہ بولا۔''ڈیڑھنج چکا ہے۔روشنی ہونے میں بہت زیادہ وفت نہیں ہے۔ہمیں جو کرنا ہے، اجالا ہونے سے پہلے کرنا ہے۔''

''اورکیا کرتا ہے؟''جس نے پوچھا۔
وہ خشک ہونؤں پرزبان پھیر کرسوچنے لگا۔ پیشانی
پر نیسنے کی تی تھی۔ بے خشک دہ بہاں سے نگلنے کے لیے ہمت
اور جراک کا جوت و بربا تعاریکر میں بھانپ چکا تھا کہ وہ
ماردھاڑ والا تحق نہیں ہے۔اسلے ہے بھی اس کولیں واجی ک
واقفیت تھی۔ وہ دوسری رائفل دیکے کر جیران ہور ہا تھا، میں
نے اسے بتایا کہ بیاس پہرے دارکی ہے، جے ہم نے

رائے میں گرایا ہے۔ وہ بولا۔ ''پاک بہن کے لیے ہماری پلانگ تو ہے ہی کہ کل جب وہ کان چھدوانے کے لیے بہاں آئے تو ہم اے یہاں سے لے تکلیں مگراب تو ایسانہیں ہوسکتا۔ اب اے یہاں ہے کے اندرونی صے سے نکالتا ایک بہت مشکل کام

میں نے کہا۔ "مشکل کام کرنے کے لیے بی تو ہم یہاں آئے ہیں۔ تم جمعے صرف راستہ سمجھاؤ اور یہ بتاؤ کہ راستے میں کس کس سے ڈبھیڑ ہوسکتی ہے۔ باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ میں پاک بہن کووہاں سے نکال لوں گا۔" مشاہ زیب بھائی! مجمعے یہ کام کافی مشکل نظر آتا

''شاہ زیب بھائی! مجھے بیام کافی مشکل نظر آتا ہے۔معاف بچھے آپ کی جان جاسکتی ہے۔''

جاسوسى دائجست 123 فرورى 2016ء

Version

نہیں تھی بمشکل سات ساڑھے سات فٹ او کی رہی ہوگی میرے یاؤں نکے تھے۔ بھی پھلی لیکن طاقتور رانقل مرے بائی ہاتھ میں می اور ہاتھ نیکوں شال کے نیج تے۔راہداری میں داخل ہوتے ہی مجھے اس بھنی بھی محق مرح خوشبوكا احساس مواجس كاتذكره تاجور في كيا تقاريبساري جكہ جيے اس معطر خوشبو ميں بى ہوئى سى ۔ جول جول ميں آمے بڑھتا کیا،سردی کی شدت ایک خوشکوارحرارت میں بدلتی کئے۔ تاجور نے بتایا تھا کہ یہاں ہروفت بڑی بڑی الكيشيال والتي راتى إلى جلد اى محصه ايك الي إلليمى د کھائی مجی دے گئی۔ بیاوے کی تمن چارفد او کی اللیشی ایک موڑ پررھی می - قریب بی ایک پہرے دار کھڑا ہاتھ تاب رہا تھا۔ اس کا رخ مخالف ست میں تھا۔ میں پنجول کے بل بے آواز چلتا اس کے سر پر پہنچا۔ رافل کے وستے ے بہترین ضرب لگانے کے لیے میرے یا ان کافی ٹائم موجود تھا۔ میں نے پہرے دار کی گدی کے نازک مقام کو نثانہ بنایا۔ بڑی پرفیک ضرب می۔ اس کے کرنے سے ملے بی میں نے اے بازو پرسمارلیا اور فرش پرلنا ویا۔ بہرحال بندجکہ پر چوٹ کی آواز کو بھی میں اور پہرے دارنے بللی ی کراو بھی خارج کی تھی ۔ بتیجہ بیہ ہوا کہ ایک اوٹ سے ایک اور پہرے دار برآ مدہوا۔ مجھے دی کھراس کے چرے پر جرت کی ملغار ہوئی۔ اس نے پھرتی سے ایک رافل كندهے سے اتار تا جا بى۔ تب تك بيس اس كى كمر كے كرد اسے بازووں کا حاقہ قائم کر چکا تھا۔ میں نے اسے تیزی ے او پر اٹھایا، اے بالی مبیر چلا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔اس کے سراور پھر علی جہت کا زوردار تصادم ہوا اوراس كى كرون و حلك كئ - ش في احتياط سا المجى اللیشی کے قریب لٹاویا۔ جھے اس کی کمر کے ساتھ چڑے كے غلاف من ايك حجر بندها نظر آيا۔ س نے بياخم دار مخر ... غلاف سمیت اس کی کمر ہے کھول کر اپنی کمر ہے یا تدھ لیا۔دوسرے پہرے داری راتقل بالکل ای راتقل کی طرح می جومرے یاس می - میں نے اس راهل کامیزین ا تاركرائي جولے كى طويل جيب ميں ۋال ليا۔ دونوں رائقلول كوالليشى كعقب من اسطرح كمزاكردياكهوه فورا تظرید آئیں۔ دونوں پہرے دار اللیمی کے قریب الل ملا بہاو لیے تے سے خواکوار حرارت کے سب سو محے ہوں۔ ہاں فورے دیکھنے پردوس عمرے دارکے مرےدستاہوا خون ظرآ سکا تھا۔ اعدازه مواكه يهال آس ياس كونى اورموجود فيس-

جائیں مے۔ اگر ہم دل کے بجائے د ماغ سے سوچیں تو پھر بہتر راستہ یہ ہے کہ ایمی ... وقتی طور پر ... پاک بہن کا خیال دل ہے نکال دیں۔''

" تہارا مطلب ہے اس کے بغیر یہاں سے تکلنے کی شخص کریں "

و من مرس "بالكل...اگرېم نځ كرنكل مكنة و پراس كے ليے بحى بہت بچوكر عيس محدور نه..."

" دخیس رضوان ۔ " میں نے اس کی بات کائی۔ "اس کی جان اور عزت دونوں خطرے میں ہیں۔ اگر ہم اے چیوڑ کرنگلیں گے تو پھر ۔ ۔ اے جان بچا کر بھا گنا ہی کہیں گے۔اب جو ہوگا ، ہم سب کے ساتھ ہوگا۔ "

" آب فی فیر فرر پوک تونیس مجھ رہے؟"

" بید بالکل غیر ضروری سوال کیا ہے تم نے۔ اگر تم در پوک ہوتے تو اس طرح کی کارروائی کی پلانگ ہی نہ کرتے ۔ پلانگ خراب ہوگئ ہے، صرف اس لیے کہ تم دوسری طرح سوچنے پرمجورہورہے ہو۔"

ال نے ایک تجری سانس کی اور جیے ہرطرت کے اندیشے ذہن ہے نکال کر کاغذیر جھک کیا۔ وہ جھے ملکی فریرے کے اس اندرونی صلے کی تقصیل بتا رہا تھا، جہال پاک بہن یعنی ریشی موجود تھی۔ یہ راہداریوں اور چوکور کشاوہ جگہوں کا ایک سلسلہ تھا۔ آئے جاکر آٹھ دی قالین پوٹی ذیئے آنے شے۔ یہ زیئے طے کر کے میں سایہ نامی جگہ کے اس خاص الحاص صلے میں داخل ہو جاتا جہاں پردے والی سرکار، اس کی بر یوں اور مجاوروں سے میری و بھو مرسکتی سر

نقفے کو پوری طرح مجھنے کے بعد ش نے تاجوراور چاچارزاق کو تیار رہنے کی ہدایت کی اور خود آ کے جانے کو تیار ہو گیا۔ تاجور کا رنگ اُڑا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے آدھے مھنے میں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ منائی۔'' شاہ زیب!اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو... جھے بہت ڈرلگ رہاہے۔''

"اب رسک تولینے ہی پڑیں مے تاجور۔" "اگر ... انہوں نے آپ کو کمیر لیا تو ، آپ کرفاری وے دینا ، اگر جان بچی رہے گی ... تو ہم پھر ... کوئی کوشش کر مکیں مے ۔"

میں اے تسلی بخش نظروں سے دیکے کرآ مے بڑھ گیا۔ کلینک کے جموٹے اندرونی دروازے سے گزر کر میں ایک میں داخل ہوا، یہاں بھی حجست زیادہ بلند

جاسوسي دائجست 124 فروري 2016ء



اكر ہوتا تو اب تك رونمائى كراچكا ہوتا۔ بين مريد آكے برها۔ ان ساری رابدار یول میں برقی روشی موجود تھی۔ رات كا آخرى پېرتها، ال ليے بہت سے بلب بجها وي کے تھے۔میرے پاس وہ نقشے والا کاغذ موجود تھا۔ جہاں كنفيوژن موتى تحى ، نين كاغذ ديچه ليتا تفا\_ جلد بي مجھے كشاده قالین پوش زینے نظر آگئے۔ پاس ہی کہیں باتوں کی مجنجهنا ہث سنائی دی۔ میں دیوار سے لگ کیا اور سننے لگا۔ دونوں پہرے دار بڑے رومانی موڈ میں تھے اور محبت کی باتنی کررے تھے۔ بید دراصل میل اور فی میل پہرے دار تھے۔ میل نے شاید کوئی جھیڑ خائی کی نے فیمیل جویقینا جواں سال عورت تھی۔ جینجلا کر بولی۔'' دیکھویہ تم ٹھیک تہیں كرر بي من كرنالى جي سے شكايت كروں كى۔

وحمهیں پتا ہے، اس میں تمہارا ہی نقصان ہو گا۔ تهبيل كهيل اورجيج ديا جائے گا۔ جہاں سائے جيسي عماشياں نیں ملیں گی مہیں۔'' مرد پہرے دارنے بے پروائی سے

لگنا تھا فی میل پہرے داراس کی ماتحت ہے اور وہ اس کو ہراساں کررہاہے۔ ''دلیکن کوئی حدیجی ہوتی ہے جیدے! ہم اس وفت

و يونى دے رہے إلى " عورت بھر جھنجلائے ہوئے ليج

''اجِها چلو معاف کرو،لیکن...کل تو ڈیوٹی نہیں ہے۔کل آ جانا۔ رات کے کھانے کے بعد۔'' وہ ڈھیٹ بن

انہوں نے تھوڑی ویرای طرح کی یا تیں کیں۔ پھر ان کی آواز تدهم ہوگئے۔وہ آ کے نقل کئے تھے۔ میں نے اوث سے دیکھا۔ وہ سیرحیوں کی طرف جارے تھے۔ جوال سال عورت بحرے بحرے جسم والی معنفی تھی۔اس نے پہرے داروں والا گہرے نے رنگ کا چولا پکن رکھا تھا۔اس کے ہاتھ میں لفاتھا جبد مرد پہرے داررائل سے سلح تھا۔ میں نے تقریباً ایک منٹ انتظار کیا پھرخود بھی سرهاں جڑھ کر اور آگیا۔ یہاں بہت سے جرے نظر آرے تھے۔ راہداریاں بھی تھیں جن میں نیکلوں بلب روش تھے۔ یہاں بینے کر جھے گانے کی تیم آواز سالی دی۔ كوئى الوكى برا عد مر مرون مي كارى تحى -رات كاس سائے میں اس کی آواز ان علی دیواروں میں تواتر سے ڈوب ابھرر ہی تھی۔ بھے یہ بچھنے میں زیادہ دیرنہیں لگی کہ ہے رفیتی کی آ داز ہے، عجیب سوز تھا، عجیب درد تھا۔ الفاظ سمجھ

جاسوسي ذائجست ح 125 فروري 2016ء

READING Section

میں تبیں آرے تھے مروہ جو کھیجی پڑھر ہی جی ول پراٹر كرتے والا تقار جيبا كربعد ميں معلوم ہوا سيه پنجا بي زبان كى كوئى كافي تعى جس بين جدائى كاذكرتفا \_ فاصلول كاذكر تقااور روح کی تؤپ کا ماجرا تھا۔ دنیا کی ستم ظریقی سے روح اور مسم ایک دوسرے سے جدا ہوجاتے ہیں اور انہونی کی تلاش میں انظار کے اندھے غاروں میں بھٹلنے لکتے ہیں۔

ا تنا درد کیوں تھا اس کی آواز میں، شاید اس کیے کہ اس نے بھی بھی کسی سے بیار کیا تھا۔اس کی کنواری آ تھوں میں سینے اترے تھے مروہ کی اور کی ڈولی میں بیٹے گئی تھی۔ ایک ایا سلک ول شریک حیات جس نے اسے لا مورکی

کلیوں میں رسوا کیا اور تو ڑپھوڑ کرر کھ دیا۔

آوازملتكي ۋير ہے كى ان ديواروں ميں كونج ربى تكى اور انو کھا سحر پیدا کررہی تھی۔رات کے آخری پہرا بھرنے والی پیغمناک جادوئی آواز مجھے میری منزل کا پتانجی دیے ری می۔ میں جوں جوں آئے بڑھتا کیا، آواز واضح ہوتی ائی۔ میں بڑی احتیاط سے چلتا اور دیواروں کی اوٹ لیتا جلدی بی آواز کے ماخذتک بھی کیا۔

میں ایک شفاف راہداری میں کھڑا تھا۔ یالکل جیسے کسی محل یا قلعے کی غلام کردش ہو یہاں بڑی محور کن مہیک تھی۔ بیمبک خاص طرح کی اگریتیوں سے خارج ہوتی تھی اور در و دیوار کومعطر کرتی تھی۔ ایک جانب لوہے کی ایک بری اللیمی میں اوھ کے انگارے موجود تھے۔ میں نے میتم کے خوب صورت درواز ہے پر ایک انقی سے مدھم وستک دی۔ گانے کی آواز معدوم ہو گئے۔ دوسری دستک پر سی نے یو جھا۔" کون ہے؟"

یے فلک بیر مسلمی جی کی آواز می ۔ وہ دروازے کے بالکل یاس سے بول رہی تھی۔ میں نے دروازے سے منہ لكايااورتدهم سرسراني آوازيس كها-"شاه زيب-" "كون؟" پر يو چھا كيا۔

"شاہ زیب۔" میں نے ای طرح سر کوئی میں

جواب دیا۔ درواز وکھل کیا۔سامنے ریشی تصویر جرت بن کھڑی تھی۔اس حرت میں تمایاں طور پرخون کی آمیزش بھی تھی۔ میں جلدی ہے اندر چلا کیا۔ریسمی نے درواز واندر ے بولٹ کیا اور مجرائی ہوئی میری طرف ہلی۔" آ...آپ

"بال ريعى، سارا پروكرام بلث كيا ہے۔ اب المارات ياس مرف دود حائى كفظ بين مسى اى وقت يهان

ےلكنا ہوگا۔" ایں نے میرے ہاتھ میں رائفل دیکھ لی تھی اور بیمی سجھ کی تھی کہ میں ہرخطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو

اس سے پہلے کہ وہ جواب میں محمی راہداری میں ہما گئے قدموں کی آواز آئی۔اس کے ساتھے بی وروازے کھنگٹائے جانے کے اور پیرے داروں کی بلندآ وازیں سانی دیں۔ چند کم بعدر سمی کے جرے والا دروازہ مجی کھنکھٹا یا سمیا۔ رہتی نے وائی بائیس دیکھا۔ ایک قبرآ دم الماري كے بيجے خلا موجود تھا۔ ميس اس خلا ميس جلا كيا۔ ریتی نے آ کے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کی پہرے دارتے معاری آواز میں بوچھا۔''یاک بہن! آپ خیریت سے

" ال من شبك مول ، كيا موا؟" ريمي في يوجها-اس کی آواز کی لرزش میں صاف محسوس کررہا تھا

" كونى حص يهال ص آيا ہے۔اس كے ياس رانقل مجى ہے۔خطرناك بندہ ہے۔ آپ درواز و اعدر سے بند کریں اور آواز پہیانے بغیر میں مولیں۔"

" مھیک ہے۔" رہیتی نے اثبات میں جواب دیا اور دروازہ میر اندرے بولٹ کر دیا۔ اس کے گیرے علے كيڑے كئن شكن تنعيه بال بھي بڑي حد تك منتشر تظرآتے تھے۔آئلسیل درم زدہ میں۔ وہ جیے کی نشہ آور چیز کے زيرا ترجمي - عجيب محولي محولي آواز من بولي- "ميري سجه میں چھیس آرہا، یہاں کیا ہورہا ہے۔ جھے بس ایک فکر ہے، میرے اباجی اور میری کیلی کی جان نے جائے۔ بھائی،آپ يهال كول آئے ہوء آب كويمال بيس آنا جاہے تھا۔

میں نے کہا۔ ' رہیتی اتم خود کوسنجالوء تمہارے ایاجی اور تاجور يهال سے تكليس كے اور تم بحى تكلوكى \_ يس سب الفيك كراول كا-"

" بچے لگتا ہے کہ چھ شیک ہیں ہوگا۔سب حم ہو جائے گا۔ میرے دل میں عجیب وسوے آرہے ہیں۔ میں دودن سے بہت زیادہ پریشان موں۔ایک بی چیز بار بار ميرے وماغ ميں آربى ہے۔ بار بار آربى ہے۔ "اس نے ا پناسردونوں باتھوں میں تماما اور کدے پر کری گئے۔اس کی يشت د يوار ي كى مولى مى \_

محصلا كدوه سوكى موكى ى كيفيت من ب-شايديكى کیفیت می جس میں وہ رات کے اس پہر جاگ رہی می اور کاری می

جاسوسى دانجست 126 فرورى 2016ء

Recifora

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"كياچيز بار بارتمهارے دماغ مي آربى ہے؟" میں نے ور یافت کیا۔ "آپ ہیں بھے پائیں گے۔ میرا نداق اُڑائیں

ع ... كونى تين مجه كا-

"تم بناؤ توسی-" میں نے اس کے قریب بیٹے - kg y 2 - yr

رے چہا۔ وہ بولی۔''میں نے ایک آوازئ ہے۔وہی آواز جو چاند کڑھی میں آتی تھی۔ یہ چاند کڑھی والی آواز ہی ہے۔''

"مين آپ كونيس بتاسكى ليكن جھے لكتا ہے كد... مين بيجان كى بول-اكرده..."

يكا يك وروازے پر پھر وستك موئى اور ريمى كى بات ادھوری رہ گئے۔ وہ پھر خوف زدہ تظروں سے وروازے کی طرف و میمنے لی۔ "کون ہے؟" اس نے لرزال آواز میں یو چھا۔

" دروازہ کھولو یاک بہن۔ " دوسری طرف سے ای برےداری آواز آئی۔

میں نے رائقل اشمائی اورجلدی سے واپس الماری کی اوٹ میں چلا حمیا۔ رہیمی نے ایک بلب بجھا دیا تا کہ کمرے مس روشی کم ہوجائے۔اس کا رتک بلدی ہور ہا تھا۔آ کے بڑھ کراس نے دروازہ کھولا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ دروازے پرایک سے زائد افراد موجود ہیں۔ پھر کوئی ایک اندرآ حمیا اور باقی وائیس ملے گئے۔

اسس... سرکار... آپ بہال؟" ریشی کی آواز میرے کا نول میں کو بھی اور میرے جسم میں سنسناہت دوڑ

اس ملنگی ڈیرے کا اہم ترین مخص پہاں اس کرے میں رہیمی کے سامنے موجود تھا۔ غالباً اس نے کوئی میمی خوشبو لگار می سے کراس کی بھاری رعب دارآ واز میرے کانوں يك بيكى-"بال، من في سفوع حالات فيكرمين بي-مہيں ڈرآر ہاہوگا جھے تہارے پاس جانا چاہے۔

وہ کدے پرجیس بیٹا بلکہ ایک آرام دونشست پر فیک لگا کر میر کیا۔ می اب الماری کے تاریک عقی علاف ے اے دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ملے میں لکڑی اور قیمی يتقرول كي كئ مالا من تعين - باتقول من مجى جمكاتي الكوفعيال ميں۔اس كے دونوں ہاتھوں ميں مجھے كڑے نظر نہر سكے۔ آئے۔ یہ سمری کرے سونے کے تعے اور ان پر سبز تھینے جے تھے۔ حکالے کڑ حالی وارسفیدلبادے می وہ دوتوں

انكارے باز و پھیلائے بیٹھا تھا۔۔۔اورسب سے اتو تھی بات وہی تھی جس كا نظاره على يبلي بحى دومرتبه كرچكا تقار يرد عدوالى سركاركا چره بدستورسفيد كموتكمت على جيا موا تعا-بدايك جادري محى جواس طرح وه استيسر يرد الدركما تما كدمر، چرہ اور کردن ممل طور پراس میں اوجل ہوجاتے تھے۔وہ جب دائي باعي ويكما تماتويد جادراس طرح جولي مى جيے سفيد ہاس كي سونڈ۔

" كوكى كايد يرده فيك كردو-" يردے والى مركار نے رہیمی ہے کہا۔

وہ اٹھی اور پردہ درست کرے دوبارہ سفید ہوش مخص ك سائے كدے ير بين كئ - وہ كمجير آواز يل مخبر تغير كر بولا۔" رکتمی، پرسول تم نے جو بات کی، وہ البھی مک میرے دماغ میں چراری ہے۔ تم فے کہا تھا کہ میری آواز تمہارے گاؤں جاند گرمی کے کسی تصل سے ملتی ہے۔ وہ د ہاں کا کوئی پیرتھا۔جماڑ پھونک کرتا تھا۔"

"ج... تى بال... مجميح كى دن سے ساك ريا تھا۔ ب رسول مل نے آپ سے اپنے دل کی بات کردی۔ "ا جِما كيا، ول كي با تنس ول من تبين رهمني جا ميس-ديكسوريشي جس طرح شكلول سے فليس لمتي جي آوازول ے آوازیں جی ملتی ایں۔اب اپنی آواز کو بنی دیکھو، اوک کہتے ہیں ہے دہی آواز ہے جوڈ حاتی تین سوسال پہلے بھی اس ڈیرے پر کو بختی تھی ... مید مستال مائی کی آواز تھی۔ لوگ د بواندوارال كاطرف منج آتے تھے۔ آج وى مت كر وے والی آواز تمہارے ملے میں ہے۔ میں نے تمہاری اس آوازے بہت ک امیدیں لگائی ہوئی میں الکین ... "وہ مَدُ كُتِ كُتِ رُكُ كِيا\_

مرے میں چند سینڈ خاموشی رہی۔اس خاموشی میں بس راہدار ہوں میں جماک دوڑ کرنے والے پہرے داروں کی جاجی ہی سائی دیتی سیس۔ یقینا یہ لوگ اس " كمس بيني كود موندر بي تعي جس فرات كآخرى پہر یہاں مس کردو پہرے داروں کولہولیان کردیا تھا اور ان کے لیے ایک شخت مصیبت کھڑی کردی تھی۔

چند کے بعد پردے والی سرکار نے اپنا ادھورافقرہ جوڑتے ہوئے کہا۔"اس آوازے بہت ک امیدیں لگائی مونى تعيليكن اب محص لكتاب كديدآ وازشايداب ميرى مدد

ے۔ "میں مجی نبیں سرکار جی۔"ریشی کی آواز میرے كانول عظراني-

جاسوسي دَانجست 127 فروري 2016ء

'' غلطی مجھ ہے ہی ہوئی ہے۔ مجھے مجھنا چاہیے تھا کہ مجھی مجھی شکل کے علاوہ آواز بھی مصیبت بن جائی ہے۔'' ''میں آپ کی بات اب بھی مجھنیں پار ہی ہوں۔''

پردے والی سرکار نے ایک ممبری سانس لی۔''میرا خیال ہے رہنمی کہتم بہت تھک کئی ہو۔ پچھلے دنوں کائی پریٹان رہی ہونا۔ابتم کوآرام کرنا چاہے۔'' وہ مخص اردو میں بات کرر ہاتھا مکر لیجے میں پنجابی کی جھک موجودتی۔ یریشی نے جنجک کرکہا۔''آپآرام کی بات کررہے

یں ... محرشادی ...؟"

" روے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے ریشی ۔" پروے والی سرکار نے مجمیر لہج میں بات کاٹ کرکہا۔" میں تمہاری مرضی کے بغیرتم سے شادی نہیں کروں گا۔ بلکہ اب تو دل چاہتا ہے کہ . . . . تم جس طرح دوسروں کے لیے پاک بہن ہوں ہو۔"

" تى ... تى؟"رىقى يرجيے جرت كا پهار توت يرا

تھا۔''یہ آپ کیا کہدہ ہے ہیں؟'' ''میں نے کہا ہے تا۔ ہم بہت تھک کی ہو تہادے جسم اور دیاغ کو اب آرام کی ضرورت ہے۔ لیے آرام کی۔''یردے والی سرکارنے کہا۔اس کے انداز میں پھوجدا کی۔''یردے والی سرکارنے کہا۔اس کے انداز میں پھوجدا سی بات می۔

میں نے چونک کردیکھا۔ آرام دہ نشست پر... چہرے کو کھونکھٹ میں چیپائے بیٹھا، وہ بجیب لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا انگشتر ہوں والا ہاتھ بڑھایا اور رہنی کے کلے میں ڈال کراہے اپنے کھٹول کے ساتھ لگالیا۔ وہ ڈرا مختلفے کے بعداس کے کھٹول سے لگ تی۔

جب میں نے ایک اور منظر دیکھا اور دم بخود رہ کیا۔ جمعے پردے والی سرکار کے ہاتھوں میں موئی ری کا ایک کلا انظر آیا۔ بیکلا اس نے دفعاریشی کے گلے میں لیٹا اور اسے پورے زورے کس ڈالا۔ ریشی کا منہ ہے ساختہ کمل کیا۔ اس کا چرہ خون کے دباؤ سے سرخ ہو گیا۔ وہ جلانے کی کوشش کررہی تی گرنا کام ہورہی تی ۔وہ پھول دار محل نے کا کوشش کررہی تی گرنا کام ہورہی تی ۔وہ پھول دار جمعو نے سائز کی مفتش تیائی دوراڑھک کی۔ اب میرا ہے جمعونے سائز کی مفتش تیائی دوراڑھک کی۔ اب میرا ہے حرکت رہنا خطرنا کے تھا۔ میں الماری کی اوٹ سے لکلا اور پرجیپنا۔ میں نے عقب سے اس کی گرون پردے والی سرکار پرجیپنا۔ میں نے عقب سے اس کی گرون میں اپنا باز وڈالا اور ایک خاص انداز میں اس کی شدرگ کو میں اپنا باز وڈالا اور ایک خاص انداز میں اس کی شدرگ کو اسے فیکھا

ڈالا۔ ریٹمی کی گردن پر سے اس کی گرفت کمزور ہوگئی۔ ریشمی نے تڑپ کرخودکواس سے چیٹرایا اورایک طرف کرکر بری طرح کھا تھے گئی۔

پردے والی سرکار نے زور مارا۔ مجھے اس محص سے اتی شدید مزاحت کی توقع میں می - محد دیر پہلے اس کی آوازے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کی عمر جالیس پینتالیس سال کے لگ بھگ ہوگی مراب وہ جس طرح زور مارر بانقاء بجصابناا ندازه فلطحسوس بوانقا اور پحراس مخض نے وہ کام کیا جس کا بچھے بالکل بھی اندیشہیں تھا۔اس کا دایاں ہاتھ ہیں اس جری غلاف سے چھو کیا تھاجس میں، میں نے حجر آوسا ہوا تھا، اس نے جیز دھام حجر تکال لیا۔ وستے پراس کی کرفت مضبوط تھی اور اس کا انگوشا دیتے کی عقبی جانب تھا۔ وہ اس پوزیش میں تھا کہ میرے وائی ملوكو تطرناك طريقے ان اند بناسك تھا۔ يس تے اے اس مل ہےرو کئے کے لیے اس کی کرون پردیاؤ پڑھایا اور يبيں پراس محض سے وہ دوسری علطی ہوئی جواس کے لیے ب صدمهلک می -اس نے خود کو بلٹنے کے لیے زور مارا - . . اوراس کی کردن کا منکا توٹ کیا۔ بیآ واز بڑی واضح تھی ادر اس آواز کا ارتعاش مجھے اپنے بازو کے نیچے ہولناک لگا ایک دم اس محص کارور مارتا ہواجم ڈھیلا پر محیا۔اس کے دوتوں بازو بے جان ہو کراس کے دوتوں پہلوؤں پرانگ کے۔ جراس کے ہاتھ سے تکل کر کدے پر کرا۔

ریشی ایمی تک ایکائیاں لے رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چبرے پر منتشر ہے۔ اے ایمی تک بتانہیں چلاتھا کہ پچھلے تین چار سکنڈ میں کتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے۔ اس ملتکی ڈیرے کا اہم ترین فض اپنی تمام ترشان اور میراسراریت کے ساتھ موت کی دادی میں اتر چکا ہے۔۔۔

یں نے پردے والی سرکار کا بے حرکت جم کدے

پرڈالا۔ وہ اوندھے منہ تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا۔ سفید
مولکھٹ ابھی تک اس کے لبوترے چہرے پر تھا۔ اب وہ
مرحلہ تھا جس کے لیے میرے اندرایک شدید جسٹس مسلسل
لہریں لے رہا تھا اور یقینا ہے جسٹس روتی ہیکیاں لیتی رہنی
کے اندر بھی موجود تھا۔ ۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر'' پردے
والی سرکار'' کا پردہ الت ویا۔

چند لیجے کے لیے ہم دونوں سکتہ زدہ رہ گئے۔ریشی میں تو شاید اتی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ چلا سکے۔ہم حمرت زدہ نظروں ہے دیکورہے تھے، ہمارے سامنے جو مخص بڑا تھا۔ اس کا چمرہ (اگر اسے چمرہ کہا جائے تو)

جاسوسى دائجسك 128 فرورى 2016ء

Station

انكاره ریشی کی بات خوش آئند تھی۔ اگریہ چانی واقعی اس وروازے کے فقل میں لگ جاتی تو ہم اس عقبی وروازے ے بھی نکل سکتے ہے۔ میں نے والیس جاکر پردے والی سركار (يا يرسانا) كانهايت بدنما چرو كرر سے وحك ديا-اباس محص كحوالے عب وكو مجوي آرہاتا، كيونكيريعى نے اسے پہچان ليا تھا۔ برسوں پہلے اس شيطان معت معت معل نے چاند کردھی میں زبروست من مانیاں کی تعیس اور آخر ایک معصوم اوی کی عزت سے میلنے کے یاداش میں زنده جلاويا حميا تفامكره ه زنده تبين جلا تقار

دروازے سے باہر مہرے داروں کی زبردست عل و حركت موجود مى - اير ہم اس جانب سے تكلنے كى كوشش كرتے تو شر بھيڑ لازي تھی۔ ميں نے رائقل سنبالي حجر فرش ے اٹھا کر دوبارہ چڑے کے خلاف میں لگایا اور رہمی کا ہاتھ پکڑ کر عقبی وروازے کی طرف پڑھا۔ اس جانب نسبتا خاموتی تھی۔ میں نے پیشل کی جانی کوففل میں ڈالا اور بہت آستد سے حرکت دی۔ دوسری کوشش میں بدفعل علی حمیا۔ اب باہر نکلنے کا خطرناک ترین مرحلہ تھا۔ میں نے راهل کو ایک بارچر چیک کیا۔ریسمی نے میراباز وقعا مااور ہم یا ہرال آئے۔ ابھی ہم چند ہی قدم علے تنے کہ ایک محص مار مے سائے آسمیا۔ وہ جمیل و کھ کر تفتا اور جم اے دیکے کر۔اس ے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا یا میری رانفل اس برآگ اهتی۔ میں سائے میں رہ حمیا۔ ملک کے روب میں جو درمیانے تدکانو جوان میرے سامنے کھڑا تھا، وہ اٹیق تھا۔ مجھے ویکے کر اس کی آئیسیں چک آھیں۔اس نے ترى سے داكى باكى ديكھا، كريرے قريب آكر يولا۔ " آ کے پہرے دار ہیں۔ آپ ... کود میسے بی فائر کھول

وہ مجھے اور رہیمی کو تقریباً وحکیلاً ہوا والی ای وروازے میں لے آیا جوہم نے الجی کھولا تھا۔ا تدر آ کراس نے دروازہ جلدی سے بند کردیا اور پھر جانی مما کراسے لاك بھى كرديا۔وەمتوحش تظروں سے مارى طرف و كيوكر يولات الله والما أي الجمع بهلي على الك موكيا تفاكرآب يهال مس آئے بي اليكن ... رضوان نے تو محداور بات يتانى مى اس نے كہا تھا،آب نے كل كارروائى كرنى ہے۔" "مجموك بلان الث بلث ہوكيا ہے۔ رضوان كا ڈاکٹر ارم سے جھڑا ہوا ہے۔ وہ کلینک کے واش روم عل بے ہوئی پڑی ہے۔ سے سورے محاور کرنانی کواس سے ملنے آنا ہے۔اس کے بعد سارا راز کمل جائے گا۔ ہمیں جو کرنا

نهایت کریمه منظر پیش کرد با تقان وه بری طرح جملسا موا تفا-ایک سائد تو ممل طور پرجل چکی تحی-اس جانب کی آگھ مجى بغير بلك كے محل اور خوفاك منظر پيش كرتى تحى - چرے ک دوسری سائد مجی ایک تهانی متاثر می ... چرے کے باہری مھونکسٹ کے یعیے ایک اور چھوٹا نقاب مجی تھا۔ پردے والی سرکار کا پوراچمرہ دیکھنے کے لیے اس نقاب کو بھی

ریقی نے کا بی ہوئی ہراساں آواز میں کہا۔ 'مم ... میرا ... اندازه ... شیک تقابه بیه وی ہے، ویک شیطان پیرسانتا ہے۔ ہارے گاؤں میں لوگ بچھتے ہیں کہ بيآگ ميں جل چکا ہے، اپنے دومريدوں سميت ڈيرے پر سواہ (راکھ) ہوگیا ہے...م...مجھے ابھی تک اپنی نظروں پریفین بین آر ہا ... بیش کیا دیکھر ہی ہواں ...

وہ جیسے خوف کے سبب مسکتی ہوئی" پردے والی سركار " سے كچماور دور بث كئ -اس الجي تك معلوم بيس تقا كديدكريب المنظر حص مرچكا ب ... ملتكي وير سے كاس خاص الخاص حصے میں ایک ایسا حادثہ ہو چکا تھا جو بہال تبلكه محاسكنا تغار

اسلما تھا۔ ''اے کیا ہواہے؟''ریشی نے دہل کر ہو چھا۔ " لكتا ب، ب موش موكيا ب-" مس في جواب دیا۔(پہلے سے دہشت زدہ رہم کویس مزیددہشت زدہ کرنا الله عامة القا)

"ابكيا موكا؟" ده مكلاني-میں نے اس کے سوال کو تظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے" پردے والی سرکار" کی الاتی لی-اس کے بیش قیت لیادے کا کیڑا موٹے ''ویل دٹ' کا تھا اس کی جيبوں سے بچے چندو يكراشا كے ساتھ جابوں كا ايك كچما مجى الماساس ميس تمن جار لمي جابيال ميس-بيرجابيال ويكه كرديشي چونك كئ \_اس فيشل كى ايك چاني كوهما پيراكر دیکھا اور یولی۔ ' مجھے لگتا ہے بھائی، بیدوسرے دروازے ک چالی ہے۔

"كون سادوسرا؟"

جواب دیے کے بجاے اس نے جھے ساتھ لیا اور ایک درے گزر کر کرے کے دوسرے صے عن آئی۔اس متعطیل صے میں ایک اور دروازہ نظر آرہا تھا۔ اس ک چوڑائی بھٹکل دو ڈھائی فٹ رہی ہوگی۔وہ بولی۔ " بجھےلکا ے، بیال دروازے کی جانی ہے۔ایک باریے پردےوالی الكاريال ع الالالالا

جاسوسى ڈائجسٹ <del>﴿ 129 ﴾</del> فرورى 2016 ء





ہاں سے پہلے ہی کرنا ہے۔" "فيا عااور تا جوركها ل بيع؟"

'' دونو ل رضوان کے پاس کلینک میں ہیں۔ اگر ہم کی طرح کلینک تک پہنچ جائیں تو وہاں سے بل کی طرف جانا آسان رےگا۔"

" محریماں سے تکلنے کے لیے یہ برا افراد ت ہے شاہ زیب بھائی، پہرے دار چاروں طرف آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، پاک بہن جی آپ کے ساتھ ہیں۔وہ آپ کود ملحتے ہی فائر کھول دیں مے۔ میں ان کے تیورد مکھ کرآیا ہوں۔

"تمهارے کیے ایک اور اہم خرے ائیل-" وہ سواليه تظرول سے ميرى طرف ويكھنے لگا، ميس نے كہا۔ "پروے والی سرکاراب ہم میں جیس رہی۔وہ اس وارفانی ے کوچ کرچی ہے۔

ائیق کی آئٹسیں جرت ہے کھلی رہ گئیں۔""... بیکیا

كدر على آب؟ میں نے ویکھا کہ رہے کا دہشت زدہ چرہ بھی مزید وہشت کی زومیں آگیا ہے۔ میں نے کرے کے دوسرے حصے کی طرف و میصتے ہوئے کہا۔"وہاں پڑی ہے اس کی لاش -" اين ليك كر دوسرے كرے ميں كانچا۔ ميں اور ریسمی بھی ساتھ تھے۔ائیق کے ذہن میں بھی وہی بات آئی جواس سے پہلے میرے اور رہیمی کے ذہن میں آئی تھی۔ اس كے تا ثرات سے اندازہ ہوا كہوہ كھوتكھٹ الث كراس كي صورت و يكمنا جا متا ہے۔

میں نے کہا۔" رہنے دوائیں! نہ بی دیکھوتو اچھاہے، برى طرح جملسا مواے اس كا تعويران

ائیق نے پردے والی سرکار یعنی وڈے پیر سامتا کے بالكل بے حركت جم سے انداز و لكا ليا كه وه واقعي مريكا ہے۔اس نے میری طرف دیکھ کرارزاں آوادس ہو چھا۔" یہ كيے ہوا ... شاه زيب بمائى؟"

" يارا ميں نے اپنے ہاتھوں سے مشکل آسان کی ہے

" آپ ... اس کو" ایزی" لے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی کڑ بڑ ہوگئی ہے شاہ زیب بھائی ، یہاں توطو فان آ جائے

" تو ہم نے کون ساتو تع نگائی ہوئی تھی کہ یہاں بادِ بہاری ہلے گی۔"

ایک وم میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی۔ میں ف دھیان سے پیرسات کے بے حرکت جم کی طرف و یکھا۔

وہ لیے قد کا تھا۔ میں نے انیق کی طرف دیکھا۔وہ جسے میری تکاموں سے بی میرا مانی العمیر مجھ کیا۔ اس کے تا رات بھی بدل کئے۔ میں نے رہمی سے خاطب ہو کر کہا۔''ریشمی ہتم ذرا پانچ منٹ کے لیے دوسری طرف چلی جاؤ اور تحبرانا بالكل تبين - اكر تعبراؤكي توحمهار سے اباجی اور تاجورسمیت ہمسب خطرے میں پر جا میں ہے۔"

اس نے تھوک نگل کرا شاہ میں سر بلایا اور کمرے كاس متطيل حصے كى طرف چلى كئى جہال عقبى درواز وتعا\_ ہم دونوں نے ل كرتيزى سے بيرسانتاكو بيلياس كيا۔ این نے اس کا چرہ اورجم دیکھ کر این کرامیئت بمثلل دبانی - چرے کی طرح بیرسان کابایاں پہلوجی کی جگہے جلا ہوا تھا۔ یہ زخم اے قریباً سات سال پہلے کے تھے مگر الجمي تك ان كے نشان ول ميں وہشت پيدا كرتے تھے۔ بیرسانا کوئیم بر مندحالت میں ہم نے الماری کے اندر فوس دیا اور الماری باہر سے لاک کر دی۔ اس کی الکوشیاں، كرّے، مالائي، جوتى وغيرہ ہم نے سب چھاتارليا تھا من نے تیزی سے بیرساما کا بیش قیت لباس مکن لیا۔ الہوں سے بھے فٹ بیٹھا اور اہیں ہے جیس کیلن گزار اہو کیا۔ اس کی بیش قیت انگوشیاں ، طلائی کڑے اور مالا نمیں ، میں نے سب چھے مکن لیا۔ تھے تما جوتی کا سئلہ تھا۔ دہ مجھے تعلی تھی مرکنی نہ کی طرح میں نے اس کوہی ایڈ جسٹ کرلیا۔ كرابت مور بي تحي مرمجوري تحي- پہلے ميں نے بيرسانا كا یے والا نقاب اے چرے پر جو مایا پر چلیلی سفید عادر کا محوتکھٹ تکال لیا کندھوں پرسفید کرم شال افکا کر میں نے رائفل بغل کے بیچاس طرح جمیالی کرقورا سے پہلےاے استعال مين لاياجا كي

ريسمي بحصال روپ مين ديکه كريماً بكاره كئ\_ مين نے اے سمجادیا کہ میں کیا کرنا ہے اور کیے؟ کرے میں ے مفکوک نشانیاں مٹاکر ہم باہر نطلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ال مرتبه بچھے اور رہیمی کوسائے والے دروازے سے لکانا تھا اور ائیل کو پچھلے چھوٹے دروازے سے۔ ایک راہداری میں چھوٹا سا چکر کاشنے کے بعد ہمیں ایک ووسرے سے ل

میں نے درواز ہ کھولا اور ریعی کے ساتھ یا ہرآ گیا۔ پروکرام کےمطابق میں اس سے دھی آواز میں یا تی کررہا تقا اور وهملسل اثبات مين سربلا ربي محى- بم پيلوب پيلو چلتے ہیرے داروں کے درمیان سے گزرے۔ وہ ماری دونوں جانب مؤدب کھڑے ہو گئے۔ایک موڑ کاٹ کرہم

جاسوسى دائجسك -130 فرورى 2016ء

انڪادے آربی تعیں۔ رضوان نے کہا۔''ارم ہوش میں آپجی ہے۔ منہ میں کپڑا ہے، نہیں تو اس نے آسان سر پر افعالیما تعا۔ مسلسل خودکو چیڑانے کی کوشش کررہی ہے۔''

میں نے دیکھاء ایک مٹی کود کھ کر اور اس سے ل کر چاچارزاق کے بوڑھے جسم میں نی توانائی آگئی تھی۔ان کا ممزورسينه جيسے تن كيا تفااوروہ ايكى كمزور جان كے ساتھ ہر طرح كى صورت حال كامقابله كرنے كوتيار نظراتے تھے۔ من نے سب کو سجمایا کداب میں کیا کرنا ہے اور کس طرح ہمیں یہاں سے تکل کرتکڑی کے بل تک پہنچنا تھا۔ مارے سامنے پہلا مرحلہ یمی تھا۔میری موجود کی میں لیعن پردے والی سرکار کی موجودگی میں ریسمی کو بھیس بدلنے کی کوئی ضرورت میں می ۔ ہاں تا جور کا مسئلہ تھا۔اس نے ڈاکٹر ارم کا ایک جوڑا پہن لیا تھا اور اس کے او پر ایک ملتکی چولا وْالْ لِيا تَعَادِ وْاكْثُر ارْم لْسِي وقت سرجيكُلْ ماسكِ بَعِي استَعالِ كرنى مى \_يدماسك اورائونى يبنغ عناجورى شاخت كافى حد تک حیب کئی۔ائیق اور رضوان وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہیں تفا۔ چاچارزاق کوہم نے اے درمیان رکھا۔وہ رانقل جو س نے شروع میں کلینک کی طرف آتے ہوئے ایک پیرے دارے چینی کی اس دنت این کے ہاتھ میں تھی اور وہ اے استعال کرتے کے لیے بھی تیار نظر آتا تھا۔ بہرطور ماری دلی خواہش تھی کہ ہم بغیر کسی خون خراب کے لکڑی کے بل تك الله والي

کول چیزے اور تواناجم والایز امجاور کرنائی تین چار
سلے پیرے داروں کے ساتھ سیدھا میری طرف آرہا تھا۔
اس کے کرخت چیزے سے خشونت برس ری تھی کیل کا کہرا
خیلا، لیبا کڑھائی دار مجفافرش پر کھسٹنا چلا آرہا تھا۔ میرے
قریب آکر اس نے مؤد بانہ انداز اختیار کیا اور پائٹ وار
آ واز پس بولا۔ ''سرکار! پس تو مجدرہا تھا کہ آپ پاک بہن
کے کمرے میں ہیں۔''

میں نے بس سرکوہولے ہے تقی میں ہلا دیا۔ وہ جھے دھیان ہے دیکھ رہا تھا، بولا۔" ابھی تک پچھ پتائیس چلاسرکار! ہرجگہ تلاش ہور بی ہے۔سارے راستوں یرنا کے لگا دیے ہیں۔"

من نے ایک بار مراثات می سر بلایا۔ يرے

بڑی راہداری بیں آگئے۔ یہاں ایش موجود تھا۔ اس نے رکوٹ کی کی حالت بیں جگ کر بچھے سلام کیا اور پھر ہمارے پہنے چھے چھے گئے۔ بیں جہاں ہے کز ررہا تھا، پہرے دار اور دیگر افراد مؤ دب کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے دنوں ہاتھ تاف پر ہا تھ دونوں ہم آگے دونوں ہاتھ تاف پر ہا تھ حارج ارت اور اگر بیوں ہم آگے بڑھ رہے تھے، خوش کو ارجوارت اور اگر بیوں کی ست خوشہو بیں کی واقع ہور ہی تھی۔ ہم اسی جگہ ہے گز رے جہاں قریبا ایک گھٹٹا پہلے بیل نے دونوانا پہرے داروں کو جہاں قریبا ایک گھٹٹا پہلے بیل نے دونوانا پہرے داروں کو بہرے داروں کو بہرے داروں کو بہرے داروں کے بہرے داروں کا جگھٹا تھا۔ فرش پر خون انجی تک موجود پہرے داروں کے تھے۔ ہم گز رہے تھے کہ مرکز دیتھر کے جھوٹے جھوٹے کھڑے دکھ دیے ساتھ لگ کر ہاتھ تاف پر باندھ لیے اور رکوع کے بل جمک ساتھ لگ کر ہاتھ تاف پر باندھ لیے اور رکوع کے بل جمک ساتھ لگ کر ہاتھ تاف پر باندھ لیے اور رکوع کے بل جمک

مجھے امیر نہیں تھی کہ ' سابے' نا می جگہ کے اس اندرونی جھے سے نگلنا اتنا آ سان ثابت ہوگا۔ قریباً تین چار منٹ کے اندر ہم کلینک میں واخل ہو گئے۔ جھے، یعنی پردے والی سرکار کو اپنے ساہنے ویچے کر رضوان کے ہاتھ پاؤں پھول کئے۔ تاجور اور چاچار آ آ تی ہی ہکا ایکا ہماری طرف دیکھ دے کئے۔ تاجور اور چاچار آ آتی ہی ہکا ایکا ہماری طرف دیکھ دے سے سے ۔ جھے ڈرمسوں ہوا کہ تھیرا ہے کے عالم میں رضوان کوئی الٹی سیدھی ترکت نہ کر ہیتھے۔

میں نے محوتکھٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔'' گھبرانے کی منرورت نہیں ، پیش ہوں۔''

رورے میں بیسی بروں۔ رضوان کے سنے سے آیک طویل سانس خارج ہو سمنی۔ تاجور لیک کر رکیمی کے ملے سے لگ کئی۔ رکیمی

سسکیاں بھرنے گی۔ ''بیسب کیسے ہوا؟'' رضوان نے جیرت زدہ ہوکر کہا۔

" روے والی سرکار خالق حقیق کو لبیک کہہ چکی ہے۔" میں نے اطمینان سے کہا۔" اب ہمیں بھی جلد ازجلد میں سے لکانا ہے۔" میں محل ازجلد میں اسے لکانا ہے۔"

رضوان کے ساتھ ساتھ چاچارزاق کا منہ مجی کھلارہ سیا۔ریشی تاجورے الگ ہوئی تو اپنے بوڑھے والدے لیٹ گئی۔وہ بچکیوں سے رور بی تھی۔ چاچارزاق سلسل اس کے سر پر بوسے دیے جارہے تھے۔'' ندرو میری دھی رائی! سب ٹھیک ہوجائے گا۔ہم مجھے لے جا کیں سے یہاں ہے، ندرومیری بچوی۔''

واش روم كا عدر عكف بث كي يدهم آوازي

جاسوسى دَانجست 131 فرورى 2016ء

لیے ممکن نہیں تھا کہ بول کراہے جواب دیتا۔وہ پچھ چونک سا کیا۔اس نے جھے سرتایا ویکھا۔ریٹمی کودیکھا۔رمنوان کو و یکھا۔ایک بار چر بھے پر تکابیں جما کیں۔اس کے تاثرات من غیرمعمولی تبدیلی آئی۔اس سے پہلے کہوہ اے فک میں مجداورات محرير متايا محريس بى ساتقيون سميت وبال س چل پڑتا، راہداری کے موڑے ایک پہرے دار بھا گتا ہوا تمودار ہوا۔ بیدو بی داروغہ تھا جوہمیں گاہے بگاہے جنگلارے يس بى نظرة تا تعا-

وہ دور بی سے چلا یا۔" پردے دالی سرکار کو مارو یا کیا -- يەرد عوالى مركارىش ب...يىس ب-ایک دم جیسے بہت بڑے چھنا کے سے ایک بلندوبالا آئينه چكنا چور موكيا... ايك سيند كت كى ي كيفيت من رہے کے بعد بیرے داروں نے اپنے ہاتھ رائفلوں کی طرف بردها الماليان مم يهل سے تيار تھے۔ ميں في مولى شال کے نیچ سے روی ساخت والی کلاشکوف نکالی اور فائرتك كردى -خوفناك تؤتؤابث كے ساتھ دو پيرے دار الت كرفرش بركر ، انيق نے بے در لين كرنالي كونشان بنا یا مرکولیاں اس کے پھان باؤی گارؤ کوللیں اور کرنالی

جك كرايك طرف كوجما كا-يكى وقت تقاجب ميرى نكاه چر" داروغه" كى طرف الحد كئ . وه بما محتے بما محتے رائفل سيدى كر چكا تما اس سے بہلے کہ وہ پورا برسٹ میرے جسم میں اتار دیتا، میں نے اے نشانہ بنایا۔ دو کولیاں سدحی اس کے ماتھے پرلکیں ، دہ ایک اللیشی سے فکرا کر نیچ کرا۔ ہر طرف اللیشی کے ا تكار بي بكسر من \_ان إلكارول من الن رنك برقى مالا وَل کے دانے بھی تھے جوال تھل کے گلے سے ٹوٹی تھیں۔

تاجور اورريتي چلائي موني ايك ديوار كيساته لگ من سی رایک پہرے دارنے ان کی طرف راهل سدمی ک تو بوڑھے جاچا رزاق نے ہاک کا بحر بور واراس کے ہاتھ پر کیااور کلائی تو و کرر کھدی۔ ایکے بی کھے ایک کی کولی نے اے فرش پراڑ حکا دیا۔ پہرے دار کے لیے بالوں میں خون كا پيول مل كيا تقا\_

برطرف كرام ساع كيا تما-اس سے يہلے كويد پہرے دار کینج ہم مشرقی ست بھائے، چاچا رزاق کو بھا گئے میں دفت ہور ہی تھی مگروہ ہماری تو تع سے زیادہ ہمارا القدےرے تے۔ائیں COVERوے کے لیے ائت سب سے آخر میں موجود تھا اور ایک طرح سے النے ياون بماك رباتها\_آج بس يملى باراس كى الحدثاى اور

فالمتنك البرث وكيورها تغاروه وبتك ليتكسر واؤد بعاؤكا تربیت یافتہ تھاادر بقینا ایے بہت سے علین مرحلے دیکہ چکا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ میں تاجور کی کلائی پکر رکھی تھی اور اسے قریباً تھینچتا ہوا اپنے ساتھ لار ہاتھا۔رضوان نے رکیمی كابازو يكزركما تما-

ہم چی جہت والے اس رائے پر پہنے جو بقدرت نشیب میں ارتاجا تا تھا اور بالآخراکڑی کے بل تک بھی جاتا تھا-اجا تك كرنے كى آواز آئى۔ يہ چاچارزاق تھے۔ ہاكى ان کے ہاتھ سے اڑھک کر دور جا کری۔ این نے البیں الفانے کی کوشش کی مروہ تیزی ہے جیس اٹھ سکے۔ میں نے ان كمنع كرنے كے باوجود البيس كندھے ير لادليا۔ان كى بیسائلی یعنی ہاک رضوان نے تھام لی۔

"ووآرے ایں۔"رضوان نے جلا کرکہا۔

ایک موڑے دو کے پہرے دار حمودار ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کو میں نے کولی کا نشانہ بنایا۔ دوسرے کو ائیق نے لیا لیا دیا۔اب علی نے راتقل مرف ایک ہاتھ ے تمام رقی می۔ دوسرے باتھ سے جاچا کو کندھے پر سمارا دے رکھا تفا۔ وہ وسی آواز میں سلس الحتلاف كرر ب تق-"ندكرد برام يرك ليخود كومعيب ش نه و الو بحصا تاردو ... ش عل لول گا- "

وہ بار بار بی بات کمدرے تھے۔عقب سے اب " بها کو پکرو" کی آوازی آنا شروع ہوگئ میں اور سےکوئی دو چار افراد میں تھے۔ درجنوں تھے۔ تاہم الجي دو ہم ے کافی فاصلے پر تھے۔ ایک کرل نما آئن دروازے فے ہاراراستدوک لیا۔اس جہازی سائز کے دروازے من على كرويز فالجول مي تع كر برد دار کوئی جیس تھا۔ بھے بتا تھا یہاں پہرے دار کیوں جیس ے؟ میرے اٹارے پر این نے سات آ ٹھ فٹ کی دوری سے تالوں پر فائرتک کی۔ دھاکوں سے ہرطرف كوليول كے خول بلحرے اور ساتھ بى تالے بھى بلحر مكتے\_فولڈنگ دروازے كو دائيں بائيں بٹاكر ہم اعد داخل ہو کے میں اب بوری طرح جوس ہو چکا تھا۔ ہاں على جانا تقا كرآئى وروازے يركوكى پيرے داو كول موجود جیس تھا اور یہاں بل کے سامنے مارا سامنا س ے ہوسکا ہے اور پر دی ہواجس کا ڈر تھا۔ بھے ایک نامانوس تدهم آواز سائی دی، جوتیزی سے مارے قریب آری می - اس آواز کوس کرتا جور کا رتک بلدی موکیا-میں نے بچا رزاق کو نیج اتار دیا اور کلافتکوف سے نیا

جاسوسى دَا تُجست - 132 فرورى 2016ء



میکزین ایج کرلیا۔ میں جانتا تھا، یہ چنگھاڑتی ہوئی میارز خِرْآواز من كى ب- اس آواز في آناى تقااور بيا كى تھی . . . اور بیرایک نہیں دوآ وازیں تھیں۔ تاجور میر پے كند سے سے چف كئ - ميں نے انكى كبلى يرر كمى موكى كى اور يورى طرح تيارتها . . . اور پر پهلاجيو يار د چيا برق كي رفارے لیکا ہوا ہاری طرف آیا۔ قد تقریباً سات فٹ وزن تقريباً 110 كلو كرام- وه مجرتي اور طاقت كا خوفناک احتزاج تھا۔وہ کمان سے نکلے تیری طرح جاری طرف برحا۔ میں اچھی طرح جات تھا،میرے یاس علطی ك منوائش بيس \_نشانه خطا جانے كا مطلب تقاء بم مي سے کم از کم ایک محص کی فوری موت۔ تا جور اتنی شدت کے ساتھ میرے بازوے چٹی تھی کہ بازو کا حسہ بن کر ہی رہ من می ۔خون آشام جانور سے ہمارا فاصلہ قریباً تیس فٹ تعاجب میں نے ٹریگرو بایا۔ چھ کولی والا برسٹ فائر ہوا۔ م از م چار کولیاں اس کے سر اور جم میں لیس۔ وہ لڑ کھڑا یا، کرا اور فرش پر تھسکتا چلا گیا۔ وہ عین ہمارے تدمول میں پہنچا۔اتے قریب سے اس کی وید دیب ناک تھی۔اس کی بیٹکاریں ہمیں اینے یاؤں پرمحسوس ہو تیں۔ ال کے جم سے خون کے فوارے چوٹ رہے تھے... وه پيڙڪرياتھا۔

اور یکی وقت تھا جب تؤتراہٹ کی ساعت ملکن آوازے ایک اور برسٹ چلا۔ یہ دوسرا چیٹا تھا جے انیق نے شکار بنایا تھا۔ وہ چکے فرش پر کئی لڑھکنیاں کھا کر کرل دار دروازے سے عمرایا اور اے بلا کررکھ دیا۔ چندہی لنظے میں وہ اپنے ہی خون کے اندرات بت تھا۔ میں جانتا تها، يهال ايك جيويارة چيا اور بيكن وه كهيل وكماني مہیں دے رہاتھا۔

يكا يك اس كى جلائى مونى ى يعنكارسانى دى، وه ایک چھر کی اوٹ سے لکلا۔ چاچارزاق سے اس کی دوری میں بائیس فٹ سے زیادہ ہیں تھی۔ جا جارزاق جب تعوری دير يبلي كرے تو ان كى پيشائى سے خون بہنے لگا تھا۔ غالباً يى خون اب چيتے كى حس شائد كوكشش كرر با تھا۔ وہ كولى كى طرح ان کی طرف آیا۔ جاجائے اس سے بیخے کی کوشش کی اور و بواندوار ہا کی کی ضرب اس کے چمرے پرلگائی۔ ب ضرب اس ورندے كاكيا بكا رسكتى عى - تا ہم ا تناضرور ہواك وہ اس کے پہلے حملے سے فالے۔ خطرناک افریقن جومارؤ كودوس علے كا موقع دينے كا مطلب حاحاكى موت می \_اگریس یا این فائز کرتے تو جا جارزاق مجی زو

جاسوسي دانجست 333 فروري 2016ء

میں آتے ... لیکن رسک تو لینا تھا۔ میں نے فرش پر اوند سے کر کر ایک برسٹ مارا۔ دو کولیاں چینے کے جسم کے پیچھلے جسے میں لیس۔ اس نے ایک پلٹی کھائی پھراٹھ کر بھاگا لیکن جاری ست نہیں ، خالف ست میں ، دو بی سیکنڈ میں وہ رجما ہے ا

ہم ایک بار پھر پل کی طرف کیے۔ چند سیڑھیاں اتر کرہم ایک جگہ پرآ گئے جہاں جہت کے بچائے کھلا آسان تھا۔ آسان پر تارے چک رہے تھے۔ نٹے بہت ہواتھی اور رات کا اندھیرا اب دن کے اجائے میں بدلنا شروع ہو گیا تھا، ککڑی کا بیطویل جھولتا ہوا پل ایک گہری تاریک کھائی پر واقع تھا۔ یہاں ہمیں کوئی پہرے دار نظر نہیں آیا۔ ہم نے بل کی طرف قدم بڑھائے۔ عین کنارے پر پہنچ کر میں شرک کررک گیا۔ بل آغاز میں ہی درست حالت میں موجود نہیں تھا۔ لکڑی کے کم از کم چودہ پندرہ تختے غائب تھے اور نہیں تھا۔ لکڑی کے کم از کم چودہ پندرہ تختے غائب تھے اور

" میکیا ہے؟" تاجور نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔
" لگتا ہے ان لوگوں نے جان بوجد کر ایبا کر رکھا
ہے۔ احتیاط کے طور پر شختے اتار کر کہیں رکھ دیے ہیں۔"
رضوان نے کہا۔

"اگر ایسا ہے تو تیخے پہلی کہیں ہوں گے۔" چاچا رواق نے داکی بالی و کھتے ہوئے کہا۔

''میرے خیال میں وہ پڑے ہیں۔'' رضوان نے انگل سے ایک طرف اشارہ کیا۔

یہاں بل کی جھا قلت کے لیے ایک مور جاسا بنایا کیا تھا۔اینٹوں کی چنائی تھی سامنے ریت کی بوریاں رکھی تھیں۔ محرکوئی موجود نہیں تھا۔ بل سے اتارے جانے والے تختے او پر تلے مور ہے کی دیوار کے ساتھ درکھے تتھے۔

ر پر سے برائے ہوئے ہوئے کہا۔ انیق نے غور سے پل کے خلا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "ان تختوں کوآسانی سے پھر جوڑا جاسکتا ہے۔"

اس کی بات درست تھی تخوں کودوبارہ رکھنا ضروری تھا۔ میں، انیل اور رضوان تو شاید بھا کے کربیہ خلا مجلا تگ جاتے مکرتا جور ،ریشی اور جا جا کے لیے بیمکن نہیں تھا۔

ہم سب تخوں کی طرف لیکے ... محر محسوں ہورہا تھا کہ ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے۔ درجنوں افراد ہما کتے اور شور مجاتے اس جگہ تک پہنچ بچکے تھے جہاں دو جبو پارڈ چیتوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ پھراتھا تک زبردست فائر تک شروع ہوگئی۔ ہم سب نے موریچ کے عقب میں بناہ لیا۔ انیق اور میں موریچ کی دائیں اور یا کی جانب

تے۔ ہم نے پوزیش کے کرجوابی فائر تک شروع کردی۔
دھاکوں سے وسیع وعریف خلاکو کی اشا۔ شعلے چکے، کولیوں
کے خول بھرے اور ہر طرف بارود کی ہو پھیلنے لگی۔ ہمارے
جوابی جیلے نے ملئکی ڈیرے کے خونخوار پہرے واروں کی
پیش قدی روک دی۔ وہ جوست سائڈوں کی طرح سید ھے
لیکے چلے آرہے تھے، مختلف جگہوں پر پوزیشنیں لے کر
فائر تک کرنے پر بجورہ و کئے۔

رضوان تخوں کی طرف کیا۔ اور دو تخوں کو تھسیٹ کر بل کے خلا پر لے آیا۔ وہ کولیوں کی زد سے بیخے کے لیے ہاتھوں اور کھٹنوں کے بل چل رہا تھا ای دوران بیس انیق کو کولی لگ گئی۔ بیس نے اسے کندھا پکڑ کرد ہرا ہوتے دیکھا، آٹو میٹک رائفل اس کے ہاتھ سے نکل می تھی۔

یکا یک ڈیرے کے جافظوں نے شدید جملہ کردیا۔
گولیاں بارش کی طرح برہے لگیں۔ چاچارزاق نے ہمت
کی۔ انہوں نے انیق والی رائفل اٹھائی اور میراساتھودیے
لگے۔ جھے معلوم تھا کہ دہ اسلح کا استعمال جانے ہیں لیکن سے
امید نہیں تھی کہ الی سلین صورت حال میں وہ با قاعدہ خم
شونک کراڑ نے لگیس کے۔ بیساری تو انائی انہیں ان کی بیٹی
سینہ تان لیا تھا اور لڑائی کا حصہ بن کئے ہے۔
سینہ تان لیا تھا اور لڑائی کا حصہ بن کئے ہے۔

ائی کے کند ہے میں کوئی تھی۔اس کا گہرا نیلا چولا خون سے سرخ ہورہا تھا اور بازو کا نیتا جارہا تھا۔ دوسری طرف جب تاجور اور رئیشی نے دیکھا کہ رضوان کامیا بی سے دو تختے تھی پیٹ کر بل تک لے آیا ہے تو وہ بھی اس کا ساتھ دیے لکیں۔ بیسب خطرناک تھا مگر خطرے کا سامنا تو اے ہمیں کرنائی تھا۔

ائیل نے کراہتے ہوئے کہا۔" وہ لوگ قریب آتے جارہے ہیں۔ جسی جلد کچھ کرنا ہوگا۔"

پھر وہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بل کی طرف ریک کیا۔ وہ تختے رکھنے ہیں رضوان کا ہاتھ بٹانا چاہ رہاتھا۔
ہم تعوز اتعوز اخلا دے کرآ ٹھ دی تختے بھی رکھ لینے تو بل پار کیا جاسکتا تھا۔ مگرا ندھا دھند فائزنگ بیموقع ہی ہیں دے رہی تھی۔ مراندھا دھند فائزنگ بیموقع ہی ہیں دے رہی تھی۔ منگی ڈیرے کے پہرے دار ان خون آشام بھیڑ یول کی طرح تنے جو اپنے شکار کو مختلف اطراف سے مجھیڑ یول کی طرح تنے جو اپنے شکار کو مختلف اطراف سے مجارہے ہوں۔ وہ ایک ایک ایکی کھیکتے، قریب آتے جارہے تنے۔ اب ہم ان کی لاکارتی ہوئی وحثی آ دازیں جارہے تنے۔ اب ہم ان کی لاکارتی ہوئی وحثی آ دازیں صاف بن سکتے تنے۔ اپنی " پردے دالی سرکار" کی موت ساف بن سکتے تنے۔ اپنی " پردے دالی سرکار" کی موت نے انہیں سرتا یا قبر بنادیا تھا۔ دہ اسے دراستے ہیں آئے دائی

جاسوسى دَا تُجست - 134 فرورى 2016ء





انگاہے مت کرو۔ ہم میں سے ایک کو یہاں رکنا پڑے گا اور میں رکوں گا۔ میری حالت الی تہیں کہ یہاں سے ہل ہمی سکوں۔ تم لوگ نکلو یہاں ہے۔''

مر" فاچا! ہم آپ کوچھوڑ کرئیس جا کی ہے۔" میں

نے میم ارادے ہے کہا۔ '' جھے لے جاکر بھی کیا کرو گے۔'' وہ کراہتے ہوئے یو لے۔ انہوں نے اپنا لبادہ پیٹ پرے مثایا، ایک کولی ان کا پہلوچیر کر کمر کی طرف سے تکل کئی تھی۔

عقبی جانب سے رضوان اور انیق پکارنے گلے۔ وہ کہدرے تنے کہ ہم فائز کرتے ہوئے بیچے کی طرف آئم

میں نے ول پر پتقرر کھ کر دو بھر سے ہو ہے میکزین زخی چاچا رزاق کے قریب رکھے اور خود بھی جمک کر بھا گنا ہوایل پر پہنچ کمیا۔

"مرسالای "رفیمی نے کراہ کرکہا۔
"دہ بھی آتے ہیں۔" میں نے کہا اور رفیمی کو بازو
سے پکڑ کر بل کے تخوں پر چلاتا ہوا، محفوظ تخوں تک لے
آیا۔ وہ پلٹ پلٹ کرعقب میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سجھ
میں نیس آر ہاتھا کہ اس کے محترم والد امھی تک دکھائی کیوں
میں دیے۔ وہ نہیں جانی تھی کہ قریا ڈیڑھ سوفٹ آ ہے،
راستے کے خم پر جو تھی مورسے میں ڈٹا ہوا ہے اور آ مے

ہرشے کو بھسم کر دینا چاہتے تھے۔ ہیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگروہ ہم پر غالب آ جاتے تو ریشی اور تا جوروفیرہ کے ساتھ کیاسلوک ہوتا۔

آیک پکارتی ہوئی گرج دار آواز میرے کانوں تک پیچی ....'ان لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی پچتا نہیں جاہے۔آگے برحو، کلڑے کردوان کے۔"

میں نے پہچان لیا۔ یہ بڑے مجاور کرنالی بی کی آواز

جی چاہا کہ وہ سامنے ہواور میں سید حااس کی کھو پڑی میں سوراخ کر دوں ... چند کولیاں سنستاتی ہوئی میرے سر یرے کزرگئیں۔

میں نے فائرنگ کرتے کرتے مؤکر دیکھا۔رضوان نے تاجور اور دلیتی کے ساتھ ل کرآ ٹھ دیں تختے رکھ لیے شخے۔اچا تک مجھ پرخوفاک انگشاف ہوا کہ چاچارزا آن زخی ہو بچکے ہیں۔ دو گولیاں ان کے نچلے دھڑ میں گی تھیں اور لباس خون سے سرخ ہوتا جارہا تھا مگروہ اپنی جگہ جے ہوئے شخے۔۔۔اورمسلسل سنگل شائ فائز کردہ ہے۔

یں نے کہا۔ ' چاچا!اب ہمیں یہاں سے لکنا ہوگا۔''
د' کین ان کورو کے گاکون؟' وہ بے ساختہ ہوئے۔'
د' ہم روکیں کے اور پیچے بھی ہیں تھے۔'
کہنے کوتو میں نے کہدویا کین میں جانا تھا کہ فائز کرنا اور ساتھ ساتھ بیچے ہٹنا چاچارزاق کے لیے مکن نہیں۔ انہیں تو اب کندھے پراٹھا کہ تا تھا اور اب بھی اٹھا۔ میں آہیں کہ کے دور پہلے کندھے پراٹھا چکا تھا اور اب بھی اٹھا۔ میں آہیں میں دیکھ دیر پہلے کندھے پراٹھا چکا تھا اور اب بھی اٹھا سکتا تھا ،لیکن میں دیکھ دیر پہلے کندھے پراٹھا چکا تھا اور اب بھی اٹھا سکتا تھا ،لیکن میں دیکھ دیا تھا کہ وہ اپنی جگے جھڑک کر کہا۔ ' بے وقو نی والی یا تھی انہوں نے جھے جھڑک کر کہا۔ ' بے وقو نی والی یا تھی

جاسوسى دائجسك 35 ك فرورى 2016ء

ان کی زوے دور تھے۔ ہم پتھروں کے عقب میں چلے گئے۔ ''اب کس طرف جانا چاہے؟''میں نے رضوان سے پوچھا۔ ''میرا خیال ہے کہ سیدھا نکل چلیں تو آ مے کھلا راستہ ال جائے گا۔ باقی ان ملنگوں کی طرف سے اب کوئی فوری خطرہ ہیں ہے۔ یہ کھائی پارٹیس کر کتے اور چکر کا مشکر آئیں متری میں میں میں تاتہ ہی جو رہا ہوں ''

كتوايك ديرُ حكمنا تولك بي جائے گا-" ريتى مسلسل آه و بكاكرري تحى \_وه جان چكى تحى كداس ك' اباجي" وبال سے زندہ سلامت تبين تكل سكے-تاجور مكسل اسے سنجالنے میں لکی ہوئی تھی۔اسے بانہوں میں لے رکھا تھا۔ بھی اس کا سرچوئتی مجھی ، بھی گال سہلاتی تھی۔ ہاریے ارد کرد بھر بھرے اور سخت دونوں طرح کے پھر تھے۔ کہیں کہیں باند پھروں کے درمیان تک رائے تھے، ائیق نے اپنازجی کندھا دوسرے ہاتھ سے دیا رکھا تھا۔خون اس کی الکیوں کے ایدر سے فیک رہا تھا۔ وہ بڑی ہمت کا جوت وے رہا تھا۔لیکن جسی ضرورت تھی کہ ایک دومنث کے لیے کہیں تھہر جائی اور اس کا زخم دیکھیں۔اس کے علاوہ ریشی کو بھی سنجالے جائے کی ضرورت تھی۔'' پردے والی سركار" كارتيتي چولااس طرح كا تفاكه بحصے جلنے اور پتفروں ير يرض يس سخت وشواري موري سى من تربي جولااتار كر اور لپيث كر جمازيوں من سيبيك ويا۔ اب ميں ايتي ٹاتلوں کو آزادی سے حرکت وے سکتا تھا۔ میں نے فیمی انگوشمیاں، مالاؤں اور طلائی کڑوں کے وزن سے بھی تجات حاصل كرلى - بدا على في كالشكوف كا يمونيش بيك میں تھونس دیں۔ یعے سے میں نے وہی جنگلارے کا زرویتی والا چولا ملن ركعا تقا۔اب ہم كوليوں كى اللے سے دور تھے۔ ایک تک جکہ پروک کے۔اب دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ قرب وجوارروش ہو چکے تھے۔دورمشر تی انت پرجموں تشمیر كى جانب سے في دان كاسورج طلوع مونے والا تھا۔ تا جور ابھی تک ڈاکٹر ارم والے لباس میں تھی۔ بہرحال سرجیل ماسک اب اس نے اپنے چرے سے بٹالیا تھا۔ سرخ وسید رخساروں بیمہ بالوں کی کئیں جبول رہی تھیں۔ اس کی ولکش آ تکھوں میں وہی چک می ،جوانسان کوخطرات سے منتے کے کے درکار ہوتی ہے۔ پچھلے دو تین دنوں میں مجھے تاجور کے متعلق ایک خاص بات معلوم ہوئی تھی اوروہ یہ کے خطرے کے وقت اس کا ذہن زیادہ تیزی سے کام کرتا تھا۔ تھبرانے کے بجائے وہ صورت حال سے نکلنے کا کوئی کارآ پر مل سوچی تھی۔ بجائے وہ صورت حال سے نکلنے کا کوئی کارآ پر مل سوچی تھی۔ وہ پنجاب کی شیار تھی۔ کسان محرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ غصے، شرم یا خطرے کی کیفیات میں اس کے چرے پرخون

بر حضے والوں کوروک رہا ہے وہ اس کا والد ہی ہے۔
وہاں کولیاں بارش کی طرح برس رہی تعیس ۔ ہر طرف
وھا کوں کی کونج اور چنگاریوں کی بوچھاڑتھی اور وہ ڈٹا ہوا
تھا۔ اس کا کام ہی ڈٹ جانا اور روک دینا تھا۔ وہ ایک
"ڈیفنڈر' تھا... ماضی کا ایک نامور کول کیپر تھا اور اس نے
شاید شیک ہی کہا تھا کہ انجی اپنی زندگی کا ایک آخری تھے اس
کوکھیلنا ہے۔ شاید بیاس کی چھٹی حس تھی جس نے اسے بتاویا
تھا کہ اسے ایک بار پھر' سپر ڈیفنڈر' کا کروارا داکر تا ہے۔
ہم اندھا دھند بھا گئے ... اور رہی کی کو اپنے ساتھ تقریباً
شاید اب صورت حال سجھ رہی تھی۔ وہ بیٹ کے ۔ریشی بھی
شاید اب صورت حال سجھ رہی تھی۔ وہ بیٹ کرچلارہی
شاید اب صورت حال سجھ رہی تھی۔ وہ بیٹ کے ۔ریشی بھی
شاید اب صورت حال سجھ رہی تھی۔ وہ بیٹ کے اس تھی تھر

۔ اورابا جانی بہت دور تھے۔ اپنی زندگی کا آخری مقابلہ
کردہ بے تھے۔ میں نے تصور کی نگاہ ہے دیکھا، . . ان کے
ہاتھوں میں ہاکی کے بجائے رائفل تھی۔ دہمن کے فارورڈ ز
ان پرحملہ آ در ہور ہے تھے۔ ان کے چہرے تمتمائے ہوئے
سے ، آنکھول میں آگ تھی اور چاچا آئیں روک رہے تھے۔
ان کے بے در بے حملوں کو یسپا کردہ ہے تھے۔ آج ان کے
عقب میں کول پوسٹ نہیں تھی ، ان کی لاڈلی دھی رانی تھی ،
آج وہ کسی کوکول پوسٹ نہیں تھی ، ان کی لاڈلی دھی رانی تھی ،

بل سے الرقے سے پہلے ہی ہیں نے لوہ کے ان دوموٹے کیپلوکود کھر لیا تھا جن پر بل کا دارومدار تھا۔ ہیں نے ساتھیوں کو چندقدم سیجھے ہٹا یا اور پھر نشانہ باندہ کران آئی کیپلو پر خاص طرح سے فائر تک کی۔ دونوں کیپلولیعن ان آئی رہے " ٹوٹ کئے اور قریبا 200 فٹ لساجو بی بل ایک مہیب آ داز کے ساتھ کھائی ہیں کر کرچھول کیا۔

کی وقت تھاجب کھائی کے دوسرے کنارے پر ملکی ڈیرے کی طرف ایک زور دار دھا کا ہوا۔ میں فوراً جان گیا،

یہ دی ہم کا دھا کا تھا، شعطے کے ساتھ ہی بہت کی اینٹیں اور
دیکر ملیا ہوا میں اُڑتا نظر آیا۔ غالب کمان میں تھا کہ وہ مور چا
اُڑا دیا گیا ہے جہال ماضی کے نامور گول کیپر نے پوزیشن
سنجال رکھی تھی کیکن اب اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ بل کے
سنجال رکھی تھی کیکن اب اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ بل کے
ناکے پر ہونے والے '' بھی ''کا وقت ختم ہو چکا تھا اور وقت ختم ہو جا تھا اور وقت ختم ہو جا تھا اور وقت ختم ہو ہے اور ہوتا تھا۔ ختم ہونے اور اپنیں تھا۔

دهما کا ہونے کے فورا بعد ہی اردگرد کی چٹانوں پر چنگاریان ی بھرنے لگیس مطلب بیتھا کداب وہ لوگ آگے آگئے تھے اور جمیس نشانہ بتانے کا سوچ رہے تھے۔ہم اب

جاسوسي ذائجست -136 فروري 2016ء

Station

کی بورش یوں ہوتی تھی جیسے کی نے اچا تک چرے پرسرخ رنگ چھیردیا ہو۔ اس وقت وہ رہیمی کوسلی دینے کی کوشش كرربي محى -رضوان يحى اس كاساتهدد \_عرباتها\_

مل نے اپنے جری غلاف میں سے تیز دھار تخر نکالا اورائی کالبادہ کندھے پرے جاک کردیا۔ تثویش ناک بات بیکی کہ کولی اعدرہی تھی۔ فی الحال سب سے اہم کام خون روکتا تھا۔شاید کوئی بڑی ٹس، کٹ چکی تھی۔فرسٹ ایڈ كاصول كمطابق ميس في زخم يركس كريش باندهدى-اب ہم آ مے جانے کے لیے تیار تھے۔ ہم ملتکی ڈیرے کے نہایت مملک کیرے سے نکل آئے تھے ... کیلن بدماری بحول تھی۔ ابھی ایک اور افتادہم پرٹوٹے والی تھی۔اس افتاد كا آغاز ايك بلندآواز كى صورت من موا ـ بيرضوان كى آواز می ۔ وہ میں قریب ہی تمااور اس نے پکار کر بچھے بلایا تنا۔ میں انیق کوچیوڑ کر اس کی طرف دوڑا۔ وہ ایک کھیوہ نما جله پر تھا۔ بیکوہ دہانے سے تل اور اندر سے کشادہ تھی۔ كوه ين ايك طرف ايك كرها ساكمودا كيا تفاركر هي ين ے نگلنے والے پتھیر اور بھر بھری مٹی ایک طرف ڈھیر کی صوریت میں بڑی می ۔ اس د میر کے پاس بی ایک لاش یری محی . . . اور بیرتوری کی لاش محی - میں دم بخو دو یکمتا جلا كيا-اس بدنفيب كے جم پراہمي تك وي شلوار قيص تحى جس ميں چندون پہلے وہ ہمارساتھ كوئلى سے روانہ ہوكى تھى۔ اس کے بال بھرے تے اورجم پر جگہ جگہ خراشوں کے نٹان نظرآتے تھے۔ ساف یا جاتا تھا کہ چھلے کی دن سے اس کے ساتھ بدسلوک موتی رہی ہے۔اس کی تینی پر کولی کا زخم تھا اور وہاں سے بہنے والا خون ایک لوتھڑے کی طرح بحربعرى في يرنظرة رباتها- بس مكترزده ره كيا-

وو مكما ب كدا سے دو تين كھنے پہلے بى ماراكيا ے۔ 'رضوان نے کیکیاتی آوازش کیا چراس نے فورے میرا چرہ دیکھا اور میرے تا ڑات دیکھ کر چوتک گیا۔ "كيا...آپ...اےجائے ہيں؟"

میں نے اثبات میں سر بلایا اور قریب پڑی ہوتی ایک مادراس کی لاش پرڈال دی۔ مرے یکھے سیکھے انتق اور تاجور بحى وبال اللي كے تھے۔وفع بحص شديد خطرے كا حساس ہوا۔ میں نے کھوہ کے اندرونی نیم تاریک حصے کی طرف ديكما ... رائقل كردست يرب ساخة ميرى كرفت مضوط مو حتى\_" يا برلكاؤ" من نے ایک ساتھ سے مخاطب ہوكر كہا۔ لين ال ع يمل كه بم الى جدع وكت كرت

3600 بس ورتول سے ایک بھری بس کمیں جارہی تھی کہ اس كا ايكيدن موكيا\_ ان سب عورتول كے شو مرايك ایک بغےروتے رہے۔ایک آدی دو مغےروتارہا۔ ک نے اس سے پوچھا کہتم دو ہفتے کول رویتے رہے ہوتو اس نے کہا کہ میری ہوی کی بس چھوٹ کئ تی۔ مرغا باب جرانی ی-"بیاتم مرفا کول بے ہوئے بیٹا۔"ابا جان آپ نے ہی تو کہا تھا کداسکول يس جوكام كرواياجائات كمرآكرد يراياجاتاب اسكرود سے سجاد على همرى كى سوغات

ایک کرخت آواز نے مارے قدم جکڑ لیے۔" اہر مہیں نكو ... يس يبيل يركم الماديو

آواز کموہ کے تاریک سے بیں سے آئی می-اس كے ساتھ بى دو فائر ہوئے ايك كولى رضوان كے سريرے اوردوسری میرے سر پرے گزرگئے۔دوسری کڑک وارآواز سنائی دی۔ "بندوقو یاں چیکو جیس تو مارے جاؤ ہے۔"

لجد بتار ہاتھا کہ وہ جو مجھ کہ رہے ہیں، کرجی کے الل-سب سے بوی مشکل میری کدوہ جمیں دی محدرے تھے اورائم البين و يوليس سكت تعديد بيمى معلوم ليس تعاكدان کی تعداد کیا ہے اور ان کے یاس کیا اسلحہ ہے۔اس صورت حالِ مِن رائفلين يعيقنے كے سوا جارہ جيس تھا۔ ملے ميں نے كاشكوف زمين يركراني بحررضوان فيجي رانقل سينك دى ـ تاجور كا چره كيول كي طرح زرد موريا تا ـ الجي اس نے توری کی لاش میں ویکی می ، ورند شاید بے ہوش ہو کر کر جاتی۔درامل سب کھائی تیزی ہے ہوا کہ بھے کھرسو چے مجحنے کا موقع ہی جیس ملا۔

جلدی میں اندازہ ہوگیا کہ ہم نے ہتھیار بعینک کر اچھاکیاہ، کھوہ کی تاریکی سے تکل کر ہارے سائے آئے والے افراد کی تعداد چارتھی ، اور چاروں بی سلم تھے۔ دو افراد نے آ او ملک رافقلیں ماری طرف سیدمی کردمی تھیں جبد باتی دو افراو کے یاس مجی راتفلیں موجود تھیں۔ ب

جاسوسى دائجست 137 فرورى 2016ء

چاروں ملتکی ڈیرے کے نیلے کیڑوں والے محافظ تنے اور طرح ان کی سفا کیاں ہم چھیلے دنوں میں ملاحظہ کری چکے تنے۔ لڑائی ان چاروں کی آئنسیں سوجی ہوئی تعیس، جیسے رات بعر نشے میں دھت رہے ہوں۔اب بعی وہ نشے میں ہی لگتے تنے۔ ہے۔

ان میں جھے وہ رنگانا می محافظ بھی نظر آیا جس نے شروع میں ہمیں پکڑا تھا (اس مخص سے بیا مطلق ہوئی تھی کہاں نے مجھے،

چاچارزاق اور تاجورکوایک ہی کوشری میں بند کیا تھا اور اس کے لیے اسے سز ابھی بھکتنا پڑی تھی) دور انفل برداروں کی انگلیاں کبلی پر تھیں، اور وہ ایک لحظے میں ہم پر پھلے ہوئے سیے کی بوچھا ڈکر کتے تھے۔

ایک فض نے اپ ٹوٹے ہوئے دانت کی نمائش کی اور زہر خند کہے ہیں بولا۔" ڈیرے کی طرف سے فائزیک کی اور زہر خند کہے ہیں بولا۔" ڈیرے کی طرف سے فائزیک کی آوازیں آربی میں ہمیں بتا تھا کوئی کر برزہو پی ہے۔ابتم منحوسوں کی شکل میں ہے" کر برز" ہمارے سامنے کھڑی ہے۔" منحوسوں کی شکل میں ہے" کر برز" ہمارے سامنے کھڑی ہے۔" کر برز" ہمارے سامنے کھڑی ہے۔" کر برز " ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ " کر برز " ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ او جمل تھی ، وہ کیکن وہ ایک عورت ذات تھی اور تم کے کھیرے میں تھی ، وہ

مجلا کیا کرسکتی تھی۔ رانفل برداروں نے تھم دیا کہ ہم این پیمینکی ہوئی رائفلوں سے دورہث جائمی اورخود کو دیوار کے ساتھ لگالیس۔

ان کی ہدایت پر ممل کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر ہم پر حاوی تھے لیکن وہ اس آگ ہے بعد بخر تھے جو نوری کی ترس ناک لاش دیکھنے کے بعد میرے سینے بیس بھڑک چکی تھی۔ اس کا تھجدان لوگوں کے میرے سینے بیس بھڑک چکی تھی۔ اس کا تھجدان لوگوں کے لیے بہت برا نگلنے والا تھا گریہ تھجے کیے نگلے لگا ،خود تھے بھی بتا کہ نہیں تھا۔

ذرا دیر بعد باہر سے روئے چلانے کی نسوانی آوازی آئیں۔ چندسکنڈ بعد ایک ہٹا کا اوازی آئیں۔ چندسکنڈ بعد ایک ہٹا کا عافظ ریشی کو بازو ہے پکڑ کر کھینچتا ہوا کھوہ میں لے آیا۔ محافظ کے دوسرے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے دھکا دے کرریشی کونوری کی لاش کے پاس کرادیا۔وہ وہیں پڑی،

الرسان الموران المورا

طرح دیکی نیس سکالیکن لگتاہے کہ بل کی دوسری طرف کا فی لڑائی ہوئی ہے اور دیتی بم بھی پیپیکا کمیا ہے۔"

دلام تا می افیارج نے مجھے آواز میں کہا۔ "جو کھے ہوا ہے بیدان حرام کے جنوں کی وجہ سے بی ہوا ہے۔ بیدوہاں سے پاک بہن کو لے کر بھا کے ہیں۔ یہاں اس طرف آنے کے بعدانہوں نے بل تو ژویا ہے۔"

نے آنے والے پہرے دارنے اپنے پہنول کا دستہ
پورے زورے رضوان کی گدی پر مارا، وہ اوندھے منہ کرا
اور کراہے لگا۔ صورتِ حال کی تقینی نے رضوان کے خوبرو چرے پر ہلدی می چھیردی تھی۔

ائی دوران میں دلام کی تظرمیری کمرے بندھے چری غلاف پر پڑگئی۔اس میں تیز دھار خجر تھا۔اس نے غضب ناک آواز میں جھے تھم دیا کہ میں خجر غلاف سے نکال کررائفلوں کے قریب ہیں کہ دول۔ میں نے خجر ہیں ک دیا۔''اور کیا ہے تمہارے پاس؟''وہ پھٹکارا۔ دیا۔''اور کیا ہے تمہارے پاس؟''وہ پھٹکارا۔

"اکر کیونگل آیا تو بہت براحال کروں گا۔" وہ بولا۔ اس کی آواز میں بے بناہ سفا کی تھی اور اس سفا کی کا شوت نوری کی لاش کی صورت میں میرے سامنے تھا۔ بتا نہیں کیوں میراول کوائی دے رہا تھا کہ نوری کو کئی نے کل نہیں کیا بلکہ خود پر ٹوشنے والے ستم سے عاجز آگراس نے خود ایک جان کی ہے۔ (بعداز ال بیاندازہ درست ٹابت ہوا)

ایل جان کے ہے۔ ربط اران ہا بدارہ درست بابت ہوا)

اللہ میں ہے ہورج کی سہری کرنیں اب کھوہ کے اندر تک

آنے کی تھیں۔ ہوا کا آیک ہر دجیونکا آیا اور اس نے توری
کے چہرے پر پڑا ہوا کیڑا الث دیا۔ تا جوراور ریشی کی نگاہ
مہلی بار نوری کے چہرے پر پڑی۔ ریشی تو سکتہ زدہ کھڑی
رہی کمرتا جور نے لرز کر ''نوری ' یکارااور پر پلتی ہوئی اس کی
طرف کی ۔ ''رک جاؤ۔' ولام دہاڑا۔

لیکن وہ رکنے والی کہاں گئی۔ وہ اس کی لاش سے لیٹ منی اور دہاڑیں مار مار کرروئے گئی۔

دلام نے ہمارے قدموں کے قریب زمین پردو فائر کے اور دھمکی آمیزا تداز میں گرجا۔ '' خبردار ،کوئی ہلاتو۔'' ابھی ملنے کاموقع بھی نہیں تھا۔ تاجور بلک ری تھی اور کہہ ری تھی۔ '' نوری آگھیں کھولو . . نوری میری طرف دیکھو۔'' مجردہ درافل برداروں کی طرف چرہ مجیر کر ہوئی۔'' تم نے اے مارویا . . . اس کی جان لے لی تم قاتل ہو، درندے ہو۔۔۔'' وہ ایک بار پھر لائں سے لیٹ کرآنسو بہانے گی۔ میرے دار کو اشارہ

جاسوسى ڈائجسٹ 38 فرورى 2016ء

کیا۔اس نے تاجور کو بازوے پکڑا اور سی کر ہمارے قریب كحزاكر ديا\_ريقمي سسك ربي تفي اورآنسو دهارول كي طرح اس كرخارول يرحركت كررب تق ولوف وانت والے ولام كى كرخت آواز ايك بار پر مارے كانوں ميں كوكى -"تم

سباب مندد بواري طرف كرلو ... چلوجلدي كرو-

ہنیں تذبذب میں ویکھنے کے بعد اس نے ایک بار مچرفائم کیے۔اس مرتبہ یہ پورا برسٹ تھا اور ہمارے قدموں کے بالکل قریب جلایا کیا تھا۔ بہت سے سکریزے او کر ہارے زیریں جسمول سے تکرائے اور کھوہ میں بارود کی تیز پوچیل کی۔ان لوگوں کے سر پرخون سوار تھااور میہ ہر حد تک جانے کے موڈیس تھے۔

میں نے انیق اور رضوان کو اشارہ کیا۔ ہم نے اپنے منہ دیوار کی طرف بھیر لیے۔ تاجورا بھی تک پیکیاں لے رہی تھی۔ میں نے تھما کراس کا منہ بھی و بوار کی طرف کرویا۔ ''ای طرح نیچ زمین پر بیشه جاؤ۔'' دلام نے نیاظم

ہم بینے گئے۔ میں نے کندھے کے پاک سے تاجور کا بازوتهام رکھا تھا کہ تہیں وہ اضطراب میں کوئی غلط حرکت نہ ار میں اس کے زخم سے

سلسل خون رس ر ہاتھا۔ یہ لوگ کائی ہوشیار تھے۔ ان کے ملتج سے لکنا آسان نبیس تھا۔ تکرمیری پوری صلاحیتیں بیدار تھیں اور ذہن تیزی سے کام کررہا تھا۔ میں نے وہیں اس پوز میں بیٹے بیٹے ولام سے بوچھا۔"اس بے گناہ کے خون سے ہاتھ کیوں ر تظیم نے؟ زندگی تک چین لی اس کی؟"

وہ پھنکارا۔" خودمری ہے، بیرام زادی۔ پہلے کولی چلا كرميرے بندے كا ہاتھ معلى كيا پرخودكو فائر مارليا۔" "تم نے اے اس حال تک پہنچایا تو اس نے فائر

مارانا۔اس عمر میں مرتے کوس کا دل جامتاہے۔

"بہت پیارے رکھا ہوا تھااے ... لین بہت بوی الوکی پیشی لکی ہے۔"

میں نے دل میں سوچا . . تم لوگوں کا پیار تو نظر آر ہا ہے اس کے چرے پر اور ہاتھ یاؤں پر۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ "لیکن تم الو کے پیٹے اور الو کی یصیال ندلکنا۔جس طرح کہا ہے، ای طرح بینے رہو۔ہم فررا آپس میں مشورہ کر لیس کہتم کو کوں کی کیا خدمت کی جا

رُضُوان نے کراہتی ہوئی سی آواز میں کہا۔'' میں ...



جاسوسى ڈائجسك 139 فرورى 2016ء

تم ہے بات کرنا چاہتا ہوں دلام بھائی۔'' دلام پھنکارا۔'' پردے والی سرکار سے غداری کر کے،تم نے بات کرنے کاحق کھو دیا ہے سوہنے منڈے۔ اب تیرابھی وہی انجام ہوگا جوان کا ہوگا۔''

ایک دوسرے پہرے دارنے رضوان سے مخاطب ہو کر کہا۔''بر بخیآ! اچھی بھلی رات کی نوکری ملی ہوئی تھی تجھے ۔ ۔ واور وہ بھی یستر پر۔ تونے اپنے مقدر کوخود لات ماری ہے۔ اب چونچ بندر کھ ۔ ۔ واد ذراح چمری تلے سانس لے۔''

انہوں نے آپس میں مسر پھر شروع کردی۔ توری مناتھ جو بچھ ہوا، اس کے متعلق اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ وہ یا تج چودن پہلے ملکی ڈیرے واپس آنے پر پکڑی گئی ۔ حکر بدنیت دلام یا اس کے کی ساتھی نے اس کے پکڑے جانے کوراز رکھا تھا۔ بدلوگ اسے چیپا کر یہاں کے لئے یہ جگہا یک چیک پوسٹ کی ساتھی ۔ اس طرق کی ۔ اس طرف بالکل سنسان پہاڑیاں تھیں کر پھر بی یہاں لئری کا بل موجود تھا۔ لہذا چند پہرے وار یہاں رہے سے ۔ بدنھیب نوری دو تین دن سے میمیں موجود تھی، آن بیال کئڑی کی اس نے پہلے ایک پہرے دار پر فائز کیا رات پچھلے پہر جب بدلوگ مورہ سے میمی موجود تھی، آن بیتول کی تی گئی تھی، اس نے پہلے ایک پہرے دار پر فائز کیا گئی تھی اس نے پہلے ایک پہرے دار پر فائز کیا گئی تھی اس نے پہلے ایک پہرے دار پر فائز کیا گئی تھی اس نے پہلے ایک پہرے دار پر فائز کیا گئی تھی اس نے پہلے ایک پہرے دار پر فائز کیا گئی تھی اس نے بھی اس کے دوسرا فائز اپنے کئیٹی پر کرنے اپنی زندگی ختم کر کی تھی ۔ اب کھوہ کے اندر جو گڑھا کی تھی اس نے بہت دکھو سے والا واقعہ تھی ۔ اب کھوہ کے اندر جو گڑھا تھی تھی ۔ بیب دکھو سے والا واقعہ تھی ۔

پیرے داروں کی کھسر پھسر جاری تھی۔ بھی بھی کی کہ آواز بلند بھی ہوجاتی تھی۔ ایک دد بار کسی سل فون کا ذکر بھی ہوا۔ یہ سل فون کا ذکر بھی ہوا۔ یہ سل فون ٹا یدر نگا کا تھا اور دو کام بیس کرر ہاتھا۔ اس پرر نگا کو ' انجارت دلام' سے ڈانٹ بھی پڑی۔ دلام نے رنگا کے لیے ' دکتیر کے میر' کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ اگرفون کام کررہا ہوتا تو ڈیرے کی صورت حال کا پتاتو جاتا۔

لکتا تھا کہ بیسل فون ، ان کے پاس ڈیرے سے را بطے کا داحد ذریعہ تھا اور دہ چار جنگ نہ ہونے کے سب یا کسی اور دجہ سے بند ہو کیا تھا۔

کچود پر بعد دلام اوراس کے ساتھیوں کی مشاورت ختم ہوگئی۔دلام غالباً شراب بھی بی رہاتھا کیونکہ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں لڑ کھڑا ہٹ نمایاں تھی۔ اس نے کہا۔ ''بتاؤاب کیا کیا جائے تم پانچوں کے ساتھ ۔۔''

علی نے کہا۔" بہتر تو میں ہے کہ چور ویا جائے،

اس نے میری بات کا ٹ کرکہا۔ ''میرے لال جھکو، دل تو میر ابھی یہی چاہتا تھا کہ چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ تم میں دوسونٹی سونٹی کڑیاں بھی ہیں۔ جواس اینگل ہے بھی سونٹی ہی لگ رہی ہیں لیکن . . . مسئلہ یہ ہے لال جھکو کہ تم اور تمہارے ساتھی کا ٹی بد بخت ٹابت ہوئے ہو، پہلے تم لا ہوری منڈے کے لی کے کواہ بن کئے اور جنگلارے میں جا پہنے۔ اب خیرے تم اس نوری کے لی کے '' چیٹم دید کواہ'' ہو تھے ہو، اب تمہیں چھوڑ نا خود کو سخت مصیبت میں ڈالنا ہے۔''

رضوان نے منہ پھیر کر پچھ کہنا چاہا۔ ولام اُو کھڑاتی آواز میں دہاڑا۔''خبردارا پنامنہ دیوار کی طرف رکھ، ورنہ پہلی کولی تیرے بھیج میں تھے گی۔''

اس کا لہے بتا رہا تھا کہ وہ ٹن ہورہا ہے اور کی بھی
وقت پچوبی کرسکتا ہے۔اب مزید انظار خطرتاک تھا۔یہ
لوگ یقینا ہمیں مارنے کا فیصلہ کر بھیے ہے اوراس کی بڑی
وجرنوری کی موت ہی تھی۔نوری کے ساتھ ان لوگوں نے جو
کچھ کیا تھا، وہ ڈیرے میں کی کے علم میں ٹیس تھا۔ اب یہ
لوگ مجاوروں اور''پردے والی سرکار'' کے خضب سے بچنے
کے لیے ہمیں جی ماردینا جانے تھے۔یہ ہمیں جی بہاں کہیں
ڈن کر سکتے تھے یا بھر کہ کتے تھے کہ ہم بھا گئے کے دوران
پرشابائی کا تمغابی کے سکتا تھا۔ ان کو جو پچوبی کرنا تھا،
برشابائی کا تمغابی کے سکتا تھا۔ ان کو جو پچوبی کرنا تھا،
برشابائی کا تمغابی کے سکتا تھا۔ ان کو جو پچوبی کرنا تھا،
برشابائی کا تمغابی کے سکتا تھا۔ ان کو جو پچوبی کرنا تھا،
برشابائی کا تمغابی کے سکتا تھا۔ ان کو جو پچوبی کرنا تھا،
برشابائی کا تمغابی کا چکرکاٹ کر بہاں آگی گ

میں نے دیوار کی طرف رخ رکھے رکھے کہا۔''میں حہیں ایک خبر دینا چاہتا ہوں دلام! اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آفریکی کرنا چاہتا ہوں۔''

''فرماؤ-''اس نے طنز بیا تداز میں کہا۔

"تمہاری پردے والی سرکار اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ڈیرے پر ہونے والی جمڑپ میں کی اور بڑے مجاور مجی ختم ہو سکتے ہیں۔"

" کیا بکواس کررہے ہو؟" ولام دہاڑا۔اس سےسر پرجیے کی نے وزنی بم پھوڑ دیا تھا۔

> خونریزی اوربربریت کے خلاف صف آرانو جوان کی کھلی جنگ باقی واقعات آیندماہ پڑھیے

> > جاسوسى دَا تُجست - 140 فرورى 2016ء



محسد ون اروق انحب

احساسات... واقعات کی پیداوار ہوتے ہیں... واقعات رونعا نه ہور تو احساسات جذبات کہیں دور جا سوئیں... لیکن واقعات کی لہریں زندگی کے دریامیں کبھی تنداور کبھی سبک انداز میں اٹھتی رہتی ہیں... ایسے ہی گھر کی کہانی جس کے مکین محبتوں اور چاہتوں کے خمیر سے گندھے تھے... دونوں کی طویل رفاقت نے انہیں ایک دوسرے کا مزاج آئنتا ہونے کے ساتھ ساتھ چہرہ شناس بھی بنادیا تھا... لمحوں میں دل کے بھید جان لیتے تھے... آخری دم تک اپنے شوہر کا بھرم رکھنے والی عورت کا خوب صورت و دل گداز فسانه ...

### بیاند محبت کے نقاضول پر بورااتر نے والول کی صداقت...

اسپتال کی طویل راہداری سے گزرتے ہوئے پروفیسر خاور صدیقی کے قدم ایسے اُٹھ رہے تھے جیسے اُن میں جان ختم ہوئی ہواور ہرقدم ایک من وزنی ہوگیا ہو۔ اُن کا چرہ اُتر ا ہوا تھا اور چرے سے پریشانی عمیاں تھی۔وہ محسوں کررہے تھے کہ اب اُن کے بوڑھے جسم میں آوانائی ختم ہونگی ہے،وہ اپنا بوجے تھے بیٹ کرچل رہے ہیں۔انہیں بیجی

اندیشہ تھا کہ وہ اس راہداری ہے یا ہر نبیس نکل یا تمیں سے اور کسی بھی وقت کر جا تمیں گے۔ چلتا و و بحر بور ہاتھا لیکن وہ تجر بھی چل رہے تھے۔

اس اندیشے کے باوجود وہ جلتے رہے اور راہداری عیور کرکے دروازے تک جائینچ اوراستال کی عمارت سے باہر نکل کر ایک طرف کھڑے ہوگئے۔ پروفیسر صدیقی کے

جاسوسى دانجست 141 فرورى 2016ء

بالكل سام بي موك كر سر يروه كيث تفاجس سي كزركم وہ اسپتال کی صدودے یا ہرتکل سکتے تھے۔

دن اپنا سز عمل كرك شام ك اندميرے كى طرف برهد باتفا\_آغاز سرما كاوه دن بعى شدرياده كرم اور شدرياده سرد۔ پروفیسر صدیقی میث کی طرف چل پڑے ۔ان کی عال دهیمی اور بوجل ی می - چره سوچون اورادای میں ووبا

پروفیسرصدیقی اینی بیوی کوآج سیج بی اس اسپتال میں کے کر آئے تھے۔ یہ شہر کا سب سے بردا دل کا استال تھا۔ چند ہفتے قبل ان کی بیوی عذرا کو دل کی تکلیف ہوئی تھی اور پرایک رات بلکا سا بارث افیک بھی ہو گیا۔ بروقت طبی امدادے عذراایک بوے بارث الیک سے نے می تعین لیکن ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہدویا تھا کدان کا یائی یاس آریش لازی ہے،ورنہ کسی بھی وقت ان کو ہارث افیک ہوسکتا تھا۔ جوان کے لیے جان لیواجی فابت ہوسکتا ہے۔ وقتی طور پر ڈاکٹر نے مجھے دوائیں لکے دی تھیں جن کو کھانے ہے افاقہ بھی ہوا تھالیکن وہ دوائیں آپریش کالعم البدل نبيل تعيل - تكليف يجرس أشاف كلي تعي أور دوباره چیک آپ کے بعد ڈ اکٹر نے واضح بتاویا تھا کہ اِن کا جنتی جلدی آپریش موجائے اتنا ہی بہتر ہے۔عذرا کی حالت روز بروز خراب موری محی اور آج منح پروفیسر صدیقی این بوی کواستال لے تے تھے۔انہوں نے عذرا کو یہ بیس بتایا تھا کہ وہ آپریش کی فرض ہے اسپتال لے کر جارہے ہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ چیک اپ کے لیے لے کر جارے ہیں۔اسپتال بھی کر جب عذرا کواسپتال میں واحل کرلیا کیا توعذرا في مختر موكر إو سا-

"آپاتو كهدب تفكيمراچيك اپ مونام؟ "واکثر صاحب کہدرے ہیں کداب آئے ہوتو لگے بالتمول ان كا بائى پاس آ پريش بھى كرالو- "پروفيسر صديقى

عذراان كاچره تكفيليس-وه وجل چيئر پر تعيس اورايك تمی سال سے زیادہ عمر کی نرس کلوم ان کے پاس کھڑی تھی ۔ کلثوم کا چرہ کھلا ہوا تھا اور اس اسپتال میں کاے کرنے والی تمام زسول کے زیادہ اچھی عادات کی وہ مالک تھی۔وہ سب کے ساتھ مسکرا کر اور دھیے لیج میں بات کرنے ک عادی تھی۔ کلوم کوزس کے فرائض انجام دیتے ہوئے چند سال

ہو مجئے تھے لیکن عذرا کی شخصیت میں اے ایک عجیب ی مشش د کھائی دی تھی۔ان کا چرہ محبت سے بحرا ہوا تھا اور كلثوم كادل جاباكه وهسب مريضون كوجيمور كرمرف عذراك و كيد بمال ير مامور جوجائے۔وہ اے بالكل الى مال جيسى لكرى

ويل چيزكو روفيسرمديقى كرے تك لے كے تھے، ان کے ساتھ کلوم بھی چل رہی تھی۔اسپتال کے کمرے کے بير برعدرا كولناديا كما تصاادرروفيسر صديقي بهانه تلاش كررب تے کہ وہ کی طرح کرے سے باہر چلے جا تیں۔ کیونکہ عذرا كى سواليد نكابيل بدستوران كا تعاقب كررى تعين \_الركاثوم كرے ميں نہ ہوتى تو عدرا ان يرسوالوں كى بوجھاڑ كرديتي عدراك برسوال كاجواب ان كے پاس ميس تھا بلکدان کے اینے اندر أتصنے والے سوال بھی جواب سے عاری تھے۔

ومیں یانی کی بوتل لے آؤں۔" پروفیسر نے کرے ے جانے کا بہانہ اللس كرى ليا۔اس كے ساتھ بى وہ كرے ساہراكل كئے تھے۔

روفسر صد نق نے بری تملی سے بانی کی بوال خریدی اور دھرے دھرے چلتے ہوئے واپس کرے می آئے ! عذراان کی منتظر تھیں۔ کلثوم اس وقت کمرے میں تبیل تھی۔ ر وفیسر صدیق نے پانی کی بول ایک طرف رتھی اور بو لے۔ "م عك بو؟"

" كيا ميرابائي باس آيريش بور باعي؟" عذراف ان كے سوال كاجواب دینے كے بجائے متانت سے بوجھا۔ "بال ڈاکٹر ساحب کہدرے ہیں کہ آپریش ہوگا۔" يروفيسرمد يقى في آئيس المائ يغيرجواب ديا-

"مرے آریش کے لیے بے اس آپ کے یاس؟"عدراک تا ایس ایمی تک ان کے چرے رمرکورمیں۔ اس سوال کا جواب بروفیسر صدیقی کے یاس مبیس تھا۔وہ جب ہوكرسوچنے لكے كدوه كيا جواب ديں۔ ميں سال كى اس رِفَا قَتْ مِن عَذِرااتِ شُو ہِر کوا پی ذات ہے بھی زیادہ جاتی معیں۔انہیں معلوم تھا کہ دہ جموث نہیں یو لتے۔انہوں نے ساری زندگی بھی کسی کے آ کے ہاتھ نبیں پھیلاتھا۔ای ضرورت کے لیے بھی انہوں نے بھی کی سے سوال نہیں كيا-جب شادى كے شروع كے ايام على بروفيسرميد لكى كنريكث يريرهات تصاور بحران كى جاب جلى كى مى تو بھی انہوں نے ساڑھے تین ماہ تک وہی خرچ کیا تھا جوانہوں

جاسوسى ڈائجسٹ 142 فرورى 2016ء

بھوم "مج کرانی ہے۔کہال سے کرائیں گے؟" عذرانے متانت سےان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ "سب ٹھیک ہوجائے گا۔" پروفیسر صدیق کے پاس اس کے سواکوئی جواب ٹیس تھا۔ پانہیں وہ اپنے آپ کونسلی دے رہے تھے کہائی ہوی کو۔

"آپ کا یہ جملہ سنتے ہوئے میرے سر پرسفید بال آگئے ہیں۔"عذرابولیں۔

رو فیسر مدیق نے عدرا کے سرکے بالوں میں جمانکا اور کہا۔ " مجھے تو ایک بھی بال سفید نظر نہیں آرہا ہے۔" "اس وقت آپ کا غداق مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔"عذرانے کہا۔

اچا تک عذرا کے سینے میں تکلیف ہونے گئی۔ پروفیسر صدیقی بھاگ کرڈاکٹر کو بلالائے۔انہوں نے فرس کوایک میکالگانے کا کہا اور زیادہ بات کرنے سے منع کرکے چلا سمیا۔کلٹوم کے میکالگانے سے عذرا کو نیندا گئی۔

پروفیشر صدیق این بیوی کا چره و کورے تھے۔ان کی جب میں آپریش کے لیے بالکل بھی پسے نیس تھے لیکن عذرا ا جب میں آپریش کے لیے بالکل بھی پسے نیس تھے لیکن عذرا کا آپریشن کا گزیرتھا۔ آئ تو ہے تک ان کو آپریشن کی رقم جمع کرائی تھی۔

"اكرآب ال كے ياس رہيں تو مس تعور كى در كے ليے كبيل جانا جا بنا ہوں۔" پر دفیسر صدیقی نے كلثوم سے كہا۔ "انكل آپ بے فكر موكر جاكيں، ميں ان كے ياس ہوں۔" کلوم نے سکر اکر کہا۔ پروفیسر صدیقی نے ایک یار پھرا پی رفتی حیات کاچرہ دیکھااور کمرے ہے یا ہرتکل محے وہ اسپتال کے باہرِسڑک کی ایک جانب کھڑے سوج رے تنے کہ وہ کہاں جا نمیں؟ میج نو بجے ان کو آپریش کے لے بیے جع کرانے تھے۔سب سے پہلا خیال میں آیا کدوہ اسي ميے كے ياس على جائيں -سارى زندى برم سے كزر می کی کھی لیکن اب بیوی کے لیے انہیں اپنے بیٹے کے آگے ہاتھ پھیلانا ہی تھا۔اس میں کچھ غلط بھی تبین تھا۔وہ ان کی اولاد محى ،اس كوانبول نے پالا پوسا تھا، پر جايا تھا اور كاروبار كے ليے اپنا بيبرد يا تھا۔اس كا فرض تھا كدوہ اسے والدين کے لیے اپنی کمائی خرچ کرے رکین پھر پہ خیال آیا کہ جو بیٹا اے پیروں پر کھڑا ہوتے ہی ان کوچھوڑ کر چلا کیا،اب اس ے کیا ای مفرورے کا روتا رو تیں لیکن پھر خیال آیا کہ بیوی كى زعركى كے ليے اليس بيغ سے دست سوال كرنا بى يرا ب

نے پس انداز کیا تھا۔وہ پیدل آتے جاتے تھے۔شیوکرنے کے لیے جب شیونگ کریم ختم ہوگئ تھی تو وہ پانی کے ساتھ شیو کرتے تھے ۔ اور بھی انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کو بہت محد دداور ختم کردیا تھا۔اس کڑے وفت میں انہوں نے ایسے بی بحرم میں وہ پہتی دو پہر کزاردی تھی۔

جب وہ ریٹائر ہوئے اور جو پکھ ملا، وہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیچے کوکاروبار کے لیے دے دیا۔ بیٹے نے کاروبار سیٹ کیا، اپنی پیند کی شادی کی اوران کوخدا حافظ کہد کرا لگ سے دنیابالی۔

پروفیسر صدیقی نے ایک بار بھی بیٹے کے پاس جاکراپنا دیا ہوا بیسہ نہیں ما نگا اور خاموش ہو گئے۔ جبکہ عذرانے کئی بار کہا تھا کہ اگر بیٹے نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا بیسہ اس سے مانکیں لیکن پروفیسر صدیقی نے تقاضا نہیں کیا۔

اب ان کی گزر بسر پنشن پرتھی۔عذرا جانی تقین کمان کے پاس پس انداز کی ہوئی کوئی رقم نہیں ہے۔ان کے پاس ایک چھوٹے سے کمر کے سواکوئی قیمتی چیز نہیں ہے کہ جے دہ ایک جھوٹے سے کمر کے سواکوئی قیمتی چیز نہیں ہے کہ جے دہ آج کیں۔

پروفیسرصد لیتی چونے اور مشکرا کر بولے۔''سبٹھیک ہوجائے گا۔''

ہوجائےگا۔'' '' کیے نمیک ہوجائے گا۔ش نے کلٹوم سے بو چولیا ہے کہ میرے آپریشن پر کتنا خرچہ آئے گا۔ جتنا خرچہاس نے بتایا ہے اتنے چیوں کا انتظام کرنا بہت مشکل ہے۔''عذرا نے کہا۔

"تم آرام كرواوريدسب سوچنا چهوژ دو\_سب تفيك بوجائ كا\_" پروفيسرصديق نے عذراكي جاور تفيك كرتے بوجا كہا۔

"آپ ابھی مجھے یہاں سے لے جاکیں۔ ڈاکٹر ماحب سے صاف کہددیں کہ ہمارے پاس آپریشن کے لیے چیے ہیں ہیں۔ ہم آپریشن نہیں کراسکتے۔ آپ جھے کمر پر بی مرنے دیں۔ "عذرانے جلدی سے کہا۔

" تم كيتى بات كررى ہو يم جانتى ہوكة تمهارا معالمه علين ہوكيا ہے يم اب چل كرنبيس كتى ہو بتمهارے سينے مل تكليف شروع ہوجاتى ہے ،باكى پاس آپريش بہت مرودى ہوكيا ہے ۔ 'پردفيسر معدلتى نے بيارے مجمايا۔

جاسوسى دائجست 143 فرورى 2016ء

گا۔ بات ان کی اپنی ذات تک ہوتی تو وہ نظر انداز کر سکتے ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف برداشت کر سکتے ہے لیکن اب بات ان کی بیوی کی تھی جوان کے اکلوتے بیٹے کی مال مجمع تھیں۔

یہ وچ کر پروفیسر صدیقی جیسے ہی سڑک عبور کرنے کے
لیے آئے بڑھے ایک کاران سے ایک فٹ کے فاصلے پر
آرگ ،اس کار کے اچا تک بریک نگانے پرٹائر چرچرائے تھے
اور پروفیسر صدیقی نے بھی تھبرا کرکار کی طرف دیکھا۔
کاررک چی تھی۔اچا تک کارکا دروازہ کھلا اورایک محف

ہا ہرالکلا۔اس نے پروفیسر صدیقی کود کیمنے ہی کہا۔ ''پروفیسر صدیقی .....تم اس عمر میں میری کارے نیچے

روفیسر مدیلی .....م اس عمر میں میری کار کے بیچے آکر مجھے جیل کی ہوا کھلانا جا ہے ہو؟''

ا تنابے تکلفانہ جملہ من کر پروفیسر صدیقی نے اس مخص کی طرف غور سے دیکھا اور پھر بولے۔"ارے زمان ملی .....

الشكر ہے تم نے جمعے بہپان لیا۔ وہ فض آ مے بردها اور دونوں .... ایک دوسرے سے بغل كير ہو محے دونوں كالج كے زمانے كے دوست تھے۔ان كى آخرى ملاقات تقریباً بارہ سال بہلے ہوئى تھى اور اس كے بعد وہ آج اجا كى ل رہے تھے۔

م الله می ال جارہے ہو؟ ''زمان علی نے پوچھا۔ ''تم کہاں ہے آ رہے ہو۔''جواب دینے کے بجائے پروفیسر صدیقی نے سوال کرویا۔

اچا کک چھے کمڑی گاڑیوں نے ہارن بجائے۔ زمان علی نے ان گاڑیوں کے مارن بجائے۔ زمان علی نے ان گاڑیوں کے مارن بجائے۔ زمان کما کہ وہ ان گاڑیوں کی طرف دیکھا اور پروفیسر صدیقی اس کما کہ وہ جلدی سے کار جس بیٹھ جائے۔ پروفیسر صدیقی اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کار آگے بڑھا دی اور سؤک کی ایک جانب روک دی۔

"اب بتاؤکیا حال ہے اور کہاں کم ہوتم ؟" "میں تو ای شہر میں ای گھر میں رہتا ہوں۔ کم تو تم رہے ہو۔" پر دفیسر صدیقی نے کہا۔

"" تم تو جائے بی ہوکہ میرا کاروباراب اس ملک ہیں نہیں رہا۔ بیجے بوے ہوئے تو کاروبار بھی باہر لے مجے۔ بیوی فوت ہوگئی اور میں اکیلا ہوگیا۔" زمان علی کچھ اداس ہوگیا۔

"م اکیے کیے ہو گئے۔ تہارے پانچ بینے ہیں۔" روفیر صدیق نے کہا۔

" یا نجول این این کاروبار میں معروف ہیں۔اچھا کہیں بیضتے ہیں۔"

"بیشے بی ہوئے ہیں۔کار میں کیا کمڑے ہیں۔"پروفیسرمدیقی کونداق سوجھ کیا۔

زمان علی ہنا۔" تم شکل سے بوڑھے ہوئے ہو،اپی باتوں سے ابھی بھی جوان ہو۔"

''میں شکل سے بھی بوڑھا نہیں لکتا۔تم اپنی نظر چیک کراؤ۔'' پروفیسر صدیق نے فورا اس کی بات کی نفی کردی۔ دونوں نے ایک زور دار قبتہ دگایا۔

زمان علی نے کار آئے بڑھا دی۔رات کے سائے گہرے ہو گئے تنے۔کار پھوآ کے گئی توزمان علی نے کہا۔ ''کہیں جاکر کھانا کھاتے ہیں۔بھوک لگ رہی ہے۔کیا خیال ہے؟'' زمان علی نے کہدکر اس کی طرف ویکھا۔

پروفیسر صدیقی نے صبح تھن ناشتا کیا تھا۔ بھوک تو انہیں بھی لگ رہی تھی۔وہ بولے۔ ''کہا نہ سے بھاد کردہ ان کا کہا تا ہے۔ ۔ انگراک کہا تا

'' کھانے ہے بھلا کون انگار گرسکتا ہے۔ بتا ڈیکیا کھانا جانچے ہو؟'' ''معی جمہیں راجی دستار کر پیٹورنے میں لیر اکر ایجی

'' میں تمہیں اپنی پہند کے ریسٹورنٹ میں لیے جا کرا ہی پند کا کھانا کھلا وُں گا۔''

"اس کا مطلب ہے کہ کھاناتم کھلارہے ہو؟" "بیمیری طرف سے دعوت ہے۔" " تھیک ہے لیکن بل میں دوں گا۔"

"اگر دہ ہوگل دالے تم ہے بل لے لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔" زمان علی کہد کر ہسا۔ پروفیسر صدیق جانے تنے کہ زمان علی جس ریسٹورنٹ کی طرف جارہا ہے، دہ اس کے ایک عزیز کا ہے۔ جو کسی بھی صورت پردفیسر مدیق سے بل نہیں لیں ہے۔

گاڑی ریسٹورنٹ کی کارپارکٹ کی کوڑی کردی۔دونوں ہاہر نکلے اور ریسٹورنٹ کے ہال میں چلے مے۔اس وقت انتازیادہ رش نہیں تھا کیونکہ اہمی اتن زیادہ رات نہیں ہوئی تھی اور لوگ اس ریسٹورنٹ میں کھانے پینے کے لئے دیرے بی آتے تھے۔ جینے جیسے رات کزرتی تھی اس ریسٹورنٹ میں کھا

دونوں ایک میز کی طرف ہو سے اور آسے سامنے بیٹے گئے۔ویٹر کو کھانے کا کر تکلف آرڈر دیا اور دونوں ہاتیں کرنے گئے۔ پرانی یا دول کے ساتھ ایک کے بعد ایک یا دکا

جاسوسى ڈائجسٹ 144 فرورى 2016ء

Steellon



بعدوم اے کام کی وجہ سے بھر اہوا ہے اور بے زبان پیر پاس ہے۔ میں کیا کروں اس چے کا ۔ ' زمان علی اُٹھا اور آیک الماری کھول کراس کی دراز سے آیک چیک بک تکال لایا۔اس نے وہ چیک بک پروفیسر صدیقی کے سامنے رکھ

"و يكمو من في يورى چيك بك برائ و تخط كيد بوت بيل من و يكي بيل بيل المحت المحت

پردفیر مدلق کے سامنے و تخط شدہ چک بک پڑی تھی۔ وہ بھی چک بک کو اور بھی زمان علی کو دیکہ ہے تھے۔ یوں کے آپیش کے لیے جو رقم ... درکارتمی، وہ نظامت بھی جاتے ہی دیاں علی چک ہے تھے۔ یوں کے آپیش کے لیے جو رقم ... درکارتمی، وہ زمان علی چک بجاتے ہی دے دیا لیکن پروفیسر مدلق کے اندر ہمت نہیں ہورتی تھی کہ وہ اس سے اپنی شرورت کہ سکتے۔ وہ بجیب کشک میں اپنے آپ سے از رہے تھے۔ وہ سوج رہے تھے کہ شاید قدرت نے ان کوز مان علی سے اس کیے شرورت بوری ہو سکے لیکن پروفیسر کے طوایا ہے کہ ان کی شرورت بوری ہو سکے لیکن پروفیسر مدلق سوج رہے تھے کہ وہ کیے مانگیں۔ بات کیے شروری کی مردی کے انگیں۔ بات کیے شروری کی رہ

"اب تو بہانہ تلاش کررہا ہوں کہ بھے اس زعری ہے ۔ پھٹکارا مل جائے۔" زمان علی نے مرجعائے ہوئے دھیے ۔ لیج بیں ایسے کہا جیسے وہ طویل مسافت سے تعک میا ہو۔ اچا تک کر اوازے پر تیل ہوئی۔ زمان علی نے چو تک کر دروازے کی طرف دیکھا۔" ڈھائی ماہ سے بیس یہاں ہوں۔ پہلی بار کی نے میرے دروازے پر تیل دی ہے، ہوں۔ پہلی بار کی نے میرے دروازے پر تیل دی ہے، میں دیکھا ہوں۔"

زمان علی اُٹھا اور دروازے کی طرف چلا کیا۔ پروفیسر مدیق نے کانیخ ہاتھوں سے چیک بک کو چھوا اور چیک بک کو ایک طرف سے پکڑ کر کھولا ، ہر چیک پرزمان علی کے وستخط موجود تھے۔ پروفیسر صدیقی کا دل زور زور سے دھڑک رہاتھا۔عذرا کا چہرہ سامنے آئمیا لیکن بکدم ایک دھاکا سا ہوا۔دروازہ ایک دھاکے سے کھلا تھا۔ پروفیسر سخداً لئے گئے۔اس دوران میں کھانا آگیا۔دونوں کھاتے ہوئے بھی باتیں کرتے رہے اور پرانی باتوں پر ہتے رہے۔پروفیسر صدیقی کچھدریے لیے اپناغم اور فکر بھول کیے تھے۔

کھانے سے فارغ ہوئے تو بھی وہ باتی کرتے رہے۔ پھرزمان علی نے بل اداکیا اور دونوں کار میں جا۔ مشحد۔

رات کے ابھی ساڑھے نو ہوئے تھے۔ زمان علی نے اس بارا پی کارکے پریک ایک مکان کے سامنے لگائے۔ پروفیسر صدیقی نے چونک کردیکھا۔ '' بیاتو تہارا گھرے۔۔۔۔'' '' بیٹو تہارا گھرے۔۔۔۔''

ہا۔ '' مجھے اجازت دے دیتے تو مہریانی ہوتی۔''رونیسر مدیق پولے۔

" تم نے گھر جا کر کون سامل چلانا ہے۔ آؤا بھی جیسے ہیں۔ "زمان علی نے بے پروائی ہےکہا۔ ناورعلی نے کے کامید دانہ گھیلا اور دائد اور ایس حل

ز مان علی نے گھر کا دروازہ کھولا اور دونوں اندر چلے آگئے۔ز مان علی گھر کی ایک ایک لائٹ جلانے لگا۔ ''تم اسکیے رہے ہو؟''

"بان من اکیلا رہتا ہوں۔ "زمان علی کا چرہ یکدم
ادای من ڈوب کیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹے
ادای من ڈوب کیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹے
کئے۔ زمان علی بولا۔ "بیوی کے چلے جانے کے بعد من
بالکل بی اکیلا ہوگیا ہوں۔ بے اپنے اپنے کاروبار اور اپنی
اپنی دنیا می معروف ہیں۔ وہ میراخیال رکھتے ہیں۔ میرے
اپنی دنیا می معروف ہیں۔ وہ میراخیال رکھتے ہیں۔ میرے
اکاؤنٹ میں ہر ماہ چھے جمع کرادیتے ہیں تا کہ میں اپنی ہر
مرورت پوری کرسکوں اور میرا اکاؤنٹ چیوں سے بحرا ہوا
مرورت پوری کرسکوں اور میرا اکاؤنٹ چیوں سے بحرا ہوا
ہے، بنتے اسے اور مجرے جارے ہیں۔"

ز ان علی کہ کر جب ہوگیا۔اس کا چرہ جو کھلکھلار ہاتھا اب اجا تک ادای کی ساہ گھٹا میں ڈوب کیا تھا۔ پروفیسر مدیقی اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ کیسی بات ہے،اس کے پاس بوی کاعلاج کرانے کے چے نہیں بیں اور زبان علی اپنے بھرے ہوئے اکا وَنٹ سے پریشان

ہے۔ کو فاموشی کے بعد زمان علی بولا۔ ' زندگی ہے کہ بورا کنبدایک ساتھ بیٹے، کپ شپ کرے، بنے کھلے، ایک ساتھ کھائے اور حرے کرے۔ بیزندگی نہیں ہے کہ کنبداپ

جاسوسى دائجست 145 فرورى 2016ء

مدیق نے چونکتے ہوئے تھیر اکر عقب کی طرف ويكعا-ال كمبرابث من چيك بك يني كركن مى-پروفیسرصد یقی نے دیکھا کہ زمان علی کودونقاب پوشوں

نے ویوج رکھا ہے۔دونوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ پروفیسر صدیقی کود علی کرایک نے اپنی پستول کارخ ان ك طرف كرليا ـ وه تحبرا كركفر ع مو محق ـ

'' کوئی حرکت نہیں ورنہ کو لی ماردوں گا۔''ایک نقاب

بوش نے درشت کیج میں کہا۔

"د مجمو بعائی جو کھ لینا جاتے ہو، لے جاؤ۔میری نفذى اورميرى مرحومه بيوى كاتفور اساز يوراس الماري بيس رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس کھر میں کوئی پیہ تہیں ہے۔' زمان علی نے سامنے والی الماری کی طرف اشارہ - KZ 76 - Syl-

ایک ڈاکوفورا اس الماری کی طرف بوحاراس نے الماري كى الاتى لى مامان والمين باليس كيا اورايك دراز نكال كريروفيسرصديق كے ياس لے آيا وردراز كومير يررك دیا۔اس دراز میں کھے زیور اور کی برار برار کے توٹ تھے۔ پروفیس صدیق کی آسس جرت زدہ رہ کئ محیں۔ جتنے ہے اس دراز میں تھے شایدائے ہی چیوں کی اے ضرورت گی۔

سب مجر میث کراس نے ایک تھلے میں ڈالا اور ... پھر ز مان على كے پاس جاكر غصے بولا۔

"اوركيا بالكريس؟" "اور کھونیں ہے۔بستم لوگوں کے مطلب کی چزیمی محی۔''زمان علی نے بتایا۔

دوسرانقاب بوش بولايه" نكلته بيري

وونوں زمان علی کوچھوڑ کرجائے ہی کیے تھے کہ زمان علی نے فورا کھوم کرایک کور ہوج لیا۔ پروفیسر صدیقی کے لیے سے بات جران كن مى كدائمى زمان على كهدر باتفا كداس بيكى ضرورت ميس إوراب لوشخ يروه مزاحت كرر باتقا-ا جا تک کو کی چلی اور زمان علی نے اس ڈاکو کو چھوڑ دیا۔ کو کی زمان علی کے پیٹ میں لکی تھی۔خون نکل رہاتھا اور زمان علی کے دونوں ہاتھ اس جکہ پر سے جہاں کولی لکی می - کولی چلاتے بی دونوں ڈاکو بھاگ نظے

"ب کیا کیا تم نے؟ تم نے مزاحت کیوں كى ١٠٠٠ روفيسر مديقي قوراً بماك كراس كے ياس علے

مے۔ زمان علی کا خون تیزی سے بہدر ہاتھا اور وہ نیج قرش

پرلیٹ کیا تھا۔ زیان علی تھٹی اور تکلیف دہ آواز میں بولا۔"می نے

" پھر کیوں پکڑا تھا؟" پر دفیسر صدیقی نے یو جھا۔ "من في مهين بتايا تماكم من اي زعرى عنك آچكا ہوں۔ میں نے مزاحت ای لیے کی می کدوہ مجھے کولی مار دیں....اور انہوں نے مجھے کولی مار دی..... 'زمان علی

" مِن ريسكيو كوفون كرتا بول-"

"اس کی ضرورت تہیں ہے۔ میں جینا تہیں عامتاً "اجا مك زمان على كى آواز بند موكى اورجهم وميلا

روفسر صدیق کا ماتھا سے ہے جرکیا تھا۔ان کی مجھ میں تہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کریں۔اگر وہ پولیس کو اطلاع كرتے بيں تو يوليس آكر ال سے كى سوالات كرے کی۔ ہوسکتا ہے کہ ووقل کا شک تی ان پر کردیں۔جبلیان كى بوى استال شريحى اوروه اس معالم من الجد كركسى مصیت میں ہیں بڑتا جائے تھے لیکن یہ بات ال محمیر نے کوارامیں کی اور انہوں نے بولیس کوفون کر کے اطلاع كردى \_ جب تك بوليس آنى پروفيسر صديقي اي جكه مبلت

اجا تک ان کی تظر فرش پر پڑی چیک بک پر تعمیر کی۔ایک ایک چیک پر دستخط موجود سے۔دوا پی بیوی کے علاج کے لیے ایک چیک جر سکتے تھے۔اور پھرائی پنشن کا سارا جیدوہ اس وقت تک زمان علی کے اکاؤنٹ میں جمع كرات رہتے جب تك ليا موا پير پورائيس موجا تا تواس كا قرض بھی اتر سکتا تھا۔

پروفیسر صدیق کے اندرے آواز آئی کہ بیغلط ہے تم نے ساری دندگی کسی کے آگے ہاتھ میں پھیلا یا اور مجرم میں بی زندگی گزار دی اور اب تم اینے دوست کی چیک بک أفعانے كا سوچ رہ ہو- پروفيسر صديقي اينے آپ سے یو لے، جب میں پیسروایس کرنے کی نیت کرر ہا ہوں تو غلط كيے موا- من ايك ايك يائى ائى فيش سے والي كرول گا۔اس وقت مجھے صرف ای ضرورت پوری کرنی ہے۔ ای اٹنا عل باہر ہوگیس وین کے رکنے کی آواز آئی۔ بروفیسرصد بقی نے جلدی سے دہ چیک بک اُٹھائی اور

جاسوسى دائجسك 146 فرورى 2016ء

اسپتال والے جمیں کہد کروائیں جیج ویں گے۔ عدرانے

کویا تجویزدی\_

يروفيسر صديقي محرائي-"كل تمهارا بائي پاس آيريش ہوگا اور ہم تب می استال سے جائیں کے جب سمیل تی زندگی اس جائے گی۔"

عذرائے پروفیسر مدیق کی طرف دیمے ہوئے کہا۔" میں جائی ہوں کہ آپ نے ساری زعد کی بھی صت نبیں ہاری اور اب بھی آپ اڑر ہے ہیں۔

"ميرى تعريف كرنے كاشكريد ليكن ابتم سوجا ك." روفسرمد لقی نے بارے عذراکے ماتے پر باتھ رکھا اور محراكراس كاطرف ويكعار

"ووزس بهت الحجى ب-"اجا تك عذرا يولني -"اسكانام كلوم --

" الى ....و كى بى كدا سے ميرى صورت شى اس كى مال وکھائی وے رعی ہے۔ بے جاری کی مال ایک سال يهلے فوت ہوگئ گی۔ "عذرانے کہا۔

" والتي د والمحي اور نيك چي ہے۔" "دوجه بربهت توجد ي هم- كهدى كى كدال الى ك ڈیولی میں ہے لین وہ پار بھی میرے کیے میرے یاس رہے کے لیے تع نو بچآ جائے گی۔" "خدااے اجردے۔

" آپ ئے بیٹے کو اطلاع دی کہ میں اسپتال میں مول- عدرانے بات کارخ شاید می یو چھنے کے لیے موڑا

"رسول اس فون كيا الو تقام سے بات مى كى تھی۔اورتم نے بتایا تھا کہ کل ہم ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ كرانے جارے يں۔ جھے سے تو اس نے يك يو جما ك واكر صاحب وچيك اب كراياتو كياكها انهول في تم ي كولى بات مولى موتو جمع بالبيل ب-

" مجھے اور ال اللہ مولی میں۔"عذرائے کوئے ہوے اعراز ش کھا۔

"اليما ....اس كافون آياتما-" عذرا مملی آ محمول سے جیت کو محور ری تیس ان کی آمکمول علی اُر آئی اور وہ دھے لیے عمدولیں "وہ میرے خیالوں عن آیا تھا اور جھے کے لیٹ کراس نے یا تیں کا تھیں۔"

یروفیسرمد لی نے وائیں بائیں و کھ کرائی گھڑی پر

ایی جیب میں رکھ لی۔

پولیس اندرآئی، پروفیسرصدیقی کابیان ہوا اورسوال و جواب ہوئے۔اتفاق سے مسامیے ڈاکوؤں کو باہر نکلتے و كيدليا تقا اس كي كوائي بعي شامل موكي تعي راس كے بعدلاش سردخانے ميں معمل كردى۔ پروفيسر صديق نے پولیس سے کہا کہ ان کی جب بھی ضرورت ہوگی، وہ حاضر ہوجا میں کے

ል..... ል

پروفیسر صدیقی جب اسپتال واپس لوٹے تو راہے کے سواایک بجے کا وقت تھا۔ چیک بک ان کی جیب میں تھی اور ان كاجهم الجمي تك تحبرا بث مين تقااور دل دهر ك رباتها-یروفیسر صدیقی نے بوی احتیاط سے کرے کا دروازہ کھولا کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔اورا ندر جا کر بھی درواز ہ بند کرنے میں ای احتیاط ہے کام لیا لیکن وہ بیدد کھے کر چونک مے کہ مقررا جاگ رہی تھیں۔

"تم سوئی نبیں۔"انہوں نے مسکرا کر یو چھا۔ "آپ کا انظار کررہی تھی۔"عذرائے جیدگی ہے

" من با بربينا تقا- " يروفيسر صد يقي كرى أفغا كرعذرا كے پاس بى آ كے اور بينے كے ''روفیسرصاحب کیازندگی کے اس مصص آب مجھ

> ے جموٹ یولیں ہے؟" "جموث کیها؟"

" تی بتائے کہاں گئے تھے؟ پیپوں کا انظام کرنے کے تے؟ ہوگیاا نظام؟"

" ہاں ہو گیا۔" پر دفیسر صدیقی نے جسٹ سے تراعماد ليح من جواب ديا-

" کیے ہوگیا؟"عذرانے ان کی طرف و یکھا۔ "بس مجه لو كه غيبي مدو يلي كل-" پروفيسر صديقي بيار ے اس بات کوئم کرنا جاہے تھے۔ "می جانی ہوں کہ آپ کی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں

مجيلا عقد يهال مك كدائ بي ك آ ك بحي- عذرا "م آرام کرو میں نے انظام کرلیا ہے۔ یہ سب

سوچنا چیوژدو۔" پروفیسرصدیق نے کہا۔ " پروفیسر صاحب کمر چلتے ہیں۔رات فتم ہونے ہی

چھ کھنے یاتی رہ کے اس درنہ سے نہ ہونے کی وجہ سے

جاسوسى دائجسك -147 فرورى 2016ء

READING Section

وقت و یکها اور کہا۔" رات بہت ہوگئ ہے اب تم سو جاؤ۔ اتنانہ سوچا کرو۔"

''اب بجے سوئی جانا جا ہے۔''عذرانے ای انداز میں کہدکر آہند آہندا ہی آنکھیں بند کرلیں۔

☆......☆

کلوم واقعی تعیک نو بج عذرا کے پاس آگئی کی۔ اس کے
آتے ہی پروفیسر صدیقی باہر نگلے اورا یک طرف جاکرا ہی
جیب ہے وہ چیک بک نکالی اور اے فورے ویکھا۔ ان کے
ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ پھر انہوں نے
ایک چیک نکالا اور چیک بک اپنی جیب میں رکھ لی۔

وہ کچھ دریتک چیک کو دیکھتے رہے اور پھر اُٹھ کر استعبالیہ کی طرف مجے۔ وہاں موجود لڑکے سے اتی رقم بھروائی جتنی انہیں جع کرائی تھی۔ان کے ہاتھ کانپ رہے تھاس لیے وہ چیک پر پھر نہیں لکھ کتے تھے۔ای لیے انہیں اس لڑکے سے مدد لینی پڑی تھی۔ چیک پررقم دیکھ کرانہوں نے وہ چیک ای لڑکے کی طرف پڑھادیا۔

الوائے نے زم کیج میں کہا۔ "ہم چیک نہیں لیتے آپ بیش لیآئے۔"

پروفیسر صدیقی نے کا پنتے ہاتھوں سے چیک واپس کیا اوراے جیب میں ڈال کربے جان قدموں سے دروازے گی طرف چل پڑے کہا جا تک کلثوم سائے آگئی۔ ''انکل کہاں جارہے ہیں آپ؟''

"میں وہ استال والے چیک نہیں گیے .... میں نے ان کو چیک دیا تھا ....اب کیش کینے جارہا ہوں۔" پروفیسر تھبرائے سے انداز میں یولے۔

" و تھیک ہے۔" کلوم مسکرائی اور کمرے کی طرف چلی ا

پروفیسر مدلقی کی نہ کی طرح بینک تک پہنچ۔ انہوں نے چیک دیااور پیے لے کر جیب میں ڈال لیے۔ان کادل ڈوب رہاتھا۔وہ بار بارائ آپ سے کہدرے تھے۔ یہ ادھارے۔ میری پنشن کا ایک ایک پیدائ اکا ڈنٹ میں جمع ہوگا اور میں ساراادھار چکا دوں گا.....''

وہ یمی کہتے ہوئے اسپتال پہنچ مجے۔ ابھی وہ استقبالیہ کی طرف جابی رہے تھے کہ کلٹوم ان کی طرف بھاگ کرآئی اورروتے ہوئے یولی۔

"انكل ..... بأت سنيس ..... آنى ..... اب دنيا مين نبيس

روفيسر صديق كوايدانكا جي ب محد تمركيا مو-المنسسة المنسسة

عذرا کی تدفین سے فارغ ہوکر پروفیسر صدیق نے سب سے پہلاکام یہ کیا کہ وہ پیدای اکاؤنٹ بن جمع کرادیا۔وہ مغموم بینک سے باہر نکلے اور پیدل بی ایک طرف چل پڑے۔

والی کمرینچاتو کھے مہمان اُن کے ختفر تھے۔ان میں کلوم بھی تھی ۔ لکھ دریے بعدمہمان اُن کے ختفر تھے۔ان میں کلوم بھی تھی ۔ لکھ دریے بعدمہمان چلے سے اور کلوم ان کے یاس رہ گئی۔

من المراد المان مند مول كرتم في عذرا كى بهت خدمت كى في المان مند مول كرتم في عذرا كى بهت خدمت كى في

"اس میں احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے انگل۔وہ میری مال جیسی تعیں۔" "میر بھی تمہاراشکرید۔"

"و و بہت اچھی تھیں۔ میں نے اُن کے ساتھ و عرول باتیں کی تھیں۔ وہ آپ سے بہت بیار کرتی تھیں۔ آپ کی اُل بھی بہت تھی ان کو۔ "کلوم بنانے لیں۔

" ہاں پرتو ہے۔اے میری بہت فکر تھی اور میرایزا خیال تھا۔" پروفیسر صدیقی کی آجمیس پانی ہے تجرآ تھیں۔

المراح المراح المراح المراح الوالم المراح ا

ردفیر مدیقی بہتی آجھوں سے کلوم کی طرف دیمجے جارے تیے ..... پر کلوم نے کہا۔

" اوران کی آواز بندہوگی۔وہ چلی کئیں۔"

کرے میں خاموشی چھا کئی اور پھر پروفیسر صدیقی
مغموم آواز میں بولے۔"میری بیوی سے بودہ کر بچھےکوئی
نیس جانتا تھا .....اس تکلیف دہ حال میں بھی اسے اپنی
زندگی سے زیادہ میرے بحرم کی قکرلائی تھی۔"

پروفيسرمديق كاچره كمرى اداى ش دويتا جار باتفا-

جاسوسى ڈائجسٹ 148 فرورى 2016ء

READING Section

سائرس اوبرن کاتعلق ان دس فصدا مریکیوں میں سے تھا جن کی شادی جیس ہوئی۔تیس فیصد امریکیوں کی طرح وہ بھی تنہار ہتا تھا اور اس کا شار ان پچانوے فیصد امریکیوں میں کیا جاسکتا تھا جورات کے کھانے کے بعد او تھنے لکتے ہیں۔اجا تک اس کے کانوں میں بلکی بلکی موسیقی کی آواز آئی۔ عام طور پر آئسکریم بیجے والے اپن گاریوں میں گا ہوں کومتوجہ کرنے کے لیے گانے نگاتے ہیں لیکن سال کے اس حصے میں کی آئسکر یم ٹرک کی آ مدمتو قع نہیں تھی اور

## نگرانی

#### مسكين رمنسا

زندگی آسانی اور خوش دلی کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے... مگر دوسروں کی دولت کو ہتھیانے کا منصوبہ بنانے والے ایسی سوچوں سے دور رہتے ہیں... وہ بظاہر سادہ سا شخص تھا... سادہ سی زندگی تهى...مگراسكےپسِ حال ميں كچە فتوركادخل تها...

ایک ماہر سراغ رسال کی قطرت ... جووقت سے سملے کام کرنے کاعادی تھا...



جاسوسى دائجست 149 فرورى 2016ء

READING Section

و یے بھی عموماً وہ او انوائ کل کو کا للل اسٹار جیسے گانے لگاتے ہیں کیکن بیآ وازالی تھی جیسے کسی کھٹری ہوئی کارمیں ریڈیونج

اب او برن پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔اس نے ہاتھ بڑھا کر کری کے برابر رکھے ہوئے کاغذات ان میں دائتوں کے فراکٹر کی جانب سے یاد : ہانی کا خط ، سالانہ چندہ کی اوا لیکی کے نوٹس ، تین قلاحی اداروں کی طرف سے عطیہ وسینے کی استدعا اور ایک بمفلت شامل تفاجس پر پرانے ریکارڈ زی خریدوفروخت كااشتهار حجييا بواتفا\_

وہ شام سات کے کے قریب تھرے باہر لکلاتواس ک نظر بلاک کے آخری کونے پر کھیڑے ہوئے ایک ٹرک پر مئى جس برميرى لينڈى تمبر پليث لى ہوئى تھي۔ وہ سائز مي*س* ایک چیولی وین کے برابر تھا اور اس پر خیرہ کن انداز میں سرخ وزرورتك كميا حميا تقا\_معلوم موتا تقا كدكس في حال بي يس سے داموں ريكار و يحي كاكاروبار شروع كيا ہے۔اس ے کھ فاصلے پر من بچ اے جرت اور دچیں ے و کھ ر ہے تھے۔ ممکن ہے وہ وین کے باہر کسی تحریر نہ پڑھ کئے ہوں کیلن البیل بیانداز وضرور تھا کہاس کے ذریعے کھائے ہے کی چیزوں کے بحائے کھاور فروخت کیا جارہا ہے۔

وف یا تھ کی جانب اس گاڑی میں ایک بڑی س كعثركى اور كاؤ نثرنظرآ ريا تجاب جب او برن د بال پہنچا تواس نے دیکھا کہ ایک پوڑھا تھی کھڑ کی کا شٹر او پر اٹھا رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعدوہ تیزی سے اندر چلا کیا۔ اے دیکھ کروہ والی آگیا اور خوش دلی سے بولا۔" شام بخیر! میرانام ویل ہے۔ تم کیا پسند کرو کے جاز، بلوزیاریک ٹائم؟ تم جھے باذوق آدی لکتے ہو۔"

"زیادہ تر کلاسیکل جازے" اوبرن نے کاؤیٹر پر كعرب بوكراندر كاطرف جهائكة بوئ كبا-اندر سيكرول بلکہ ہزاروں کی تعداد میں فرش سے حیت تک خانوں میں ڈسک رکھی ہوئی تھیں۔" کیا تنہارے پاس ستر اور ای کی

د ہائی کے ریکارڈ ز ہیں؟'' ''مل جائیں مے۔ جہیں کسی خاص ریکارڈ کی علاش

"میں بڈری مین اور کول مین ہا کنز کے ریکار ڈ زجع

کررہاہوں۔" "و کھتا ہوں۔ شاید تنہارے مطلب کی چیز ل جاے۔ " یہ کہدکراس نے ایک رجسٹر کھولا اوراے فورے

د میصنے لگا پھروہ وین کے عقبی صے میں چلا کمیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریکارڈ تھاجس کے بلا سک کور يرتفصيلات ورج تعين -كول من يا كنز كايد كا تا 1934 م من ریلیز ہوا تھااوراس کی قبیت اتن تھی کہویلی کی وین میں تین چارمرتبديس بمرى جاسكتي مى\_

" بجے اس پر کھ نشانات نظر آرے ہیں۔ کیا میں اسے تن سکتا ہوں۔

"میں ہیں جانا کہ یہ کیے مکن ہے۔ میرامطلب ہے كه ميرے پاس اے بجانے كاكونى انظام كيس ہے۔ اوبرن چند قدم يحيے ما اور وين كى حصت ير كے ہوئے اسلیر کود مصف لگا جہاں سے بین گذمین سے گانے کی آوازآربي مى\_

" پید میری گاڑی میں لگا ہوائ ڈی پلیئر ہے۔ جوتم ین رہے ہو۔ گا ہوں کومتوجہ کرنے کے لیے مجھے اس کی آوازاو کی رهنی پرتی ہے۔

''اگرتمہارے پاس سنوانے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو کا بک کو کیے معلوم ہوگا کہ وہ کیا خریدر ہا ہے اورتم کیے جان سو کے کہ س چرکا کاروبار کررے ہو؟"

ویلی نے اے تاراضی ہے دیکھا اور بولا۔ "متم جھے ا لیے چوڑے کے مانٹرلگ رہے ہوجو تین دن پہلے انڈے ے باہرآیا ہو۔ابتم بھے بتاؤ کے کہ کاروبارس طرح کیا

يه كبراس في ايك باس من باته وال كركارة تكالا اوراو برن کو پکڑا دیا۔ اس براس کا بورا نام والٹر بروس اور سیل نمبرنکھا ہوا تھالیکن اس کا کوئی پتاور ن کہیں تھا۔

''میں شاید مزید تین چار دن اس شهر میں رہوں گا۔ اكر كى وفت تمهارا و أن تبديل موجائے تو اس ممبر پر جھے فون كرليما-"

یہ کہہ کروہ ایک نو جوان جوڑے کی طرف متوجہ ہو حمیا۔ کو یا ایک طرح سے اس نے او برن کو جتا و یا کہوہ ایک بات حمم کرچکا ہے۔

" و يار منت آف پلك سيفي إيس تمهاري كيا مدركر

"میں نے ابھی ابھی ایک لاش دیکھی ہے۔" "کیاتم اپنی شاخت کروانا پند کرو ہے؟" "اوراس ونت تم كهال پر مو؟"

جاسوسي دَانجست 150 فروري 2016ء

## بڑیےلوگوںکیباتیں

ہے دل سمندر کی طرح ہے۔ بظاہر خاموش محر سمبرائیوں میں طوفان موجزن ہے۔ (ارسطو) ہے دل کی طرح سخت اوراس کی طرح طائم دنیا میں کوئی چیزئیس۔ (زیادی) میں کوئی چیزئیس۔ (زیادی) ہے اس خوشی ہے دور ہو جوکل تم کوکا ثنا بن کروکھ دے۔ (طلیل جران)

# اچھیباتیں

ہے ہو لئے میں ایسی تا قیم پیدا کروجودل میں اُر جائے درنہ جب رہو۔ ہے مشکراہٹ، خوب صورتی کی علامت ہے اور خوب صورتی زندگی کی۔ خوب صورتی زندگی کی۔ ہول کی قسمت میں ہوتا ہے۔ پیمول کی قسمت میں ہوتا ہے۔ ہول کی قسمت میں ہوتا ہے۔ ہول کی قبیر میں بندھ جاؤ کے۔ کی زنجیر میں بندھ جاؤ کے۔

منح پورلیہ ہے سید کی الدین اشفاق کا تعاون

محسوس ہور ہی تھی۔ای لیے جب فون کی تھنٹی بھی تو اس نے لیک کر قون اٹھالیا۔ دوسری طرف سے سار جنٹ ڈوکٹکر بول ریا تھا۔

''منع بخیر … ایک فخض کوجوداک کے لیے لکلا تھا، نیکل روڈ کے جنوب میں واقع جنگل میں کسی بوڑھے کی لاش ملی ہے۔''

اویرن نے کاغذات پر سے نظریں ہٹا تھیں اور بولا۔ ''کیاا سے قل کیا حمیا ہے؟''

"بال، كى في اسے چھوٹے ہتھيار سے نشانہ بنايا ہے۔ تين كوليال جم كے او پرى اور وو نچلے جھے پر كلى بيں۔"

''کون ساہتھیاراستعال کیا گیا؟'' ''وہاں کوئی ہتھیارنہیں ملااور نہ ہی ابھی تک کولیوں کے خول ملے ہیں کیونکہ اس جگہ درختوں کے بیچے کافی جھاڑیاں ہیں۔''

''تمہارےعلاوہ اور کون پیٹول تلاش کررہاہے؟'' ''کرونی اور بنی جس نے پیکال وصول کی تھی۔'' ''کیاا سے لوٹا کمیاہے؟'' " کھی یقین سے نہیں کہ سکتا۔ میں نے میرکل پارک سے شال کی جانب چلنا شروع کیا تھا ....."
" یہ پارک ہیرون ٹاؤن شپ میں ہے؟"
" ہاں ، اور اب میں ایک جنگل کے بچے میں ہوں۔"
" کیا تمہار سے علاوہ وہال کوئی اور نہیں ہے؟"
" ہاں ، صرف اس ایک لاش کے سوا کوئی اور

ہیں۔ ''کیاتمہیں یقین ہے کہ دو پخص مرچکا ہے؟'' ''ہاں، اس کے چلنے اور بولنے کے دن یقیناختم ہو گئے ہیں۔''

" شیک ہے۔ تم لاش کوہاتھ مت لگانا اور نہ ہی جائے وقوعہ پر کسی چیز کو چھیڑتا۔ تم وہیں تضہرو۔ میں تمہارا رابطہ دوسرے ڈسیجر سے کروارہا ہوں۔ ہم تمہارے سل فون پر ٹریسرنگا دیں ہے۔"

چند ماہ بل کیفٹینٹ کے عہدے پرترقی ملنے کے بعد سراغ رسان سارجنٹ سائرس اوبرن کے فرائش کی نوعیت میں بدل کئی تھی اورائے یا ہر جانے کے بچائے میز کری پر بیٹ کرکا مرتا پڑر ہاتھا جو ہر پلک سیفٹی آفیسر کی خواہش ہوئی اسے سائرس کی نواہ کے علاوہ عزت بھی ل رہی تھی اور ہے ساب اے اچھی تنواہ کے علاوہ عزت بھی ل رہی تھی اور ہوئی کی اور فرائش کی انجام وہی کے دوران مارے جانے کا خطرہ بھی کم موس کرتا کہ ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود او برن بھی بھی محسوس کرتا کہ حالات کے جبر نے اسے پولیس ڈیار ممنٹ میں اس کی حالات کے جبر نے اسے پولیس ڈیار ممنٹ میں اس کی مال کی ملطی خواہش کے برگس دھیل ویا ہے جس میں اس کی مال کی ملطی بھی مثال تھی۔

ورران تعلیم اس کی ماں نے جوخود بھی ایک اسکول میرتشی، اس کی تحریر و تقریر پرخاس توجه دی۔ اس طرح نہ مرف اس کی تحریر و تقریر پرخاس توجه دی۔ اس طرح نہ میں بھی تھار آسمیا۔ اسکی مطابعیتیں اس ماحول میں بھی نہیں جہاں ہر چیز تحریری شکل میں موجود ہو۔ اس لیے اوبرن کے فرائفل میں کوئی تبدیلی کے بغیر اے رفتہ رفتہ سکینڈ ڈسٹر کٹ جیٹر کوارٹرز میں مختلف دستاہ پرات کی ایڈ بیٹنگ اور پروف ریڈ کا کام دیا جانے لگا۔

اس وقت بھی وہ ایک الی بنی رپورٹ کھور ہاتھا جودو جونیئر آفیسرز کے بارے میں تھی۔ انہوں نے مقامی ایلیمنٹری اسکول میں ٹریننگ پروگرام کے دوران غیر ضروری خراق کیا تھا جس پر ایک چو تھے سال کا طالب علم مفتعل ہو کیا اور اسکول انتظامیہ نے اے زیروی کھر بھیج دیا۔ اوبرن کو اس رپورٹ کی تیاری میں خاصی اکتا ہٹ

جاسوسى دائجست 151 فرورى 2016ء

See for

''اس کا والت وس قدم کے فاصلے پر جھاڑیوں میں پڑا ہوا تھااوراس میں کوئی رقم نہیں تھی۔'' ''کوئی شاخت؟''

''اس کے پاس سے پانچ ڈرائیونگ لائسنس برآ مد ہوئے ہیں۔ان سب پرمختلف نام اور پتے درج ہیں لیکن تصویر ایک ہی مخص کی ہے۔ اس کے علاوہ پچھ کاروباری کارڈ زمجی ملے ہیں جن پرآل سلز ویٹائل''خریدوفروخت'' لکھا ہوا سے''

معا اوا ہے۔ ''میں اس مخص کو جانتا ہوں۔ اس کی عمر ساٹھ ستر برس ہے۔ دیلا پتلا پہتہ قداور چھوٹی می داڑھی۔ کیا تہہیں اس کے پاس سے والٹر بروس کا شاختی کارڈ ملاہے؟'' ''ہاں، لیفشینٹ ! تم بالکل شبک کہدر ہے ہو؟'' ''کیاتم نے وہاں کوئی گاڑی دیکھی؟'' ''کیاتم نے وہاں کوئی گاڑی دیکھی؟''

میں آرہا ہوں۔ اگر تمہیں وہاں کوئی سوک نظر آئے تو اس کی وین تلاش کر کتے ہو۔ اس پر سرخ اور زردرنگ ہوا ہے اس پر میری ہوا ہے اس پر میری ہوا ہے اور وہ ایک سرکس ویکن جیسی گئی ہے۔ اس پر میری لینڈ کی نمبر پلیٹ کی ہوئی ہے۔ کیا تم نے کوروٹر کے دفتر اطلاع کردی؟''

" ال اور انہوں نے ایک لیبارٹری کا بندہ بھیج دیا

م در می در می است و ایسی می می کیا اب بھی و در می می کیا اب بھی و بیال ہے کا اب بھی و بیال ہے کا اب بھی و بیل ہے ؟''

''ہاں، اس کا تام رسل ویڈ برن ہے۔''
گیارہ ہیجے کے قریب او برن نے اپنی گاڑی نیکل
روڈ کے اختتام پر کھڑی کی۔ وہاں پہلے سے ڈوکٹر کی کار،
پلیس وین اور کوروئر آفس کی وین موجود تھیں۔ ڈوکٹر کی
بٹائی ہوئی سمت میں جنگل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس
راستے کے دونوں جانب درخت تھے اور ان کی شاخیں اتن
زیادہ جمکی ہوئی تھیں کہ اس راستے پر کسی گاڑی کا آناممکن
نہیں تفا۔ تقریباً سات منٹ چلنے کے بعد وہ اس جگہ گئے گیا
جہاں لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے قریب چار افراد
کھڑے ہے جدوہ گاڑی دورہوگیا۔وہ والٹر بروس بی تھا۔

اس نے وہی سبز رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا جس میں اس نے اسے پانچ دن پہلے دیکھا تھا۔ اس کی قیمی کا سامنے دالا حصد ادر سویٹر خون میں بھیکے ہوئے تھے۔ ڈولٹکر کورونر آفس کے فک اسٹی سے باتمی کررہا تھا جبکہ پولیس میکنیفن

کارل جائے وقوعہ کے گرد زردرتک کا ٹیپ با ندھ رہا تھا اور کچھ بی فاصلے پر وہ تخص بیٹیا ہوا تھا جس نے سب سے پہلے لاش دیکھی تھی۔ ڈونٹکر نے اوبران کو ابتدائی رپورٹ پکڑائی جواس نے گشت پر موجود پولیس والوں کرونی اور برونی کے ساتھ مل کر تیار کی تھی۔ اس کے ساتھ بی ویڈ بران کا بیان بھی مشلک تھا۔

"مسٹر ویڈ بران، انظار کرنے کا محکریہ۔" اوبران نے اس کے قریب جاکر کہا۔

ویڈ برن اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ "کوئی بات نہیں۔"

وی بات ہیں۔ '' مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم انکم فیکس کے دفتر میں کام کرتے ہو؟''

اس نے نیم دلی ہے اثبات میں سر ہلا یا تو او بران نے یو چھا۔'' آج تم چھٹی پر ہو؟'' ''میری طبیعت شمیک نہیں ہے۔ جھے بیا ٹائٹس می ہو سے ''

اوبرن نے ایک نظراس کے بیان پرڈالی اور بولا۔ ''تم نے اپنی گاڑی میرکل پارک پر کھڑی کی اور وہاں سے جنگل کی طرف پیدل چل دیے۔ جبتم اس مقام پر پہنچاتو متہیں یہ لاش کمی اور تم نے دس نکح کر سات منٹ پر ٹائن الیون کوفون کر دیا۔

ویڈیرن نے ایک بار پھرا ثبات میں سر ہلا دیا۔ ''تم اس مخص کونییں جانتے۔تم نے لاش کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی دوسر سے مخص کو یہاں نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی غیر معمولی آ واز سی ؟''

اوبرن کی ہر بات کا جواب وہ سر ہلا کردے رہاتھا۔
اوبرن کے تجربہ کار اور تربیت یافتہ ماتحت جو پچھاس سے
معلوم کر چکے تھے، اوبرن نے اس سے زیادہ جانے کی
ضرورت محسوں نہیں کی اور بولا۔''شیک ہے مسٹر ویڈبرن
ایک بارچھرتمہاراشکر ہیں۔ میمیرا کارڈ رکھلو۔اس میں دیئے
ہوئے نمبروں پرتم مجھ سے چوہیں کھنے میں کسی مجسی وقت
رابط کر سکتے ہو۔ ہمارے پاس تمہارا بتا اور فون نمبر ہے گیان
ہم تمہیں بلاوجہ زحمت نہیں دیں تے۔''

کیسٹرل اور اسٹیمی لائن اور اس کے آس پاس کی تصویریں بنا رہے ہتے۔ اسٹیمی نے پانچ دس تصویریں بنانے پر بی اکتفا کیا۔ ویسے بھی اس لائن کوکیس ختم ہوئے تک کورونر کی تحویل میں رہنا تھا۔اس کے برعکس کیسٹرل نے مختلف زاویوں اور فاصلے سے کئی تصویریں تھنجیں۔ تعوزی

جاسوسى دَانجست ﴿ 152 ﴿ فرورى 2016 ء

نکرانی رے گا اور اس کی وین ملنے کے بعد ہم جان علیں کے کہوہ ريكارد كي علاوه بحي كونى چيز پھيرى نگا كرفروخت كرر باقعا-" ڈولٹر ایے بعاری بحرکم جم سے زمین پر کرے ہوئے ہتوں کوروندتا ہوا آیا اور اس نے اطلاع دی کہ بروس کی وین ال می ہے۔ کرونی اور برونی معمول کے گشت كے ليے والي جارے تے كمانبوں نے جؤب من آدھے میل کے فاصلے پروین دیکھی۔اس کے تمام دروازے متعقل

"ان سے کہدو کہ مارے تانی مک وہ وال موجود ر بیل اوراک وین پرنظرر میں۔" " بيد من يملي بي كبد چكا مول-" وولكر في جواب

"اكر قائل كے ياس جابيال بيں تو ده محى وين كے 1500000

"ميل يريمي اليس بتا چا مول-" وہ وین مرنے والے کی ملکت تھی۔ اس لیے وہ مجی اللیمی کے دائر و کار میں آئی تھی لیکن وہ مردہ خانے کے تملے كة ين حد بنكل من إلى جامكا تماراى المرح كيسول كو مجی الکیوں کے نشانات اور دیگر ثبوت و علمنے کے لیے وین كامعائنه كرنا تفاليكن اس كاكام الجي حتم جيس موا تفاراس ليے او بران اور ڈولٹگر ان دونوں کو و ہیں چھوڑ کر گئے کے لیے ملے گئے۔ کار کی طرف جاتے ہوئے ڈولٹر نے ریکارڈ آفس كوفون كركي كها كدانبيس والثر بروس اورمسرو يذيران كمل بى منظرے آگا ،كياجائے۔

ایک یے کے بعد دہ دونوں اس جگہ بھی کئے جہاں وہ وین کھڑی ہوئی تھی۔اس وقت تک کیسٹرل اور اسیمی وہاں لیس آئے ہے۔ وہ جگد مرکل پارک سے زیادہ دور میں تحى - جيها كد كشت كرنے والے ساجوں نے بتايا تھا۔وين کے دونوں دروازے معفل تھے جبکہ محصلے دروازوں پر تالے لگا دیے گئے تھے۔ پھے تا فاصلے پر کعدائی کرنے والے مزدور کھانے کے بعد ستارے تھے۔ ان کا ٹرک كجحة فاصلح يركفزا مواتقاا وركمدائي كا دوسرا سامان أيك بند مكان كے حن ميں ركھا ہوا تھا۔

" كوئى كربرالتى ہے۔" ان ميں سے ايك نے كہا۔ "شایدوه کی مشکل بیں ہے۔" اوبرن نے اس کی طرف دیکھا اور پولا۔" تم نے ایسا

و و این ملے سے مرا ہو کیا اور بولا۔"اس کا ڑی

دیر بعد ہی ڈولٹر کواس کے سل فون پر ایک پیغام موسول ہوا۔ اس نے ایک نظرموبائل اسکرین پر ڈالی اور ٹیلی فون اوبرن كودية موت بولا-"بيان يا يكي لوكول كار يكارة ب جن كے شاخى كارۋوه كيے چرر باتھا۔"

اوبرن كافي ديرتك اس پيغام كو پر هتار با پر يولا ـ "ان میں سے چارفرضی نام ہیں۔ان کی شاخت چرائی کئی ے،ان عل عدور یاست عیامردهر بال

اس نے بروس کے والیت سے پانچ کارڈ نکا لے۔ ان میں سے تین ڈرائونگ السنس اور دو شاحی کارڈز تے۔ان سب پر 1940ء کی تاریخ پیدائش درج می اور ای محص کی تصویر چیاں می جس کی لاش ان کے قدموں میں - どひれじか

م میں حیران ہوں کہ پیخص کس چکر میں پڑ کیا تھااور ''میں حیران ہوں کہ پیخص کس چکر میں پڑ کیا تھااور اس کی وین کہاں ہے؟ اس کی جیب ہے کوئی جانی می ؟" " چانی ، کھٹری ، سل فون م کھٹیں ملا۔ اوبران نے اس کے برنس کارڈ کود مجمعے ہوئے کہا

"كياتم نے إس فون تمبر پر بات كرنے كى كوشش كى؟" و كوني جواب بين ملا-"

اوبرین نے قرب و جوار کا بغور جائزہ لیا۔ بیرایک نامعلوم جكسي اوريهال واكازني كاإمكان ندمونے ك براير تفارايا لكنا تفاكروالثر بروس البيخ كح ويف يا برائ سام ی کی اختای کارروائی کا نشانہ بنا ہے جس کے ساتھ اس نے بھی مرا برتاؤ کیا ہوگا اور وہی اس کی وین بھی لے کیا ہے۔کیسرل اب بروس کے جوتوں کے نشانات کی تصویریں کے رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو او بران نے الیمی سے

"اے مرے ہوئے متنی دیر ہوگئ؟" "اس كى موت نصف شب كي قريب والع مولى ہے۔اس کی لاش ماریل کی طرح سخت ہوگئ ہے اوراس کے جم سے بہنے والاخون ساہ اور خشک ہوچکا ہے۔ تمہارا کہنا ع كما ع جائة و؟"

" کھے زیادہ بیں۔ میری اس سے گزشتہ جعرات کی شب بات ہوئی تھی جب ایں نے امکی دین میرے کھر کے بابروالى سؤك يريارك كى كاورده ريكارد كارائ الما-" '' نیکوئی خانہ بدوش ٹائپ تھا جو بالٹی مور سے یہال

ریکارڈ بیجے آیا۔ "جس مخص کے پاس چارجملی شاختی کارڈز ہوں۔ اس کے لیے خانہ بدوش کے بجائے کوئی اور لفظ مناسب

جاسوسي دَانجست 153 فروري 2016ء

ک نمبر پلین دوسری ریاست کی ہے اور پولیس والے اس کی محرانی کررہے ہیں۔''

" تم كب سے يہاں كام كرر ب مو؟" اوبرن نے

پو پھا۔
'' پیری منے ہے۔ گزشتہ شام جب ہم کام ختم کرکے جانے والے تقے تو ایک فضل میدگاڑی لے کرآیا اور یہاں کمڑی کردی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر ہمیں آھے تک کھدائی کرنا پڑگئی تو شاید وہ دو دن تک اپنی گاڑی یہاں ہے نہیں لے خواب دیا کہ کوئی بات نہیں ہے جا سکے گا۔ اس نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں۔ وہ پچھ مرسے یہاں تغیر نے کاارادہ رکھتا ہے۔''

اس نے جوحلیہ بتایا وہ بروس سے ملتا جلتا تھا۔ او برن نے بوچھا۔ ''بیکس وقت کی بات ہے؟''

" پانچ ہے۔ اس نے گاڑی کی لائٹس اور میوزک آن کردیا اور کارد بار کے لیے تیار ہو کیالیکن جب ہم یہاں سے رواند ہوئے ، اس دفت تک کوئی گا کمکٹیس آیا تھا۔"

ای دوران کیسٹرل اور اسٹیمی ہمی آگئے۔کیسٹرل نے پک جھیکتے میں گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ البتہ عقبی دروازوں کے تالے کھولنے میں گور پرلگ کئی۔انہوں نے دو کھنٹے تک وین کے اعدونی جھے کا سعائے کیا۔گلوبا کس میں کئی نقشے اور ٹاری رکھی ہوئی تھی۔ پہنچرسیٹ پر ایک بیگ رکھیا ہوا تھا جس میں پیفلٹ ہمرے ہوئے تھے، ایسا ہی ایک پیفلٹ دو ہفتے پہلے او بران کو بھی ڈاک کے ذریعے ملا ایک پیفلٹ دو ہفتے پہلے او بران کو بھی ڈاک کے ذریعے ملا

تھا۔ای بیک میں تین مخلف سم کی لوے کی پٹیاں بھی تیں۔ سامان والے مصے عل ریکاروز کی الماریوں کے ورمیان بروس نے اے رہے کا انظام کررکھا تھا اور وہاں کھانے کی میز کے ساتھ ٹاکلٹ کی سوات مجی موجود تھی۔ اندرونی حصے میں انہوں نے ایک ورک شاپ ویھی جس مِن كمپيوثر، بلا سنك كوننگ مشين اور ايك خاص بارد ويرّ موجود تعاجم کے ذریعے بروس نے دوسرے لوگوں کے نام سے جعلی شاختی کارڈ زینائے تھے۔ کیسٹرل کی تیز الکلیوں في ال جكد كالجي بالكالياجهال بيدر كم موية تع اوروه الماري مجي ويكه لي جس مي شراب رهي جاتي سي \_وسلي ك يجي يا ي بالسك كى يوهيس مليس جن ميس تين مختلف مسم كى خواب آوردوا على موجود مي اوران بولول بروالشر بروس كے بجائے كى اور كے نام كے يبل كے ہوئے تھے۔ان سب چیزول کے درمیان بڑے بڑے کارٹن رکے ہوئے تے جن پر لکما ہوا تھا۔ 'فوٹو کراف ریکارڈز' احتیاط ہے اشاكى اور ان مي سے كئ ايك ير يوسش كے رہائى

پريستن بارو سے كا پتاورج تھا۔

اوبرن باہر آیا اور اس نے بیڈ کوارٹر فون کر کے ڈھیجر سے کہا کہ وہ ہاروے سے اس کی بات کروائے۔ چند لیجوں بعد اس کا ہاروے سے رابطہ ہو کیا۔ او برن نے اپنا تعارف کروائے کے بعد کہا۔ ''ہم والٹر بروس کے بارے میں معلومات اکٹھا کررہ ہیں۔ بجھے یقین ہے کہتم اسے طانے ہو۔''

'' میرا خیال ہے کہ گزشتہ تمین چار سالوں میں اس ہے ایک درجن سے زائد مرتبہ بات ہوئی ہے لیکن میں اس ہے بھی نہیں ملا۔''

''کیاتم بتانا پند کرو مے کہ اس کے ساتھ تہارے کس نوعیت کے تعلقات تنے؟''

''میں پرانے گانوں کا کاروبار کرتا ہوں اور موسیقی کے آلات بھی اپنے پاس رکھتا ہوں۔اس نے بیرے ہاتھ ایک بہت عمدہ پرانی ڈسک پچی تھی۔ کیا وہ کسی مشکل میں ہے؟''

"اے آج میے کولی مارکر ہلاک کردیا گیا۔" ہاروے نے ایک کہری سانس کی اور سدے کا اظہار کرنے نگا۔

" مارے پاس اس کا بالٹی مورکا پتا ہے۔ کیاتم اس کے خاندان کے بارے میں جانتے ہو؟"

ہاروے تعوز اسا جھیایا پھر مہری سائس کیتے ہوئے بولا۔''نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی بیوی کسی نرستک ہوم میں ہے اور والٹر کازیادہ تروقت سڑکوں پر بی گزرتا تھا۔''

جب اوبرن دین ش والی آیا، ای وقت تک ڈولگر اور آئیمی دوسری ہار بروس کے چیے کن چکے تھے۔ انہوں نے اس رقم کو ایک لفانے میں بند کر کے سل کیا۔ لفائے پررقم لکھی اور دونوں نے اس پراپنے دستخط کردیے۔ اب یہ چیے مقدمے کا فیصلہ ہونے تک کوروز آفس کی تحویل میں رہتے۔

سورج غروب ہونے سے پچھ دیر پہلے انہوں نے اپنی تفتیش ختم کی ۔کیسٹرل نے دین کود دبارہ مقفل کیا اورسل کر دیا تاکہ پولیس میراج لے جائے تک دہ محفوظ رہے۔ کیونکہ سڑک پر ہونے دالی کھدائی کی وجہ سے اسے چندروز تک دہاں سے مثانا ممکن نہیں تھا۔

اوبرن اور ڈولٹگرنے فیصلہ کیا کہ وہ مجھ معاملات حل کرنے کے لیے سیکنڈ ڈسٹر کٹ ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کریں سے۔ ڈولٹگرنے اپنے سیل فون سے ان آ دمیوں کے بارے

جاسوسى دائجسك 154 فرورى 2016ء

نگرانی

میں معلومات اپنے کمپیوٹر پرخفل کردیں جن کے ناموں کے جعلی شاختی کارڈ بروس کے والٹ سے برآ مدہوئے تھے اور پر کمپیوٹر سے نیٹ ورک کے ذریعے مسلک تھا۔ ان آ دمیوں میں سے ایک مائیل فراسٹ ہی مقامی تھا۔ ان آ دمیوں میں سے ایک مائیل فراسٹ ہی مقامی تھا۔ او برن نے پہلے ای سے یات کرنے کا سوچا۔ اس نے بتایا کہ وہ بروس کو بیس جانتا لیکن حال ہی میں اسے ایک

مشکل ضرور پیش آئی ہے۔

"میر اگزشتہ سوسل سیکیورٹی چیک سات اکتوبر کو ملنے
والا تعا۔" اس نے شکائی انداز میں کیا۔" لیکن وہ مجھے انجی
تک نہیں ملا۔ پہلے یہ چیک براہِ راست میرے اکاؤنث
میں جاتے ہے لیکن کئی مرتبہ جیک والوں کی بے پروائی کی
وجہ ہے جھے مشکل کا سامنا کرنا پڑا چنانچہ میں سوچ رہا ہوں
ہے چیک مشکوانا شروع کر دیے اور اب میں سوچ رہا ہوں
کے یہ جیک کی نہیں بلکہ سوشل سیکیورٹی والوں کی بے پروائی

"کیاتم نے انہیں اس کی اطلاع دی؟"

السیان ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مینے کی پہلی تاریخ

کوڈاک ہے بینے دیا ہے اور دو اس کا بتا لگا تی سے لیکنا شاید دو پیسوی رہے ایس کہ بٹس ان سے غداق کر دہا ہوں۔ تم خود سوچو کہ اگر میں نے دو چیک کیش کر دایا ہوتا تو اس کی اطلاع انہیں نہلتی۔"

جس وقت اوبرن فون پر بات کررہا تھا تو ڈونگر نے
اسلی والٹر بروں اوراس کی دین کی تصویر یں اخبارات اور
فی وی کو بینے وی اور ساتھ ہی ہے کی درخواست کی کہ اگر کوئی
خفس اے جاتنا ہو یااس کے ساتھ کوئی واسلار ہا ہوتو ہولیس
کو اس بارے میں ضرور مطلع کیا جائے۔اویرن نے بحی
ریکارڈ آفس سے درخواست کی کہ اے پریسٹن ہاروے
کے ماضی کے بارے میں معلو بات فراہم کی جا کیں۔

اسطے روز جومعلوبات ملیں ؟ ان کے مطابق پہتے ہو سالہ والٹر بروس وس سال پہلے ریاست میری لینڈ کی ملازمت سے ریٹائر ہو چکا تھا۔ وہ الیکٹریشن اور مکینک کے طور پرکام کرتا تھا۔ اے ووئنگ مشین سے لے کرڈرائے تگ لائسنس بنانے کے آلات کی مرمت اور دیکے بھال میں تصوصی مہارت حاصل تھی۔ اس کا سابقہ دیکارڈ بالکل مساف تھا البنداس کے موجودہ ہے کے بارے میں کچومعلوم نہ ہو سکا اور نہ تی اس کی شادی شدہ وزندگی یا وارث کے بارے میں کوئی اطلاع کی۔

رس ويذبرن كا ماضى مجى داغ دار تقار چدسال قبل

اس کا دکالت کا لائسنس منسوخ ہو گیا تھا کیونکہ اس پر ایک گرل فرینڈ کوشد پدطور پرز دوکوپ کرنے کا الزام ٹابت ہو گیا تھا۔وہ لڑی بری طرح زخمی ہوگئی تھی اور اس کے چہرے پر کئی ٹا تھے آئے تھے۔اس کے علاوہ دائنوں کو بھی تقصال پنچا تھا۔اس جرم کے پاداش میں ویڈ بران کو اٹھارہ ماہ جیل کا فا پڑی۔

ماڑھے دس ہے کے قریب اسٹی نے بروس کی استعالی ہوست مارٹم رپورٹ ای سل کے ذریعے بھی دی۔
اس کے جمع کے مختلف حصول میں اعشار یہ بتیں کے پانگی خول ملے جو ب ایک ہی ونڈ کن سے چلائے گئے تھے۔
خول ملے جو ب ایک ہی ونڈ کن سے چلائے گئے تھے۔
خون کے ججزیے سے یہ بات بھی سائے آئی کہ بروس کو کو لی مارنے ہے بہتے وائٹر کو مارنے آئی کہ بروس کو کو لی مارنے کے بعد اوبرن ایک مینٹک میں چلا کیا جیکہ وونٹر کو بھوک سانے کی ۔ وہ کچھ کھانے کا پروگرام بنارہا تھا کہ استعبالہ کلرک نے کسی ملاقاتی کے آنے کی اطلاع دی۔
استعبالہ کلرک نے کسی ملاقاتی کے آنے کی اطلاع دی۔
استعبالہ کلرک نے کسی ملاقاتی کے آنے کی اطلاع دی۔
استعبالہ کلرک نے کسی ملاقاتی کے آنے کی اطلاع دی۔
ایک وہلی تھی مورت جس نے گھٹوں سے اونچا اسکرٹ پکن ایک وین رائٹ کے طور پر کروایا۔ وہ میوچل فیڈرل سیونگ وین رائٹ کے طور پر کروایا۔ وہ میوچل فیڈرل سیونگ

اس نے اپنے شولڈر بیگ سے اخبار ٹکالاجس ٹیں والٹر بروس کی تصویر شائع ہوئی تھی اور بولی۔'' ایک ہفتہ قبل ہم نے ربورٹ کی تھی کہ ایک ضل نے جعلی ڈرائیونگ لائسنس دکھا کرایک چیک کیش کرانے کی کوشش کی۔وہ بھی فوند

و والكرف اينا پياسنجالا اور بولا-"ميدم بتم نے كس كور بورث كي تقى؟"

" بم نے پولیس کومطلع کیا تھا اور دو پولیس آفیسرز بیک آئے تھے۔"

"كيامهي ان كيام يادي ؟"

"سارجن وین ٹریس نے بی زیادہ بات کی تھی۔وہ دراز قدمرخ بالوں والی اڑک ہے۔"

رور در ای در استان استا

" یکفش اتفاق ہی ہے۔ درامل وہ چیک ریزل برس کے نام پرتفاج اسٹل ویل میں رہتا ہے اور ہم اسے اس کے نام پرتفاج اس کے اس کا اکاؤنٹ ہماری برای میں ہے۔ وہ اور اس کی بوی مینے میں ایک دن اس تھے میں ہے۔ وہ اور اس کی بوی مینے میں ایک دن اس تھے میں

جاسوسى دائجسك 155 فرورى 2016ء

READING.

گزارتے ہیں جب انہیں پنٹن کا چیک ملتا ہے۔وہ اس میں سے چارسوڈ الرنکلواتے اور باتی رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواد ہے ہیں۔''

"كياوه درست چيك تفا؟"

''تم خود و مکھ لو۔'' یہ کہہ کراس نے ڈولٹگر کو چیک کی فوٹو کا پی پکڑا دی۔ بید دو ہزارڈ الر کا چیک رینڈل ہے بورس کے نام ہی تھا اور اس کے اسٹل ویل والے ہے پر بھیجا کمیا تھا۔ چیک کی پشت پر بورس کے دستخط بھی تھے۔

''کیابہ مسٹر پورس کے ہی و سخط ہیں؟'' ''یقینا کہیں۔''

''تم بھے پوری ہات بتاؤ۔ بیسب کیے ہوا؟''
''بروس نامی اس خص نے چیک کی پوری رقم نکلوانے
کی کوشش کی۔ اس نے کیٹیئر کو بورس کے نام کا ڈرائیونگ
لائسنس دکھا یا جس پرخوداس کی تصویر چیاں تھی۔ کیٹیئر نے
قوراً بی بھانپ لیا اور اے انظار کرنے کے لیے کہا پھراس
نے وہ چیک بجھے تھا دیا۔ بیس سیرھی برائج بنجر کے کمرے
تک کی اور پولیس کوفون کیا لیکن ان کے آنے تک وہ تحقی

" و کمیا تم نے وہ جعلی ڈرائیونک لائسنس پولیس کو دکھایا؟"

''وہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ اس محض نے وہ لائسنس اپنے والٹ سے نہیں نگالا تھا۔''

" كياتم ال محض كا حليه بتاسكتي مو؟"

" ہمارے پاس اس کی چارمنٹ کی ویڈیوکلپ ہے۔ تم وہ و کھ سکتے ہو۔"

اس عورت کے والیس جانے سے پہلے ڈولگر نے سار جنٹ وین ٹریس سے مختفر گفتگو کی۔اس نے بتایا کہاس وقت سیکیس میڈکوارٹر میں کسی کے پاس ہے۔اس وقت تک او بران مجی میٹنگ سے واپس آچکا تھا۔ڈولٹرنے بتالگالیا کہ اس کیس کی تحقیقات امریکی پوشل اسپیشن سروس کے بیرد کر دی گئی ہے۔

"بے دوسراکیس ہے۔" اوبرن نے کہا۔"جس میں والٹر بروس نے غیرقانونی طور پرایسے پنشن چیک اپنے پاس رکھے جو دصول کنندہ کوڈاک سے بیعجے گئے تھے۔وہ ریکارڈ بیجے کی آڑ میں لوگوں کی ڈاک چوری کرتا تھا اور اس کے لیے بیطریقتہ اختیار کیا کہ جب وہ محمروں میں اپنا پیفلٹ ڈاکنے بیطریقتہ اختیار کیا کہ جب وہ محمروں میں اپنا پیفلٹ ڈاکنے جاتا تو میل باکس سے سرکاری اور پنشن چیک ٹکال ۔

جاسوسى دا تُجسك 156 فرورى 2016ء

بنے کے بعد انہوں نے پوشل السیشن سروس کے دفتر میں ایڈم کراہم سے ملاقات کی۔اس نے انہیں ایک نقشہ دکھایا جن میں اس طرح کی چور یوں کی سرخ اور نیان نقطوں سے نشا ندہی کی گئی۔ ایسے کی چیک مقررہ وقت پر وصول کنندہ کو نہیں بہتے سکے اور انہیں مقررہ تاریخ سے دو تین دن کنندہ کو نہیں بہتے سکے اور انہیں مقررہ تاریخ سے دو تین یا سومیل کے اندرا سے بینکوں سے کیش کروایا گیا جو پچاس یا سومیل کے فاصلے پر تھے۔ بیسب کرنے والا ایک معرفض تھا جو جعلی ڈرائیونگ لائسنس یا شاختی کارڈ دکھا کرید چیک کیش جعلی ڈرائیونگ لائسنس یا شاختی کارڈ دکھا کرید چیک کیش کرواتا تھا۔ایک درجن بینکوں کی ویڈ بوز سے اس خص کی جو تصویر سامنے آئی وہ والٹر بروس ہی کی تھی۔

ر برس کی بیان کردہ کہانی نے انہیں جرت میں ڈال دیا۔ اس نقشے پرسرخ نقطے چوری ہونے والے چیکوں کی نشاندی کررہے تنے جبکہ نیلے نقطوں کے ذریعے ان دواؤل کی چوری ظاہر کی گئی تھی جو ہیلتھ انشورٹس پروگرام کے تحت متعلقہ لوگوں کوڈ اک کے ذریعے جیجی گئی تھیں۔

" ہے دوائی کارڈ ہوڈ تے باکس یا بلاشک بیک میں رکھ کرڈاک سے بیجی جاتی ہیں۔ ان میں عام طور پر لو ہے دن کی کولیوں کا ڈ فیرہ ہوتا ہے۔ اس لیے بیڈس باکس میں آئیں ڈائی جاتیں اور انہیں باہر ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ "
گراہم نے تفصیل سے ان دواؤں کی سپلائی کے بارے میں بتایا۔

میں بتایا۔ ''جس اس کی وین سے صرف نیند کی مولیاں ملی تعیں۔'' ڈِولٹکرنے کہا۔

تحیں۔'' ولکرنے کہا۔ ''ممکن ہے کہ وہ اس کے ذاتی استعال میں ہوں۔'' گراہم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' بقیہ دوائی وہ کسی اور حکدر کھتا ہوگا۔ یہ بہت بڑا ہوا کہ وہ شاخت ہونے سے قبل جگدر کا کہا۔''

ای ماردیا گیا۔'' ڈونکر نے اپنے بریف کیس سے وہ تین لوے کی پٹیاں نکالیں جو انہیں بروس کے تھلے سے کی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی گراہم چونک پڑا جیسے اس کے سامنے کوئی عجیب چیزر کھ دی گئی ہو۔ پھراس نے ایک ایک کر کے انہیں اٹھا یا اوران کا معائد کرنے کے بعد پولا۔''شوہارن۔''

"انیں جوتے پہنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔"
مراہم نے اپنی کری پر پیچھے کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔
"زیادہ ترمیل بائس میں تالے نہیں ہوتے لین
معفل بائس جی ممل طور پر محفوظ نہیں ہیں اور آئیس کھولنا کچھ
زیادہ مشکل نہیں۔اس محص نے بڑی مہارت سے شوہارن

PAK

نگوانیں ''بہرحال جس کے پاس بھی چابیاں ہیں،وہ کم از کم وودن تک وین کووہاں سے جیس لے جاسکتا کیونکہ سوک کی کھدائی کا کام ہورہا ہے۔''

اس شام او برن اپنی بہن کے تعرکھانے پر مدعوتھا۔ وہ آٹھ بچے کے بعد وہاں سے لکلا۔ راستے میں میرکل پارک کے قریب بننج کرا سے خیال آیا کہ وہ ایک نظر بروس کی وین کود کھے لے جے کیسٹرل نے تا لے لگانے کے بعد سل کردیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کسی نے وہ سل کھولنے کی کوشش تو نہیں کی۔ اس کام میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگتے۔

جب وہ گرینڈ اسٹریٹ پہنچا تو وہاں ممل تارکی چھائی ہوئی تھی اورفٹ پاتھ سنستان تھی۔ صرف دو کھروں میں روشی ہورہی تھی۔ غالباً دوسرے مکان خالی پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی گاڑی کھدائی کرنے والے مزدوروں کے ٹرک کے بیجھے کھڑی کر دی اور باہر آسمیا۔ اب کھدی ہوئی سڑک پرلکڑی کا تختہ نگا دیا کمیا تھا۔ وہ اسے پھلا تک کروین کے قریب بیجھے کیا اور جیب سے تاریخ نکال لی۔وین کے قبی درواز سے کی سل ٹوئی ہوئی تھی اوروہ تھوڑا ساکھلا ہوا تھا۔ اس کے کناروں سے مدھم روشی باہر آری

وہ وین کے عقبی صے ہے دی فٹ کے فاصلے پر تین چار منت تک خاموش کھڑا رہائیکن اس کے کان کوئی آواز سننے کے منتقر ہے ۔ کیا کوئی خص آواز پیدا کیے بغیروین کے اندرا پئی کاردوائی میں مصروف تھا۔ اس کے کان صرف سرد ہوا کی سرسرا ہت یا دور ہے گزرنے والے ٹریفک کی دھیمی آواز من سکتے ہے ۔ کھردیرا تظار کرنے کے بعداس نے آواز من سکتے ہے۔ کھردیرا تظار کرنے کے بعداس نے دیے یاؤں وین کے گروایک چکرلگایا۔ اسے بغلی ورواز ہے کے کانارے سے دوشن کی ایک اورکیر آئی دکھائی دی۔

قاعدے کے مطابق اسے پیپائی اختیار کر کے کئی کو اپنی بدد کے لیے بلانا چاہیے تھالیکن اس کی اپنی پوزیشن غیر واضح تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کراہم اور اس کے ساتھی اپنے طور پر بروس کے ٹھکانے پر جملہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں تھے۔ وہ وین کی طرف بڑھا اور اس نے عقبی وروازے پر دیک وہ ویت کہا۔ '' دروازہ کھولو، پولیس۔''

عین ای لیجائے خیال آیا کہ اس کار بوالورکار کے گلوباکس میں رکھا ہوا ہے جے اس نے بہن کے مکان میں جاتے ہوئے مقفل کردیا تھا۔ وین کے اندر کی روشنیاں بجھ می تھیں۔ اس سے پہلے کہ اوبرن دوبارہ وشک دیتا، اچا تک وین کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک ہٹا کٹا مخض ك ذريع مطلوبيلفا في تكال لي-"

انہوں نے گراہم سے پہر معلومات کا تبادلہ کیا اور اس سے رابطہ میں رہنے پر متفق ہو گئے۔ اب یہ معلوم کرنا باتی تھا کہ ان جرائم میں بروس کے ساتھی کون تھے بالخصوص کون لوگ اس سے چرائی ہوئی ادو یات فریدر ہے شخص تھا جس وقت ان کی نظر میں پریسٹن ہارو سے ہی ایسا مخص تھا جس پر تو جہ مرکوز کی جاسکتی تھی۔

الہیں جیسے ہی ہارو سے کے بار سے میں رپورٹ ملی۔
اسے فورا ہی کرا ہم کو بینے دیا۔ پرسین ہارو سے چھیالیس سالہ
شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ تھا۔ وہ کسی کا نا دہندہ نہیں تھا
اور نہ ہی اس سے ماضی میں کوئی جرم سرز دہوا تھا۔ اس کی
بیکن ہلز میں میوزیکا اینڈیکا کے نام سے پرانی موسیقی کی
دکان تھی۔ اس کے علاوہ ہاروڈ اسکوائر کے نز دیک اس کا
فرگ اسٹور بھی تھا جبکہ وہ خود بھی ایک رجسٹرڈ فار ماسسٹ

اوبرن اور ڈولنگر نے اس معالمے کی مزید تحقیقات کراہم اور وفاقی اداروں کے لیے چھوڑ دی اور خود بروس کے قابل کی تلاش میں لگ گئے۔ ریکارڈزے و کچی رکھے والٹر بروس کے بارے میں ایک نیچ لکھا تھا دس ہفتے بل شائع ہوا۔ اس کے مطابق بروس کی بیوی مرچکی دس ہفتے بل شائع ہوا۔ اس کے مطابق بروس کی بیوی مرچکی استعمال شدہ وین خریدی اور گلی گلی پھر کرریکارڈ بیچے لگا۔ اس کا کوئی مستقل شکانا نہیں تھا اور وہ ایک شہرے دو سرے شہر کا کوئی مستقل شکانا نہیں تھا اور وہ ایک شہرے دو سرے شہر کا کوئی مستقل شکانا نہیں تھا اور وہ ایک شہرے دو سرے شہر کررہا تھا کہ اس کا آئی ڈاکارٹی کا شاخسانہ ہے اور لگتا ہی کے کردہا تھا کہ اس کا آئی ڈاکارٹی کا شاخسانہ ہے اور لگتا ہی کے کہ دو تین اجتمال کا آئی ڈاکارٹی کا شاخسانہ ہے اور لگتا ہی کی کوشش کی اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن اور مزاحت کے نتیجے میں اسے آئی کرویا لیکن کی کوشش کی اور مزاحت کے نتیج میں اسے آئی کرویا گھا کہ کرویا گھا کہ کا خوان اس خیال ہے شاختی نہیں تھا ۔

"اس کے قبل میں صرف ایک ممن استعال ہوئی ہے۔"اس نے ڈوکٹر کو یاد دلایا۔" دیمش اس کا والٹ چھنے کے لیے کوئی اس کے جسم میں یا پچھ کولیاں اتارے گا اوراس کی چاہیاں ۔۔۔۔مت بھولو کہ وہ جسی غائب ہیں۔"

رمکن ہے کہ ڈاکو وہ چابیاں اپنے ساتھ لے گئے ہوں تا کہ اس کی وین تلاش کر کے اسے بھی لے جاسکیں۔'' '' یہ بھی ہوسکتا ہے۔'' اوبرن نے کہا۔''لیکن جگل سے گزرنے والا وہ راستہ شارٹ کٹ کے طور پر استعال ہوتا ہے اور کوئی بھی مخص اس کی لاش کی تلاثی لے کر نفتہ رقم اور چابیاں لے جاسکتا ہے۔''

جاسوسى دانجست -157 فرورى 2016ء

برآ مد ہوا۔اے دیکھ کر پہلے تو ڈولٹر کا کمان ہوا کہ کہیں وہ خود ای اے طور پرمشن کی حمیل کے لیے ندا میا ہولیکن جب ارج کی روشی اس کی کلائی میں پڑے تانے کے بریسلید پر کئی تو او برن کو اسے پہچانے میں دیر نہیں گی۔ وہ کینٹ ویل تھا۔ کعدائی کرتے والے مزدوروں کا سر براہ جس سے اوبرن پہلے بحی ل چکا تھا۔وہ اس سے عمر میں دس پندرہ برس بی زیادہ ہوگالیکن اس کا وزن اوبرن سے کم از کم پیاس پونڈزیادہ تھا۔اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھاجس کارخ اس نے اوبرن کی جانب کردیا۔اوبرن ایک لحدضا تع کیے بغیر تھوڑا سا جھکا۔ اس نے لوہے کے بھاری دروازے کا کنارہ پکڑااوراے زورے بند کردیا۔شایدوہ ایسانہ کرتا اگراہے معلوم ہوتا کہ کینٹ ویل کے ہاتھ میں خالی ریوالور تھا۔ وہ بھاری بوری کی طرح کر پڑا۔ جب تک اس کے حواس بحال ہوئے، اوبرن نے اس کا ہتھیار چھین لیا پھر اس کے پیڑوں کی تلاشی لے کرتوٹوں کی بھاری مقدار برآ مد کی اور پولیس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ ایمبولیس بلانے کے لیے فون کر دیے۔ جب تک وہ لوگ چیجتے ، اوبرن نے میڈ کوارٹرفون کر کے ڈسیجر سے کینٹ ویل کاریکارڈ ٹکا لئے کے لے کہا جس معلوم ہوا کہ وہ عادی مجرم تھا اور اس کے جرائم كى فهرست كافى طويل سى - اوبرن في برآ مدشده رقم متعلقه پولیس افسران کے حوالے کی اور خود کینٹ ویل کولے كراسيتال جلاكميا- بسارى دروازے كي ضرب سےاس كا سرزحی ہو کیا تھااور کلا کی پر بھی چوٹ آئی تھی۔

کینٹ ویل نے اپنے اعترانی بیان میں کہا۔ 'میں انے اس خص کے پاس ایک بڑی وہ دیکھی تو دل میں لائے آگیا۔ اس نے بہت زیادہ نی رکی تھی اور نشے کی وجہ ہے وہ لؤ کھڑا کر چل رہا ہے اندازہ نگالیا کہ اسے بہآ سانی قابو کیا جا سکتا ہے۔ جھے اس کے کاروبار کا اندازہ ہو گیا تھا چنا نچہ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس قدیم اور تا باب ریکارڈ زکا ذخیرہ ہے جو میں اسے سے داموں فروخت کرسکتا ہوں۔ یہ تن کروہ لائے میں آگر میر سے ساتھ چلنے کے لیے ہوں۔ یہ تن کروہ لائے میں آگر میر سے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو کیا۔ اس نے اپنی وین کو تا لانگا یا اور میں اسے لے کر جمل کی طرف چل ویا۔

ایک سنسنان مقام پر پہنچ کر جس نے اے گرانے کی کوشش کی تو اس نے مجھ پر پستول تان لیا اور میرے چبرے کا نشانہ لے کر کولی چلا دی لیکن اس کا نشانہ خطا کیا اور دھاکے کی وجہ ہے پستول اس کے ہاتھ سے کر کیا جے جس نے فوراً اٹھا لیالیکن پھروہ ایک جنگلی تھینے کے ماند میری

طرف جینا،اس کی آتھموں سے شطے تکل رہے تھے۔ میں کیا کرتا۔ مرف ایک بی راستہ تھا کہ اس پستول سے اپنا دفاع کروں۔''

"اورتم نے اسے پانچ کولیاں مارویں؟"
" پہلی کولی اس کا راستہ نہیں روک کی چنا نچے میں نے اپنا وفاع کرنے کے لیے پانچوں کولیاں اس کے جسم میں اتاردیں۔"

ہ ہارویں۔ او برن نے اے بیادیا کہ سی مجر مانڈھل کے دوران ہلاک کرنا پہلے درجے کے لل میں شار ہوتا ہے، اب بیاس کے دکیل پر شخصرتھا کہ وہ کس طرح اس الزام کوعدالت میں غلط ثابت کرتا ہے۔

دوسرے روز گراہم نے او برن کوفون کر کے بتایا کہ بوسٹن میں ایف بی آئی کی ٹیم نے چھایا مار کر ہاروے کو کرفنار کرلیا ہے، اس پر چوری شدہ اشیار کھنے اور ممنوعہ اشیا کی غیر قانونی نقل وحرکت کاالزام تھا۔

کینٹ ویل پرایک اور الزام بھی لگایا جارہا تھا کہ وہ شراب کی پوتلیں چوری کرنے کی غرض سے بروس کی وین شراب کی پوتلیں او برن کی مداخلت کی وجہ ہے اس کا مشن ادھورارہ گیا کیونکہ وہ ان پوتلوں کو وین سے باہر لانے مشن ادھورارہ گیا کیونکہ وہ ان پوتلوں کو وین سے باہر لانے میں کامیاب نہیں ہوسگا تھا۔اس لیے سرکاری وکیل نے اس برزور نہیں دیا۔

اوبرن کا کام جمم ہو چکا تھا اور وہ ایک بار پھر میز پر بیٹے کر دفتری اسور ممٹانے لگا۔ کھانے کے وقفے کے دوران اس نے ڈولٹر سے کہا۔ 'آئ کل کے بجرم الی احتقانہ حرکتیں کرنے گئے ہیں جن کی وجہسے وہ بہ آسانی پکڑیں آ آجائے گا کہ بیٹی کرنے ہم دونوں فارغ آجائے ہیں۔ اگر بہی حال رہا تو ایک دن ہم دونوں فارغ ہوکر گھر بیٹے ہوں گے۔ اب ای حض کو و کھرلو۔ یہ جانے ہوکر گھر بیٹے ہوں گے۔ اب ای حض کو و کھرلو۔ یہ جانے ہوگر گھر بیٹے ہوں کے۔ اب ای حض کو و کھرلو۔ یہ جانے ہوگر گھر بیٹے ہوں کے۔ اب ای حض کو و کھرلو۔ یہ جانے تا کہ اور جس پس چابیاں ڈال کر وہاں تک گیا۔ وہاں سے نقد رقم بیب بیس چابیاں ڈال کر وہاں تک گیا۔ وہاں سے نقد رقم کیا اور جس پس وابیاں ڈال کر وہاں تھا ، وہی ہاتھ بیس لے کر باہر تا کیا اور جس بیس نے وین کا درواز ہ کھکھٹا یا تو بڑی ہے تو گئی سے میرے قدموں بیس کر گیا۔ شایدا سے اپنی طاقت کر گئی ہے میرے قدموں بیس کر گیا۔ شایدا سے اپنی طاقت کر گئی ہے میرے قدموں بیس کر گیا۔ شایدا سے اپنی طاقت کر گئی ہے میرے قدموں بیس کر گیا۔ شایدا سے اپنی طاقت

ڈولٹرنے تائید میں سر ہلا دیا۔وہ کیا کہتا کہ سارے سراغ رسان اوبرن کی طرح بہادر اور بے چین نہیں ہوتے۔اگراس روزوہ بہن کے تھرے واپس آتے ہوئے بروس کی وین دیکھنے نہ جاتا تو مجرم ہاتھ سے نکل کیا تھا۔

جاسوسى دائجسك 158 فرورى 2016 ،

ا ہے تازہ ترین در پردہ اسائنٹ کے لیے استعال کررہا تھا۔ ایک ایسادر پردہ کام جو بظاہرا یک مجھوتا تھا۔

جیمز فاؤکراور میں بہت پرانے دوست ہتھے۔ای بنا پر میں اس کے مکان میں داخل ہونے سے خاصا بچکچار ہاتھا کیونکہ میں اپنے خوف کی تقید بیق کرنے سے کریزاں تھا۔

میں اپنے خوف کی تھیدیق کرنے سے کریز ال تھا۔ میں نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈور تاب پر ہاتھ رکھا اور اسے تھما دیا۔ دروازے کا تالا کھلا ہوا تھالیکن اس سے پیشتر کہ میں دروازہ کھولٹا، اپنے عقب میں پتھر لیے ڈرائیوو سے پر کسی کار کے رکنے کی آواز پرمیری توجہاں جانب مبذول ہوئی۔

الحاصل

بیہ موسم گرما کا ایک تکلیف وہ دن تھا۔ اس قدر گرم کہ جب آپ کے گیڑے آپ کے بدن سے جیلنے لگتے ہیں اور آپ کے بدن سے جیلنے لگتے ہیں۔ بدشمتی آپ کے برکارات انجر نے لگتے ہیں۔ بدشمتی سے آگ برسانی گری بھی اس سردایر کورو کئے میں ناکام رہی تھی ہومیری ریڑھی کے میں ناکام رہی تھی ہومیری ریڑھی کے میں ناکام رہی تھی ہومیری ریڑھی کے میں سننارہی تھی۔

بیں اس نامعلوم فون کال کے بارے بیں سوچ رہاتھا جس کے نتیج میں جھے یہال سراغ سال فاؤلر کے گھرآتا پڑگیا۔ ''جیمز فٹ مرگیا ہے۔'' یہ وہ مختصر ساپیغام تھا جوایک بھرائی ہوئی آوازنے مجھےفون پردیا تھا۔

جیمز فٹ،سراغ رسال فاؤکر کی وہ عرفیت تھی جے وہ

قانون کے محافظوں کاکام ہی محافظت ہے...اور ایمان دار اپنی ذمے داری کا ادراک رکھتے ہیں...مگریہاں قانون و انصاف کی آبرو اپنے ہی رکھوالوں کے ہاتھوں خطرے میں پڑگٹی تھی...اور بے ضمیر اپنی دست درازیوں کے لیے آزادگھوم رہے تھے...



قانونى شقول كى نذر بوجانے والى جرم كى تلخ حقيقت كا احوال

جاسوسى دائجست 159 فرورى 2016ء





میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک اور اسکواڈ کار میری کار كے برابر مي آكردك چكى مى - اس اسكواد كار سے ايك جائى پیچانی مخصیت با ہرنگی اور پورج میں میرے پاس آئی۔

ده ميري افسراعلي كينين وُ ورتعي تحي اوروه خوش نظر نبيس آري معی۔وہ ایتدائی سے اس بات کی مخالف رہی تھی کداس کے اسٹار سراغ رسال کوال قسم کے خطرناک در پردہ اسائمنٹ پر مامور کیا جائے کیکن چیف نے اس کے اعتراض کومستر وکردیا تھا۔

ا كرفون يرموصول مونے والا پيغام يح تما تو مي تصوركر سکتا تھا کہ ایک بار پولیس اسٹیشن واپس چینجنے پر چیف کے لیے ال كے منتخب كرد والفاظ كيا ہول مے۔

ڈور کھی نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے میری طرف د يكمااور يولى-"مم يهال كمرے كيا كررے مو؟"

مجرمیرے جواب کا انظار کے بغیراس نے اپنی کن نكال في اور دوسرے ہاتھ سے درواز و كھول ديا۔ وہ محاط اعداز مِي قَدْم اللهاتي موني اعدر داخل موني تواس محض كي لاش عد الجمه كركرت كرت بى جو بيد كى مارى سام فرش بر یر ی ہوئی تھی۔

وہ جیمز فاؤکر ہی تھااورخون کے جس ڈھیر میں پڑا ہوا تھا اس سے صاف ظاہر ہور ہا تھا کہ قون پر موصول ہونے والی اطلاع غلطتين سي

جيمز فاؤكرم چكاتها-

بظاہر یمی لگ رہا تھا کہ جب اے کولی ماری کئ تواس وقت وہ دروازے سے صرف چندفٹ کے فاصلے پر تھا اور یا تو اہے قاتل کی جانب بڑھر ہاتھا یا پھر مدد کی بکار کے لیے واقلی دروازے کو کھولنا جاہتا تھا لیکن پھراس کی موت واقع ہوگی اور פספיון גיונס ען-

ہم نے سب ہے پہلے مدیقین دہانی کرلی کدمکان محفوظ ہے اور کی تعم کامزید کوئی خطرہ موجود تبیں ہے۔ پھر ہم اس کیس پر تفتلو کرنے کے۔میراؤ ہن یہ کہدہاتھا کہاں کیس کی ممل طور پر تحقیقات ہونی چاہیے۔لیکن کیپنن ڈورمی کا کہنا تھا کہ بیہ ایک اوین، شٹ کیس ہے۔اس کا بتجدسائے ہے اوراس من مزيد كى تحقيقات كى ضرورت كبيل\_

"جيمز فاؤكر كرسبالد آركنا تريشن من دريرده كام كرربا تھا۔" كيشن ۋوركى نے كہا۔" انبيں ظاہر ہے كہ بتا جل كيا كہ ب ایک پولیس من ہاورانہوں نے اس کو شکانے لگادیا ... کہائی اختام پذیر ہوتی۔

یہ کہ کر کیٹن ڈورمی نے اس پیٹی کے کین سے لیا موت بمراجوال نے ہاتھ میں پاڑا ہوا تھا۔ پر ایک آہ

بمرت ہوئے بولی۔"ویکھو، ش جانتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے كريب تے اور تمہارا دوى كايشت مغبوط تھا، وه واقعی ایک عده سراغ رسال تعالیکن بم بھی بھی حرسالا آر کنائزیش پرکوئی کاری مرب لگانے میں کامیاب نہیں ہو سكے بیں اور اس مرتبہ بھی عمل کی قسم کی خوش ہی عمل جا الہیں

لیٹن ڈورمی کے الفاظ کی دهند کے مانند میرے كانوں كررنے كے - بھے كوئى چيز ذائى طور پر بچوك لگا ربی محی۔ یہ بات کر سالڈ کے محصوص اعداز پرفٹ جیس بیدری مھی کہ وہ لاش کو چھے چھوڑ جائے۔ نہای سیاس کے رویے میں شامل تعا کہ نامعلوم فون کے ذریعے کوئی میں مہیا کردے۔ لینن ڈورطی کا اپنے طور پر معمول کی کارروائی کو بے ساخت روكرنا ميرے ليے نا قابل قبول تعااوراس كا الكارتے

مير انساف كي خوابش كومزيد بعز كاديا تعار مس بس يوسى بار مانتائيس جابتا تعا-"من ال بارے میں غور کرتا رہا ہوں ، کینین ۔ ' میں نے کہا۔" اور میرے خیال میں ہم کر سالڈ کواس کی کسی بھی کارروائی پر نشانہ بنائے میں اس لے ناکام رے بیل کروہ لوگ لیشن دیتے ہیں اور سمی بیات معلوم ب-اس ليے ہم تمام معاملات سےان كا تا جوڑتے عن كامياب بيس رہے۔ان كاكوني آ دى مارے درميان موجود ب-حققت توبيب كدش ال بارے من جمتا سوچا مول، اتى بى بات زياده تجه من آنى ب ... جيمز فاؤكر في مين طور پر بي باچلاليا تحاكم بم ش عان رشوت ليد باع.

"لغو بالنمل مت كرد ... ميري كماعثر كے بيچے كوئي بھي رشوت جیس لیتا۔' اس نے پیٹی کا ایک اور بڑا کھونٹ بھرااور

عن اس معاملے کو ہوئمی جانے جیس دیتا جاہتا تھا لیکن وور می کی چینی نے میری توجہ بٹادی۔ جمعے یا دایا کہ پیمبلدایک كرم جام كى طرح محوى مورى كى - يرا خيال ب كه جمر فاؤكر الركتد فتك يريقين تبين ركمتا تعامين في سوحا كداب ایک کولٹرڈ رنگ ہی میرے دماغ کو محنڈک پہنچانے میں مدوکر

من نے لیٹن ڈورکی سے کہا کہ میں کولٹدڈرنک لینے كے ليے بكن مل جار باہوں۔ من نے ريغر يجريم كھولاتو فورانى یاد آگیا کہ جمز فاؤلر بے صد ڈائٹ کوک مے کا عادی تھا۔ ريفريج يثرد ائت كوك س بحرا مواقعا ليكن حقيقت شي مرف يى ايك بيورى موجودى\_

على نے بہ جائے كے بعد كرفريزر على برف موجود

جاسوسى ڈائجسٹ 160 فرورى 2016ء

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ے ، گرم شروب کے لیے نعت خانے کو چیک کیا تو پتا چلا کہ اس میں بھی صرف ڈائٹ کوک کے بہت سے پیک رکھے ہوئے میں۔ جیمز فاؤکر کوڈائٹ کوک سے پیارتھا۔

اگر مجھ سے پوچیس تو پیکوئی مردانہ پسندیدہ مشروب تہیں تھا، لیکن جس اس بارے بیس کیا کہ سکتا تھا؟ میری کمر میں ایک اسپئیر ٹائر آسکتا تھا جبکہ جیمز فاؤلر کا پہیٹ دھوئی پٹرے کے مانٹر تھا۔

حقیقت میں کولا کی فرادائی نے بچھے کیپٹن ڈورتھی کی پہنچی کات یا ددلادی۔لوگ کٹرت سے سکریٹ پینے دالوں کو بچین اسموکر' کہتے ہیں۔ای طرح میں ڈورتھی کے بارے میں سوچتا تھا کہ وہ ایک' چین کولا ڈرکٹر' ہے۔ میں اس کے ساتھا تنا عرصہ کزار چکا تھا کہ جھے معلوم تھا وہ ردزانہ چینی کے کم از کم چھے کین ضرور بڑی تھی ۔ کی بات تو ریتی کہ میرااینا چینی کا خرج کے کہیں ضرور بڑی تھی۔ کی بات تو ریتی کہ میرااینا چینی کا خرج کے میں کرجا تا تھا۔

کہنے کوہم دونوں ہی آ پینی کے خطی ہتے۔ اس وقت میری بیاس کی جو کیفیت تھی تو میں شاید کوک پینے کے بارے میں سوچ سکتا تھالیکن ایک ڈائٹ کوک؟

ڈائٹ کوک کے بارے میں میری اپنی رائے ہے تھی کہ
اس میں پرانے موزوں کی می ہوآئی ہے اوراس کا ڈاکھائی کی

اس میں پرانے موزوں کی می ہوآئی ہے اوراس کا ڈاکھائی کی

بو سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ کہنے کی چھال ضرورت نہیں کہ میں
نے شنڈ سے یانی کا ایک گلاس مینے کوئی ترقیح دی۔

جب میں واپس بیرونی کمرے میں پہنچا تو کینٹن ڈورتھی نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے جھے کھورااور بولی۔"میں بیرکری اب مزید برداشت نہیں کرسکتی۔ ہم واپس اسٹیشن پہنچ کراپنی

منفتگوجاری رکھیں ہے۔' ورتمی نے جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تمی۔ میں ویکے سکتا تھا کراس کی بغلوں کے نیچے سینے کے دھیے پھیلتے جارہے تھے۔ یہ کوئی دککش منظر نہیں تھا۔ لیکن جس چیز نے میری توجہ اپنی جانب میڈول کرائی، وہ اس کی چلون کی جیمیں تھیں جو بالکل مانب موئی تھیں۔اوران میں کوئی چیز سانہیں سکتی تھی۔ اور پھر مجھے برسب مجھا جا تک عمال ہوگیا۔۔ اور پھر مجھے برسب مجھا جا تک عمال ہوگیا۔۔

اور پھر مجھ پرسب کھا جا تک عیاں ہو گیا۔ "کیٹن۔" میں نے کہا۔" تم نے پیسی کہاں سے انتحی؟" ڈورتنی کے چہرے کی رنگت میسکی می پڑگئے۔" یہ میں اپنے ساتھ لائی تھی۔"ایس نے غراقے ہوئے کہا۔

" د نهیں میر کمین تم اپنے ساتھ نہیں لا کی تھیں . تم یقیدا اے یہاں چھے چھوڑ کئی تھیں۔ جب تم پہلے یہاں آئی تھیں اس لیے کہاس وقت تمہارے ہاتھ میں مرف تمہاری کن تھی جب تم میرے ساتھ اس تھر میں واطل ہوئی تھیں . . ''

معے ی میں نے اس کی کن کا تذکرہ کیا تواسے اپنی کن

کا وجود یاد آگیا۔ اس نے اچانک اپنا ہاتھ اپنے ہولسر کی جانب بر حایا۔

الكن من اس كے ليے پہلے اى تياراور ہوشيار تھا۔"اس كى زحمت مت كرور" من نے اپنے ريوالوركارخ براوراست اس كے ہولسركى جانب كرتے ہوئے كہا۔

"بي مرف ميرے لفظوں كے خلاف تمهارے الفاظ ہوں ہے۔"اس نے تبيہی لہج میں كہا۔

اس دوران میں اس کی دیلی تیلی کلائیوں میں جھکڑی پہنا چکا تھا۔ ساتھ ہی میں نے اس کے حقوق پڑھ کرستانا شروع کر دیے جن سے دو پہلے سے بخو بی واقف تھی۔

میں اے تھیٹم ہوا پولیس اسٹیشن کے کیا۔ اس موقع پر ریہ کہنا نہا یت مناسب رہتا کہ انساف کے تقاضے پورے ہو گئے اور کہانی ختم۔

برسمتی ہے جی یہ کہ نہیں سکا اس کے کہ اس کیس جی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے۔ کیٹن ڈورتھی کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے ثبوت ناکائی تھے۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا اس کے خلاف ثبوت اس کے الفاظ کے خلاف مرف میر سے الفاظ ہی تھے۔ بات یہیں جتم ہورتی تھی۔ انٹرل افیئرز کے حکام صرف میری بنی اڑ اگر رہ گئے جب

میں نے آئیں بتایا کے مراد احد ثوت پیپی کا ایک کین ہے۔ ہے فک معالمہ کامنی پہلویہ بھی رہا کہ کیٹن ڈورٹسی اور میں ایک دوسرے کے سابقہ محبوب تھے اور من ید ہے کہ ہم دونوں نے پولیس اسکواڈ ایک ساتھ جوائن کیا تھا اور کیٹن کے عہدے پرترتی کے لیے تاب کے دوامید وارتھے۔

انٹرن افیئرز والول نے میراالزام یہ کہہ کرمستر وکر دیا کہ بیا یک سابقہ یوائے فرینڈ کی حاسدانہ ہرز و کوئی ہے جواب می سابقہ کرل فرینڈ سے انقام لینا چاہتا ہے۔

اس سارے معالمے کا حاصل بیرہا کہ ایک بے میناہ مخص فضول میں مارا کیا اور ایک بے ایمان پولیس افسر قبل کرنے کے باوجود کا تکلنے میں کامیاب ہوگئی۔

دوسری طرف میری سا که متاثر ہوئی اور میری بدنای ہو مئی۔ میرا تباولہ ایک ایسے ضلع میں کر دیا حمیا جہاں جرائم کی مجر مارتھی۔

لیکن سب سے بدتر بہ حقیقت رہی کہ اب میں پینی کا کین پینا تو کااس کی طرف دیجمنا بھی گوارانبیں کرتا۔

اب شی ڈیو (Dew) پیٹا ہوں اور Dew کرتا ہوں۔ Dew کرتا ہول۔

جاسوسى دَائجست ﴿161 فرورى 2016ء



# Downloaded From Paksociety!com

مندر کلیسا، سینی گاگ، دهرم شالے اور اناته آشرم... سب ہی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق ہےت نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں لیکن جب بانیوں کے بعد نکیل بگڑے ذہن والوں کے ہاتہ آتی ہے تو سب کچہ بدل جاتا ہے... محترم پوپ پال نے کلیساکے نام نہاد راہبوں کو جیسے گھنائونے الزامات میں نکالا ہے، ان کاذکربھی شرمناک ہے مگریہ ہورہا ہے...استحصال کی صورت کوئی بھی ہو، قابل نفرت ہے...اسے بھی وقت اور حالات کے دھارے نے ایک فلاحی ادارے كى پناه ميں پہنچا ديا تھا...سكه رہا مگركچه دن، پهروه ہونے لگا جو نہيں ہوناچاہیےتھا...وہ بھی مٹی کاپتلانہیں تھاجوان کاشکار ہوجاتا...وہ اپنی چالیں چلتے رہے، یه اپنی گهات لگاکران کو نیچادکهاتا رہا... یه کهیل اسی وقت تک رہا جب اس کے بازو توانا نه ہو گئے اور پھر اس نے سب کچھ ہی الٹ کررکھ دیا...اپنی راهمیں آنے والوں کو خاک چٹاکراس نے دکھا دیاکه طاقت کے گھمنڈمیں راج کا خواب دیکھنے والوں سے برتر... بہت برتر قوت وہ ہے جو یے آسرا نظر آنے والوں کو نمرود کے دماغ کا مچھر بنا دیتی ہے... پل پل رنگ بدلتی، نئے رنگ کی سنسنى خىزاوررنگارنگ داستان جسمين سطرسطردلچسىيى بى...

جاسوسى دائجست 162 فرورى 2016ء



ایک بھانس ی تھی جومیرے گلے میں اٹک کررہ گئی تھی ، اس سوئے دار ہر لظے مجرم کی طرح جس کے پیروں تلے ہے جلاد نے تختہ میٹنج لیا ہو مگر جان تھی کہ نکل ہی ندر ہی ہو اور یہی اذبت مجھے بھی ادھ مواکے دے رہی تھی۔

میری اس جال کش تکلیف کو فزوں تر کرتی وہ مسکراہٹ تھی جو میں اس وقت زہرہ بانو کے لیوں پر محلق ہوئی دیکھ رہاتھا۔

بھے اپنا علق بخشک محسوں ہور ہاتھا، اس قدر کہ منہ سے کوئی الفاظ بی نہیں نکل رہے ہے۔ بس! اک یک تک فاق تھی جوز ہرہ ہاتو کے چہرے پہ جم کے رہ کئی تھی۔ جیسے بی وہ چند قدم اُٹھائی مسہری کے قریب آئی میں مسہری سے اُٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے بیس مجھے ہلکا سا چکر بھی آگیا، پیشاید نیند سے بیداری کے فور آبعد اُٹھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ہوا تھا یا چرکوئی اور وج تھی۔

"کک...کیا،کیاہےتم نے میرے ساتھ؟ کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟" میرالہجاور الفاظ کا بھراین صاف عیاں تھا۔ میں نے دیکھاز ہرہ باتو کے چبرے کی مسکراہت کیک دم چیرت میں بدل کی...اور وہ بددستور میری طرف سوالیہ نگا ہوں سے تکتے ہوئے ہوئی۔

"کیا ہوا؟ میں نے ایسا کیا کردیا تمہارے ساتھ؟ میں کچھ مجھی نہیں؟"

اس کے ان الفاظ نے جیسے میرے اندر تک سکون آور لہریں می دوڑا دیں۔ میں نے بے اختیار ایک گہری سانس خارج کرکے تو دکوم پرسکون کیااور دوبارہ مسہری پر بیش سکا۔

''صش ... شاید، میں نے کوئی بھیا تک خواب دیکھا تھا۔'' کہتے ہوئے میں نے اپناسر جھکالیا۔شکر ہے کہ بات بن گئی، زہرہ بانو کچھنیں مجھی تھی۔ دہ میرے بالکل قریب آگئی میں اور پھر بہت دھیرے سے اس نے اپنانرم و نازک ہاتھ میرے کا ندھے پر رکھ دیا۔

ہاتھ میرے کا ندھے پرر کھ دیا۔ ''ہاں! تم نے یقینا کوئی خواب بی دیکھا ہوگا۔اس میں تمہارالہیں، تمہارے حالات، تمہاری پریشانیوں کا بی دخل ہے۔''

دخل ہے۔'' بچھے زہرہ بانو کی بات سے بی نہیں لیجے نے بھی ماف لگا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جیسا میں بچھ رہا تھا۔ میں ایک بار پہلے بھی زہرہ بانو کی ذات پر ڈبرکر چکا تھا، جب

ماں جی نے شادی والی بات کمی تھی اوراول خیر کے سمجھانے پر جھے اس کا قلق بھی ہوا تھا ، اگر چیز ہرہ بانو نے بھی جواب میں سرکشی کا مظاہرہ کیا تھا جوشا پداس کے فطری ریمل کا غماز تھا، کیکن بعد میں وہ اس بات کوا یسے فراموش کر گئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، بلا شبریہ اس کا بڑا پن تھا، اور جھے بھی اس رویے کا مظاہرہ کرنا چاہے تھا۔

میں واقع اس کے سامنے شرساری کی محول کرنے لگا اور دل میں خیال آیا کہ بھی وقت ہے، ایک اُ بھن کو پوری طرح رفع کرنے اور معذرت کرنے کا منظی تسلیم کرنا ہوات خود ایک بڑا ہن ہے، البذا میں نے زہرہ بانو کا اپنے ساتھ آ استی سے نور ایک بڑا ہن ہے، البذا میں نے زہرہ بانو کا اپنے شائے پر رکھا ہوا مرمریں ہاتھ آ استی سے تھام لیا۔ وہ میرے قریب ہی مسہری پر بیٹے گئی اور میرے چہرے کی میرے قریب ہی مسہری پر بیٹے گئی اور میرے چہرے کی جانب و کیلے گئی ۔ میں بھی ای طرح بہ خور اس کا چہرہ تکتا رہا۔ پھر ہولے سے بولا۔

"زہرہ! تم جانتی ہوکہ بیس تم ہے کوئی جی بات تہیں اللہ چہاتا ہوں۔ اپنے وکھ درو، اپنی تفیقیں، سب تم سے شیئر کرتا ہوں۔ اپنے میں شاید ناوانستہ طور پر میر ہے منہ ہے کہ ایسا نگل جاتا ہے جس سے تہمیں وکھ بھی تہا ہوں ہے جہا اس کی دائی بات پر جذباتی ہو کیا بھی ہوتا ہو۔ بیس اُس روز ماں جی دائی بات پر جذباتی ہو کیا تھا اور تہمیں غلا بھی بیشا تھا، بیس اس کی تم سے معانی چاہتا ہوں۔ " بیس اتنا کہد کرخاموش ہو گیا۔ بیس نے اس بار بات ہوں۔ " میں اتنا کہد کرخاموش ہو گیا۔ بیس نے اس بار بات کو اپنا تیت کا رنگ دیتے ہوئے آپ کا صیغہ استعال تہیں کیا

''بس! کہر پچکے؟'' زہرہ نے مسکراتے ہوئے تہایت ملائمت آمیزی ہے کہاتو میں دوبارہ بولا۔

''نہیں۔ اور بھی کہنا ہے بجھے۔'' یہ کہتے ہوئے بے اختیار میرے ہونٹوں پہلی دلیمی کی سکرا ہٹ اُنجر آئی۔ اس کی نگاہیں بڑی محبت سے میرے چرے پرجی ہوئی تھیں۔ جیسے وہ ہمیشہ کی طرح بجھے نگاہوں ہی نگاہوں میں کہیں دور لے چلی ہو۔

''زہرہ! آج پھر مجھ پر وہی جذباتی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔آج پھر میں تہہیں ایک الزام دینے لگا تھا۔ میں۔۔۔ سمجھا تھا کہ شش ۔۔۔ شاید۔۔ کل رات۔۔۔'' میری آواز حلق میں ایکنے لگی۔ مجھ سے جملہ پورانہیں ہو پایا تھا کہ زہرہ نے نرم آواز میں کہا۔

"میں جان کی تھی کہتم کیا سیجھنے لکے تھے۔ اورتم بیھے جیے اورتم بیھے جیسا سیجھتے ہواک میں تمہارا بھی توکوئی قصور نہیں ہوتا۔ ای لیے ... میں بھی اپنا خصرا یک ناراضی بعول جاتی ہوں۔ ممر

جاسوسى دَائْجست 164 فرورى 2016ء

اوارهكرد دول زہرہ؟ جوند فن بندی اس کی کوئی قبرے کہ جی پر

مين آنو بهاكرائ و كالوجد بالاكرسكون - بكد ميراعم تو مرے لے اک عذاب سلل ہے۔ایک عم ناتمام ہے۔

جس کا کوئی انت ہی نہیں۔ بیدایک کر بہد حقیقت میج ،لیکن دستور دنیا بھی ہے کہ مرنے والے پرمبرآئ جاتا ہے۔لین ... ش کیا کروں۔ کہاں اپناسر بخوں۔ کد حرجاؤں میں۔کہاں روؤں میں کہ میری عابدہ تو میری آعموں کے سامنے دور کردی گئے۔ بہت دور ... اتن دور کہ سمندروں یار چلی گئے۔ ایک ایے دیس اغیاری جان وہ معصوم بھوے کر کسوں کے غول میں جا چنسی ہے، جہاں اس کے پاس سوائے خدا کے کوئی میں۔ اور من يهال بيكى سے باتھ فى رہا ہوں۔ يوں جيسے اس غریب کی بے بی کا تماشاد کھدہا ہوں۔

يه كتي كتي ميراا بنالجه بحى زنده كيا-ايك غيارساتها جم سے میراسینہ جر کیا تھا۔ جھے معنن ک ہونے گی۔ اور ی جیے بھکیاں لینے کے انداز میں نبے کیے سائس لینے لگا تو بے اختیارز ہرہ بانونے میری جی ہوئی کردن کے کردائے مرمرين اورمهر إن يازوؤن كاحسار بنا كرخود ع الكاليا\_

"ال في كاطبعت ليسي بي من تواجي تك ان ے ل بی سیا۔ "میں نے دھرے سے خود کوائ سے علىدوكرتے ہوئے كها۔

''وا شیک عل جل- ایمی میں نے اُنہیں تمہارے 一年之外之了るとしていている "كياوت بوراك

"رات كماره ع يك بياء" الى في جواب ديا اور باختياري بريزاساكيا- جمعاول فيركا خيال آياءوه مجى سرے ساتھ على آيا تھا۔ اس وقت شام ولكنے للى تحى۔ ابرات كے بارہ فكر رب تھے۔ يس نے اعدازہ لكا يا۔ بحصال طرح لين موئ شايديا ي جد محفظ بيت ى يك

"وه ... اول فيرجى مير ب ساته تعالي" "دو جی ادھر بی ہے۔ ماک رہا ہے۔" زہرہ باتو نے جواب دیا۔ "تم منہ ہاتھ دھو کر ذرا فریش ہوجاؤ۔ پھر الشيم كمانا كمات بي-"

> "ال في حاك ري ين؟" من في جما-"פשפטים" "اول فير في كمانا كماليا؟"

"على نے بوچھا تھا۔ كهدر باتھا، تمهارے ساتھ

شيزى! آن ايك بات تم بحى من لورز بره بالوصرف ايك ورے کا نام نیس ہے۔ آگاہ ہو تال تم اچی طرح میری زندگی سے، میرے ماضی سے۔ میں کیا ہوں، کون موں۔ می خود این ذات میں ایک چٹان ہوں بر پخته ارادول اور يرعزم وحوصلے كى مالك عورت مول على - بھى بھى الىكى كوكى حركت كرنے كا من سوج مجى نبين على جوميرى مخصيت اور مرے کردار کے حوالے سے خود میرے لیے شرمند کی کا باعث بنے رہے تم ، تو میں مہیں جانتی ہوں ، اور عابدہ کو مجى، من نے بھی جی اس بات کوسو چنا تو کیا تصور بھی تہیں کیا كه بحى ميں اس كى جكەلے لوں۔ ہر كزنبيں۔ ميں يہمبيد بھي مجی نہیں باند حق بنہ جی میں نے اس کی ضرورت محسوس کی كوتك من الي ممير ع مطمئن مول -ليكن آج تمهارى معذرت .... نے بھے یہ سب کہنے پر مجور کر دیا۔" وہ اور ساعماد، پورے وقارے بیسب کمه کرخاموش ہوگئی۔ لین عمران اس کے مجمع چرے کی ماحت میں ملی موئی ایک عم آگیں کیک کومجی واضح طور پرمحسوس کیا تھا۔اس کی اعموں کے کشادہ کوشے کناروں تک یاد رفتگاں کے ار آزار کول کے بوجھ تے بھٹنے لگے تھے۔

أى نے بڑے يُروقار انداز عن اپنى مغانى چين كردى مى - اكريد ميراول بهلي بي الى كاطرف عاف ہو کیا تھا، لیکن آج خودای کی زبانی بیسب بن لینے کے بعد

يرى تمام غلط فى دور موكنى كى-

دل كى كدورتك اس طرح وحل جائے كے بعد ہم وونول چند اے ایک دوسرے کو گمری تظرول اور وسعیت ول كَ ساتهدو كي كر مولي مول مكرات على السيال زبرہ نے میری تاک کی پھنلی کو ہو لے سے تھوتے ہوئے

تم جھے بھی بھی کی شریر بچے کی طرح بیاتے بھی ہواور کن بھی جاتے ہو۔ جھے تہاری بیادا اچھی لی لی شمزی! مجعمت ستایا کرو۔ جانتے ہونا، میں اندرے کس تدرؤ كمول اور قول كايو جدا تفائے موے مول؟"اس كا اج مرائق ہونے لا۔ على نے دھرے سے اور م ا پنائیت سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی زیاجت سے تھیلتے

" مجلا عن آپ كاغم نيس جانون كاتوكون جائے كا؟ ليكن اس يج كوتو آب بعي جيلان يا كي كدآب كاغم ونت ك كروي ايك وفن شده م ي-جى ك تر بيشة آپ ك آعموں كےسامنے راتى ہے۔لين عن النے ذك كوكيانام

جاسوسى دَانجست 165 فرورى 2016ء

" مجمع كمانے كى كوئى خاص طلب تيس ہے-" ميں نے کہا۔" میں پہلے ہی سوکر بہت ساوقت ضائع کر چکاہوں .... الجمي محصي معاملات يرتباولة خيال كرنا تها مكريس تو یہاں آ کر کہیں اور بی محوکیا۔ بے چارہ اول خیر مجی اکیلا

" لکتاہے پریشانی کے باعث کانی دنوں سےتم نیند ميں كر سكے شايداى كيے تعور ا آرام ملتے بى بے عدھ ہوكر مو مي "وه حراكريولي-

"ال! يمي بات ہے۔" ميں نے كہا اور مسرى سے

''جمیں کی ایے کمرے میں بیشنا جاہے جہاں میں اول خير کوجي اينے ساتھ بٹھاسکوں۔''

" فيك ب- تم واش روم سي موآؤ - پرنشت كاه میں آجانا۔ کبیل دادا بھی وہیں آئے گا۔ " یہ کہد کروہ مسہری ے اُتھی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو میں نے آواز

از ہرہ!"میری آواز براس کے بڑھتے ہوئے قدم یک دم تھم گئے، وہ پلٹی اور مسکر اگر میری جانب دیکھنے لگی ہے۔ "مول ... کہو۔" اس کے عنائی لیوں سے جھے شکھنگی ى يىتى محسوس مونى -

میں اس کی طرف بڑھا۔ اور اس کے بالکل قریب اللے کررک کیا اور پڑے تورے اس کے چرے کا جائے۔ لیتار ہا۔وہ بھی منہ سے پچھے نہ بولی ، جیسے وہ دانستہال کھات کو طول دینا جایاری مو، عید وه جایاری موکد می أے ای طرح کمری نظروں ہے ویکھتار ہوں اوروہ میری طرف۔ میں نے وہیمی آواز میں کہا۔ "متم نے مال جی سے

''کون ی بات؟'' وہ سوالیہ نگا ہوں سے تکتے ہوئے بولی۔ جانے کیوں مجھے لگا جیسے وہ دانستہ انجان بنے کی

"وبى، مال بى كو قائل كرف والى بات-" بالآخر میں نے یاد دلایا تو اس کے چرے یہ ایک رنگ سا آگر كزركيا- كهدير يمليمر بيرب بفوراس طرح تلتي رب ير اس کے چرے اور آ معوں سے جو لطافت الکیز کشش ی متر فی وه موا مونے لی تھی۔ وہ میری بات کا مطلب مجھتے يوع .... دير ع ع يولى-

"ال اللِّن المجي على يوري طرح ان سے بات ميس

"وجد؟" على في تحقراً يو جما- لي بمركواس في میری طرف قدرے کمری نگاہ سے دیکھا تھا، مجرا پنا چرہ دائن جانب مور كر ميكي ميكي سيك ليج من يولى-

" بدالي بات نبيل ہے كدايك دم اور ايك بى وقت ميں ماں جي ہے كہد والوں ، اس طرح وہ يہ بات اسے ول میں بھی لے سلتی ہیں، موزوں دقت یں امیس مجما دول کی ،تم اس کی فکرنہ کرو۔ ' یہ کہ کروہ جیس رکی اور دروازے سے باہر لگتی چلی گئے۔ میں وہیں کھٹرا، دروازے کی خالی چو کھٹ کو تكتاره كميا-ايك بار پحرميرا ذبن هيوك وشبهايت كا شكار ہونے لگا تھا۔ کیا ایسا وہ وانستہ کررہی تھی یا مجرواقعی اُس کی بات هيك هي-

میرے پاس بیرسب سوچنے کا وقت نہ تھا کیلن میں اب ماں جی کے سامنے جانے ہے جی کترانے لگا تھا کہوہ مجھ ہے میرا''جواب' یو چھ سکتی تھیں۔جس کے لیے میں نے ألبين اب تك مصلحاً ثالا موا تها، تاكه تب تك زهره بانو ألبيس ايخ طور پر قائل كرنے كى كوشش كرتى رہى -

ی در کرری - میں اور اول خرنشست گاہ میں موجود ہتے۔ اول تیر میرے چرے کی طرف بھائٹی ہوتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر بجیب سے کہج میں بولا۔

"خرے کا کے ، تو سوکیا تھا؟" اس نے شاید میری آ تھوں اور چرے کی اُلسا ہے سے بیا ندازہ قائم کیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھااور پولا۔

" ہاں! پتالہیں کیوں پہاں آتے ہی جھے گہری نیندی

"او خرے بہت ہولے ہاں کے منہ سے یہ برآ مد ہوا تھا۔جانے کیوں میں بھی اس کی طرف قدرے چونک کر دیمنے لگا۔ بھے ایسامحسوں ہوا جیے وہ مجھ سے شاکی ہور ہا

" كيا مطلب؟" مين نے كھوركراس كى طرف ويكھا تووہ جینی کا محراہت سے بولا۔

''مِیں توسمجھا تھا کہ تو اندر بیٹیا بیٹم صاحبہ ہے سکے سائل يرتفصيلي تفتكوكرر بابوكا يمرتوتوابيا اعدكيا كيهوتاي رے کیا۔ "اس نے اہمی اپنی بات ختم ہی کی تھی کے زہرہ بانو اندرداظل ہوئی ،اس کے ہمراہ کبیل دادائمی تھا۔

زبره بانوكود كيدكراول خيراحزاما كعزا بوكيا تعام يكر ان کے بیٹے بی وہ بھی بیٹے کیا۔ اگر جداب اس کا بیکم صاحب ك كروب سے كوئى تعلق شەربا تھا، مروه آج مجى اس كا

جاسوسي دانجست 166 فروري 2016ء

أوارمكرد

سرے بھی آئیں میں کیں نہیں ہے بڑے ہوتے ہیں۔ اب میری مجھ میں تو یکی آتا ہے کہ ان میں کی ایک مسطے کو عل كرنے كے ليے باتھ والا جائے تو باقى كاعل بعى ازخود سائے آجائے گا۔اس کیے پہلے مرحلہ وارای مسلے پر ہاتھ ڈالا جائے جو پہلے مل کرنے کا متقاضی ہے، ورنہ تو مسائل ارے بی ایم ایں۔"

ز بره بانونے بھی وہی بات کی تھی جس کا ظہار تھلیا۔ ہم سے کرچی می۔زہرہ نے سامنے لکے وال کلاک پر ایک

تكاه دُالى اور پمرخود كلاميداندازيس بولى-

''ميراخيال ہے اب تو رات ہو گئی ہے۔ ورنہ میں اجی اے ولیل سے بات کر کے مشورہ کر گئتی ، خیر، میں کل منع خود اس سے ملے لکل جاؤں کی اور سب سے پہلے تہارے خلاف کی ایف آئی آرکو کا احدم قرار داوانے کی كوشش كروں كى \_ جمعے أميد بيورى كدفارونى كونى تدكونى الي قانوني شق وموند لے كا - ساتھ بى تمبارى معانت كل از كرفارى بحى كروانا موكى \_ربى بات يا با جان كى ر بانى كى تو میں جھتی ہوں ، انہیں کرتل تی تی کے چنگل سے چیز انے کا پ التمامون تمهارے باتھ لگا ہے۔ اور اس سلسلے میں تم میجر ساحب کو جی اے اعتاد میں لے سے ہو مرب کام تم صرف اے علی ہوتے پر کرنے کارسک مت لو۔"

"اكرآب كاخيال بكر جمع ياوروالون ياسى بى اليےادارے سے مدولتی جائے توبیامکن ہے۔"میں نے اس کی طرف دیچه کر کہا۔ اور اسے بی الیس الف (پاور ميكريث سروس) كے وُراپ آف كے جانے كى بات وہرا دى تووە فورائنى بىل ايناسرىلات بوت بولى-

"اليى غلطى كرنا مجى تبين شهرى! پيركام تمهين خالصتاً اہے بل یوتے پر کرنا ہوگا،جس کی کوئی بلانگ یا لائے ممل يقينا پہلے سے بی تمہارے ذائن میں ہوگا۔

میں نے اس کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات سے ہے۔ ورنہ مجرر یاض باجوہ بھی بہت اللے مجھے بیمشورہ دے سے ہوتے۔

" تم كب تك اللمشن كوكرنے كااراده ركھتے ہو؟" " كرى ى بى ياس كاكونى آدى مجھ سے رابط كرنے والا ہے .... اس ویل کے سلسلے میں جھے خود ہای بحرنا ہو

جبتم في فيملد كرايا بياوتم خودى كرال ي ےرابط کر کے اُلیس بتا کول ہیں دیے؟" ''کی جی نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے دوبارہ اس

احرّ ام ای طرح کرتا تھا، جیسے پہلے کیا کرتا تھا۔ كبيل دادانے ايك نگاه ميرے قريب بيٹے اول خير ر ڈالی تھی ، چرمیرے چرے پر نظریں جمادیں۔ کرے یں ہم چاروں کے سوا اور کوئی تیں تھا اور یس نے اول خرے مفورے کے مطابق زہرہ یا توکوسارے حالات ہے آگاه كرديا- عارفداورسيشانويدسانچ والاك خفيه كفي جوژ ے لے کراس کی گوائی کی ضرورت سے لے کرمتاز خان ك كرفاري اوراس كى بنى لوشابه كے مير ب خلاف ميدان میں اُڑنے تک اور بلوتکسی کے کرتل می جی بجوانی ہے متعلق میرے باپ کی مشروط حوالی۔سب پچھاس کے گوش کزار

اگرچدان میں سے پچھ یا تیں اس کے علم میں ہی میں، مربیاری باتیں پوری مراحت سے سننے کے بعد ال كا چره بھی گهری سوچ میں ڈوب کیا، قریب بیٹے لبیل دا دائے بھی بیرسب غورے منا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک شاید زہرہ بانو کے یو لئے کا انظار کرتا رہا، پھر اسے پڑسوج خاموتی میں یا کرمجھے بولا۔

وتم نے اپنی غلطمنصوبہ بندی اور ہم سے دوررہے کی و جہ سے خود کو ان گلت مسکوں بیں پھنسالیا ہے۔جس کے باعث خود جمیں بھی بھے تیں آر ہاہے کہ جمیں پہلے کون سا تدم أنمانا جابي؟"

نجائے یہ بات کیل دادائے کیا جائے کے لیے مجھ ہے کی تھی۔اس طرر ہ کی" کراس ٹا کنگ "میں وہ زہرہ بانو کو بھی مجھ سے اختلاف کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے اس کی طرف سرو تظروں سے و مھے ہوئے

مجھے آج تک اے کسی فصلے پر کوئی بچھتا وانہیں ہوا ہے۔ ہاں! کہیں کوئی نہ کوئی علقی ضرور ہوجاتی ہوگی ، تو میں بعد بیں اس کی تلافی یا در علی کی کوشش ضرور کرتا ہوں۔ اس مين شيزي كاكوئي تصور نيس كبيل دادا!" بالآخر زہرہ بانو نے اس سے خاطب ہو کر گہری سجیدگی سے کہا۔ "جو حص ایے کونا کوں حالات کا شکارر ہا ہو، اس میں ایکھے بھلے آ دی ہے بھی غلطی ہوجاتی ہے۔لیکن اب ایس تفتکو پر بحث كرنا وقت كے زيال كے سوا محدثيل، بہتر يكى موكا ك ان سائل کے حل کی طرف تو جددینا جاہے ہمیں۔" زہرہ یانو کے ٹو کتے پر کبیل دادنے چپ سادھ لی گا۔ "شرى ابدظا برايسامعلوم بوتا ي جيمائل آلى

مر الحرك فر فر مو كئے موں ليكن يہ كى سے كمان كے

جاسوسي دانجست 167 فروري 2016ء

نمبر پرنہیں ملے گا البتہ بہت جلدوہ یا اس کا کوئی آ دی خود ہی مجھ سے رابطہ کرے گا۔''

'' شیک ہے۔ تمہارے ساتھ اس مشن میں کون کون ہوگا؟'' کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔

ميس ، اول خير اور يکليله موں سے \_''

"در کہا۔ میں نے باختیار زہرہ بانو کے قریب بیٹے کہیل فورا کہا۔ میں نے باختیار زہرہ بانو کے قریب بیٹے کہیل دادا کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ آفرین ہاں تخص پر کہ مجھ سے لاکھ جذبیر رقابت رکھنے کے باوجود وہ "بیکم صاحب" کے کسی بھی تھم پر تاک بھوں نہیں چڑھا تا تھا۔ اس نے فورا ان کے تھم کی کٹیل میں اپنا سر دھیرے سے خم کیا تھا۔ میں نے کن آکھیوں سے اول خیر کی طرف دیکھا تھا۔ تھا۔ میں نے کن آکھیوں سے اول خیر کی طرف دیکھا تھا۔ زہرہ بانو کے تھم اور کبیل دادا کا اس تھم کے سامنے فورا تھیل پر اس کے چہرے پر بھی گہری طمانیت کے آثار پھیل گئے تھے۔

" بیل کیمل داواکوتمہاری تحویل بیل دیتی ہوں۔اس خطرناک کراہم اور رسک قلم ہم بیل اس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ " زہرہ نے آخر بیل مجھ ہے مخاطب ہوکر کہا تو ش نے بھی ہوئے اپنے سرکوا ثباتی جنیس دے ڈالی۔ جھے خود بھی ہوئے اس مہم کی حساسیت اور اہمیت کا اور اک تھا اور مجھ سے نیادہ شایداول خیر کو کیونکہ بیائی کا مشورہ تھا کہ ہمارے ان کیادہ شایداول خیر کو کیونکہ بیائی کا مشورہ تھا کہ ہمارے ان کانت مسائل بیل بیگم صاحبہ کے کروہ کا ساتھ ضروری تھا، اور پاور کے متوقع طور پرڈراپ ہونے کے بعد تو بیاور بھی ضروری ہوگیا تھا۔

444

ا کلے دن میں زہرہ بانوا ہے کئی ساتھی کے ہمراہ فاروتی نامی وکیل سے لئے چلی گئی جکہ ہم بیکم دلا میں ہی موجودر ہے۔ جھے کرال می تی یااس کے کسی آدمی کے فون کا رچینی سے انتظار تھا۔

میجرریاض باجوہ کے وعدے کے بعد میں جلد سے جلداس مشن کو پورا کرنا چاہتا تھا، نجانے بعد میں کیااور کیے حالات ہوتے ، کے پتا تھا۔ میجرصاحب کا ہای بھرنا مشکل ضرور مرناممکن نہ تھا۔ یہ بھی اُنہوں نے بلاشیدایک بہت بڑا رسک مول لے کر ہی کیا تھا۔ ای لیے میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد ہے مہم اپنی تھیل کو پہنچ جائے۔

اول خیرنے میرے کہنے پر شکیلہ کوفون کر کے اب کک کے حالات کے بارے بیں آگاہ کر دیا تھا۔ کبیل دادامارے ساتھ کانی دیر جیٹا، مجھ سے اس نے مشن کے

جاسوسي ڏائجسٺ 168 فروري 2016ء

سلسلے میں تبادلہ خیال کرتا رہا، وہ اول خیر سے بالکل بھی مخاطب نہیں ہور ہا تھا۔ بلکہ وہ اُس غریب کو یوں نظرانداز کیے ہوئے تھاجیسے وہ اُسے جانیا ہی نہ ہو۔

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

READING

Station

مجھ سے زیادہ اول خیر کا کہیل دادا سے ساتھ رہاتھا۔ دونوں میں ''بڑے اُستاذ' اور'' جیوٹے اُستاذ' کی حیثیت سے ایک دوسر سے کے ساتھ دوستانہ تعلق توضر در ہی رہاتھا۔ اب ماضی کے ایک پر انے ساتھی کے ایسے بے تعلق رویے کو دیکھ کراول خیر کا اندر سے دکھی ہونا فطری تھا۔ میر سے جی میں آئی کہ میں ای وقت ان دونوں کے بیچے صلاح کر دار نے کی کوشش کر دار یادہ کیسل دادا کہ

میرے جی میں آئی کہ میں اس وقت ان دونوں کے خط صلاح کروانے کی کوشش کروں، اور کیل دادا کو سمجھاؤں، مگر پھر بچھے یا دآیا کہ میں اس سلطے میں زہرہ بانو سے بہت پہلے بات کر کے یہ کوشش کرچکا تھا، مگر بچھے ناکا می ہوئی تھی، حالا نکہ بچھے اس بات کا زعم بھی تھا کہ وہ میری بات نہیں تالے کی ، لیکن اس نے بھی کچھے اپنی تنظیم کے بچھے اپنی تنظیم کے بچھے اپنی تنظیم کے بچھے اُس بات کا موش ہونے پر بچور کردیا تھا۔

میں نے کہیل داداکو بتایا کہ میرے ڈہن میں کیالانکے ممل تھا نیز اس مشن کی ابتدااٹاری کے کسی قریبی علاقے میں ہوناتھی۔ میری طرح اس نے بھی یہ قبہ ظاہر کیا تھا کہ کرش کی بی جارے ساتھ کی قسم کا دھو کا کرسکتا تھا۔ لیکن ہم نے مہم کی ابتدامیں کون سے ضروری اقدامات اُٹھانے شے ماس پر ہم کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔

آیک موقع بر میں کبیل دادائے تعوری ویر کے لیے معدرت کرکے اُٹھ کھڑا ہوا اور مال جی کے کمرے کا رخ

ہم نے ابھی ہاں جی کو بیسب بتائے کی ضرورت نہیں اسھی تھی ، کیونکہ یوں بھی ابھی ماں جی کو بیسب بتانا قبل از وقت کی کردیش وقت کی کردیش وقت کی کردیش دبائے ہوئے تھیں ، بین ابھی اسے دبا بی رہنے دینا چاہتا دبائے ہوئے تھیں ، بین ابھی اُسے دبا بی رہنے دینا چاہتا تھا ، جب تک بین اپنے باپ اور ایک دُکھیاری ماں کے سرکا تاجی ماں کے اس کی آنکھوں کے روبرونہ پیش کرتا ، اس سے ابھی ماں جی کوآگاہ کرنا مناسب نہ تھا ۔ کیکن بین بین بین روری مجھتا تھا کہ اس اہم مشن کی کامیا بی کے لیے ماں جی کی دعا تیں ضرور

میں ان کے کرے میں کمیا اور جھے دیکھتے ہی اُنہوں نے وفویر جذبات سے اپنی بوڑھی بانبیں پھیلا دیں اور کیکیاتے نہے میں بولیں۔

" شبزی پتر، تو۔" میں آگے بڑھ کر ان کے متا بھرے دائن میں سر جھکا کے بیٹھ کیا۔ وہ بڑی محبت اور

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیہ لہج میں بولیں۔"اللہ تجھے سلامت رکھے پُتر! کیسا ہے کو؟" "میں ضیک ہوں ماں! تُو بتا، یہاں تجھے کوئی تکلیف تو نہیں۔" میں نے یونمی یو چھاتھا، ورنہ میں جانیا تھا، بھلا

تو ایل۔ کیل کے یو بی پوچھا تھا، ورند بیل جا ام ماں جی کو یہاں کیا تکلیف ہوسکتی تھی۔وہ بولیس۔

مال جی فرط جذب تلے سسک پڑیں۔ان کی بوڑھی آئھوں ہے آنسورواں ہو گئے۔ وہ اپنا جملہ بھی پورانہیں کرکئی تعین، ان کے ضعیف لب کیکیارہ ہے ہے۔ آج مال جی نے جس طرح زہرہ بانو کے کرداراوراوساف کا میرے سامنے نقشہ کھینچا تھا، اس نے جھے بھی بیدادراک بخشا تھا کہ زہرہ بانو واقعی ایک بلند کرداراوراعلیٰ ظرف کی حال خاتون ترجرہ بانو ہماری کیا گئی ترجرہ بانو ہماری کیا گئی تھی۔ زہرہ بانو ہماری کیا گئی تھی۔ نہرہ بانو ہماری کیا گئی طور پر ہی وہ مال جی کی بات غلط نہ تھی۔ زہرہ بانو ہماری کیا گئی طور پر ہی وہ مال جی سے ، جھے سے اپنا ایک ایسارشتہ قائم کے طور پر ہی وہ مال جی مثال توخون کے رشتوں میں بھی ملنا مشکل مور پر جس کی مثال توخون کے رشتوں میں بھی ملنا مشکل ہوئے تھی، جس کی مثال توخون کے رشتوں میں بھی ملنا مشکل

ہوگی۔ ''آفرین ہے میتر! اس گڑی زہرہ بالو پرجس نے محض پترلئیق شاہ کے حوالے سے ہمار سے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنار کھا ہے۔''۔ایک ذراتو قف کے بعد مال جی نے اپنی چادر سے آنسو پو مجھتے ہوئے کہا۔

ال جی آئو شک ہی ہی کہتی ہے۔ ہمانی زہرہ واقعی ہمائی لئین ہے۔ ہمانی زہرہ واقعی ہمائی لئین شاہ کے ساتھ اپنی محبت کونبیں بھولی ہیں۔ مارے ساتھ ان کا پُرخلوص اور محبت بھرار دیاس کی زندہ میں۔

مثال ہے۔'' ''لیکن ... شہزی پتر اسو چنے کی بات تو بیہ ہے کہ وہ تو اپنی محبت نبھار ہی ہے ہمارے ساتھ۔ مگر ہم اس کے لیے کیا کرد ہے ہیں؟ کیا یہ خود غرضی نہیں ہماری کہ ہم اس کا ڈ کھ در د

جاسوسي دَانجست ١٦٥٠ فروري 2016ء

جانے ہوئے بھی انجان ہے بیٹے ہیں؟"
ماں بی کی اس بات پر میں مخاط سا ہونے لگا۔ گفتگو
ای نیج پر آر ہی تھی شاید ، جس سے میں کترائے ہوئے تھا۔
میں چپ رہا۔ کمرے میں چند ٹانے کے لیے دی بہ خودی
خامونی چھائی رہی ، پھراس سکوت کو مال جی کی مرتفش آ واز
نے ہی تو زا۔

''پتر! ہم اس غریب کا دُکھ تو ہانٹ کتے ہیں ناں۔ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تو ہم کر کتے ہیں ناں اس کے لیے۔اس کا میں نے تجھے راستہ بھی دکھا یا مگر تونے ابھی تک مجھے کوئی جواب میں دیا۔ دیکھ میتر! زہرہ کے لیے تو بھی لئیق شاہ بن سکتا ہے۔ میں ایک عورت ہوں ناں۔اس لیے مجھے بتا ہے وہ تجھے لئیق شاہ کے ہی روپ میں دیکھ رہی ہے۔''

ماں بی کی اس بات نے ایک بار پھر میرے اندروہی دھکڑ پکڑی مجاوت ہوئے ایک بار پھر میرے اندروہی دھکڑ پکڑی مجاوت کے ایک بار پھر کرم ہوئے لگا۔
لیکن میں ماں بی سے شخت کہتے میں بات کرنا تو کجا ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں خود اُلیجیا ہوا تھا کہ آخرا بھی تک زہرہ بانو نے کیوں نہیں ماں بی کویے باور کرانے کی کوشش کی کہ جو مال بی سوچ رہی تھیں وہ میرے لیے ناممکن تھا۔

بہرحال میں نے پہلے کی طرح نہایت خل اور میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اس بارخود ہی ماں جی کو دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش چاہی کہ انہیں و کھ بھی نہ مہنچے۔لہذااشاروں کنائیوں سے کام لیتے ہوئے بولا۔

" ال جی! آپ کا علم سرآ تکھوں پر لیکن آپ جیسا سوچ رہی ہوں ، کیا خبر ویسانہ ہو۔ میں تو اس روز بھی ڈر کیا تھا جب آپ نے زہرہ بھائی کے سامنے آئی بڑی بات کہہ ڈالی تھی۔ کہیں اُنہیں دُ کھ نہ پہنچا ہوآپ کی بات ہے۔ حالا اگد آپ کواچھی طرح اس بات کا انداز ہجی ہوگیا ہے کہ وہ بھائی لئیق شاہ سے کئی شدید محبت کرتی تھیں بلکہ کرتی ہیں۔ پھر بھلاوہ اس کی جگہ کی اور کو کیسے دیے گئی ہیں؟"

میں نے اپنتیک بہت جے تکے انداز میں ماں جی کو ایک منطق پو اسٹ آف ویو ہے سمجھانے اور اُنہیں ان کی ضد ہے مٹانے کی کوشش کی تھی الیکن اس کے برعکس ماں جی پورے اطمینان اور قدر ہے امرار بھرے انداز میں میرک طرف دیکھ کرمسکراتے ہوئے پولیں۔

و فشہری میتر! ما تھی تھے تہیں دیا کرتیں، ان کی بات ای سعادت منداولا دے لیے تھے کا درجہ ہوتی ہے، ہیں تیری مال کے علاوہ ایک عورت بھی ہوں۔اور ایک عورت دوسری عورت کی نگاہوں اور اس کے انداز واطوارے بہت مجھے جان اور بجھ لیتی ہے، جھے زہرہ بیٹی کی آتھوں ہیں گئیق شاہ

READING

اوارهڪرد

ہے عورت اور روپے کے سامنے بھی بھی کا نوان کے اور انصاف بھی ہے ہیں ہوجاتے ہیں۔ ہی بہت ی عور تمیں اپنے جسم سے زیادہ اپنے مگوں کا میک اپ کرتی ہیں۔ ہی ہرلڑ کی اشین کن ہے۔ فلط یا توں میں۔ ہی مور میں ایک بوی خوبی ہے۔ وہ عور توں کی اطرح کی دوسر ہے کی دم پر رشک نہیں کرتا۔ اطرح کی دوسر ہے کی دم پر رشک نہیں کرتا۔

'' یہ کہی کہانی ہے ماں جی ! پھر کبھی .... سنا دوں گا۔ تم اُس بے چاری کے لیے دعا کرسکتی ہوتو کرلیما۔اس نے میری خاطر بڑی قربانی دی ہے۔'' عابدہ کے بارے میں بتاتے ہوئے میر الہجہ میرا آپ اندر سے جھیروں جھیر ہونے لگا تھا اور ماں جی بڑے خور سے میری بات میرے پہرے اور میری کیفیات کا بھی جائز ہ لیتی جاری کو کلا (اکیلا) چھوڑ دیا؟

اس کی اب تک مدد کیوں کیس کر سکا؟'' ''ای کم نے تو بھے اور محموا کررکھا ہے ماں جی! میں ''کتا ہے بس اور مجبور ہوں کہ اب تک اُس کے لیے پچھر بھی

میں کررگا۔''میں نے کہا تو مال جی خاموش ہوگئیں۔ میں نے دیکھا ان کا چرہ کچو بچھا بچھا سا ہو گیا تھا۔

یں جان تھاان کوزہرہ بانو کاتم تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تعمیں اور ایک مال کی طرح وہ اس کی فکر بھی کیے ہوئے تعمیں۔ وہ ابھی بچک اُسے اپنی مبوکے درجے پررکھے ہوئے تعمیں، نہ صرف یہ بلکہ ایک مال کی طرح اس کے لیے مرد الدر بھی دئی تھیں۔

ریشان بھی ان کی پریشائی میرے لیے سوہان روح تی ۔ اس کا اس کی پریشائی میرے لیے سوہان روح تی ۔ اس کا حل مجھے بی علاقی کرنا تھا اور ایک اور بات بھی اچا تک میرے نے بی ایس کی بھیے خود بھی افسوں تھا کہ میرا پہلے کیوں نہیں اس طرف دھیان کیا تھا۔ وہ بیا کہ اس جی نے جس طرح آج زہرہ بانو کے وردناک دھوں کی انسوں کی نے جس طرح آج زہرہ بانو کے وردناک دھوں کی تصویر تھینی تھی اس نے میرے اندر بھی اس کے لیے ایک ہمردی کا جذبہ بھر ویا تھا، کیا غلط کہا تھا مال نے کہ زہرہ واقعی ہمردی کا جذبہ بھر ویا تھا، کیا غلط کہا تھا مال نے کہ زہرہ واقعی میں کرتی تھی جیے وہ ان کی جی خدمت وہ بالکل ای طرح ہی کرتی تھی جیے وہ ان کی جی موے کیا ایے بھی دنیا میں بے اوٹ اور پر خلوص رہتے ہوتے ہیں۔ جو بلاکی غرض کے یا اوٹ اور پر خلوص رہتے ہوتے ہیں۔ جو بلاکی غرض کے یا تھینا ہوتے ہیں۔ زہرہ بانو کے علاوہ بھی اول خیر اس کی مثال تھا۔ وہ بھا تھوں سے بڑھ کر جھے چاہتا تھا اور میں مثال تھا۔ وہ بھا تھوں سے بڑھ کر جھے چاہتا تھا اور میں مثال تھا۔ وہ بھا تھوں سے بڑھ کر جھے چاہتا تھا اور میں مثال تھا۔ وہ بھا تھوں سے بڑھ کر جھے چاہتا تھا اور میں مثال تھا۔ وہ بھا تھوں سے بڑھ کر جھے چاہتا تھا اور میں مثال تھا۔ وہ بھا تھوں سے بڑھ کر جھے چاہتا تھا اور میں مثال تھا۔ وہ بھا تھوں سے بڑھ کر جھے چاہتا تھا اور میں مثال تھا۔ وہ بھا تھوں سے بڑھ کر جھے چاہتا تھا اور میں

کی تصویر تو منر ور دکھائی و بی ہے۔لیکن اس کے علی بی ور پردہ بھے نیری شہید بھی نظراتی ہے۔ اُس روز بی نے بہت سوئ سمجھ نیری شہید بھی نظراتی ہے۔ اُس روز بی اور میری بہت سوئ سمجھ کے اپنے مندسے یہ بات نکالی تھی ،اور میری نگا ہوں نے زہرہ بنگ کے چرے سے تو نہیں البتہ تیری صورت سے بھلکنا صاف انکار بھانے لیا تھا۔ کو جھے ٹالنے کی کوشش نہ کر۔ بی سب بھی ہوں، تجھے یہ بات نہیں پند تو نہیں ایند تو نہیں۔ گراس طرح بی زہرہ بنگ کے سامنے خود کو چھوٹا بی نہیں۔ گراس طرح بی زہرہ بنگ کے سامنے خود کو چھوٹا بی نہیں۔ گراس طرح بی زہرہ بنگ کے سامنے خود کو چھوٹا بی میں رہوں گی۔ نیرا تیری مرضی پتر!"

ماں جی کالبجہ ذکھی ہونے لگا۔ میں اندرے کٹ کررہ کیا۔ میں اندرے کٹ کررہ کیا۔ ماں جی کی بات نے جھے شرمندہ بھی کیا تھا۔ ایک طرح سے میں ان کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا، مگر اُنہوں نے تو جھے چکرا کررکھ دیا ، جھوٹ میں بھی ماں ہے نہیں بول سکتا تھا۔

ایے میں زہرہ بانوکی وہ گفتگو میری ساعت میں او نجے گئی۔ جو ابھی تعوثی دیر قبل اس نے مجھے ہے اپ صحافی کہی تھی ۔ اس کا اس میں کوئی قسور میں تھا، یہ بات اب میں کوئی قسور میں تھا، یہ بات اب میرے سامنے طے شدہ تھی ۔ بات صرف ماں جی کے محسوسات کی تھی اور میری رضا مندی کی ۔ وہ مال جی مجھ چھوسات کی تھی اور میری رضا مندی کی ۔ وہ مال جی ہجی تجھ کی آتھیں، اب میں مزیدان سے پہلو تی تبین کرسکا تھا۔ جس کوئی تھوار کی طرح میر سے کوئی تھوار کی طرح میر سے کوئی تھوار کی طرح میر سے میں نے اپنا سر جھکا لیا اور میں خاموش میر سے میں نے ماں جی کے ممتا ہمرے ہاتھ کا میں میں نے ماں جی کے ممتا ہمرے ہاتھ کا میں نے میں نے ماں جی کے ممتا ہمرے ہاتھ کی میں نے میں نے ماں جی کے ممتا ہمرے ہاتھ کی کے ممتا ہمرے ہاتھ کی میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے میں ہوگیا تو وہ نے گئیں، میں نے نگاہ اُٹھا کر ان کی طرف و کیکھا تو وہ تھی تھی ہوگی کر اپلیل ۔

قدرے جو تک کر ایس ۔ ان ورور ہا ہے۔ میرا پیڑ ؟ میرالعل! "میری بھی ہوئی آئیسیں دیکے کہ ماں جی نے ترثب کر کہا۔" لگتا ہے میری بات سے تیرا ول ڈکھا ہے۔ توشش شاید کسی اور کو بہند کرتا ہے۔ تواس میں اتناؤ کھی ہونے کی کیابات ہے میر کھل! ہاں۔ یاد تو آر ہا ہے مجھے، تیرے ساتھ میں نے ایک لاکی کا ہام تو ساتھ ایش شکیل نہیں ۔ عام ہوں۔"

ہم و سامی اس میں اعابدہ ہی نام ہے اس لڑکی کا۔ جے "ہاں ماں جی! عابدہ ہی نام ہے اس لڑکی کا۔ جے میں بہت چاہتا ہوں۔ اوروہ مجھے۔"

سی بہت چہا ہوں۔ اوروہ ہے۔ "وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مجھی دیکھا ہی نہیں اُے۔"مال جی نے پوچھا تو میں بے اختیار ایک و کھ بھری مکاری خارج کر کے دہ کمیا بولا۔

"وہ بے چاری ایک بڑی معیبت کا شکار ہوگئ ہے ایک!"

"دکیسی معیبت؟"

جاسوسى دائجست 171 فرورى 2016ء

یمی وه وقت تھا جب اچا تک ہی زہرہ بانو کی تنہا پول اور اندر کی آباد و بران دنیا کی تھٹی تھٹی آ ہوں کو میں نے سے معنوں میں محسوس کیا تھا اور اس کا وردمیرے دل میں بھی جا گا تھا۔ میرے ذہن میں اس کا ایک طل ایکا کی جی عود کر آیا تھا۔بس اِتھوڑی کوشش کی دیرتھی،اس سےزہرہ بانو کی تنبائیوں کا بھی کسی حد تک از الہ ہوجا تا اور مال جی بھی أے خوش اور" آباد" و كي مطمئن ومسرور موجا تيب- يس في ایک حمری سائس خارج کرے مال جی سے تعنی آمیز کیج

ں جی امیرے ذہن میں اس کا ایک حل ہے۔ آپ زېره يا نو کوخوش د مکهناچا متى بين تاب-بس پيکام اب آپ مجھ پر چھوڑ ویں اور تھوڑ اانتظار کرلیں۔میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں زہرہ باتو کے وکھوں کا مداوا کر کے رہوں

" تونے ایسا کیا سوچاہے پتر؟" کال کے چیرے پر می خوش اُمیدی کے تا ثرات لرزنے لکے تھے۔ میں نے أحبيل بزي محبت كے ساتھ دونوں بازؤدن میں سنجالا اور

" بيآب كوجلد ان كے چرے سے معلوم ہوجائے گا۔ بس دعا میجے گا کہ میں اس نیک کوشش میں کامیاب ر موں۔ البحی میں کھھا یک پریشانی میں موں جوانشاء اللہ جلد دور ہوجائے کی اور میرے لیے بھی دعا تیجے گا بلکہ عابدہ کے لیے بھی کہ وہ جس مصیبت کا شکار ہے بہت جلد اس سے

'انشاء الله ميرے يتر انشاء اللہ۔ ميرا رب سوہنا ضرورعابدہ بی کی مصیب بھی دور کرے گا اور تیری بھی۔ "آمِن مال جي آمِن، الله تعالى آي كي زبان مبارک کرے۔آپ نے دعا دے دی مجھے لی ہوگئے۔" میں اطمینان بھرے کہے میں بولا اور پھر مال جی پیشانی چوی۔ اُنہوں نے متا بھرے انداز میں میرے سریہ ہاتھ چيرا اور زيراب كونى دعا يره كر جه پر چونك مارى - ش كرے ہے اللہ

نشست گاه میں پہنچا تو میرا رواں روال مسرور اور

ماں چی کی دعاؤں نے میرے اندر حوصلے اور عزم کی ایک ٹی روح چونک دی جی۔

میں نے زہرہ بانو کے لیے جو کچے سوچ رکھا تھا، میں

اس پرغور کرتار ہااور مجھے یعین تھا کہ اگروہ میری بات مان جاتی ہے تو یقیناہاس کے لیے بھی اچھاہی ہوگا۔

البته میں نے زہرہ بانوے اس بات کا ذکر کرنے ے پہلے اول خیر اور ملکیلہ سے بھی مشورہ کرنا ضروری سمجما

کافی دیر بعدز ہرہ بانو کی واپسی ہوئی تواس نے خوش خری سنائی کہ نوشا یہ میرے خلاف ایف آئی آرمیس بلکہ "این ی" کواسی می براگر چهاس نے ایف آئی آرکوانے کی بوری کوشش کی تھی لیکن چونکہ ایک تو اس کے بھائی فرخ کے مل کوئی سال بیت چکے تھے اور پھر بیمقدمہ بھی کسی کے خلاف قائم نبيل كيا جاسكا تقيا- اكرچه يوليس اسسليلي مي اہے بیانات بھی ممل کر چکی تھی اور بعد کی تفتیش ہے ہے کیس ا بت ہو گیا تھا کہ نوشا ہے کہ پہنول سے بی کولی چل می جو اس کے بھائی فرخ کو جائے گئی تھی۔ وقوع کے بعدے نوشابہ اے حواس کھو بیٹی تھی یا پھر اے اس کے باب چوہدری متازنے بی کیس کودیانے کے لیے ایسا کہا تھا کہوہ خود براہ راست اپنے بیٹے کا بھے اور زہرہ یا نوکو قائل سمجے موعے تعااور ہم سے انتقام لینا چاہتا تھا۔

جیبا کہ پھر بعد میں میجر باجوہ .... نے مجھ سے حقیقت کوش و گزار کی تھی کہ اب باپ کی کرفناری کے بعد اس کی انتقای" کتری" اس کی بین نوشابہ نے سنجال کی سی اوروز يرجان اس كى بحر بورسپورث كرر باتقا۔

بهرطوراس کا کیس کزور ہی ثابت ہوا تھا اور پولیس، جو "فرخ مرڈر کیس" کو داخل دفتر کر چی تھی، ری او پن كرنے كے موال ميں بين مى شدى اس كيس كى اب كوئى قانونی پوزیش ...رای سی - بلکها سے ری او پن کرنے کی صورت میں اُلٹا بیکیس توشابہ کے ہی ملے میں فٹ ہونے لگا تھا۔ تکر پھر بھی پولیس انتظامیہ پر دیاؤڈ النے پروہ صرف این ی بی کٹواسکی تھی۔اس کیے فاروقی صاحب نے اظمینان ولا يا تفاكداس كيس كى كوئى حيثيت نبيس، بلكدا كرجم جا إلى تو وُلٹانوشابہ پرہ تک عزت کا دعویٰ کر کے اس کے ملے میں ب كيس ڈال علتے تھے۔

البيته فاروفي صاحب ميري قبل ازكرفنا ري منانت كا بندوبست كرنے كے ليے كوشال تھے۔ اور مير ابرطرح سے قانونى تحفظ كالوراانظام ركم موئے تھے۔

دیکھا جاتا تو زہرہ بالونے مجھے ایک فالتو کی پڑنے والى مصيبت سے بحاليا تھا۔

ابھی ہم نوشا ہاور وزیر جان وغیرہ کے کھ جوڑ سے

جاسوسي دَانجست ١٦٤٠ فروري 2016ء

Strailon

أوارهكرد

متعلق تفتگو کری رہے تھے کہ اچا تک میرے سیل کی بیل مختلنا اُنفی۔ میں یہی سمجھا کہ تشکیلہ کی کال ہوگی، لیکن اسکرین پر ایک اجنی نمبر دیکھ کریش چونکا اور دھڑ کتے دل سے فون کان سے لگا کر میلؤ کہا تو دوسری طرف سے شاسا آواز اُنجری۔

''کیا فیصلہ ہوا؟'' دوسری جانب سے تمبیر کیجے میں پوچھا گیا، انداز نخوت بھرا اور رعونت آمیز تھا۔ بیہ بلیونکسی کا چیف کرتل می جمجوانی تھا۔اس خبیث کی آ وازس کر یکدم میرےاعصاب تن گئے۔اس نے خود ہی فون کردیا تھا۔

مجے ... اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی غرض

اے آے لیا جواب دینا تھاوہ میں پہلے ہی طے کر چکا تھا، ای
لیے بلاتا خیراورائے لیج میں ذراجیول لاتے ہوئے بولا۔
''میں تمہارے ہی فون کا بے جینی ہے انتظار کررہا تھا۔ سنو،
غور سے سنو میں ۔ . میں نے بڑی مشکلوں سے اور اپنے
آپ بر بڑا خطرنا ک رسک لے کرہائے کسٹڈی سے نکال کر
اپنے قیمے میں کررکھا ہے، اور میں زیادہ دیرائے اپنی ذاتی
اپنے قیمے میں کررکھا ہے، اور میں زیادہ دیرائے اپنی ذاتی
میں نہیں رکھ سکتا۔ ڈیل ممل کرواور اپنا آدی لے
جاؤ۔' امیں نے دانستہ اپنے لیج کوجواس باختہ سابنا نے کی
جاؤ۔' امیں نے دانستہ اپنے لیج کوجواس باختہ سابنا نے کی

اوم لوا است تم سے بی آشاتھی۔ ورسری جانب سے کرش می بیجوانی کی کھر کھراتی آواز أبھری۔ "رسک تو تمہیں لینا ہی تھا۔ آخر کو تمہارے باپ کی رہائی کا معاملہ ہے۔ تمہارا نروس ہونا ایک فطری ممل ہے، خیر! اب کام کی بات ہوجائے۔ "وورکا تو میں بول پڑا۔

''ویکھو، تم جس مقام پر ہیدڈیل کرنا چاہتے ہو، پس اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ کیاا چھا ہوتا اگر بیسب پاکستانی حدود کے اندرر جے ہو ہے ہوجا تا۔ تم جانتے ہواس میں ہم دونوں کو ہی دوطرفہ کی ایس فورسز دالوں سے خطرہ ہوگا۔ جبکہ میرے ساتھ ایک خطرناک قیدی بھی ہوگا، ملتان سے لا ہور تک ہی اُسے لے کر پہنچنا میرے لیے خطرے سے کم نہ ہوگا،اوراگر میں اپنے ہی کی ایس ایف دالوں کے ہاتھوں پکڑا گیا تو مجھ پرغداری کا مقدمہ۔۔''

"د جرح ، د جرح - ذراشانت ہو کے بات کرو۔
اور پہلے فورے میری بات پوری من لو۔" دوسری طرف
اور پہلے فورے میری بات کا منے ہوئے مجمیر لیجے بی کہا۔
"جہیں قیدی کو لے کر ملتان سے لا ہور تک کا سنر تو کرتا ہی
پڑے گا۔ جس طرح تمہارے کچھ خدشات ہیں ای طرح
ہم بھی ای طرح کے تخفظات رکھتے ہیں۔ حمہیں تو صرف

اہے ہی ملک میں مانان سے لاہور تک کے ایک سرحدی
علاقے تک کا سنر کرنا پڑے گا۔ جبکہ ہمیں تو سرحد پار کرنا
پڑے گی۔ معاملہ ایک قیدی کا نہ ہوتا تو ہم اُسے قانونی
طرح سے بھارت لے جاتے ، محراب تمہیں ہی نہیں بلکہ
ہمیں بھی چور راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور بھی ضروری

ہے۔ ''لل..لکن سرحد پار۔'' میں کہتے کہتے وانستہ رکا تو میری تو قع کے عین مطابق وہ بولا۔

یری وی سے میں مطابان وہ ہولا۔ "" مہیں سرحد پارشیں کرنا پڑے گا۔ کی طرح تم

پہلے لا ہور پہنچواور تی ٹی روڈ پر آجاؤ۔'' ''اس روڈ پر میں ایک خطرناک تیدی کو لے کرسنر نہیں کرسکتا۔ یہاں چیکنگ سخت ہے اور جگہ جگہ چیک پوسٹ ہیں۔'' میں نے کہا۔

"تو پرتم ی بی (کینال بینک) روڈ پرآ جانا۔ بیروڈ قدرے مضافاتی ہے۔ وہاں سے پنڈ کریاٹ علمہ جانے والی ایک ذیلی سڑک پرآ کر کہیں رک جانا اور جاری بعد کی ہدایات کا انتظار کرنا۔ پھر ہم بتا میں مے کہ جہیں آ مے کہاں لگانا ہے، ڈن؟" اس نے اپنی بات ختم کی اور ٹس نے سوچنے کا ایک قلمل وقفہ اختیار کرتے ہوئے بالآخر ہائی

بمرنی تا ہم آخر میں ہوچولیا۔ ''کیا جھے ای تمبر برتم ہے رابطہ کرنا پڑے گا؟'' ''نہیں، ینمبراب تمہیں ڈیڈ ملے گا۔ میں کسی اور تمبر

ے تم سے وقفے وقفے سے خود ہی رابطہ کرکے پوچھتار ہوں گا۔''اس نے کہااور شک اس کی چالا کی پراندر ہی اندر کھول گیا۔ وہ شاطر ہر بارایک شے نمبر سے مجھ سے رابطہ کرتا تھا اور سابقہ نمبر اس کا مجھے بند ہی ملیا تھا۔ میرا اثبات میں جواب ملتے ہی وہ آخر ٹیل سرسراتے لیجے میں بولا۔

"ایک بات کا دھیان رہے۔ کی جی تم کی چالا کی تمہارے کے نقصان کا باعث ہے گی، جی تم ہے کہہ چکا ہوں کہ تمہارے علاوہ ہمارے پاس اور بھی تی آپٹن ہیں، ہول کہ تمہارے علاوہ ہمارے پاس اور بھی تی آپٹن ہیں، ای لیے بہتر ہوگا کہ تم اس سے قائدہ آٹھاؤ تا کہ ہمارے درمیان ہونے والی ڈیل کامیاب رہے۔ قیدی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، ڈی کی صورت میں ہمیں اپنے خفیہ ذرائع

ے ترنت معلوم ہوجائے گا کہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ بجھے گئے؟ اور ہاں! ایک بات کا اور خاص خیال رہے۔ تمہارے ہمراہ صرف ایک آ دمی ہونا چاہیے، تیسرا ہمارا آ دمی ہوگا۔

لین تیدی سدردال۔"
"اور تمبارے ساتھ بھی استے ہی آدی ہونے

جاسوسى دَانجست 173 فرورى 2016ء

چاہئیں۔ یہ ایک ڈیل ہے ای لیے معاملہ برابری کی بنیاد پر
طے ہو نا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہتم تو یہاں اپنے کی
جاسوں کے ذریعے ہماری رکجی کروالو کے کہ ہمارے ساتھ
تہارا مطلوبہ آ دمی موجود ہے یا نہیں لیکن جھے کیے بتا چلے
کہ میں۔''

''اس کے لیے تم بھی وہی طریقہ اختیار کر سکتے ہو۔'' وہ میری بات کاٹ کرشاطرانہ کیجے میں بولا اور میں اندر ہی دیں اس کی سری مکو ارزش

ا ندراس کی مکاری مکھول اُ شا۔

میرااثبات بیل جواب پاتے بی اس نے رابط منقطع
کردیا۔ بیس اس کی آخری تہدیدی گفتگو پرچو کے بتاندر ہا
تھا۔۔ بیری یا درآف آبزرویشن صرف نظروں ہے دیکھنے تک
تی محدود نہ تھی، بلکہ بیس میڈ مقابل کی گفتگو ہے بھی بہت ی
یاتوں کا اندازہ لگالیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بلیونلسی کے اس
گھاگ سریراہ اور شیوسینا کے سابقہ لیڈر کرتل می جی بجوانی
کی آخری بات ہے بیس نے اندازہ لگایا تھا کہ ان کا ایک
آدی یا جاسوس آل ریڈی یہاں یا ہارے آس پاس کہیں

بھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی بلکہ میں پھے اُلھے سا
جی کیا تھا کہ کرال کا جی نے اپنے جاسوں کے بارے میں
مطلع کرنا بھے کیوں ضروری جھا تھا؟ بے شک اس کے
مزد کیک بھینا ہی وجہ رہی ہوگی کہ وہ مجھ پر اس طرح اپنا
"پڑائڑ" دباؤڈ النا چاہتا تھا، تا کہ میں اس کے ساتھ کی تشم
کا بلف یا ٹریپ ٹر کینگ کرنے کی کوشش نہ کروں اور بالکل
سیر ھے سجاؤ سے محاملہ یا ڈیل سے یا جائے ۔ گرشا پر اس
کے وہم و گمان میں جی ہے بات نہ ہوگی کہ اس بات نے خود
خواہ حد تک مٹوٹر اور کامیائی سے ہمکنار کرنے کے لیے
ضروری ترمیم کرنے کا بھی موقع مل کیا تھا۔ ابھی میں نے اپنا
منصوبہ کی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا تھا۔ ابھی میں نے اپنا
منصوبہ کی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی کہ
منصوبہ کی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی کہ
منصوبہ کی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی کہ
منصوبہ کی کے ساتھ کہ بھی شیئر نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی کہ
منصوبہ کی کے ساتھ کہ وجا تا کہ اب کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا

ہے۔ میں نے ی بی ہے اپنے جن متوقع خدشات کا اظہار کیا تھا وہ اپنی جگہ درست بھی تھے۔ اور بچھے اس سلسلے میں غیر معمولی احتیاط کا مظاہرہ بھی کرنا تھا۔ بہ صورت دیگر میں ہی نہیں میرے ساتھ میجر باجوہ بھی پھنس سکتے تھے۔ اب بچھے میجر باجوہ ۔۔۔۔۔ ہے، سندر داس کو میرے حوالے کرنے کے سلسلے میں فائنل بات کرناتھی۔ اور یہ بات تون

پرمیں ہوسکی ہی۔ اس' ہاٹ ناٹ ایڈ ونچر'' کے سلسلے میں میرے ذہن میں جو پہلے سے منصوبہ پرورش پارہا تھا، کرتل کی جی سے تازہ ترین گفتگو کرنے کے بعد میں اس مہم کوزیادہ سے زیادہ محفوظ کرنے کے لیے تھوڑی ترمیم کرنا چاہتا تھا۔ میں اس جاسوں کوٹریپ کرنا چاہتا تھا۔

بالاسر سوری ویر بعد ہی کی سے اول سربہ کی اور اور ایر کی اور اور اور اور کے ساتھ ابنا منصوبہ شیئر کرویا۔ چونکہ بید ایک پورا میم ورک تھا، بے فٹک ایس کی ''یری پلانگ ''میرے ہاتھ میں تھی لیکن میرابیشیوہ میں تھا کہ کی ہے تاوالہ خیال اور مشور کے بغیر منصوب پر عمل کر ڈالول ۔ میرے بزد یک ایسا کرنا ناکای کودعوت دینے کے مترادف

تھوڑی کی رووقد کے بعد بھی ساتھیوں نے میرے
اس منصوبے کی تو تی کرڈالی۔البتہ کلیل دادا تھوڑا اڑار ہا
تھا۔اس کا کہنا تھا کہ مسل سرے ہے ہی سعدداس کوساتھ
رکھنے کا رسک لینا ہی تہیں چاہے۔اس کی جگہ ڈی کواستعال
کرنازیادہ بہتر تھا، دوسرایہ کہ میں بلیوسی کے جاسوں کواپئی
کرفت میں لے کر اے اپنی مرضی کے احکامات پر عمل
کرنے پر مجود کرتے رہیں، کیونکہ اُس کے علم میں میساری
دام کھا پہلے ہے ہی ہوگی کہ جارا مطلوبہ آدی کہاں اور اس

مجھے اس سلسلے میں کینل دادا کو قائل کرنے کی ضرورت بی نہیں پڑی تھی، کیونکہ زہرہ بانو میری بات سمجھ چکی تھی اور اس نے کہانتی اور اس نے کا تھا۔ اس نے خاموثی تو اختیار کرلی تھی کیکن مجھے وہ کوئی خاص مطلسی نظر نظر نہیں آرہا تھا۔

بہرکیف بجھے اول خیر اور زہرہ باتو کی تائید حاصل ہو چکی تھی۔ہم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی ابتدا کردی۔

جاسوسى ڈائجسٹ 174 فرورى 2016ء

Station

اوارهكرد

میرے اور کرتی کی کے درمیان ہونے والی تفتلو میں اس معاملے کو پاید محیل تک پہنچانے کا وقت رات کا مقرركيا كياتفا-

اس دوران من نے امریکا فون کر کے آنے خالدہ ے بھی رابطہ کیا اور أے این اور عارف سے ہونے والی ملاقات کے بارے ش مجی بتا دیا۔ وہ کو کو سے کیج میں

"مسترشيزى! عارفد كوتم كس طرح منات مو، يدمجه ے زیادہ تم ہی بہتر جانے ہو کے کیلن اس میں دیر میں ہونی ... چاہے۔ عابدہ کے لائر کے مطابق عارف کی کوائی عابدہ کے لیے انتہائی ضروری اور مفیم ٹابت ہوسکتی ہے۔"اس کی بات س كر مجھے تقدير كى اس بوانجى پر تاسف انكيز اور ذكھ بمرى ى جرت مونى كدايك الم مسك ي سليا من جس محق کی کوائی کی ضرورت پڑی بھی تھی تو وہ کسی دوست کی میں بلکسای دعمن کی حی جس کی وجہ سے عابدہ آج اس حال کو پیچی مى - ملى نے اپنے علق میں اُڑنے والی اس وُ کھ آمیز رتت كونكلااور بولا\_

" میں عارفہ کومنا اول گائے ماس کی فکرنہ کرو\_" آنہ خالدہ ے یہ کہتے ہوئے خود مجھے اپنے کہے کا کھو کھلا پن محسوس ہوا تھااور آ وازجے میرا ساتھ ہیں دے رہی تھی۔ "آر یوشیور؟" دوسری جانب سے آنسه خالده کی

آواز أبحرى-

Seeffor

"يسمس خالده! آئم شيور - يهال كا معالمه ميس سنجال اوب گا۔آپ ہی عابدہ کے کیس کومضبوط بنانے کی الى ى كوكوششىل جارى ركيس-"

'' آف کوری-اینڈ ڈونٹ وری-مسٹرشیزاد! اور ہاں، و جھ سرفیقکیٹ کا کیا بتا؟ "اس نے آخر ش اچا تک پوچھاتو میں نےفوراجواب میں کہا۔

"مل نے میں یو چھنے کے لیے آپ کوفون کیا تھا۔ مجه مجوري كى بنا پر إصل و يته سرفيفكيث مي الجي حاصل مبیں کر پایا ہوں۔ لیکن متعلقہ ہاسپیل سے میں نے ایک دُ بِلَى كيث دُ- ته سر ميفكيث نكلواليا ٢- كهيل تو ... "

" بطے گا۔ وی مجوا دو۔ ایک بی بات ہے۔" وہ

"آب ذرالا رئے اس سلط می مثورہ کر لیتی تو

زیاده بهتر ہوتا۔'' '' فکرنیس کروشیزی! امل ڈیلی کیٹ میں کھرزیادہ '' فکرنیس کروشیزی! اور اور میں مفکر نے جھے ا فرق بيس موتا اورية وايك فارملي ب\_تم وي سرفيفكيث جم READING

جلدى كى تيزرقاركورئيرسروس سےرواندكردو۔" "او کے۔ میں آج بی بیکام کرتا ہوں۔" "اوكيائے-" "-2 L"

\*\*

أس روز كاسارا دن مختلف نوعيت كى ابهم معروفيات مل كزرا-سب يهلي تومل في المحتور شفكيث ايك تيز رفارکور بیزسروس کے دریع ارش ولیوری " کروا کے آنسہ خالده کوامر یکاروانه کردیا۔ پھرمیجریاجوه صاحب سے خفیہ اوراہم نوعیت کی ملاقات سے لے کرشدرواس کوا پی تحویل میں لینے کے سلسلے میں کھے ضروری اقدام کے اُمور پر انتظا میں وہ دن بیتا چلا کیا۔ اور رات کودی بجے کے قریب سندر داىكومار عواليكياكيا-

اس دفت ميجر باجوه ..... كا چېره اوران كى حالت و میصنے کے لائق می ۔ وہ میری خاطر ای نہیں بلکہ وطن کے ایک ممام سای کی رہائی کے لیے بلا شبراہے أو پر ایک بہت بڑا ریک لینے کو تیار ہو کئے تھے۔ مرف میرے بحروے اور اس وعدے پر کہ میں ان کا شکار بہ خیریت اور مقررہ وقت کے اندرا ندروالی ان کی حجویل میں دے دول

ال دفت ميراا پناچره بحي جوش وجذبات سے تمتمار ہا تھا۔ میں خود بھی ایک بہت بڑی اور حساس نوعیت کی ذیتے دارى ايخسر فيربا تعار خدانه خواسته ناكامي كي صورت میں ایک بمونیال آسکتا تھا۔ سندرداس معمولی آ دی نہ تھا۔ بلومسى كا ايك كليدى مبره تما اوراس كرفت عے نكل جانے کے نتائج بہت بھیا تک بھی نکل سکتے تھے، اور اس کا سارا لمباميجر باجوه ..... پر بي كرتا-ان كا كورث مارس بهی بوسکتا تفااورغد اری کامقدمه بھی ان کے خلاف قائم ہو سكاتفا

ميرا جوحال ہوتا وہ تو بعد كى بات تھى \_ جھے جو بھى كرنا تفاخالعتأ ابني اوراييغ سائفيول كي صوابديد يركرنا تهاء يعني اس مہم میں ہم ریخبرزیالی یاور ایجنٹ کوشامل کرنے کے يول بي محار ند تھے۔

سی بات تو یہ می کہ جب سدرداس کو انتہائی رازداری کے ساتھ اور رس بستہ حالت میں میرے حوالے کیا کیا توخود میری اپنی کیفیات عجیب ی ہونے لی تھیں۔ اورجب من أے اپنے ساتھ لے كرروانہ مواتو جمع يول محسوس ہوا جیسے میں اینے ہمراہ کسی قیدی یا انسان کوئیس بلکہ

جاسوسي دَانجست ١٦٥٠ فروري 2016ء

ایک اینم بم کولے جار ہا ہوں۔ اور ایٹم بم بھی ایسا کہ جس کی '' کاؤنٹ ڈاؤن''شروع ہو چکی تھی اور وہ اب بیٹا کہ جب بیٹا والی حالت میں ہو۔

میں نے اللہ کا نام لیا اور روانہ ہو گیا۔ روائی ہے قبل موسم کے بدلتے تیور کو مد نگا ہ رکھتے ہوئے ہم نے ای مناسبت سے تیاری کر رکھی تھی۔ ممکن تھا ہمیں اس معرکہ خیز ایڈو نچر میں بی آر بی نہر میں بھی اُتر نا پڑتا، اس لیے احتیاط کے چیش نظر واٹر پروف بیگز کے علاوہ پیراکی کے لباس بھی اینے سامان میں شامل کر لیے گئے تھے۔

فیل کے مطابق مجھ سمیت'' قیدی'' کے علاوہ صرف ایک ساتھی ہمراہ رہنے کا پابند تھا۔ میر اارادہ اول خیر کوساتھ رکھنے کا تھا، گراول خیر نے اسے رد کرتے ہوئے کہیل دادا کوساتھ رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ یوں اب کبیل دادا کار کی فرائیونگ سیٹ سنجا لے ہوئے تھا، جبکہ میں عقبی سیٹ پر نہایت مختاط ہو کرسندرداس کے برابر بیٹھا تھا۔

ہارے روانہ ہونے سے ایک تھنٹا پہلے ہی اول خیر ای روز کا میں معرب کا میں میں اول خیر

اور شکیلدایک دوسری کاریس رواند کردیے گئے تھے کوئی بعیدنہ تھا کہ ہم اب تک بلیونکسی کے کسی جاسوس یا ایجنٹ کی نظروں میں بھی آھے ہوں۔اورخود میں بھی یہی عابتا تھا کہ وہ مجھے قیدی اور لیکل دا داسمیت روانہ ہوتے ہوئے ویکھ جھی لیس جانیا تھا کہ اس وفت ان کی ساری توجہ سرف مجھ پر ہی مرکوز ہو عتی تھی۔ای کیے میں نے اول خیر اور مللد کوایے بیجیے یا تعاقب مل چلے آنے کے بجائے أنهيس ايك تمنظ يهلي بن روانه كرديا تفا أوروه بحي اس طرح كه بيكم ولا س مير ساورلبيل دادا كروانه موت س يہلے ہى ميں نے شكيلہ كوفون كركے كوارٹرے سيدها توال چوک پر پہنچنے کا کہا تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے أے كى بس ياركشا ميں بہنچنے كا علم ديا تھا۔ اس كے كوارثر ے نکلتے ہی میں نے بیلم ولا سے اول خیر کو بھی ای طرح نواں چوک چھے کر محکیلہ کوٹریس کرنے کی ہدایت کی۔ محران دونوں کوآپس میں ملتے یا بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہیں پلک پلیس کے کسی واش روم میں باری باری مس کر ا بنا اصلی چرہ مجھیانے اور اس پرریڈی میڈ میک آپ جو حانے کی ہدایت دی تھی۔ تا کہ اگر کوئی ان کے چھے تھا بھی تو وہ دونوں بلک بلیس کے داش روم میں دیکرلوگوں کے ساتھ رل ل کرا بنا بہروپ بدل کر باہرتکلیں ۔ بیاحتیاط کے پیش نظر تھا۔ ممکن تھا کہ بلوملسی کا کوئی ایجنٹ ان کی جی كارار يا بيكم ولا سے ركى كرد ہا ہو۔ وہال سے اى طرح

الگ الگ ایک سافر کو ج کے ذریعے ان دوتوں کو خانیوال پنجنا تھا اور وہال سے چندکلومیٹر چک جرای کے ایک روڈ سائڈ ہول مای کے اسٹاپ پر اُٹر کرساتھ ال جانا تھا۔ شکیلہ نے ایک مرد کا جیس بعرا تھا۔ای ہول میں ویجنے کے بعداول خیرنے بیلم ولانون کر کے زہرہ یا تو کوایے ویجنے ک اطلاع دینا می جہاں ان کے آدی کا ایک سامی وہاں پہلے سے موجود تقااور اس نے البیں ایک کار کا بندو بست كركے دينا تھا۔ ادھرتب تك ہم مجى اى علاقے سے كزرنے والے ہول كے مر بھارے اس شكورہ علاقے كو كراس كرنے ب فيك محتا يہلے اول خير اور مكليلہ كو روات ہونا تھا اور پھرسلسل مارے را لطے میں رہتے ہوئے ای مت ك قاصلے عيم ع آ كے بى رہتے ہوئے آ كے كا سفر جاری رکھنا تھا۔ اس دوران ش اور لبیل دادا اے موقع تعاقب کوٹریس کرنے کی بھی کوشش کے ساتھ ساتھ اول خركوجى اس سے آگاہ كرتے رہے اور يول ال متوقع مفکوک افراد کے تعاقب میں اول خیراور شکیلہ کہیں رک کر ان كے تعاقب ميں لگ جاتے۔ يوں بيسلسله مقرره مقام تک جاری رہنا، جب تک متعاقبین سے بھٹی کوئی خطرہ نہ

ملتان روڈ پرآتے ہی کہیل دادانے کارگی رفتار بڑھا دی تھی۔ قیدی کے کانوں میں، میں نے دوعدد ڈاٹس تھیٹر دیے تھے، تاکہ وہ ہماری کسی قسم کی کوئی محفظو سننے سے معذور ہی رہے۔

اہمی ہم نے چندی کلومیٹر کا فاسلہ طے کیا ہوگا کہ کرتل

ی جی کی گال آگی۔ یہ ایک تیسر انمبر تھا۔ میں نے ہونت

ہم نے کے ۔ اور بار بار کرتل کی جی کے خود ہی رابطہ کرنے پر
مجھے بھی سندرداس کی اہمیت کا بھی طرح اندازہ ہونے لگا تھا
کہ بیان کا کس قدر خاص الخاص مہرہ تھا، حالا تکہ پہلی ہونے
والی گفتگو میں کرتل ہی جی نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اب اس
کے بجائے اس کا کوئی آ دی مسلسل میر سے ساتھ را بطے میں
رہے گا۔

میں نے کال اندیڈ کی اور وہ خبیث خوش ہو کر ہولا۔
"بہت استھے جارہ ہو۔ ذرا میری بات کروا دوسندرداس
ہے۔" میں اس شاطر آ دی کی بات پر چو تھے بغیر نہ دوسکا
تھا۔ اس کا اس قدر بھین سے یہ کہنا کہ" بہت استھے جارہ
ہو۔" خالی از علت نہ تھا۔ کو یا اُسے ایک ایک بات کی
درست" رپورٹنگ" مل رہی تھی۔ حالا تکہ میں نے روانہ ...
ہوتے ہی محاط تظریں بھی دوڑائی شروع کردی تھیں، لیکن جھے

جاسوسى ڈائجسٹ 176 فرورى 2016 ،

READING

Stellon

أوارهكرد

منجا لے ہوئے کبیل داداکی نظریں میرے چرے کا جائزہ لے ربی تھیں۔اس نے بھی ٹائید جینز اور آدمی بازوؤں والی شرث پرسیاه رنگ کی لیدرجیک پین رکمی تمی اس نے ابتی نگابی سامنے ونڈ اسکرین پررکھتے ہوئے جھے مخترا

"كياباتن مورى تحين؟"

میں نے اے بتادیا۔ پھراس سے أجھے ہوئے کہے من إو جما- ومجع من بين آرباب كداس اى دور بيني ك طرح اس کی خبر ہور ہی ہے کہ ہم اس وقت ہم کہاں کہاں ے كزررے بي اور مزيديد كمأے برى كى كمان كا مطلوب آدی مارے ساتھ ہے۔ " کہتے ہوئے میں نے بيك ويومرمر مل اس كے چرے كود يكما تو شكا ليل دادا یے موتے مونے ساہ روہونؤں پر بڑی معنیٰ خرمسراہٹ

"قیدی کے کان بند کردیے؟" "ال! بات حتم ہوتے ہی میں نے ب سے پہلا کام یمی کیا تھا۔ "میں نے جواب دیا تووہ بولا۔ " تم نے اب تک اپنے ارز گرد کیا محسوں کیا؟ کوئی مفکوک قال وحرکت؟"

"وجيس - ماسوائ فريفك كى آوك جاوك ك\_" میں نے جواب دیا۔

" پھرتوتم کارٹن بینے سرف جیک ماررے ہو۔" وہ طنزیدانداز من بولا-اس بے وقت .... کی رقابت بھری عداوت نے مجھے اندرے سُلگا کررکد دیا تھا، جے می حل ہے تی گیا ..... علی ایم دانت میں کر بولا۔

"ميري اس ونت ساري أفينش اس مردود كي طرف ے اللہ اللہ علادے۔

'' بیچل پیمال چھوڑ واوراب غیرمحسوس طریقے ہے جس ہاتھ پر تمہارے تیدی جیٹا ہے، ای رخ پر سوک کے كتارے عقب على ديكھو-كاركارتك تولائك كرے ہے، محراس وفت حبيس اس كى صرف ميثر لائتش بى دكما تى وي كى ـ يە پرانے ماؤل كى سوك سىدان بـ جوأس وتت ے ہارے تعاقب میں لکی ہوئی ہے جب میں قے معصوم شاہ روڈ سے خانیوال جانے والی سوک کی طرف کٹ مارا تھا وند اسكرين كے أوپر لكے مرد پر بردى۔ استيرنگ كيس استين برہم في فل كروائي عي اس كار برمرى

ایسا کوئی مفکوک محض یا گاڑی دکھائی نہیں دی تھی۔ جبکہ میں اے ساتھ بیضے تیدی سندرداس پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ وه أيك ثاب كلاس اور انتهائي تربيت يا فته ايجنث تفاركوني بھی بڑک یا بائی مینوئل سائنینٹیفک طریقتہ استعمال کرکے ماري أعمول من وحول جمونك سكتا تقارجس كا مي بعي تجربه ركمتا تفا- ايك اور خيال بعي مير ب ذبن مين آيا تفا-ہیں بیشاطرآ دی مجھ پر این خفتہ رسائی کا رعب جماڑ کر نفساتى دباؤ تونبين ڈالنا چاہتا تھا۔

من نے مرو کیج میں کہا۔"جب تمہاری خفیہ ذرائع ے سلی ہو بی گئ ہے تو پھر کیا ضرورت ہے بات کرنے

'' دهیرج ، دهیرج ، شانت ر بومسٹر نیڈی ایجنٹ!' اس كے استهزائيے ليج ير ميں اندر ہے كھول أثني تھا۔ تمراس وفت ای کے کمانے میں میری کوٹ مجنسی ہوئی تھی اس لیے ا ہے عشر کو بی کیا اور خاموش رہا۔وہ آ کے بولا۔ المجمع بات كركينے دو۔ بيد يل كا حصه ب\_"

" تو شیک ہے چر- پہلے میری بات کراؤ میرے باب ہے۔ ' بہ کہتے ہوئے میرے کلے میں رفت ی اُڑنے كلى ـ وه سلدلاند بي حى سے بولا -

''ایک زندہ مردہ کے حل محض، بھلاتم سے کیا اور کیے بات كرسكا عي؟ كما نال من في كدوه تو يولئے سے بحى قاصر ہے،سٹا بھی اتنابی ہے کہ جب کوئی اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر ہوئے۔ اور وہ بھی چلا کر۔''

بى وه وقت تقاجب ميرے اعصاب بى سے باہر ہونے ملے اور تی جابا کہ اس مردود کو بتا دول کہ اگر تیرا میرے ساتھ سامنا ہو گیا تو ش جھے اپنے باپ پر کے جائے والے ایک ایک ظلم کا پدلہ لوں گا۔ مرمیراطلق اس مردود کی این باب سے متعلق تفتکو پر رفت زدہ ہونے لگا تھا۔ میں چپ رہاتواس نے اپنامطالبدد ہرادیا۔

میں نے دانت پی کرسدرداس کے ایک کان سے ڈاٹ نکالا اور سیل اس کے کان کے قریب کر دیا۔ بات بهت مختراً بوئي تحى اور مرف اى حد تك كه چند كود زسندر داک نے دہرائے اور دوسری جانب سے اس نے اسے چیف کی ہدایات سیس اور پھریس۔

میں نے سل اپنی بلیوجینز کی جیک کی جیب میں رکھا اور دوبارہ سندر داس کے کان میں ڈائس موٹس دیا۔ میری توبیاس وقت سے بی جارے بیجے لیگ کی سی بلدجس

جاسوسى ڈائجسٹ 177 فرورى 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Section



ا چا تک نگاہ پڑی تھی۔ یہ اس وقت کیس اشیش کے واش روم ایر یا کی <del>طرف کھڑی تھی اور اس کے اندر دو افر ادسوار</del> شتھ۔ پیس نے اس کار کانمبر بھی نوٹ کرلیا تھا۔''

تبیل داد نے بڑے آرام سے بتایا اور میں نے اس سے کوگردن موڑنے کے بہائے تقبی اسکرین ہے دیکھا تورات کے اندھیاروں میں آئی جاتی ٹریفک کی لائش میں اس میڈ لائٹ کو تا ڈکیا تھا جو یکسال رفتار کے ساتھ موک کا درمیان جھوڑے کنارے کنارے ہمارے تعاقب میں چلی آرہی تھی اور ان کا انداز ایسا ہی تھا کہ خبر ہونے سے پہلے یہ بھانچتا مشکل تھا کہ کوئی گاڑی ہمارے تعاقب میں ہو سے بھانچتا مشکل تھا کہ کوئی گاڑی ہمارے تعاقب میں ہو سے بھانچتا مشکل تھا کہ کوئی گاڑی ہمارے تعاقب میں بھی ہو

مجھےخوشی ہوئی کہوہ اپنا'' کام'' ہا حسن طریق وخوبی نیما رہا تھا، اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، بخل کرنے کے مترادف ہوتا،لہذامیں بے اختیار توصیفی انداز میں مسکراتے معراد ف

ہوئے بولا۔ ''بہت خوب یارکبیل! تم نے تو واقعی کمال کر دیا۔ حالا تکہ میں خود بھی سارے رائے مخاط رہا ہوں، لیکن میں بھی چوک کمیا۔''

اس سے اس طرح دوستانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے اچا تک ہی تجانے کیوں میرا دھیان ماں جی والے ''مسئے'' کی طرف چلا گیا اور جو پچھاس مسئلے کے''حل'' کے لیے میرے ذہن میں موجود تھا وہ تازہ ہونے لگا۔ تاہم جھے مناسب وفت کا انتظار تھا۔

"اب الی بات بھی تہیں ہے، تہارا اس وقت سارا دھیان اس قیدی اور اس کے پس منظر میں ہونے والی ڈیل برمرکوز ہے، جبر میری پوری تو جہتو تع تعاقب پرمرکوزرہی تھی۔ خیر ... "پھر موضوع پلٹتے ہوئے اس بار کہری متاشت سے بولا۔" اول خیر اور تکلیلہ کواس کار کے بارے میں خبردار کر دو، اور کار کا نمبر بھی بتا دو تا کہ اے تلاشے میں اُنہیں زیادہ دفت کا سامنا نہ کرنا پڑے وہ آئے کہیں رک جا کیں اور منصوبے کے مطابق ہمارے اور متعاقب کار کے کراس کرجانے کے بعدوہ ان کے تعاقب میں لگ جا کیں کرجانے کے بعدوہ ان کے تعاقب میں لگ جا کیں '۔۔

رجائے کے لے بعدوہ ان مے تعاقب کی لک جائیں۔
کبیل دادا نے اس بات کا بڑے کھلے دل سے
اعتراف کیا تھا جومیرے ذہن میں بھی تھا۔ گرمیں نے کسر
نفسی سے کام لیتے ہوئے اس کا پھوخاص اظہار نہیں کیا تھا۔
کبیل دادا کی لیمی اعلیٰ ظرفی اس کے بلند کردار کی نشانی
تھی۔ گراس کی میرے ساتھ بلاوجہ کی رقابت میری سجھ

تھا۔ بی بھی بھی ایجے بھلے آدی کی کوئی کل ڈھیلی ضرور ہو جاتی ہے، بی حال کہیل دادا کا تھا۔ یوں بھی جب ہے اُسے اس حقیقت کا بتا چلا تھا کہ لئیق شاہ میرا بھائی تھا، اور زہر بالو اس کی بیوہ ہونے کے تاتے میری اب کیالگی تھی، تب سے میرے ساتھ اس کے اکھڑ اور رو کھے چھیکے رویے میں کچھے تبدیلی تو ہوئی تھی محرر قابت کی آگ ویسی ہی تھی۔ اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔

میں نے آس وقت فون کر کے اول خیر کو اس لائٹ کرے کلر کی متعاقب کار کے بارے میں مطلع کر ویا اور نمبر بھی بتا دیا اور تا کید کی کہ اس وقت چونکہ متعاقبین کوخو دائے تعاقب کا دھیان بھی نہیں ہوگا ای لیے مختاط رہ کر تعاقب کیا جائے ، کیونکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کی صورت میں اول خیر اور شکیلہ ہی کے ہاتھ میں بیرساری '' کیم'' جاسکتی تھی۔

سید بن سے ہا ھیں بیرساری کیا ہو ہی ہا۔
موقع کی مناسبت سے اس نے بھی کوئی فاضل گفتگو
کرنے ہے حتراض ہی برتا تھا۔ تاہم اس سے بات کرنے
کے دوران مجھے ہیں منظر میں شکیلہ کے ہولے سے برڈ بڑانے
کی آواز آئی تھی ،شاید دونوں کے بیج کسی بات پر بحث جیمڑی
ہوئی تھی یا اول خیراً سے ستانے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے جلد
رابط منقطع کردیا۔

رات کے بارہ بجنے والے تھے۔سفر جاری تھا۔اول خیر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دونوں خانیوال کراس کر چکے تھر

میں نے اول خیر کو یہ بھی ہدایت کردی تھی کہ وہ جیسے ہیں اپنی نئی پوزیشن میں آئے ، جھے نورا مطلع کرد ہے۔ کمالیہ جانے والی سڑک ہے ذرا جانے والی سڑک ہے ذرا منامیوال کے ذرا مزر کی پہنچ تو اول خیر نے جھے نون پر مطلع کردیا کہ وہ اپنی ہدایت کردہ یوزیشن میں آجا تھا۔

میں نے کبیل داد کو بھی آگاہ کردیا۔وہ چند ٹانے پر سوچ خاموثی کے بعد مجھ ہے مستقسر ہوا۔'' کیا پیسب ایسے ہی چلتارے گایا۔انہیں ٹریپ کرنا ہے؟''

"میراتوخیال یمی ہے کہ ابھی ان پر صرف نظر رکھنی چاہے۔لیکن ان سے کی شم کا خطرہ محسوس ہوتے ہی ان پر افیک کرنالازی ہوجائے گا۔" میں نے جواب دیا تا ہم اس سے بھی رائے لینے کے انداز میں پوچھ لیا۔" تم کیا کہتے ہو کبیل ؟"

' سر دست تو مجھے بھی یہی بہتر لگتا ہے۔لیکن لا ہور پہنچ کر کرتل کی جی کو جمیس زیادہ دیر اند چرے میں نہیں رکھنا چاہے۔اُے بتانا ہوگا کہ جمیس کہاں اور کس مقام پر پہنچنا

جاسوسى دائجست 178 فرورى 2016ء

ہے:'' ''ہاں!لا ہور تیننچنے کے بعد ہی اس نے کہا تھا کہ بتا دوں گا۔'' ''سیجے لیکن انہی جو ہمارے تعاقب میں آرہے بیں مان سرمجی ہمیں از جدمج تامار سے تعاقب میں آرہے

یں، ان ہے بھی ہمیں از حدمخاط رہنے کی ضرورت ہے۔ '' یں، ان سے بھی ہمیں از حدمخاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ' وہ پرغور متانت سے بولا۔'' کیونکہ ان کا آ دمی ہمارے مطلوب آ دی ہے اور ان کی نظروں میں جھلک بھی نہیں وکھائی گئی ہے۔ یہ (میرے باپ) کی ہمیں جھلک بھی نہیں وکھائی گئی ہے۔ یہ ہم سے کسی مطلو یہ مقام تک چہنچنے سے پہلے ہی اپ گرو گفتال سی جی بجوانی کے اشار سے پر ہم سے شکار جھننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔''

اس کی بات س کر میں نے اپنے ہونٹ جھینج لیے۔ اس کے اس خدشے کونظرا نداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ممکن تھا کہ کرنل می جی جیسے فریبی اور شاطر آ دمی نے یہی کچھ سوچ رکھا مو۔ میں نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔

''دادا! تمہاری بات تو شیک ہے۔ لیکن بہ تول تمہارے تعاقب میں آنے والے صرف دوافراد ہیں۔ کیا سرف بیدووافراد ہم سے اتناا ہم شکار چھننے کے لیے روانہ کے مجے ہیں؟''

۔ ''توہم پھر کتنے ہیں؟''کبیل دادابولا۔ ''ہم چار ہیں۔'' میں نے جواب دیا۔ ''غلط۔'' وہ بولا۔''ہم دو ہیں۔ ان کی نظر میں۔ نہیں کیا بٹا کہ جارے دواور ساتھی ان کے بھی تعاقب میں

یں۔ ''ہاں!اس خطرے کودیکھتے ہوئے ہی بین نے اس طرح کی منصوبہ بندی کی ہے۔''مین نے کہا۔

مجھے اپنی وہ سابقہ مہم یا دہمی جب ش ای طرح وزیر جان کے قبضے ہے اپنی ماں کو چیٹرانے لکلا تھا اور وزیر جان نے رائے میں ایسی ہی چال چلتے ہوئے مجھ سے اپنا شکار چھیننے کی کوشش کی تھی۔

المسيسان بالمائي بالنگ تو هيك ہے۔ ليكن په غلط ہے كہ ہم وشمن كوكوئى چال چلنے كا موقع فراہم كريں۔ اور منتظر بيشے رہيں كہ وہ ہم پر حملہ آور ہوں۔ جبكہ ہمارے ساتھ انتہائی مطلوب اور خطرناك وشمن قيدى بھى ہوجو بذات خود بھى ایک جھال واہو۔''

ایک پھاوہ ہو۔ ''تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو پھر؟'' میں نے اس سے پوچے ہی لیا تو بیک و بومرر پر جھے اس کے چبرے پہ ایک معنی خبر مشکر اہنے ہی دکھائی دی۔ وہ **بولا۔** 

جاسوسى دائجسك 179 فرورى 2016ء

" بلی کو تھیلے سے برآ مرکرنے کے لیے میں ایک چال چلنا چاہتا ہوں۔"

"كيسى جال؟" من تيسواليدكها-

" ہمیں آیک ذرادیر کے لیے رکنا ہوگا۔ اس دوران متعاقبین کیاگل کھلاتے ہیں وہ دفت سے پہلے ظاہر ہوجائے گا۔ وہ یقینا کرتل کی جی سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں بتائمیں مے۔ یا تو وہ انہیں ایکشن کی ہدایت دے گا یا پھرائ طرح انتظار کا کھیل کھیلنے کا کہے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہم سے بھی رابطہ کر لے۔ اس کے بعد ہم مطمئن ہو کے آگے روانہ ہوجائمیں ہے۔"

میں نے تھوڑی دیراس کی بات پرخور کیا اور وقت دیکھا، رات نصف سے زیادہ بیت چکی تھی، میں نے سوچا کہ اگر متعاقبین نے کوئی گل کھلانا بھی چاہا تو وہ یوں دورانِ سفر بھی کھلا سکتے ہیں، جس سے نمٹنے کا میں اول خیراور شکیلہ کو ان کے تعاقب میں لگا کر بند د بست کر چکا تھا۔ اس لیے کہیں ہمی ذرا دیر کے لیے زکنا، خود خطرے کو دعوت دیے کے مترادف ہوتا، وقت کا بھی زیاں ہوتا۔ لہٰذا میں نے کہیل داداکوسفر جاری رکھنے کا کہا۔ وہ خاموش رہا۔

شاید معالمے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے وہ خود بھی مجھ سے کسی بات پر اختلاف نہیں کرنا چاہتا تھا تا کہ اس کی ساری ذیتے داری میرے ہی کا عموں پر رہے اور بیڑھیک بھی تھا، کیونکہ کئی الی یا تیں تھیں جن کا ادراک مرف جھے ہی تھا۔

ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جیرت انگیز طور پر میری بات درست ٹا بت ہوئی۔ یہ وہ دفت تھا جب ہم ساہوال اور اوکاڑہ کراس کرکے پھول تگر کے قریب ہی جنچنے والے تھے کہ مجھے اچا تک اول خیر کی کال موصول ہوئی۔

بعد میں نے سل اپنے ہاتھ میں ہی تھا ہے ہوئے آیک نظر عقب میں ڈالی۔ مجھے تین گاڑیوں کی میڈ لائش آئے چھے ہوئی دکھائی دیں۔

اول خیر کی کار اہمی مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ بجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی وفت خونی معرکہ آرائی ہونے والی تھی

و الما ہوا؟ "كبيل دادائے تمبير ليج من يو جما تو ميں نے أے اول خير كى كال اور تازہ خطرے سے آگاہ كر ديا اور بولا۔

''تم کارکی رفتارتھوڑی بڑھادو۔'' ''نہیں''اس نے اختلاف کیا۔'' یہی رفتار شمیک ہے۔اس طرح انہیں اس بات کا فلک ہوجائے گا کہ جس

ان پر شبہ ہو کیا ہے۔جوہونا ہے وہ تواب ہو کے بی رہےگا۔ اس صورت حال کے لیے جمیں اپنی تیاری کرنا ہوگی۔''

ابنی جیک کے اندر سے تلے اُو پر نال والا فل آ ٹواسنیک سلیٹر پسٹل تکال کر کود میں رکھ لیابہ روی ساختہ لوگر با نڈ آرم سلیٹر پسٹل تکال کر کود میں رکھ لیابہ روی ساختہ لوگر با نڈ آرم کی نیابیا تھا۔ محراس جدید عل کی تی شکل تھی جے اس یکا نے جی بنایا تھا۔ محراس جدید عل سکتا تھا، اوروہ بھی جس کا نشانہ طاق ومضاق ہو، اس کی نائن ایک ایم کی کو پر نے آڑا و تی تھی، ایک ایم کی کو پر نے آڑا و تی تھی، اس ہوجا تا تھا، محر بہا تھا، اور ای ایس وقت ایس کی جو بڑی کے بر نے اُن وقت ایس کی ایس وقت میں تھلونے کی طرح تھرک رہا تھا، اور ای میر بے ہاتھ میں تھلونے کی طرح تھرک رہا تھا، اور ای وقت کیبل داد نے بھی این لیدر کی سیاہ جیکٹ میں ہاتھ وقت کہیل داد نے بھی این لیدر کی سیاہ جیکٹ میں ہاتھ ڈالا تھا، اب اس کے برابروالی سیٹ پر ایک کمی نال والا فلا تھا، اب اس کے برابروالی سیٹ پر ایک کمی نال والا فلا تھا، اب اس کے برابروالی سیٹ پر ایک کمی نال والا فلا تھا۔

ای وقت سندرواس کچھ بے چین ساد کھیائی ویے لگا۔ اس کے صرف کان بند تھے، گرآ تھھیں تو کھلی تھیں ، اچا تک سے بیرساری'' تیاری'' دیکھ کر اس نے کردن موڑ کرمیری طرف دیکھااور بولا۔

" بیسب کیا ہے؟" وہ من نہیں سکتا تھا ای لیے میں نے اس کی طرف کرخت نظروں سے محورتے ہوئے اپنے مونوں پہ اُنگی رکھ کراسے خاموش رہنے کی تاکید کی۔

اس کے دونوں ہاتھ لیشت کی ست بندھے ہوئے تھے اور پیروں میں بھی الی ہی آ ہنی کڑی ڈالی می تھی۔ میں نے اپنادھیان چیچے لگا یا ہوا تھا، کہیل دادا سے کہا۔'' کہیل!

جاسوسى دانجست 1802 فرورى 2016ء

READING

ياكل

"وه سائے کم میں بیٹا ہوا مخص یا گل معلوم ہوتا ہے!"
" بید کیے کہد دیا تم نے ... ہوسکتا ہے کہ وہ بیوی کا ستایا ہوا کوئی مظلوم شوہر ہو!"

متصة جديدوقديم

لڑکے نے اپنی دوست کوفون کیا۔رواتی باتوں کے بعداس نے پوچھا۔" تم والس ایپ پرہو؟" " میں . . . میں تو تھر پر ہوں۔" " میرا مطلب تھا کہ تم والس ایپ استعال کرتی میں "

ہو:

" نہیں ... میرے مامول نے امریکا ہے گورا

کرنے کی کریم بعیجی تھی ... میں تو وہی استعمال کرتی ہوں۔ "

" ارب بھی ...!" لڑکا زیج ہو کر یولا۔ " میں یہ

یو چور ہا ہوں کہ تہمیں واٹس ایپ چلا تا آتا ہے؟"

" نہیں ... میں نے تو ڈرا ئیونگ ہی نیس سیمی ہے مجلا ا

حسن ابدال سے نورالعین کی معضومیت

المینش ای طرف تھی۔ سندرداس کی طرف سے میری توجہ ٹی تھی ، یوں بھی وہ رس بستہ حالت میں تھا گاڑی سفیدرنگ کی تھی جس کی کھڑ کیوں کے شیشے ٹنظ متھے اور میں دیکھ تیس پایا کہاندر کتنے افر اموجود ہوسکتے متھے؟

پردیوس جاری کارے چند گزآ کے نکل می تھی اور اللہ کا تھی اور اللہ کا کارے سامنے آگئی اور بندر ترج اس کی رفتار دھیمی پڑنے لگی۔ میں یہی سجھا تھا کہ وہ ایک دم بریک لگا کر جارا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ مگر ایسا کچونیس ہوا۔

وہ ہماری کارگی رفتار کے برابرآ کراب یکسال اسپیڈ سے سٹرک برروال دوال تھی۔ یس اُجھ کیا اور چھ بجھ نہ پایا کیآ خربیہ معاملہ کیا ہے؟ دُخمن کیا کرنا چاہ مرہا ہے اور آیا ان کا تعلق دُخمنوں سے ہے بھی یا ہمیں کسی حسم کی غلاقہی ہوئی ہے۔ ایسے میں مجھے کہل دادا کی خود کلامیہ بر برا اہث سنائی

'' بیکوئی چال چلنے کی کوشش کررہے ہیں؟'' '' بہی میں مجمی جھنے کی کوشش کرر ہا ہوں۔'' میں نے تم ذراسائد مررے ان پرنگاه رکھواور بتاؤ کدکیا متعاقبین کا فاصلہ کم ہور ہاہے یا ... "

من میں میں کررہا ہوں۔" کبیل واداسیات اور خشک لیجے میں بولا۔

میں جانا تھا وہ صرف زہرہ بالوکی وجہ ہے میری
ہدایات پر بلا چون و چراعمل کررہا ہے، ورنہ بیسب اس کی
طبیعت اور مزاج کا حصہ نہ تھا۔ کم از کم میرے سلسلے میں تو
بالکل بھی نہیں۔ کیونکہ دہ خود اپنی جگہ ایک اُستا دتھا۔ زہرہ بالو
کے گروہ میں اس کی حیثیت دوسرے تمبر پڑتھی بلکہ ایک لحاظ
ہے اس ہے بھی پچھ آ کے گئتی۔ '' بیگم ولا'' کا کرتا دھرتا
وہی تھا اور زہرہ بالوکے ماضی کا سچا اور جاں نا رغم کسار ساتھی
ہونے کا بھی اعز از رکھتا تھا وہ۔ زہرہ بالوکواس پر اندھا اعتاد
مونے کا بھی اعز از رکھتا تھا وہ۔ زہرہ بالوکواس پر اندھا اعتاد
مونے کو بھی تیارہ ہتا تھا۔

" تو پھر کیا ہا چلا؟ وہ حملے کے موڈ میں ہیں؟" میں تے یو چھا۔

'' '' فی الحال کچونہیں کہا جاسکتا۔ تینوں گاڑیاں مکساں پوزیشن میں ہیں۔ فقط دھیان بٹانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے چیچے ہور ہی ہیں۔''

"جم" میرے منہ سے نکلا۔ پھر بولا۔" لیکن ہمیں پہلے ہے زیادہ مخاط ... "ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچا نک کبیل دادا کے منہ سے چو تکنے کے انداز میں "ارے" خارج ہوا۔ میں بھی شک کیا۔

"بوشیار!ان میں ہے ایک گاڑی نے اچا تک رفآر کر لی ہے۔" اس نے اپنا جملہ کمل کیا اور بکدم میرے اعصاب تن محے میں یک وم الرث ہو کیااور عقی منظر پیش کرنے والے مرر میں ویکھا تو واقعی ایک گاڑی کی تیز ہیڈ لائش جھے تیزی کے ساتھ اپنی کار کے قریب آئی وکھائی ویں کسی مکنہ خطرے سے میرا پورا وجود سنسنانے لگا تھا۔ اسی وقت میں نے کبیل سے کہا کہ وہ کار کی رفار مقابلتا ہر کز تہ بڑھائے۔

مہ برسا ہے۔ جواب میں اس نے اپنے سرکوا ثبات میں جنبش دیے پراکتفا کیا تھا۔ میں نے اپنا مہیب اسٹیک سلیٹردا کمیں ہاتھ میں پکڑلیا تھا اور با نمیں ہاتھ میں سل تھا کہ کسی بھی غیر معمولی صورت حال کے چیش نظراول خیر سے بھی فوری طور پر دابطہ کرسکوں۔۔

و گاڑی، ٹو ہوٹا پر و ہوس تھی، جوایک تیز رفنارز نائے سے ماری کارے آ کے تکلی چلی تی۔ اس وقت میری ساری

جاسوسى ڈائجسٹ 181 فرورى 2016ء

READING

کہا۔ ای وقت میں نے محسوں کیا کہ کبیل وادائے کاری
رفتار مقابلتا کم کردی تھی۔ میری طرح وہ بھی محتاط نظروں
سے سامنے اور عقب میں گا ہے بدگا ہے نگاہ رکھے ہوئے
تھا۔ باتی دوگاڑیاں بھی عقب میں ایکی کیساں رفتار پر
تھیں۔

''کیا کرنا چاہ رہے ہیں بیلوگ آخر۔'' بالآ ٹرکبیل داد کی جھنجلائی ہوئی آواز اُنجسری۔'' پروبوکس کی رفتار بہت غیرمحسوس طریقے ہے کم ہورہی ہے۔''

"تم كارآ كے نكال لے جاؤ۔" ميں تے اس سے

" بہی کرنے لگا ہوں ہیں۔" اس نے جواب دیا اور کے کارکوڈیل ٹاپ کیئرڈالا اور جیسے ہی دہ دین کوکراس کرکے آگے تکا پر اللہ کی کوئٹ کا کہ کوئٹ کا پر دیوکس آئے آگئ ،کبیل دادا کوؤر آبر یک پر پاؤل رکھتا پڑا۔ساتھ ہی اس کے طلق سے پر فیڈل کر ایس نے کارکوسنجالا ، رفار پر فیڈل کے کیارکوسنجالا ، رفار آبستہ ہوئی ،اس نے کارکوسنجالا ، رفار آبستہ ہوئی ،اس نے کارکوسنجالا ، رفار آبستہ ہوئی ،اس دوران کارسڑک کے کنارے ، کیے پس آبستہ ہوئی ،اس دوران کارسڑک کے کنارے ، کیے پس آبستہ ہوئی ،اس دوران کارسڑک کے کنارے ، کیا اور پیر وہی ہواجس کا ہمارے کمان میں بھی نہ تھا۔

سیٹ پریہ ظاہر ظاموتی پیٹھے سندرداس نے نجائے کیا کارروائی کرڈائی کی یا پھر بیرے دھیان کا بٹنا اس کی خفیہ کر تکلیل کارروائی کونہ بھانب سکا تھا کہ اس نے اس کشاکشی کے دوران اپنے دونوں رس بستہ ہاتھوں کو اس انداز میں بروئے کارلاتے ہوئے کار کا دروازہ کھول ڈالا کہ بچھے اس وقت بتا چلا جب وہ بکلی کی ہی ٹھرتی کے ساتھ چلتی کارہے باہر کود چکا تھا۔ یہ سب اتی تیزی سے ہوا تھا کہ ایک لیے کو میں سنائے میں آگیا کہ یہ ہوکیا کیا تھا۔

کار کا دروازہ کھلا پڑامیرا منہ پڑھار ہا تھا۔ ہیں طلق کے بل چیجا۔'' کارروکو۔کارروکو۔''

تب تک کبیل دادا کو بھی صورت حال کی سٹیٹن کا احساس ہو چکا تھا۔اس نے یک دم ہر یک لگائے، تاریک سڑک پرکارے ٹائز زورے چرچائے، جھےایک جسٹکالگا، کرفورا بی خودکوسنجالا دیا۔کار بچ سڑک پر گھوستے کھو سے مگر فورا بی خودکوسنجالا دیا۔کار بچ سڑک پر گھوستے کھو سے بہلے بی بیس نے بھی کھلے دروازے سے باہر جست لگا دی، پسلل بیس اس دوران جیکٹ بیس ٹھونس باہر جست لگا دی، پسلل بیس اس دوران جیکٹ بیس ٹھونس چکا تھا۔ انہی کھات بیس جھے یک بیک ایک سے زائد کھا ورو جود زبین سے رکڑا، چکرایا، اور دوسرے بی لیے بیس میں میں جم بیرا وجود زبین سے رکڑا، چکرایا، اور دوسرے بی لیے بیس میں اس میرا وجود زبین سے رکڑا، چکرایا، اور دوسرے بی لیے بیس میرا وجود زبین سے رکڑا، چکرایا، اور دوسرے بی لیے بیس سے بیرا وجود زبین سے رکڑا، چکرایا، اور دوسرے بی لیے بیس سے بیرا وجود زبین سے دی اور پہنچند

سڑک پر رکڑ کھانے سے خود کو بھاتے ہوئے اپنے ماتھ پاؤں سکیز کرجسم کول کردیا اور اس طمرح لڑھکتا ہوا ،کسی علی شے سے نکرایا ، جوسنگ میل کاز مین پر کڑا تھا۔

چسند... ویگر گاڑیوں کے رکنے سے ان کی ہیڈ لائٹس نے سڑک..اوراطراف کا کائی دور تک کاعلاقہ روش کر دیا تھا اور میں نے سنجلتے ہی ای روشی میں تلاش تنہم میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی متلاثی نظروں کو کردش دی تھی۔اور تب ہی میں نے ایک سنسنا تا ہوا منظرد یکھا، میرے جیڑوں سے کرا ہوا شکار کوئی اور شکاری اُ کھنے لگا تھا۔

یہ پہلی والی متعاقب گاڑی تھی، چوز بین پہ سخوری

جے کولیوں کی ترفر اہٹ سائی دی تھی، یہ پروبوس سے کی
جے کولیوں کی ترفر اہٹ سائی دی تھی، یہ پروبوس سے کی
درمیان تر بھی کھڑی تھی، ان کا نشانہ ہماری کارگی، جس بی
درمیان تر بھی کھڑی تھی، ان کا نشانہ ہماری کارگی، جس بی
اب مرف کبیل واد اسوار تھا جوشا یوخود بھی خطر ہے کو بھانپ
کارگی باڈی بیس کی وارسوران بغتے دیکھے ۔۔۔ شعبک ای
وقت بیس نے کبیل دادا کو کار کے دوسری طراف کے
درواز سے بہر سراک پردیکھتے ہوئے نکلتے دیکھا اور بی
ایٹ شکار کی طرف متوجہ ہوگیا۔ جسے فدکورہ کارسے دوا خراو
ایٹ شکار کی طرف متوجہ ہوگیا۔ جسے فدکورہ کارسے دوا خراو
ایٹ شکار کی طرف متوجہ ہوگیا۔ جسے فدکورہ کارسے دوا خراو
ایٹ شکار کی طرف متوجہ ہوگیا۔ جسے فدکورہ کارسے دوا خراو
ایٹ شکار کی طرف متوجہ ہوگیا۔ جسے فدکورہ کارسے دوا خراو
ایٹاشکار چینٹا اور کبیل وادا کی مدوکرنا۔

یں نے بل کے بل یوزیشن سنجالی اور اپنا استیک سلیز سیدھا کر کے نے اور دو فائز داغ ڈالے، میر ایسفل آگ اُگے والے ڈریکون کی طرح کرجا تھا، میں نے گاڑیوں کی طرح کرجا تھا، میں نے گاڑیوں کی میر جینے والے اُن دونوں کے کا ڈیوں کی میڈون اور جینے کا ندھوں پر کھو پڑیوں کے بجائے خون اور جینے کے اچھلتے والے کی میر میں ہی ان کی کر دنیں کی ٹوٹے ہوئے یا تپ کی طرح دکھائی دینے کی تھیں۔

میرے بتھیاری خطرنا کی اور مہیب کاری کو بھائپ کر کاریس بیٹے نظرا نے والے فقط ایک آ دمی پراپ ساتھیوں کاریس بیٹے نظرا نے والے فقط ایک آ دمی پراپ ساتھیوں کے حشرناک انجام کی ایسی دہشت بیٹی کدا سے اپنی کارے باہر آنے کی جرات نہ ہو کی لیکن دوسری کار جو پہلے سے ہمارے تعاقب میں تھی اس میں دوافر ادسوار تھے۔وہ ای کارے عقب میں کھڑی تھی۔ مجھے اول خیر اور تھیلہ کی کاری جسک بھی نظر آئی تھی۔ میں نے اس وقت اول الذکر کاری جسک بھی نظر آئی تھی۔ میں نے اس وقت اول الذکر کاری ونڈ اسکرین کا نشانہ لیا اورٹر میر دیا دیا، او پری نال سے شعلہ ونڈ اسکرین کا نشانہ لیا اورٹر میر دیا دیا، او پری نال سے شعلہ ونڈ اسکرین کا نشانہ لیا اورٹر میر دیا دیا، او پری نال سے شعلہ

جاسوسى ڈائجسٹ 182 فرورى 2016ء

پھوٹا اور کارکی اسکرین کے پرنچے اُڑ مکے اور ساتھ ہی خون ہے رکھیں بھی نظرا نے لگی۔ میں نے اپنے شکار کی راہ مسدود کر دی تھی ، وہ رس بستہ حالت میں بے یارو مددگار اب ٹاکس ٹو ٹیاں مارنے کے سوا کچونیس کرسکتا تھا یا پھر کسی مدد کا منتظر رہتا۔ میں نے اس وقت اول خیر کوفون کر کے چند ہدایت دیں اور پلٹا۔

بھے بیمین تھا کہ اول خیر اور شکیلہ اب باقی ماندہ صورت حال کو ہینڈل کرلیں ہے، میرے لیے اب امل خطرہ ان وین سواروں کا تھا۔ وہ خاصی تعداد میں ہو سکتے سے اور دوس کے تقاور دوس کے نشانے یائر نے میں تعداد کو تقا، میں تیزی سے پلٹا اور دین والے دُشمنوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اپنے اسٹیک سلینر کوڈیل شائ پر ایڈ جسٹ کر دیا۔ میں نے دیکھا پروبوکس کے دروازے کھلے تھے اور دیا۔ میں نے دیکھا پروبوکس کے دروازے کھلے تھے اور اس کے اندر سے تقریباً چارا فراد چست سیاہ لباس میں ... اس کے اندر سے تقریباً چارا فراد چست سیاہ لباس میں ... دادا ہی تنہا ہونے کے باوجود اپنی مقدور ہم کوشش میں دادا ہی تنہا ہونے کے باوجود اپنی مقدور ہم کوشش میں دادا ہی تنہا ہونے کے باوجود اپنی مقدور ہم کوشش میں کار سے دورکر نے کی تک دوران خود کو اپنی '' تھائی شدہ'' کار سے دورکر نے کی تک دو شن تھا ، تکرا سے خاطر خواہ موقع نہر بال کے دام کرا سے دورکر نے کی تک دو شن تھا ، تکرا سے خاطر خواہ موقع نہر بال کے دام کرا ہے خاطر خواہ موقع

ومحمنول كيطرف مصمتوقع خدشے اوركى جال بيس آنے کے حصار کومیری بروقت اور خاطرخواہ کارروائی کو پرویوکس سوار و مشول نے مجی تا زلیا تھا، یمی تبین انہوں نے ایک چوسی کارجس می اول خیر اور مکلیلہ سوار تعے اور المن كاررواني بداحسن خوني سرانجام دےرب تعي كوجى تا زیجے تھے وای وقت علی پروبوس حرکت علی آنی و غالباً فر رائیورنے اپنی سیٹ نہیں چیوڑی تھی ، پر دیوکس کارخ پہلے كبيل داداكى كاركى جانب موا اوراس سے پہلے وہ چارول ع چست لباس والے کدکڑے مار کے تیجے اُڑ بھے تھے، من نے اپنے اسنیک سلیٹرے ان پر ڈیل شاک کھیلا۔ تلے أوير نال والى مير بي يعل كى دونون ناليس بهيا تك انداز میں بیک وفت کر جی تھیں۔ اس طرح کی بال والے پسطل ے اگر ڈیل شام کھیلا جائے اور دورس نتائج متوقع ہوں تو فائر كرتے وقت اے محصوص انداز على ہولے سے "جرك" وياجاتا ہے، بيس نے ايماي كيا تھا، يكى سب تھا کہ اُن چار میں ہے دو دُقمن بٹ ہے کرے تھے، ہاتی... دو توں کوفور اُس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا کہ میری مقیلی میں دیا ہوا ہتھیار ہاتھی کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا تھا، یہی وجہ محى كدأن كوكبيل واوايا محمد يرجواني فاتركرت كربائ

ا پئی پڑتئی ، سب ہی کہیل دادا کوان پراینا جرمن ساخت میگارہ آزمانے کا موقع طاء اس نے فائز داغاء ایک وقمن بھی ارکر گرا، میں نے دوسر ہے کولبیل دادا کے رحم دکرم پر چھوڑ ااور ٹرن کرتی پروہوکس کے ٹائزوں کا نشانہ لیا۔ اس کارخ کہیل دادا کی چیتر ابنی کار کی جانب تھا، لیکن تب تک جو تکہ میں کمیل داد کو نگلنے کا موقع دے چکا تھا، وہ ایک شکار ... گرانے کے بعد وہاں سے چیتے جیسی سرعت کے ساتھ

ادھر میرے سنگل شاٹ نے پرو یوس کاعقبی ٹائر فلیٹ کرویا ، وین کا بیلنس بڑا ، ڈرائیورکوا سے سنجا لئے کی پڑ سمی ، میرے عقب میں اول خیرا ور تکلیلہ اپنے اکلوتے وقتمن کو ڈھیر کرنے کی سرتو ڈکوشش میں گئے ہوئے تھے ، میرا دھیان اس طرف بھی تھا۔ میں نے تکلیلہ کو شکار پر پستول تانے اُسے اپنی جگہ ساکت رکھنے پر بجود کیے ہوئے دیکھا اورای جانب لیکا۔

میں نے اول خیر کواس کار پر بے تعاشا فائر کگ کرتے و کہا جوائے آخری ایک سوار کو لیے واپس بیک کی طرف اُڑی جاری تھی۔ میں نے اول خیر کوآ واز دی۔ وہ ہاتھ ملکا ہوا میری طرف آئری جاری تھی۔ میں نے تشکیلہ کوشکار سمیت وجمنوں کی ووسری کارسنجا لئے کا کہا اور اول خیر کوا ہے ساتھ آئے گا اشارہ دو کیا میں اس طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کیمیل واد کا شکار پرویوس کا ٹائر برسٹ ہونے کے بعد ڈرائیور سمیت کہیں تاریکی میں غائب ہو چکا تھا۔ مؤک پرٹریفک جام ہونے لگا تھا۔ مؤک گاریس

کاراب اول خیرڈ رائیوکررہا تھا، میں اس کے برابر میں بیٹیا تھا، عقبی سیٹ پرسندرداس کیکیلہ اور کسیل داوا کے بیچ مسابوا تھا۔اس کے چبرے پربارہ نیچ رہے تھے،ہم نے دمن کی چال بری طرح ناکام بنادی تھی۔

"مبارک ہوشہری! تمہاری بلانگ کامیاب می، ورندآج شکار ہاتھ سے کیا تھا۔"

کبیل دادانے تھے دل سے میری تعریف کی۔ میں نے مخترا مخترا ہے اس وقت غصے سے بعرا بیٹا تھا، کرنل کی جی این وقت غصے سے بعرا بیٹا تھا، کرنل کی جی نے حسب توقع میر سے ساتھ دھوکا کیا تھا۔ میں نے اس سے باری باری ان نمبروں پر دابطہ کرنے کی کوشش چاہی، جن سے وہ اب تک میر سے ساتھ دابطہ کر چکا تھا، مگر حب بند ہے۔

مرى ال وكت كود يكية موع مرع براير مل

جاسوسى دائجست 183 فرورى 2016ء

کار کا اسٹیئر تک سنجا لے ہوئے اول خیرنے کہا۔'' فکر نہ كركا كيا اس مردود وهو كے باز كرال كى كال خود بى آجائے گی، جب اس کے حواری ایک ناکا ی کی اے اطلاع دیں گے۔"

"میں تو پہلے ہی کہدر ہا تھا کہ کرال می جی کی نیت شیک ہیں ، اس نے شیزی کی جذبانی کمزوری سے فائدہ اُٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اور اپنا شہری جی بے چارہ اپے باپ کواس کے مچنکل سے چیٹرانے کے لیے، اتنابرا رسك لے بيشا۔"

کے بیشا۔'' عقبی سیٹ پر بیٹھے کبیل داوانے تبعرہ کیا۔ میں انداز ہ نه كرسكا كديه بات اس في طنزيس كهي هي يايونهي - تاجم اول جرچپ ندر باسكا، يولا-

ب مدر ہا ہوں۔ '' دادا! مال پیوکی خاطر شہزی کیا کوئی بھی بڑے ہے بڑا آ دی اپنی جان تک کامجی رسک اُٹھا کینے میں ویر نہیں کرے گا۔ بیتو پھر سندرواس تھا۔''اول خیر کی بات چے تھی۔ اس نے پہلی بارآج کبیل داداکو 'استاد' یا'' بڑااستاد' کہہ كر خاطب جيس كيا تقا۔ اس كى وجدكبيل داواكى اس ب عارے کے ساتھ مستقل رکھائی کا انداز تھا۔ میں چپ رہا كه كبيل اول خير كى حمايت مين بولنے يركبيل دادا اے میری جانبداری پر محول شاکرے، کیونکہ اس وقت وہ بھی بهرحال ماراساتهي تفااور مارے كازيس شامل بھي۔

"میں نے تم ہے بات تہیں کی ہے۔ تم اپنی چو یکی بند ر کھو۔" کبیل داوا نے اُسے جھڑک ویا۔ مھیک ای وقت اول فیرنے کار کے بریک لگادیے۔

رات کے پیر سائے میں کار کے ٹائر زورے 22 ائے...اور وہ ایک جھکے سے دک کئے۔ ہم ب اول خر کی اس حرکت پر چونک کئے۔اس نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے بیٹے کرون موڑ کر کبیل داوا کو سخت نظروں سے تھورا

" بس دادا! اب تک میں نے تمہاری جتی عزت کرئی محى كرلى ممهين اكر محصے بات كرنا يستد بيس بي توشيزى کا کے کے کاموں میں کیڑے جی مت تکالو۔ شہری کا کے کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ بیرجذبائی فطرت کا آدی ضرور بے لیکن اینے بحاؤ کی شدھ بھی رکھتا ہے۔ اس کا

فوت ہم سب کے سامنے ہے۔'' کار کے محدود ماحول کو یک بیک مجمیرتا می چپ كما كئ \_خود يس بعي اول خير كالبيل دا دا كوآج بيلي بار العطرح كا تدازيس فاطب موت ويجورهم بدخودسا

" تم ایک اوقات میں رہ کر بات کیا کرو اول خیر! ورند ... " كنيل داد نے ايك بار پرأے لا اوروسملي دى تواول خیرنے اس کی طرف بڑی خوں ریز نظروں سے محورا

ظاہر ہے آدی کب تک این بعرتی برداشت

كرسكا ب- اول فير في ايك حد تك مرف يراف

تعلقات کی وجہ ہے برواشت کیا تھا۔ تمراب وہ میرا ساتھی

تھا۔" بیکم ولا" اور "بیکم صاحبہ کے کروہ سے رائدہ ورگاہ

ہوتے کے بعد بھی اس کے دل میں لبیل دادا کے لیے عزت

اورای کی بی میں اس کا جملہ لوٹا یا۔

ره کیا تھا۔

''میری او قات سنتا چاہتے ہونا *ل تو بن لو آج تم جی* واوا!حقیقت یمی ہے کہاس سے پہلے مس خود کوایک غلام عی تصور کرتا تھا، مرشہزی کا کے کی یاری میں آئے کے بعد مجھے این اصل حیثیت اور حقیقت کا اندازه موا ہے۔ جہال جذبات اوردوی کےرشتوں کی قدر کی جاتی ہے۔ کیا تصور تھا ميراجوميري اتئ قربانيوں كوبيكم ولا ميں تظرانداز كر ديا كيا۔ بیکم صاحبہ کی ایک علم عدولی ہی کی تھی نال میں نے۔وہ بھی اینے کسی ذاتی مقصد کے لیے تیس۔اینے ہی کروہ کے ساتھی چھتے کی خاطر۔ کیا کرتا میں؟ وہ دوچھوٹے معصوم بحول کا باب ادرایک بوی کا شو برتها، کنے کا واحد تقبل محض ایک ذرای علظی پر میں أے کولی کیے مارسکتا تھا؟ أے معاف كيا جاسكنا تقا ... " يه كتبته بوئة اول خير كالبجدروت زوه سا

"أكريه بات تفي توحمهيں بيكم صاحبه كو بتانا چاہے تھا۔" كبيل دادااس سے درشيت كہيم من يولا۔

'' مجھے ڈرتھا کہ وہ بیکام کی اور کے ذیتے لگا دیتیں۔ چھتے نے کئ موا فع پرس میری جان بچانی سی ۔ میں اے مرتے ہوئے ہیں دی ملکا تھا۔"

'' کچھ بھی تھا۔ یہ بات چھیا کراور غلط بیاتی کرے کہ تم نے چھتے کو بیلم صاحبہ کے حکم پر کولی ماردی ہے، بیجھوٹ اس سے بڑا جرم بن کیا تھا تمہارا۔ بیلم صاحب آئ ظالم ہوس تو بعد میں بھی جھتے کو مرواسکی تھیں ،لیکن اُنہوں نے ایسا تہیں کیا۔'' کبیل بولاتوای وفت تھکیلہ نے بیزاری سے کہا۔ ' بیتم لوگ ایسے نازک وقت میں *کس غیر متعلقہ بحث* میں لگ کتے ہو؟ وحمن سریہ سوار ہے۔ آھے کی سوجو۔ " " گاڑی چلاؤ، یارتم!" میں نے بھی بیزار ساہو کے

اول خیرے کہااوراس نے گاڑی آگے بر حادی۔ مجربولا۔

جاسوسي ڈائجسٹ 184 فروري 2016ء

سكون

ہوی روٹھ کر میکے گئی اور اپنی ماں کے محر بیٹے گئی۔ شوہر نے پہلے روز نون کیا تو ساس نے نری سے بات کی۔ پھر بیسلسلہ دراز ہو گیا۔ وہ روز فون کرتا اور اپنی شکایات دہراتا، ساس بی فون اٹھاتی۔ زیس جنبد شہند کل محمد والا معاملہ دیکھ کراس نے بھی کئی اختیار کرلی اور داما دکو بڑا بھلا کہنا شردع کردیا۔

عالیسوی دن داماد نے فون کیا تو وہ بھر کر ہولی۔
" میں تم سے گئی بار کہد چکی ہول کہ اب وہ تمہارے لیے مر
چکی ہے . . . تم یار بارفون کر کے تنگ کیوں کرتے ہو؟"
" مرچکی ہے!" داماد کی آسودہ آ واز آئی۔" بیشن کر
کتنا سکون ملتا ہے . . . . بھی سننے کے لیے تو روز فون کرتا
ہوں!"

كوباث سار جندخان كامركوشى

پھوٹ جاتا۔ یہی وجر تھی کہ ہیں نے بھی اس کی '' انجان'' بنے کی ایکشنگ جاری رکھی تی ۔انداز ہتو اب اُے بھی ا طرح ہو گیا ہوگا کہ بن آئی آسانی سے قیدی سندر داس کو اس کے حوالے میں کرنے والا۔اس لیے اُسے آب سیڈیل حقیقی بنیادوں پر کرنا پڑے گی۔

یہ سوچ کر مجھے کچھ اُمید ہوئی کہ اب کرتل می تی مجھوانی کی باری تھی کہوہ میری جال میں آتا۔ ''حیرت ہے، تم نے کرتل کی جی کو اٹا ڈائبیں؟'' ممبیل دادائے کہا۔

" "اس فے مجھ ہے ایسی کوئی بات ہی تہیں کی تھی کہ یہ ظاہر ہوتا کہ بیر حرکت اس ملعون کی تھی۔ " میں نے جواب دیا۔

"اس منحوس کےعلادہ اور کھلائمس کی پیر کمت ہوسکتی ہے۔ اب بھلاوہ بیہ بات اپنے منہ سے کہہ سکتا تھا؟"

"اس لیے تو میں نے بھی کچھ بیس کھا۔ جس طرح اس نے بھی اس نے بھی اس نے بھی اس سے انجان ہے دیا ، اس طرح میں نے بھی اس سے انجان ہے دیا ۔ اس طرح میں نے بھی اس سے انجان ہے دیا ۔ اس طرح میں ہے تھی اس

" الكن اس سے بيتو ظاہر ہو كيا ہے كہ وہ محض تمہيں ب وقوف بنار ہا ہے، وہ اپنا شكار ہم نے چين ليما چاہتا ہے اور جميں جارا مطلوب آدى دينے كا قطعاً كوئى ارادہ نہيں ''اب آئے بڑھنے کا کیا فائدہ ہے شہری کا کے!اس مردود بھارتی کرئل کی نیت کا فتورتو آشکارا ہو چکا ہے۔ وہ اس ڈیل سے مخلص نہیں ہے۔'' اہمی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ حسب معمول کرئل می جی کی نئے تمبر سے کال موصول ہو گئی۔ میں نے دانت ہیں کر ہیلو کہا تھا تو دوسری طرف سے اس بد بخت کی آ واز اُ بھری۔

''کہاں تک پہنچ؟''اس کے لیج کا تا ڑا ایبا ہی تھا جیسے پچھ ہوا ہی نہیں ... وہ ایک دم انجان بن کمیا تھا۔ پل کے بل میر سے ذہن میں ایک خیال اُنجرا۔ جبو نے کو گھر تک پہنچا تا چاہیے، کوئی شکوہ کیے بغیر میں بھی اس لیجے میں بولا۔

''بس! پینیخے ہی والے ہیں۔اب آ کے کی صورت حال بتا دو۔'' دوسری جانب یک دم خاموثی سی چھاگئی۔ یقینامیرے بھی اس طرح انجان بن جانے پروہ کچیسوچنے پر مجور ہو کیا تھا۔ تا ہم اس بار جب بولاتو اس کی آواز میں پہلے جیسااعتا دنبیس رہاتھا۔

'' شیک ہے۔ لا ہور پہنچ کرتم مقررہ مقام پر پہنچو، اس کے بعدای نمبر پر مجھ سے رابطہ کرتا۔ وہاں پہنچ کر ہماری آخری بات ہوگی اورڈیل بھی۔ اس کے بعدتم اپناراستہ لیٹا اور ہم ایسنااور یا در کھنا۔ سرف تم ہو گے اور تمہارا یک ساتھی ہمارے آ دمی کے ساتھ۔ چوتھانہ ہو۔''

"ایسا ہی ہوگا۔ نجھے یا د ہے۔ بار بار یہ کہنے کی شرورت ہی نہیں۔" میں نے سرد اور سیاٹ کہے میں کہا تو اس خبیث نے گذ کہ کررابط منقطع کردیا۔

ہم دونوں ایک دوسرے سے جال پل رہے تھے، کامیابی کے ملنے والی تھی؟ بیسوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تمرجانے کیابات تھی کہ جھے ماہیں ی ہونے لگی تی۔

کرنل کی جی ایک ڈیل سے مخلص نظر نہیں آر ہاتھا ور نہ

یہ چال کیوں چلیا؟ ایک خیال یہ بھی میرے سوچتے ہوئے

ذہن میں اُبھر اُتھا کہ کیا خبر یہ کی اور لوگوں کا حملہ ہو، محرجلد

ہی میں نے خود ہی اپنے خیال کی نئی کردی۔ اگریہ چال کرنل

می جی نے نہیں چلی تھی تو پھر اُسے اب تک کی ہمارے

ہارے میں ''کرنٹ' رپورٹنگ کون کرد ہاتھا؟ حالا تکہ اس

وقت تو میرے ساتھ اور بھی ساتھی کار میں موجود تھے۔ اس

کا اے کیوں نہیں جا لگ سکا تھا؟ سمجھ میں آنے والی بات

تھی کہ اب اس کے بیشتر متعا قب حواریوں کوہم نے واصل

جہنم جو کر ڈ الا تھا۔ اب کوئی ہمارے تعا قب میں نہ تھا۔ لیکن

ہیا ہے کر ٹی ہم ہے تہیں ہو چھ سکتا تھا، ورنہ اس کا بھانڈا

جاسوسى دائجسك 185 فرودى 2016ء

"ابنکل پڑے ہیں تو دیکھناہی پڑے گا کہ آخروہ چاہتا کیا ہے۔ اتنا تو اُسے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم اتنی آسانی سے اس کے نرنے میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہوسکتا ہے اس نے بیر کت ایک جوئے کے طور پر کھیلی ہو۔ اب کلست کے بعد وہ اصل سودے پر مجبور ہو جائے۔ " میں نے کہا تو کہیل داد چپ ہور ہا۔ وہ شایداب میری بات سمجھا

اول خیرنے ہولے سے"او خیر۔" کہا تھا۔ ہماراسنر ایک مختصری جنگ ریز بلجیل کے بعد دوبارہ شروع ہو کیا تھا۔

کبیل دادا بھے بے دلی کا شکار نظر آرہا تھا، اس کا خیال تھا کہ کرنل می جی میرے ساتھ ایک"ا پیوشنل کیم" کھیل کرا پنا مقصد حاصل کرنے کے در بے ہے اور میں اس کے ہاتھوں جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہورہا تھا۔ میں کبیل دادا کی اس طبی سوچ کو اس کی بجی روی پر ہی محمول کرسکا تھا۔ بات تو دیسے اس کی بھی شبیک ہی تھی، اور ہو بھی سب کھے دیے ہی رہاتھا، جیسا کہ وہ سمجھے ہوئے تھا۔

کیمبر کینٹ کراس کرتے ہوئے ہم اوکاڑہ پنچے۔اس وقت دور شرقی اُفق کسی نئی تو یلی وُلہن کے زخساروں کے مانند دیکنے لگا تھا۔ ہمارا سفر اب لا ہور روڈ پر جاری تھا۔ آگے سؤک کے کنارے ایک پیٹرول پمپ نظرآیا۔اول فیرنے کاراس طرف موڑلی۔

کار میں پیٹرول ڈلو انے کے بعد ہم آمے روانہ ہونے لگے توکسیل داد کمبھیرآ واز میں بولا۔'' خبزی! کرٹل بھجوانی سے رابط کر کے اُسے. بنا دو کہ ہم اس کے مقررہ مقام تک پہنچ چکے ہیں۔''

اگر چہ اہمی ہم مطلوب مقام سے کافی دور تھے، تا ہم مجھے اس کا مشورہ معقول لگا۔ چونکہ مجھے اس بارکرٹل بمجوانی نے خود ہی مذکورہ نمبر پررابطہ کرنے کا کہا تھا ای لیے میں نے وہی نمبر کھڑکا دیا۔

"جم مطلوب مقام پر پہنچ سے ہیں۔" رابطہ ہوتے ہی میں نے سردوسیاٹ لیج میں کہا تو وہ چند ٹانے کی پُرسوچ خاموثی کے بعد بولا۔

"" تمہارامطلب ہے تم کرباث سکھی تی جکے ہو؟"
" میں نے فاری نہیں ہولی، کیا اُردو اور ہندی میں کوئی فرق ہے؟" میرالہے اُ کھڑا ہوا تھا۔

" اپنالہددرست کرو۔جائے نہیں میں کون ہوں۔تم اس وفت فوجی ریک کے ایک بڑے اور افسر اعلیٰ سے بات

کررہے ہو۔ سمجھے تم ؟ ' وہ پُرغرور کیج میں بولا۔ ''افسرِ اعلیٰ .....! میں یبی بو چور ہا ہوں۔ آ کے کی کیابدایت ہے؟ ' میں نے زہر میلے طنز ہے کہا۔ ''مت بعولنا ہے کہ میں کسی وقت بھی تمہارے آ پشن کو آگنور کرسکتا ہوں۔'' اس کی بھی غراتی ہوئی آواز اُ بھری۔ ''اسی لیے آئندہ اپنالہجہ درست رکھتا۔''

اس کا خارکھایا ہوا لہد بتارہا تھا کداہے اب تک

آئے دال کا بھاؤ معلوم ہو چکا تھا۔ بھٹی بات تھی کہاس کے

لکست خوردہ ایجنٹ نے آسے اب تک اپنی ناکام ''مہم
جوئی'' کے بارے بیس آگاہ کردیا ہوگا کہوہ جے توالہ سمجے
ہوئے تھے وہ گلے کا چمچھوندر ثابت ہوا تھا۔ وہ بھی ایسا کہ
تقریباً سب کے گلے چیر ڈالے تھے۔ وہ نفسیاتی طور پر
میرے دباؤیس تھا۔ جس نے اسے جھلا ہمت آمیز غصے اور
غرور بیں جتا کردیا تھا۔

یہ بات وہ تجھے شاید کوئی دومری یا تیسری بارجنا چکا تھا کہ اس کے پاس مجھ سے ڈیل کے علاوہ بھی اور بہت سے آپٹن شخصاور میں اس کی ہے بگواس کسی مصلحت کے تحت سنتا اور برداشت کرتا آر ہا تھا۔لیکن اس بارنہ کریا یا اور تر سنت بول اعضا۔

المرتمهارے پاس اور بھی اللہ اور بھی آپشز ہیں آور ہیں ہوں ، آپشز ہیں آور وہ تہیں مبارک ہوں ، آپشز تو میں بھی بہت ہے رکھتا ہوں ، آپشز تو میں بھی بہت ہے رکھتا ہوں ، لیں مبات آسانی کی ہے ، جہاں طے ہوجائے ، ای لیے بچھے اب تم بار بار سے جتا نے کی کوشش نہ کرو ، اور وقت ضائع کرنے کے بچائے صرف کام کی با تمی کی جا کی توریم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ "

اس باروہ کمی فالتو بکواس کرنے کے بجائے کام کی بات کی طرف آتے ہوئے بولا۔ "ہم بھی بھی چاہتے ہیں، بچھے اب میہ بتاؤ کہ پنڈ کر باث سکھ میں تم کون سے مقام پر موجود ہواس وقت ؟"

" جم پنڈ کرباٹ شکھ کی نیو کالونی والی جگہ پر کہیں تغیرے ہوئے ہیں۔ "میں نے ایک اور جموث بولا۔

"کہاں؟ کس کے پاس اور کون ہے تمہارے ساتھ؟"اس نے بڑی ہے جینی سے استفسار کیا تو ہے اختیار میرے ہونؤں پہزہر بلی مسکرا ہدر تعقال ہوگئ اور جس تیز کہے جس بولا۔

" فرزیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرد کرال مجواتی! اور اب اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو والی بات ہوگی۔ " میں جانتا تھا وہ ہماری لوکیش ٹریس کر کے ایک بار پھر اپنے سکے

جاسوسى ڈائجسٹ 186 فرورى 2016ء

مرگوں کے ذریعے ہم پر ہلا ہو لئے کی کوشش کرسکتا تھا۔
'' تمہاری نیت میں مجھے نقر محسوس ہور ہا ہے مسٹر
شہزی! ایسے غیر بھینی ماحول اور بد اعتادی کی فضا میں
ہمارے درمیان اتن اہم ڈیل کس طرح ممکن ہوسکتی ہے؟''
ہمارے درمیان اتن اہم ڈیل کس طرح ممکن ہوسکتی ہے؟''
وہ شاطرا نہ لہج میں بولا اور مجھے اس کی مکاری پر
ہے تا شاغصہ آنے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے
اس مردود اور دھوکے باز انسان کو آئینہ دکھا دیا جائے ،لہذا

"فاطر جمع رکھو جموانی! نہ تم اسے بے جر ہواور نہ ہی ہم اسے نادان ، تم ہم پر ایک تعلد کروا چکے ہواور اب تک اس کے انجام سے بھی ... واقف ہو چکے ہوگے ہواور اب تم دوبارہ بھی بے وقوئی دہرانے کا ارادہ کیے ہوئے ہوتوال دوبارہ بھی بے وقوئی دہرانے کا ارادہ کیے ہوئے ہوتوال سے نہ صرف ڈیل متاثر ہوگی بلکہ بار باریہ جنگ ہم دونوں کے لیے بھی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اور کم از کم یہاں تو... یا لکل بھی ہیں کہ سرحدی علاقہ قریب ہے۔ اور ہماری آپس کی جنگ بیس نی ایس ایف یا ایسانی کوئی حساس ادارہ کو دیوا تو چک چھر کچھ بھی بیس ہے گا۔ اس لیے بہتر بھی ہے کہ اس ڈیل کو شفاف رکھو۔ ورنہ ہم اوھر سے بی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ " پھر کچھ بھی بات شفاف رکھو۔ ورنہ ہم اوھر سے بی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ " پھر کہور ہو گیا تھا کیونکہ اس کرلی، جس پر وہ بھی پھر سوچے پر مجبور ہو گیا تھا کیونکہ دوسری جانب بھر کھات کے لیے ظاموش می طاری ہوگئی کی دوسری جانب بھر کھات کے لیے ظاموش می طاری ہوگئی کی دوسری جانب بھر کھات کے لیے ظاموش می طاری ہوگئی کی دوسری جانب بھر کھات کے لیے ظاموش می طاری ہوگئی کی دوسری جانب بھر کھات کے لیے ظاموش می طاری ہوگئی کی اس کے دوسری جانب بھر کھات کے لیے ظاموش می طاری ہوگئی کی ایسان کی آ واز آ بھری۔ ا

المراس المراس المراس المسلم المراس المراس المراس المراس المسلم المراس المسلم المراس ا

یہ کہتے ہوئے اس نے لوکیشن مجھے بتا دی۔ اور کچھ سے بغیررابط منقطع کرڈ الا۔

میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ جھنج کیے۔
"او خیر کا کے! اب تم نے اس دغا باز آدی کو بچے
جاب دیا۔ ورنہ تو یہ مردود جمیں اب تک اپنے آ کے لگائے
ہوئے تھا۔" اول خیرا پے تخصوص کہے میں بولا توکییل دادا
نے مجھ سے مخاطب ہوکر شجیدگی سے کہا۔

"اب بھی ہم اس کے کہنے پر ہی تولگ رہے ہیں۔ جو

یہ کہدر ہا ہے وہ ہم بلاچون و چرا کیے جارہے ہیں۔ بی آر بی

یار کرنا آسان نہیں، اور اس سے زیا دہ مُشکل اُس مقام پر

پنچنا ہے، جوانڈیا کے بارڈر کے قریب ہے، کویا وہ ہم سے

ابنا شکار چین کر بہ آسانی پلٹنے کا ارادہ اور راستہ بھی محفوظ

دیکھے ہوئے ہے۔"

"میراخیال ہے شہری! کیبل دادا کی بات غلط نہیں ہے۔" فکلید نے پہلی بارکبیل دادا کی کسی بات کی تائید کی تائید کی اس کی بات کی تائید کی آئید کی اس کی بات پرخور کرنے کے اعداز میں ایک ذراا پی گردن موڈ کراس کی طرف دیکھا، چر بولا۔
" تو کیا جس ججوائی کواس بات پرمجبود کرنا چاہیے کہ وہ خود بی آربی پار کر کے ہمار سے طے کردہ مقام پر لیے؟"
دو خود بی آربی پار کر کے ہمار سے طے کردہ مقام پر لیے؟"

"وہ تبیں مانے گا۔"

" تم اس سے ذرابیہ بات کہہ کرتو دیکھوکہ وہ جواب کیا
دیتا ہے؟ پھراس کا بھی حل سوج لیتے ہیں۔ "اول خیر نے
کہا۔ وہ بھی بجھے کہیل دادا کے مشورے سے منفق نظر آیا،
اگرچہ بات غلط بھی تہیں تھی، مگر ہیں اپنے بدنصیب باپ کو ہر
قیمت پراس سفاک اور ظالم ہند وکرتل کے چنگل سے چھڑا نا
چاہتا تھا۔ چاہے جھے اس کے لیے سرحد پار بی کیوں نہ جانا
پرتا .... لیکن میں نے ساتھیوں کی بات پرسر دست انفاق
کرتے ہوئے ای وقت کرتل بچوانی سے رابطہ کرلیا اور اپنی
بات اس کے سامنے رکھی مگروہ خبیث نہیں مانا اور دابطہ منقطع
کردیا۔ اس رویل کی ہے دھری پریں ... بری طرح

موں الله ورکی ست جاتی ہوئی اس روڈ پر خاصی ٹریفک نظر الدور کی سب جاتی ہوئی اس روڈ پر خاصی ٹریفک نظر آتی تھی۔ بہر حال ہم بھائی پھیرو ہسرائے چھیما اور دینا ناتھ کراس کرتے ہوئے تقریبا ڈیو ھے کھنٹے میں سندر اُڈا پہنچ گئے۔آگے تھوکر نیاز بیگ و پنچنے میں ہمیں یہ مشکل پندرہ ہیں منٹ لگے ہوں گے۔

ٹھوکر نیا زبیگ کینال بینک روڈ پر شہر کے کنارے کنارے کار دوڑاتے ہوئے ہم پینیتیں، چاکیس منٹ بعد ہمنہ چوک پہنچ تو ہمیں ناشتے وغیرہ کی طلب ہوئی۔ایک روڈ سائڈ ہوگل کے وسیع احاطے میں اول خیرنے کار روک مائڈ ہوگل کے وسیع احاطے میں اول خیرنے کار روک

یہاں زکنے سے پہلے ہم نے اس بات کی انجی طرح
سے تعلی کر لی تھی کہ کوئی پولیس چوکی یا حساس ادارے کے
اہلکارے ہماری ٹر بھیٹر نہ ہونے پائے ،اگر چہ میرے پاس
رینجرزفورس کا کارڈ تھا،لیکن حالات ایسے نہیں رہے ہے کہ
میں وہ کارڈ شوکرتا۔ چہ جا تیکہ اس کی آشد ضرورت نہ پڑتی۔
ہم سب کار سے نیچے اُٹر آئے۔ آسان پر بادل
جھانے لگے تھے ، شونڈ کی لہر بڑھنے گئی تھی ، موسم کے تیور بوندا
باندی کا بتا دے رہے تھے۔ مؤک پرٹر یفک کی شاکمی

جاسوسى ڈائجسٹ 188 فرورى 2016ء



اوارهگرد

اندازہ ہوگیا تھا کہ بیں اس وقت کرتل بجوانی کی باتیں مانے پرمجبور تھا۔اور کیا کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھا، اس کا بھی وہ ادراک رکھتا تھا۔

" بجیل کے ساتھ ہیں کوئی ہیں ہے پہیں منت کے ہوں گے۔ ہم منت کے ہوں گے اس کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے۔ ہم اپنے متوقع تعاقب پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ہس کے ابھی ہم میں سے کسی کوئی آٹا رنظر نہیں آر ہے ہوئی ہم میں سے کسی کوئی آٹا رنظر نہیں آر ہے سے سے سی کوئی آٹا رنظر نہیں آر ہے سے سے سی کوئی آٹا رنظر نہیں آر ہے سے سے سی کوئی آٹا رنظر نہیں آر ہے سے سے سی کوئی آٹا رنظر نہیں اس موجود تھا، جہاں ، میں پہنچنا تھا اور اس ڈیل کو آخری سے سورت دیتا تھی۔ سورت دیتا تھی۔

ملکی بارش شاید کؤکڑ اتی سردی کا پتا دیے کے بعد معدوم ہوگئی تھی۔ مگر موسم کھل کیا تھا۔ سردی جو ں کی تو ں تھی

دس بندرہ منٹ بعد ہم روہی دالا کل پر آگئے۔
یہاں ہے ہم نے بڑی سڑک جھوڑ دی اور نالے کے دائیں
کنارے یہ ہم آئے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اردگرد
کست کھلیان ہے کی عطر بیز فضا میں لہلا تے نظر آرہے تھے،
انہی کے بچ کہیں کی بعثوں کی چنیاں دھواں اُگل رہی
تھیں، نالے کے کنارے سرکنڈے اُئے ہوئے تھے۔
آئے بیوکالونی کی دیوارنظر آرہی تھی۔ جوتقر بیا پانچ منٹ
دی منٹ کے سفر کے بعد اختام پذیر ہوئی۔ اور ہم پنڈ

ایک نسبتاً ویران مقام پر پینی گراول خیرنے کاروک دی۔ یہاں آس پاس خاصے اُوٹیج شیلے نے نظر آر ہے شفے۔ اب مسئلہ تہر پار کرنے کا تھا۔ نہر کے دونوں طرف کے کراڑے بہت اُوٹیج شفے۔ جبکہ نہر کا چوڑا پاٹ خاصی مجرائی میں بہدر ہاتھا۔

کی طرف سے چوکیوں کی بٹیاں منبح کاؤب کی روشن میں بھی چیکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اسی وفت کرتل بھجوانی کی کال آگئی، وہ چھوشتے ہی بولا۔

''تم لوگ انجی تک نبین پہنچ؟ کدھررہ کتے ہو؟'' ''پہنچ تو ہم کب کے گئے ہیں، مگر نبر پار کرنے کے لیے ہمیں کچھ انجیل ایفرنس لینا پڑ رہے ہیں۔'' میں نے جواز کھڑا۔

و میں ہے ہم اوگ نہیں آ کے کدوبال سخت پہرا ہے اور چوکیاں بنی ہوئی ہیں ،نہر پارکر کے آنا پڑے گا۔اور ہم الی کمی تیاری ہے نہیں آئے ہیں ،تم پہلے بتادیتے کہ نہر بھی شائی جاری تھی۔ اول خیر ناشتے کا آرڈر دینے کے لیے
کاؤنٹری طرف بڑھ کیا جبکہ ہم نے سدر داس کو ہاہر نکا لئے
کے بجائے عقبی سیٹ پرلٹا دیا اور تکلیلہ کار کی آگل سیٹ پر
موجود رہی۔ میں اور کبیل داداسڑک کے کنارے احاطے
میں بچھے ہوئے بان کے پانگ پر بیٹھ کئے۔ ای دفت بکل
میں بچھے ہوئے بان کے پانگ پر بیٹھ کئے۔ ای دفت بکل
میں بیٹھے ہوئے بان کے پانگ پر بیٹھ کئے۔ ای دفت بکل
سے بانس کے چھیر ۔۔۔۔ تلے کھسکالیا۔

ہمیں آ مے روائلی کی عجلت تھی ای لیے اول خیرخود ہی ناشتے کی ٹرے اُٹھالا یا تھا۔ پہلے اس نے کار میں بیٹھی شکیلہ کو ناشا پہنچا یا اس نے خود بھی ناشا کیا اور تھوڑا بہت سندر داس کے منہ میں بھی تھونسا۔ ہم تمنیوں بان والے بلنگ پر بیٹھ کر ناشا کرنے لگے۔ پراٹھے کر ماکرم ، مزیدار اور خستہ تھے ، ناشا کرنے ساتھ اول خیر ایک باؤل دہی سے بھر کے بھی آملیٹ کے ساتھ اول خیر ایک باؤل دہی سے بھر کے بھی کے آیا تھا، وہ ناشتے میں دہی کھانے کا عادی تھا۔ اس پر

"دبی ذرا کم بی کھانا۔ سے دبی کھانے سے وابی تباہی ہونے گئی ہے، شفتڈ اور بارش الگ پر ربی ہے اور تم فرائے ویک ہوئے ہوں "اس کی بات پر میں فرائے ویک سیٹ سنجالے ہوئے ہوں "اس کی بات پر میں ہولے سے سکرایا تھااور تر بھی نظروں سے اول خیر کی طرف د یکھا تھا۔ جھے کیمیل داوا کا اول خیر سے پہلی باراس طرح مخاطب ہونا اچھا لگا تھا۔ یہ اس کا ایک طرح سے دوستانہ انداز تھا جبکہ ربی سکی کسر اول خیر نے بھی پوری کردی، وہ انداز تھا جبکہ ربی سکی کسر اول خیر نے بھی پوری کردی، وہ اس کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص کیج میں اول دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص کیج میں بولا۔

''اوخیروڈے اُستاد جی! جواس شے کاعادی ہوائے کچونبیں ہوتا، پہلی دقعہ کھاتے والے کوشرورستی اور آلکسی ویتا ہے دہی۔'' م

اول خیر کا کبیل دادا کو پرانے لقب ''بڑے اُستاد بی'' کہنا ہی جھے اچھالگا۔ان دونوں کے بچ دوستانہ ماحول د کچھ کر بچھے دلی خوشی ہوئی تھی۔ درحقیقت میں خود بھی بہی چاہتا تھا کہان دونوں کے درمیان صلح ہوجائے اور جانتا تھا میں کہ کبیل دادا ہے اول خیر کی صلح ہونے کا مطلب'' بیگم صاحب'' ہے صلح ہوتا تھا۔اس بات کا تو بچھے بھی اعتراف تھا کے کبیل دادا اور اول خیر دونوں ایک دوسرے کے پرانے ساتھی اور یار بیلی تھے۔

بہرمال ہمارے نے اس دوران مزید کوئی خاص بات چیت نہ ہو کی۔ شکر تھا کہ کبیل دادانے اس مہم میں دوبارہ کوئی مین شخ نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید أے

جاسوسى دَا تُجست ﴿ 189 فرورى 2016ء

پارکرنی ہے تو ہم اپنے ساتھ بیراک کا لیاس لے آتے۔ من نے دروع کونی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ " تواب كياسوچا ہے؟ كھ بندويست كياتم نے نہر

بیا اوقات انسان کا ذہن وقت اور حالات کے مطابق بالكل شيك كام كرجاتا ہے، ايسے بى وقت مي ميرے ذہن ميں جي ايك خيال كلك مواسيس نے كہا۔

"نہریارکرنامشکل بی نظر آرہا ہے۔ اگر ہم و حیث بن کر این ی کوشش کر جی کیتے ہیں تو تمہارے آ دی کے ووب مرنے کا خطرہ ہوگا، کیونکہ اُس کے ہاتھ ہیں ہم نے باند مع ہوئے ہیں اور تیرنا صرف مجھے آتا ہے، میرے ساتھی کوئیں ، جبکہ میں اکیلاتمہارے آ دی کوسنجا لے ہوئے دوسرے كنارے بين آسكا۔"

منے ہمر کی خاموثی کے بعد کری مجوانی بولا۔ " المار معلمى مندرداس كوتيرنا آتا بيدتم اس كالمتقيس

اليميرے ليمكن نه ہوگا كرال!" ميں في مسكت جواب دے ڈالا۔''اس ہے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ میں واپس ى لوث جا ۋال-

" نتم ايانيس كريخة - اين باب كولي بغيرتم كي خالى

الميس وافعي ايساميس كرتا-" عن في ال كى بات كائى۔" كيكن ايك توشى تمهارى طرف سے اب بدولى كا شکار ہونے لگا ہوں ۔۔ دوسرے یہ کہ مجھے نہریار کرنے کی كوني سيل مجي تظريس آراي-اب ايك عي صورت تظرآني ہے کہ ماری طرف بی تدی کرو۔"

اليبيس موسكا \_ نهر مهيل عي ياركرنا موكى \_" دو حى بىج سى بولا توسى فى الما الكاما-" تىمارى مرضى مجر، من است دل پر پخر د که کروالی اوث جاؤں گا ، بول می مجھے تہاری نیت پر کال طبہ ونے لگا ہے۔ ہم مجی تو آخر

مان ے اتا طویل سفر کر کے یہاں تک پہنچ ہیں ، کیاتم نہر جى يى ياركر كية؟"

مجنے اس بار سخت رؤیہ اختیار کرنا پڑا تھا۔ اس کی دجہ يى كى كديس بين جان تقاكر نيرك ياراور مرحد كرقريب اس كے كتے آدى مارے معربو كتے تے ؟ اور كتے كمات لكائے بیٹے بم مدومراحل كرے كوتيار تے؟

چد سیندوں کی خاموثی کے بعد کرال مجوانی بولا۔ " مرى كال كا انظار كرو " كهدكروه رابط منقطع كرتے لگا تو

-U209"562 Joh

ے ایک مری مکاری خارج کی تو کبیل دادا بولا۔"ابتم نے اس دغا باز کرال کو فعیک جواب دیا۔ کوشش می کرو کہ كرال تمهارى بات مان لے، كيونكه تهر ياد كرتے مل بهت رسک ہے، نجائے دوسری طرف اس مردود کے کتے آدی امارى تاك يس يغيم مول كي؟"

میں نے بلا تاخیر کہا۔" کال جلدی کرنا، ہم یہاں ایک

اس نے اثبات میں جواب دریا اور میں نے اسے طق

خطرناک تیدی کے ساتھ زیادہ دیر جس رک علتے۔"

" توكيا ان لوكول في اتى آسانى سے سرحد ياركرلى ہوگی اورسب ایک جگہ جمع ہو گئے؟ یہ کیے ممکن ہے؟" عکیلہ نے قدرے جرت ہے کہا تو اول خیرنے جواب دیا۔

"ہم اس وقت جس جکہ پر کھڑے جل وہ سرحد کا ایک دوراً فآدہ علاقہ ہے، ملن ہان کے چندا بجنوں نے کی بیس می سرحدیارکرلی ہو۔"

" بیضروری تبین که اُن لوگوں کوسرحد یا رکریا پڑے ، بلوملس کے ایجنٹ پہلے ہی ہے یہاں موجود اول-" میں نے بھی اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے پُر تور کہے میں کہا۔ " کرال ی تی جھوائی کی ہاتوں اور دیگر موال سے مجھے اغدازه موتا ب كربلونكى كا يجنث اسية كرو معنال كى ايك ایک ہدایت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ایک کروپ کوتو ہم نے راست یس بی و مرکردیا تما، دوسرا کروب ماری کمات من نبرے کارے موجود ہوسکتا ہے۔" ای وقت کبیل وادائے تعمد دیا۔

"اوركوني بعيد ميس كدأن كاكوني ايجنث مارے كہيں اریب قریب بھی موجود ہو۔' کبیل دادا کے اس خد شے تے میرے بورے وجود عی سنتی کی لہری دوڑا دی۔اس کا خیال غلطهیں ہوسکتا تھا، بیمکن تھا۔ میں نے غیر ارادی طور يرايخ كردوفين كاجائزه ليا\_

ہم کارے اُڑ کر باہر آن کوے ہوئے تھے۔ مارے اطراف می دورونزد یک ویرائے کے سوا محصن تھا۔ نہ کی آبادی کے آثار اور نہ بی کوئی روئیدی می۔ ماسوائے ٹیلول میول کے۔ بہرطور ہم اپنے کردو پیل سے محاطرتو تصى -اول خرنے كيا-" يتقرابي عكر بعاري موتا ہے۔ہم نے جتی بی قدی کرنامی کرلی،اب کرال بجوانی کی باری ہے۔ وہ ماری طرف برجے مرید رسک لیا خطرے سے خالی شہوگا۔"اس کی بات مے می سندرداس میںا ایم بم عارے ساتھ تھا، وہ اگر ہاتھ سے لکل جاتا تو اس كے بعد كا ارات كى قيامت سے كيا كم موتے۔

جاسوسى ڈائجسٹ 190 فرورى 2016ء



أوارهكرد

ال نے ایک بھیا تک اور لرزہ دینے والا اعشاف کیا۔ میراطلق سو کھنے لگا اور آواز ہی برآ مدنہ ہویا کی۔اس کی بات من كرمير ، وجود كاروال روال تقرائے لگا۔ يەشكل الفاظ مرے منے برآ مدہوئے تھے۔

"تت ... تو ... بمر ... اب كيا موكا؟ كيابي خطرناك ہوگا۔عا...عابرہ کے لیے؟"

"تم شاید میں باہر ہو۔شائی شائی کی آوازیں آربى بيں۔ آدا ذك ربى ہے۔ "وہ أيجے ہوئے ليج مي بولى -جبكه بجعاس كى آواز صاف سنائى د مدى مى مى بے چین ساہو کیا تھا۔اپے شفک ہونوں پرزبان پھیرتے 1122 2

"الى مى آدك آف ياد ندرى وال مول\_ لل...لين...

" تم ايها كرو كمريج جاؤ \_ پحريس كال كرني مول -من نے تشویش آمیز بے قراری ہے کہا۔ " تن ... مہیں ۔ بھے مراوشتے ہوئے دیر ہوجائے گی۔ میں سی جگہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں پھنسا ہوا ہوں۔ پلیز ، بات جاري ركھو۔ ميں تن ريا ہوں۔ پليز۔ "ميں نے سجى ليج ميں كها تووه ملاعمت آميزي سے يولى-

"او کے، او کے۔ فیک اٹ ایزی۔ کیاتم نے س کی

انج ... في بال- محص آب كي آواز بالكل صاف سنائی دے رہی ہے۔ میں نے بوچھاتھا کے کیا یہ بات عابدہ کے لیے زیادہ خطرناک ٹابت ہوسکتی ہے؟"

"البحى تو كچھ كہنا كل از وقت عى ہوگا \_كين ظاہر ہے ك ياكل مولارد كيس كى كالفت من كامياني كماته ایک اسٹیپ آ کے اُٹھا چکا ہے۔ بیسا کہ وہ جاہتا تھا۔'

وہ بتانے گی۔" کیونکہ نیویارک سی کی لبرل اینڈ اوورسیز سوسائشیز کی عدالت سے اس کیس کای آئی اے کی النی نیرئیر کورٹ میں ٹرانسفر ہوتا بہر حال عابدہ کے حق میں اچھا توجیس ہے لیکن جمیں اس کیس کا جم کرمقابلہ کرنا ہوگا۔ اس لحاظ سے اب کم از کم عارف کی کوائی اشد ضروری ہوگئ ہے۔ جربم نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا کیا گیا؟" آنسے فالدہ نے آخريس يوجما - بحصاس كى باتون سے بول آر ہاتا۔ مي نے كہا۔"وه يس آپ كو ي حكا مول "

" معلد - اور عارف كوراضى كياتم في ووكب تك آرى ہے؟ كونكريس أب خصوصى عدالت ميں ثرانسفركرديا کیا ہے۔اور وہاں تا خیرا سے مزید کمز در کرنے کا ماعث بن ''سوال وی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھی سلے ای سے یہاں موجود ہیں تو پھر امارا مطلوب آدی کہاں اورس کے تغیری موسکتا ہے؟" محکیدتے خیال ظاہر کیا۔ و منتج \_ " كييل دادا نے مخليله كى تائيد ميں مخضرا كها تو رہ آ کے پولی۔

"اس صصاف ظاہر ہوتا ہے کداکری جی اس ویل كے ساتھ مخلص ہے تو اس نے اپنے كى آ دى كے ساتھ بہت پہلے ہی ہمارامطلوبہ آوی یہاں پہنچاویا ہوگا۔ یا پھروہ ہماری طرح جمیں بلف کرتے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی چٹ مجى ہمارى اور پائے مجى ہمارى \_اپنا شكار مجى لے أڑے اور ہمیں ہارے مطلوبہ آ دمی کی گر د تک بھی نہ چینجنے دے۔'' "اگرايا ہے تو چر ميرے ذہن ميں ايك تركيب آئی ہے کہ کرعل مجوائی کی بے جال ای کے أو ير ألف دى جائے۔" كبيل داداايك دم يُرسوج ليج ميں بولاتو بم ب

يك دفت جو تك كراس كاچره تكف لكے۔ " تمبارے ذہن میں کیا ترکیب آرہی ہے؟" میں

میلے کرال کا جواب آجائے۔ پھر بتاتا ہوں۔' وہ سات ملج على بولا - عبل دومرى طرف و يلمن لكا - اى وقت میرے سل کی مثل کنکتا کی۔خیال یمی تھا کہ کال کری مجھانی کی ہوگی مکرڈ کیلے پر میں نے نگاہ ڈالی تو بری طرح

وه كال امريكا ع آنسة فالده كي حى - ميراول يكوم دھک دھک کرنے لگا۔ على اسے ساتھيوں سے ذرا چند قدموں کے فاصلے پر جلا کیا۔

''مبلوس خالدہ! خیریت ہے؟ عامہ، عابدہ تو شحیک ے نال؟ " من نے بے جیلی سے کہا تو دوسری جانب سے ال كي آواز أبحري\_

"خریت یک ہے کہ باعل ہولارڈ کو مارے خلاف ایک محاذ پر مح حاصل مولئ ہے۔ "اس نے بتایا اور ميرا دهك دهك كرتا دل جيے رك حميات ميرے منہ سے مینتی مینسی آواز به مشکل بی برآ مد مولی محی-"كيا...م. من مجالين؟"

"تم يقينا سب مجورب مو" وويولى-"ميرى كوششول كر باوجود باسكل مولارد، عابده كاكيس نويارك تی کی لبرل ایند اوورسیز سوسائٹیز کی عدالت سے ی آئی اے کی ایٹی ٹیرئیر کورے تھے میں لے جانے میں کامیاب ہو

جاسوسى دائجسك 191 فرورى 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Section

سکتی ہے اور نہ بی زیادہ مہلت ملنے کی اُمید ہے۔ 'اس کی بات نے مجمعے پریٹان کردیا۔ بولا۔

"میں نے اُسے تقریباً رضامند کرلیا ہے۔ بس دو ایک دن میں اس کی طرف سے حتی جواب جھے ل جائے گاتو میں آپ کو بتادوں گا۔"

"ایک بات ذہن میں ضرور رکھنا مسر شہزاد! کہاب ان خاتون کی گوائی بہت ضروری ہوگئی ہے۔آ مےتم خود مجھدار ہو۔اد کے؟"

"جی میں مجھ کیا۔ آئی نو۔ بٹ آپ عابدہ سے ملتی رہتی ہیں اب وہ کیسی ہے؟ شمیک تو ہے تاں؟ میرے بارے بارے میں آپ أے پلیز بتاتی رہے گا كہ میں مسلسل آپ سے دا بطے میں ہوں اور اسے سلی ہیں..."

میں اپنائجملہ کممل نہ کرسکا۔ عابدہ وہاں کس حال میں ہوئے تھی۔ یہ بھلا مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ میراجی بھر آیا تھا۔ میری آواز بھر آیا تھا۔ میری آواز کھڑا تھی۔ مجھے میں رفت اُنزنے کے باعث میری آواز کر گھڑا تھی اور میں آ کے نہ بول سکا تھا۔ دوسری جانب بھی لیے بھر آکے لیے خاموشی طاری ہوئی تھی۔ پھر آنے خالدہ کی تشفی آمیز آواز سنائی دی۔

''قبراد! بلیز ،مضوط بنواورالله پر بھروسار کھو۔ مجھ سے عابدہ اور تمہارے لیے جو ہوسکا کو ہیں ضرور کروں گی۔ لیکن جہاں تک تمہارے کرنے کا کام ہے وہ تمہیں ضرور انجام دینا ہوگا۔''

انجام دینا ہوگا۔''
د''کیامیری عابدہ سے بات ہوسکتی ہے؟''
د'نہیں۔اب تو جھے بھی طفے نہیں دیا جاتا۔ کر میں
کوئی نہ کوئی سورس استعال کر کے ل ای لیتی ہوں۔لیکن
اب تو یہ بھی ممکن ہوتا نہیں نظر آریا۔ ہاں ایک بات یو تھا تھی
تم سے؟'' وہ آخر میں اچا تک یولی میں نے فورا اثباتی
جواب دیا تو اس نے مرسوج لیج اور مشورہ دینے والے انداز
میں کہا۔

دوشراد! عابدہ کی رہائی کے سلسلے میں مجھے ایک راہ اور بھی جھائی دیتی ہے۔ لیکن پھر تمہارے ملک کے حالات اور سنے شدہ سیاسی فضاد کیھتی ہوں تو چپ ہوجاتی ہوں''۔وہ زکی تو میں نے تیزی سے کہا۔

''جی جی بولیس۔ پیسٹن رہا ہوں۔'' ''شہزاد! ان حالات میں جیکہ عابدہ کا کیس خصوصی عدالت میں ٹرانسفر کردیا گیا ہے تو میں جھتی ہوں کہ میں کچھ مزیدا میں شام کے ایفرنس بھی لیما چاہئیں۔'' ''میں نے فورا کہا۔

"سیر کرم عابدہ کا معاملہ ہات ایشو پراپنے ملک کے معتبر طلقوں میں ہائی لائٹ کرو۔ تا کی اُسے سیاسی اور ریاسی سپورٹ حاصل ہو۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی وہاں کارفر ہا ہوں گی ۔ ملکی سلم پر اس ایشوکو اُٹھانے سے ہوسکتا ہے دہاؤ برطے اور عابدہ کے سلسلے میں پروفری کی جائے۔ "اکسر خالدہ برطے اور عابدہ کے سلسلے میں پروفری کی جائے۔ "اکسر خالدہ سے کہا تو اس کی بات من کر میں بے اختیار ایک گہری سانس خارج کر کے رہ کیا اور پھیلے لہج میں بولا۔

'' آنسەخالدە! آپ كامشورەا پىڭ جگەلىكىن جىييا كە البحی تعوری دیر پہلے آپ نے میرے ملک کے داخلی حالات اور بهال کی سخ شده سیاس فضا کا ذکر کیا تو وه اتنا مجمع غلاجی ميں، ظاہر ب آپ ايك بين الاقوامي كى ريورٹر اور سای متصر بھی ہیں اور دنیائے عالم کے بعض سای اور ساجی حالات و وا تعات پر آپ گهری نظر رهتی موں گی ، کہنے کا مطلب بیرکیجس آپشن کا آب ذکر کرر ہی ہیں اس پر میں اور میرے ساتھی بہت پہلے سے قور کر چکے بیں بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی محقراتی اس پر تبادلا خیال ہو چکا ہے، کیلن میں کہتا چلوں کہ بیرخوانخواہ خود کو يروميدت كرف والى بات موكى ، اس كا نتي يوسي الط گا۔ ہاں، عابدہ کی رہائی کی آ ڑھیں بعض این الوقت فتم کے لوگ این ساس و کان ضرور چکا سی مے، کھم میر طلقے اور ساجي تطييل اس سلسلے ميں واويلا محاكر اور خود كورينتك كى بھیڑ جال میں کھی سے لے آئیں کی لیکن پھروی خاموثی چھا جائے گی۔جس کا بیچہ یہ نظے گا کہ عابدہ کو در پر دہ ایخ خفیداور مذموم مقاصد میں استعال کرنے والی استعاری اور طاقوتی تو تیں مزیر محکم اور طافت پکڑ لیں گی۔اس کیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے کیا ہوسکتا ہے۔اس کے بعد ميں خودحر كت ميں آؤں گا اور پھر خالصتاً اپنی صوابديد پر اس كام كابير اأتفاؤل كا\_"

آنسہ فالدہ سے بیسب کہتے ہوئے میری آوازیمی جوش کی کی کیفیات عود کرآنے کی تھیں۔ ایک پختہ عزم کی جھلک میرے لفظ لفظ سے عیاں ہوئی محسوس کرکے آنسہ فالدہ نے بڑے حوصلہ افزااور توصیفی اندازیس مجھے کہا۔ ''شہزاد! تمہارے اس عزم کویس بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ اگر ایک بات ہے تو پھرتم ابھی سے خود کو ذہنی طور پر تیار کرلو۔ اور نہ بھی خود کو اکمالا نہ مجھتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھراس آپشن کو تھنوظ تعجموں گڈ لک۔' یہ کہتے ہوئے اس نے رابط منقطع کر دیا اور میں ایک لمبی ہمکاری فارج اس نے رابط منقطع کر دیا اور میں ایک لمبی ہمکاری فارج

جاسوسى ڈائجسٹ 192 فرورى 2016ء

أوارهكرد

یں نے پل کے پل اس مردوداور مکارآ دی کی بات

رفور کیا تو ایک جماکا میرے ذہن ہیں ہوا۔ اس نے ملان

روڈ پر ہمارے ساتھ ایک ناکام جوا کھیلنے کے بعد شاید اب

اپنی حکمت کمی بدل کی جی ممکن ہے کہ اس کی اس بات میں
حقیقت رہی ہوکہ میرا باپ اب ان کے کام کا نہیں رہا تھا۔

(بلکہ بدقول ای بے رحم آ دی کے، وہ کی کے بھی کام کا نہیں

رہا تھا۔ لیکن بہتو میرا دل ہی جانتا تھا کہ میرا باپ میرے

لیے کیا اہمیت رکھا تھا۔ ) ای لیے وہ اب شجیدہ بھی ہور ہا ہو

''کارآ مرشیر ایجنٹ سندرداس کسید کو حاصل کر لے بیان

بات آئی بھی نہیں تھی ، یہ بھی مین ممکن تھا کہ کرتل بجوانی کے

بات آئی بھی نہیں تھی ، یہ بھی مین ممکن تھا کہ کرتل بجوانی کے

بات آئی بھی نہیں تھی ، یہ بھی مین ممکن تھا کہ کرتل بجوانی کے

بات آئی بھی نہیں تھی ، یہ بھی مین ممکن تھا کہ کرتل بجوانی کے

بات آئی بھی نہیں تھی ، یہ بھی مین ممکن تھا کہ کرتل بجوانی کے

بات آئی بھی نہیں تھی ، یہ بھی مین ممکن تھا کہ کرتل بجوانی کے

بات آئی بھی نہیں تھی ، یہ بھی مین ممکن تھا کہ کرتل بجوانی کے

بات آئی بھی نہیں تھی ، یہ بھی مین ممکن تھا کہ کرتل بجوانی کے

بات آئی بھی نہیں تھی اس میں میں کرتل بھوانی کے

بات آئی بھی نہیں تھی اپنے میں تھی میں میں تھی تھی اپنے ساتھ مرحد پار

لیے ۔ اور اپنے کی '' فیر ابم'' آ دی کو میرے بدلے میں

پارے کے طور پر استعمال کر کے جھے اپنے ساتھ مرحد پار

پارے آئے آ می سوچنے کے لیے اور بھی بہت پھوتھا۔

پارے آ آ می سوچنے کے لیے اور بھی بہت پھوتھا۔

"کیاسوچنے مجھے مہاشے! فیصلہ کر وجلدی۔ تمہاری طرح ہم بھی اپنے آدمیوں کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔"
میری طرف سے پُرسوچ خاموشی کا طویل وقفہ ہوتے محسوس
کر کے دوسری جانب سے اس مردود وملعون کی کھر کھراتی
ہوئی آ داز اُ بھری تھی۔

میں نے کہا۔'' شمیک ہے، جھے تبول ہے۔ کب تک کرنا ہے بیسب؟''

میں ہے۔ بھی منٹ شام کی ملکی تاریکی میں ہی مناسب رہے گی ۔ بھی وقت ہمیں ادھرہی کہیں جیپ کے بتانا ہوگا۔''

اس شاطرانسان کی بات پرمیرے سوچے ذہن میں ایک پُر خیال روشن کا جھما کا ہوا اور میں نے بھی فورا ہے بیشتر اس کی تائید میں ہامی ہمر لی۔اس نے رابطہ منقطع کر

سیل فون کا دائیڈ اسپیکر آن ہونے کی دید ہے وہاں موجود میرے تینوں ساتھیوں (اول خیر، شکیلداور کبیل داوا) موجود میر مے تینوں ساتھیوں (اول خیر، شکیلداور کبیل داوا) نے بھی بید دوطرف گفتگو پوری صراحت کے ساتھ میں گئی ہے۔
مصداق، تمہیں بھی ٹریپ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اس جمعانے میں مت آنا!'اول خیر نے چھو مجھ ہی جھے ہے کہا تو شکیلہ نے بھی میری طرف و کیمتے ہوئے اپنے سرکوتا ئیدی شکیلہ نے بھی میری طرف و کیمتے ہوئے اپنے سرکوتا ئیدی انداز میں جنبش دی ،البتہ کبیل دادائے خلاف توقع اس پر کوئی تبعرہ نہیں کیا۔ میں نے ذرویدہ نظروں سے اس کی کوئی تبعرہ نہیں کیا۔ میں نے ذرویدہ نظروں سے اس کی

ایک طرح سے دہری پریٹائی میں جلا کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آنسہ خالدہ کو میں نے عارفہ کے سلسلے میں جو آسلی دی تھی ۔ بھر کھا تھی کرتا رہجی ہے ۔ اس جریذ نے مجھر کہ آسل بخش

النے نازک وقت میں آنسہ خالدہ کی کال نے مجھے

پرشدید ندوجزرگ کیفیات سی ۔وہ سب میری طرف ہی

عا کہ اسہ خالدہ تو یک نے عارفہ کے تعلیم جو ہی دی ہی وہ کھو کھلی تھی۔ کیونکہ اسمی تک اس حرافہ نے بھیے کوئی کیلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ حالا نکہ میں نے اس کی ڈکھتی رگ کو بھی چیٹرنے کی کوشش کی تھی۔ یعنی اڈیسہ کمپنی کے شیئر ز، عابدہ کے حق میں کو اہی دینے کے بدلے میں اس کے حوالے کرنے کا وعدہ کرچکا تھا۔

''اوخیرکا نے! کس کی کال تھی؟'' اول خیر میرے چیرے کو بہ غور تکتا ہوا بولا۔ میں نے اس مو قتع پر آنسہ خالدہ کی کال کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھااور ٹال کمیا۔اول خیر بھی مجھ بھانپ کر چپ ہور ہا۔

ہم آئندہ کی صورت حالات پر تبادلہ خیال کر بچکے تھے ۔ اب ہمیں کرتل بیجوانی کے فون کا انتظار تھا۔ جب تھوڑی دیرمزید بی تو میں نے خود ہی اس خبیث سے رابطہ کرلیا۔

" کیاتم ہمیں چے منجد دھار میں پھنسا کر بھول مکتے ہو یا اپنا ارادہ بدل کر کسی دوسرے آپٹن پرغور کرنے گئے ہو؟" میں نے شکھتے ہوئے لیجے میں کہا۔ مجھ پر بیزار کن ی چڑج اہٹ سوار ہونے گئی میں دہ بولا۔

"دمیری، مہائے تی ایس تمہارا کام آسان کرنے کی تک و دویس تعادتم لوگوں کوئیر پار کرنے کی زهت ہے بچانے کے لیے ہم نے فیملہ کیا ہے کہ بید معاملہ نیمر کے دونوں کناروں پر ہی بھکتا دیا جائے۔"

"كيا مطلب؟ عن سمجانيس وراكل كربات كرو-" ين في أجهي موئ ليج بن كها- مرادل تيزى ك وعرك لكا تفا-

''تم اورہم نہر کے دنوں کناروں پرآ کھڑے ہوں گے۔اس طرح تم اپنا آدی و کھے لینا اورہم اپنا آدی و کھے
لیس کے۔اس کے بعد تمہارا دوسرا آدی وہیں کنارے پر
کھڑا رہے گا اور چونکہ تمہیں تیرنا آتا ہے۔اس لیے تم
جمارے آدی کواپے ساتھ لے کرنہر میں اُتر جاؤ کے۔اُدھر
ہمارے آدی کواپے ساتھ لے کرنہر میں اُتر جاؤ کے۔اُدھر
ہمارا بھی آدی ای طرح تمہارے آدی کونہر میں لے
کر اُتر جائے گا۔ پھر جب دونوں طرف کا بیہ تبادلہ اپنے
اختام کو پہنچ گا تو پھرادھرے تم لوٹ جاؤ کے اوراُدھرے
جمارا آدی ،کلیئر؟''

جاسوسى دائجسك 193 فرورى 2016ء

طرف دیکھا تو جھے اس کا چرہ کسی گہری سوج کا عمار تظر آیا۔ میں کیے بھر کود انستہ خاموثی اختیار کیے اس کے بولنے كالمنتظرر باتفااوروبي بوا\_

المميراتجربه ب كدؤهمن جالاك مونے كيساتھ اكر ملا کا دغا باز بھی ہوتو اپنی ای قطرت کے باعث وہ کہیں نہ لہیں دھوکا ضرور کھا جاتا ہے۔عرف عام میں اے سیاتا کوا کہتے ہیں جو بیٹ کو دانہ مجھ کر اس پر آن بیٹنتا ہے۔ اب كرش ى جى بعجوانى بھى ہم سے ايك ياتھ كھانے والا ہے۔ بہلے اس نے ہم پر ہلا بول کرایک جوا کھیلا تھا اس بارہم اس پر شب خون مار کے میہ بازی سود کے ساتھ جیتنے کی کوشش

یل دا دا کی اسرار بحری تفتگو پر اول خیر اور تکلیله ہونفوں کے انداز میں اس کا منہ تکنے لکے تھے۔جبکہ میری ياريك مو مجهول تلے ہونؤں پیمعیٰ خیزمسکراہٹ رقصاں ہو تی۔جوخیال کرنل ی جی کی تفتگو کے فور آبعد میرے ذہن طباع شن کلک ہوا تھا، بہ مین وہی کبیل دادا کے بھی ذہن رسامين أبيمرا تفاتواس كالمطلب تفاوه غلطتين يوسكنا تفابه جب ﷺ اوراول خیر کوئی تبعرہ کیے بغیرای طرح کبیل دادا كے مزيد ہولئے كے منظرر ب توش نے بھى اى طرح معنى فخر محرابث سركبا-

"داوا! بن شايد تمهاري بات كا مطلب سجه ربا ہوں۔" میں دانستہم کہے میں بولا تھا،جس پر اس نے میری طرف بے تا او نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے تو یق چابی اور بولا۔"اس نے ہارے ساتھ ایک نیا جوا کھیلنے کی غرض سے جومہلت لی ہے ہم بھی ای مہلت سے فائدہ اُٹھانے --- کاموقع ہاتھ ہے جانے نددیں۔"

''تم ملک سجے۔' دوبولا۔' بہتواری جگہ حقیقت ہے كہ جو كم مم اس كے ساتھ كھيلنا جاہ رہے ہيں وہى وہ بھى مارے ساتھ على رہا ہے ميدالك بات ہے كدأ سے ہم سے سلے اس بر عمل کرنے کا موقع ملا بھراس کی بد صمتی اور ہاری خوش متی کدوه ما کام ربا،اب وه آخری داراور آخری جال آزمانے کے لیے پُرتو لے ہوئے ہے۔ جبکہ میں انجی موقع ملا ہے۔ ویکھنا صرف یہ ہے کہ اب وقت کس کا ساتھ دیتا

''بیتم دونوں آخر آپس میں کیا پہلیاں بھوارے ہو۔ جمیں بھی بتاؤ کے کچھ یانہیں؟'' مشکیلہ، جو کافی دیر سے خاموش کمری میرے اور کبیل دادا کے درمیان ہونے والی ذو معنی گفتگوکوایک'' بے چین'' ی خاموثی کے ساتھ سے جا

جاسوسى ڈائجسٹ 194 فرورى 2016ء

ر ہی تھی ، ہا لآخر بول ہی پیڑی۔ محليلك بات يركبيل دادانے ذرا كردن موڑ كاس كرايا برايك كرى نظرة الى، پرنبرى طرف اينامند عيركرسات ليج من مخفرا بولا-"ايخ آپ كو صلے ك ليے ذہ ی طور پر تیار کراو۔

" ہم تیار ہی ہیں۔" علیہ نے اس کی طرف دیج

میں نے اول خیر اور تھلیلہ کو اسے اور کیل داوا کے متوقع بلان سے آگاہ کردیا۔ وحمن پر آخری اور فیملہ کن ضرب لگانے كاونت آكيا ہے۔

مارے یاس بہت وقت تھا۔ایک تجربے کےمطابق زیادہ وفت میں احتیاط ملحوظ رکھنے کے بھی مواقع زیادہ ہوتے ہیں اورمشن بغیر کسی جماری نقصان کے پایٹے عمل تک وینجنے ک اُمید ہوتی ہے۔ای کیے ہم نے ایک بار مراس پر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا اور اپنی اس بیش قدمی کو بالآخر حتى شكل دے ڈالی۔اس كے مطابق اول خيراور كليله کوتیدی سندرداس کے یاس بی موجودر بینا تھا۔

اول خیراور ملیلہ کومیرے بجاہے کبیل دادانے کھ ضروری ہدایات دیں۔ میں نے دانستہ لبیل واوا کوآ مے کر رکھا تھا، تا کہ اس کے اندراس مہم سے متعلق جو بدولی پیدا ہونے لی سی وہ دور ہوئی رہے اور اس کے اعدر اعماد پیدا ہو۔ چراول خیر کے ساتھ بھی اس کی بات چیت کا تا تا جڑا ر ہے۔ کرن کی جی کے اعلے فون اور اس کی بدیخی محسوس كرتے بى كبيل وا دا بھى جوش ميں آگيا تھا۔

ہمیں اس خطرے کا بھی پوری طرح احساس تھا کہ مكن ب بلوطس كے ايجنث نهريار كے كنارے كے علاوہ ال كنارے يرجى كبيل موجود ہو كتے تھے۔اى ليے كبيل دادا کے علاوہ میں نے بھی اول خیر اور ملکیلہ کو بخی ہے اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ بغیر آپس میں اُجھے، اے کردو بیش سے از مدمحاط رہیں۔ بلوملی کے ایجنٹ یہاں ان كے ساتھ كوئى خنيد كارروائى كر كتے تھے۔ بيہ مقام ايبا تھاك ہم یا جارے وحمن یک وم ایک دوسرے پر ہلا ہو لئے کی لدریش می جیس تھے۔ بیسر حدی علاقہ تھا اور یہاں بارود کے دھاکے بارڈ رسیکیورٹی فورسز والوں کو اس طرف متوجہ کر مجتے ہے۔ آخری ہدایت میری ان دونوں کے لیے بھی تھی كدوه جيسے على اسے اردگردكوئى خطر ومحسوس كريں ،سل فون しんしんでんしんしょ

چناچہ سعدداس کوہم نے کارکی ڈگی میں ای طرح

رس بستہ حالت میں ہی تفونس ویا تھا۔البتہ اول خیر کو کہد دیا تھا کہ وہ مجھو تفے ہے ڈگی کھول کراس کی خیریت معلوم کرتا رہے،کہیں جس دم کا شکار نیز ہو بیٹے۔

اس کے بعد میں اور کبیل دادا۔ تہر کے بلند کر اڑے کی طرف بڑھنے گئے۔ ہم نے اپنے پیراکی کے کہاس مجی سنجال لیے تھے۔

کھلی تازہ ہوا کی سبک خرا می کافی فرحت بخش محسوں ہوری تھی۔ بلی بارش کے بعد فضا دُھلی تھری نظر آرہی تھی او پر کھلا نیلا آسان تھا اور اس فضائے بسید پر پھیلی نیلی چھتری تنظیہ سفید سفید بادلوں کے فکڑے راج ہنسوں کے جوڑوں کی طرح ہنسوں کے جوڑوں کی طرح ہنسوں سے جوڑوں کی طرح ہوتی تھی۔ میں نہر کے پانی کی تی میں خودرو پودوں کی باس نشنوں سے فلاری تھی اور اس کی خوشبو بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ فلاری تھی معلوم ہوتی تھی۔ کراڑے کی بائدی پر چہنے ہی ہم سینے کے ال لیٹ کے اور کراڑے کی بائدی پر چہنے ہی ہم سینے کے بل لیٹ کے اور کروہ چی کی بائدی پر چہنے ہی ہم سینے کے بل لیٹ کے اور کروہ چی کی میں میں ہی تھی کے بائدی پر چہنے ہی ہم سینے کے بل لیٹ کے اور کروہ چی کی میں دو ہم کرنے جا ایک فلاشے کی کہ جو ہم کرنے جا کی دو ہم سے کی ایسانی ہمارے و ہم کرتے ہو ہم کرنے جا کہ دو ہم سے کو اند ھیرے میں رکھ کرتے ہوالے نے ہی صورت وال تھی۔ ایک دو ہم سے کو اند ھیرے میں رکھ کرتے ہوالے نے ہمارے واند ھیرے میں رکھ کرتے ہوالے نے۔ ایک حال تھی۔ ایک دو ہم سے کو اند ھیرے میں رکھ کرتے ہوالے نے۔ ایک حال تھی۔ ایک دو ہم سے کو اند ھیرے میں رکھ کرتے ہوالے نے جسے کی مورت ہماں کھی۔ حال تھی۔

ہمارے سامنے فی آرنی کی نہرگاچوڑا پاٹ سبک روی کے ساتھ بہدر ہا تھا۔ زندہ دلان لا ہور نے بہنہراس وقت کھودی، جب بیاعلان ہوا کہ اس مقام پرنبر کھودنے سے پاکستان کو بھارتی افواج کی طرف سے مکن شرائلیزی سے نجات حاصل ہوجائے گی۔ان کی البیل پرشہر یول نے آٹھ کلومیٹر فاصلے پرمجیط بینہر کھن چند دنوں میں بلا معادمت ہی کھودڈ الی تھی۔

ہماری پیش قدمی کارخ اس ست تھا جس طرف کرال بھوائی نے ہمیں پہلے نہر عبور کر کے آنے کا کہا تھا اور بعد بیل ہم نے اس کا یہ مطالبہ دوکر و یا تھا۔ لہذا اس ہے ہم نے بہی اندازہ قائم کیا تھا کہ یقینا نہر پار ای طرف بی اس کے حواریوں کا کوئی ٹھکانا ہوسکتا تھا۔ ایک اُمید رہ بھی بندھی تھی، جیہا کہ میں پہلے بی کرال بھوائی کی باتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ میرے باپ کو بہت پہلے بی سے سرحد یار پہنچا دیا کیا ہوگا اور اب وہ ان کے حوالے تھا۔ اس بات پر بھی تھے یک گونہ سرت کا احساس ہوا تھا۔

مندرداس جیسا آ دی بھی ان کے لیے معمولی حیثیت کا نہیں تھا۔ جے کرش بھوائی ہر قبیت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کراڑے کی بلندی ہے کردو چیش پرایک نگاہ ڈالنے

ایک جوکرنے لوگوں کوایک جوک سنایا۔
لوگ بہت زیادہ ہے۔ اس نے وہ جوک چرے
سنایا۔ تو کم لوگ ہے۔ اس نے وہ جوک تیسری دفعہ
سنایا تو کوئی مجی نہ ہسا۔ تو پھراس جوکرنے بہت خوب
صورت بات کی کہ ''اگرتم ایک خوشی کو لے کر بار بار
خوش نیس ہو سکتے تو پھرایک خم کو لے کر بار بار دوتے
کوں ہو؟ زندگی زخوں سے بھری ہے، وقت کوم ہم
بنانا سیکھو۔ اے دوست موت سے ہارنائی ہے۔ زندگی
سے تو جینا سیکھو۔''

ایک خوب صورت بات 💎 🧺

لا ہور سے عبد البجار روی انساری کی خوب صورت بات

کے بعد ہم نیچے کی طرف اُڑنے نے اور ایک دوسرے کے سہارے بلندی سے نیچے کنارے پر اُٹر آئے۔ سامنے تہر کے بہتے پانیوں پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد میں نے کہنی دادا کی طرف دیکھا۔ وہ میرا اشارہ جمانیے ہی ہیرا کی کا لہاں پہننے لگا، میں نے بھی چند سکنڈ میں بیرکا م انتا لیا، اسلام کی جند سکنڈ میں بیرکا م انتا لیا، اسلام کی جند سکنڈ میں بیرکا م انتا لیا، اسلام کی جند سکنڈ میں بیرکا م انتا لیا، اسلام کی جند سکنڈ میں بیرکا میں کے اندر کے اللہ کی جند سکنڈ میں بیرکا کی اندر کے اللہ کی جند کی کی جند کی کی جند کی جند کی گیر کی گیر کی جند کی ک

رکھالیااوراُو پرزپ کردگا۔

تعوزی دیر بعد کہیل دادئے جھے اشارہ کیا اورہم نہر
کے پانی میں اُر کے۔ اوا تک اُنڈتی سردی میں نہر کے پانی
کی برودت سے ایک لیے جہم تعمیر ساگیا۔ شکرتھا کہ ہمارا
پیراکی کا لباس بھی واٹر پروف تھا اورائی لیے پھرزیادہ شخط
کا اجساس نہیں ہوا۔ پائی میں اُر نے بی ہم نے نو طرن کیا
تھا۔ اب چند بیکنڈوں کے بعد نُ آب پراُ بجرتے ، اور پھر
وسرے کنارے کے بعد نُ آب برا بجر دیر بعد ہم
دوسرے کنارے کے قریب ملکے جھپاکے سے اُبھرے۔ ویر بعد ہم
یانی کی سطح سے ایک نظراطراف میں وال کرہم کنارے پر
پانی کی سطح سے ایک نظراطراف میں وال کرہم کنارے پر
آ کئے۔ یہ پل اور آبادی سے خاصادور کا علاقہ تھا۔

کنارے یہ آتے ہی ہم نے بہر عت ترکت کی اور پیرا کی کالباس آتار کرکینوی بیگ میں تفونس دیا اس کے بعد کراڑے پر چڑھنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچا تک میں شونکا اور فور آگئیل دادا کے کا ندھے پر ہاتھ دھرا۔اس نے چک کرکردن تھما کرمیری طرف دیکھا، چرمیری ایک طرف جی دم بہ خودی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ جمی طرف جی دم بہ خودی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ جمی چونک کیا۔میرے یا نمی ہاتھ کی طرف اُوپر کراڑے ہے وہ افراد تیزی سے ایمی ہاتھ کی طرف اُوپر کراڑے ہے دوافراد تیزی سے اور ان کی

جاسوسى ڈائجسٹ 195 فرورى 2016ء

وشع قطع اورنظر آتی مخصوص'' تیاری'' سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ہماری طرح کمی''آمیش مہم'' پر نتھے۔ یہی وجہ تھی کہ میر اخیال لامحالہ کرتل بھجوانی کے آومیوں کی طرف چلا محیا۔

" 'ہُوں! تو کو یا ان لوگوں نے بھی دہی بڑک آ زیا ڈالی۔ … یعنی انتظار کے کھیل کی آ ڑ میں خفیہ طور پراپنے مقصد کے حصول کے لیے کوریلا کارروائی۔'' کبیل داداز ہرخند کہجے میں بڑ بڑایا تو میں بولا۔

"دادا!ان دونو ل كودوسرے كنارے تك نيس مانچنا

"ان دونوں کو او پر پہنچانے سے پہلے ہمیں ان کے بارے میں آسلی کر لینی چاہے۔ ہوسکتا ہے ان کا تعلق کی ایس ایف والوں ہے ہو۔ ہوسکتا ہے ان کا تعلق کی ایس ایف والوں ہے ہو۔ وہ تبجیر لیجے میں بولا۔ بچھے کبیل وادا کی بات سے بوراا تفاق تھا، کیونکہ جوان دونوں مُشتبہ لوگوں کی وہ تعلق تھی دو کسی عام مقای لوگوں جیسی نہیں نظر آتی تھی۔ پھست لباس اور پشت کے ساتھ بند ھے تخصوس بیگ، مرف دو ہی تشم کے آ دمیوں کی علامت کو ظاہر کرتے تھے، مرف دو ہی تشم کے آ دمیوں کی علامت کو ظاہر کرتے تھے، ایک سرحد پر تعینات افراد کی اور دوسرے ہمارے وہمن۔

جواس وقت یقیتا پوری تیاری کے ساتھ تھے۔

ہم دونوں تیزی کے ساتھ ای سب بڑھ گئے۔گا چنی

مٹی اورر پیلیے کراڑے کی ڈھلوانی سٹی بہاں غیر ہمواری تھی ،

اس لیے میں اور کہیل دادا جھکے جھکے انداز میں ان دونوں مشتبہ افراد کی طرف بڑھنے کے۔ابھی ہم نے کوئی ہتھیار نہیں نکالا تھا۔ چند سوگز کا یہ فاصلہ کچھ منٹوں میں تیزی ہے پہنچ تو وہ دونوں تب کک کنارے پر تھی کر بیرا کی کا لہاس پہنچ تو وہ دونوں تب کک کنارے پر تھی کر بیرا کی کا لہاس بہنے میں معروف تھے۔ شن نے دیکھا کہیل داوا کے۔۔ بینوٹوں پر معنی خیز مسکرا ہے کہ دکرائن کی کروہ سرکوئی میں بولا۔ بینوٹوں پر معنی خیز مسکرا ہے وکر کر آئی کی کروہ سرکوئی میں بولا۔ بینوٹوں پر معنی خیز مسکرا ہے وکر کر آئی کی کروہ سرکوئی میں بولا۔ بینوٹوں پر معنی خیز مسکرا ہے وکر کر آئی کی کروہ سرکوئی میں بولا۔ بینوٹوں پر معنی خیز مسکرا ہے وکر کر آئی کی دوام میں۔کیا اب بھی کسی دور کر آئی ہے دیا ہے ہیں۔ کیا اب بھی کسی دور کر آئی ہے دیا ہے ہیں۔ کیا اب بھی کسی دور کر آئی ہے دیا ہے۔ بھی کسی دور کر آئی ہے دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ کہی کسی دیں۔ دیا ہے۔ کہی ان دور کر آئی کی دیا ہے۔ کہی کسی دور کر آئی ہے۔ کہی ان میں۔ کیا اب بھی کسی دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ کوئی کر آئی کی کر ان کی کر کی کر کر آئی کی کر کر آئی کر کر آئی گھی کر کر آئی کی کر کر آئی کر کر گھی گھی کر کر آئی گھی کر کر آئی کی کر کر آئی کی کر کر آئی کر کر آئی گھی کر کر آئی کر کر آئی گھی کر کر آئی کی کر کر آئی کر کر آئی کی کر کر آئی گھی کر کر آئی کی کر کر گھی گھی کر کر گئی کر کر آئی کر کر گھی گھی کر کر گھی گھی کر کر گھی کر کر گھی گھی کر کر گھی کر گھی کر کر گھی کر گھی کر گھی کر کر گھی کر کر گھی کر گھی کر گھی کر گھی کر گھی کر کر گھی کر گھی کر کر گھی کر کر گھی کر گھی کر گھی کر کر گھی کر کر گھی کر گھی کر کر گھی گھی کر کر گھی کر کر گھی کر کر گھی کر گھی کر کر گھی کر گھی کر گھی کر کر گھی کر کر گھی کر گھی کر کر گھی کر کر گھی کر گھی کر گھی کر گھی کر گھی کر کر گھی کر گھی کر کر گھی کر گھی کر گھی کر گھی کر گھی کر گھی کر کر گھی کر کر گھی کر کر گھی کر گ

شک وضیح کی کوئی مخبائش باتی ہے تمہارے دل میں؟" " بالکل بھی نہیں۔" میں نے بھی یہ یک ٹرنت کہا۔ " کیونکہ سرکاری المکاروں کو بھی بھی اس طرح یہ نہر یار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دونوں بلونکسی کے ایجنٹ ہی ایں۔"

"بادجوداس کے جمیں ان کو زندہ جھاپنا ہے۔" وہ بولا اور میں نے اثبات میں اپنے سر کو جنیش دی تھی۔اب ان کی نظروں میں آئے بغیرانہیں جھا بنانامکن ہی تھا، کیونکہ اب آس پاس الی کوئی آڑنہ تھی اور کنارہ سیاٹ تھا جہاں وہ

دونوں اپنا اپنا پیراکی کا لباس تقریباً پیمن ہی بچے تھے۔ میں اور کبیل دادا ایک دوسرے کوآ تھوں ہی آتھوں ہیں اشارہ کرتے ہوئے ہوئے لینتول تھا ہے، ایک دم ہی ان کی جانب لیکے، ہم پران کی نظر پڑی تو وہ بری طرح بدے۔ پھردونوں ہی نے بیک وقت اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہی نے بیک وقت اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش میں کے تیمی کہ کبیل دادا نے بھاری اور دعب دار آواز میں انہیں جا مدر بخا کھم دے ڈالا۔

بیں بابدر سہاں ہے۔ اونوں نشائے پر ہو۔ کوئی غلط حرکت تمہیں مہلکی پرسکتی ہے۔"

''تم دونوں کون ہو؟ ہم سیکیورٹی فورسز کے آدی ہیں۔''ان میں سے ایک نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔اس نے اپنالہجہ بارعب بنانے کی کوشش کی تھی،لیکن میں اس کے لیجے اور آ واز کی تدمیں پیچی پریشانی کے عنصر کو بھانپ کیا تھا۔لہذا اس بار میں اپنے ڈیل نال والے اسینک سلیٹر کا رخ ای کی جانب کرتے ہوئے زیر ملے لیجے میں سلیٹر کا رخ ای کی جانب کرتے ہوئے زیر ملے لیجے میں

اسیکیورٹی فورسز والے تو ہم ہیں۔ اور جانتے ہیں اسیکیورٹی فورسز والے تو ہم ہیں۔ اور جانتے ہیں اسی طرح کہ ایسے کسی بھی موقع پر وہ اتن جلدی اپنی شاخت اپنے منہ سے نہیں کیا کرتے۔''

میری ای جوالی لفائنی نے بولنے والے کا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھی کا بھی اعتاد لیکخت متزلزل کر کے رکھ دیا اور اب ان کے بشروں کی پریشانی اور تشویش بھی واضح ہونے لگی تھی .... کبیل دادانے تحکمانہ ڈرشتی سے کہا۔ مونے لگی تھی .... کبیل دادانے تحکمانہ ڈرشتی سے کہا۔ ''اب تم دوتوں اپنے ہاتھ بلند کرے کمٹنوں کے بل

زمن برمضهاؤ مبلدي

دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ بلند کرکے کھڑے کھڑے دیلی کی زمین پر جھے۔ انداز ایسانی تھا کہ وہ تھم کی تعمیل کرنے گئے تھے گراچا تک ایک نے کمال ٹیمرتی سے اُلٹی جست بھری اورغزاپ سے نہر کے پانی میں جاکودا۔ میں یا کھیل دادااس پر فائر جھونک سکتے تھے۔لیکن ہم ابھی ایسانہیں کر سکتے تھے۔ میں نے چلا کر کھیل داداسے کہا۔

''تم اسے قابوکرو۔' اور پھرآ مے بڑھ کر میں نے بھی نہر میں چھلانگ لگا دی۔ میری یہ جارحانہ پیش قدی خود میرے لیے بھی جان لیوا ٹابت ہوسکتی تھی۔نہر میں کودنے والا مخص ایک کن نکال کر مجھ پر کولی چلاسکیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری حتی المکان کوشش تھی کہ اُسے سرے سے منجھنے ہی نہ دوں اور جالوں۔

جاسوسى دائجست 196 فرورى 2016ء

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



مشاهده

"اقی اکی اکی کررہ ہو؟" بیدی نے شوہر سے اللہ میں اللہ میں

بازو کے علقے میں آتے ہی میں نے اپنی توجہ اس کے چاتو والے ہاتھ سے ہٹا کراپنے ای مہلک داؤ پر مرکوز کر دی، کیونکہ جانیا تھا میں، اس داؤ کی کامیابی حریف کے ساتھ کیا مگل کھلاتی تھی۔

اگلے ہی لیے پائی کی پہلی میں سکون تعریف لگا۔

زایک بھٹے سے اپنے مدِ مقابل کی کردن تو ژ ڈالی تھی۔

پائی گا اندراس کا مجلتا ہواجیم ایک دم ڈھیلا پڑتے ہوئی مانس خارج کرتے ہوئے آیک زور دار پہنکا را بحرا۔ میں مانس خارج کرتے ہوئے آیک زور دار پہنکا را بحرا۔ میں اب کمیل داوا کی مدد کے لیے کنارے پر جانا چاہتا تھا۔
کیونکہ اگرتو یہ ددتوں واقعی لیونکسی کے ایجنٹ تھے (جس کا کہنل داوا کا اس پرجلدی قابو پانا آسان نہیں تھا، لیکن جب کمیل داوا کا اس پرجلدی قابو پانا آسان نہیں تھا، لیکن جب میں نے کنارے پر دیکھا تو چونک پڑا۔ کمیل دادا بڑے میں افریک ہوئے میری ہی سب میں نے کنارے پر دیکھا تو چونک پڑا۔ کمیل دادا بڑے دیکھر ہاتھا، جبہ اس کامیو مقابل اس کے قدموں کے تریب اطمینان سے کھڑا اپنی ٹھوڑی کھجاتے ہوئے میری ہی سب کی ڈیموں کے تریب بی ڈیمر پڑا ہوا تھا۔ اور پاس ہی ایک قرولی ٹائپ کا کمانڈ و پر اور ایک پستول ریت پر پڑا انظر آیا۔ میں کنارے پر بھر ااور ایک پستول ریت پر پڑا انظر آیا۔ میں کنارے پر بھر اور ایک پستول ریت پر پڑا انظر آیا۔ میں کنارے پر بھر اور ایک پستول ریت پر پڑا انظر آیا۔ میں کنارے پر بھر بھر اور ایک پستول ریت پر پڑا انظر آیا۔ میں کنارے پر بھر بھر بھر بھر کی دور کر دیکھوں کے تو ہوں گائی کا کمانڈ و

"وبی ہوا، تم نے اسے مارڈ الا۔" میرے قریب کینے پر کہیں دادانے میرے مقتب میں دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے کہا تو میں نے کہا تو میں نے کہا ہوئے کہا تو میں نے کہی ایک گرف دیکھا جہاں پانی کی سطح پرمیرے تریف کی لاش اُ بحرآئی تھی۔

جى جكه وه كودا تقا، و بين عن نے بھى اپنى جكه سے أنچل كرغوطه لكايا تقا-اور تعيك أي پرجاپڙا- أس كا وجود چوتے ہی میں نے اپنی کی پہلی کوشش اے دیو ہے کی کی تھی۔ وہ ڈیل ڈول میں مجھے ہے دبتا ہوا تھا۔ اس سے کیتے بی مجھے فور آاس کے پاس آئٹی اسلح کی موجود کی کا احساس موا، ده بھی مجھ پر جھینے کی کوشش کرر ہاتھا،.... مجمر وہ جے بی سانس لینے کے لیے کا آب پر أبحرا میں نے اس كے چرے ير كھونسا جر ديا۔ اس كے حلق سے في خارج ہوئی، کیکن اگلا واراس نے مجھے اپنے سرکی مکر مار کے کیا جو میری ناک پیدگا ، تکرخاصی بُرک سے اور زور دار ماری کئی تھی ، ای لیے چند تحوں کے لیے میراد ماغ جمنجمنا کیا۔ یانی کی سطح ير برى طرح بلجل عج كئ - وه كول موكيا اوراندرد كى لكائى ت بی میں نے خود کوسنجالا دیا اور پانی کے ایدر بی اے دوباره ديوجنے كى كوشش جاي تو ميرا ايك ہاتھ كى فولا دى نال سے عمرا کیا۔ میری توجیے روح فنا ہوئی ، اس مجنت نے یانی کے اندر مجی غیر معمولی مجرتی کا مظاہر و کیا تھا،جس سے مجھے سدا ندازہ نگانے میں مطلق دیر تیس لگی تھی کہ میرامقابلہ ک عام آ دی ہے میں تھا ، وہ مجھ پر پانی کے اندر کسی وقت مجى كولى چلاسكيا تفااورين ين تصور كرتے بى ميں يانى كے الدرجتن تيز بحرتى كامظا بره كرسكنا تقا، كرتے ہوئے اس كى نال کا رخ موڑ دیا۔ اس وقت یائی کے اندر الی آواز أبرى كى جيكونى بانى سے بعرى نيوب يحق مو- يانى مزيد كدلاسا موتامحسوس مواه ميري بروقت حاضرد ما مي اور پيمرني نے جھے کولی کے کھاؤے بال بال بحالیا تھا۔ میں نے اس کی کن کی نال نہیں چھوڑی تھی اورای طرح اسکے ٹانے میں اس کی کلائی بھی میرے قابوش آگئ۔جس دم کی مشق کو يہاں كام مى لاتے ہوئے مى نے بورى طاقت سے اس كى كلائى مور ۋالى يانى كا اعد "يو برو" كرت بلك چوٹے کا مطلب مدِ مقامل کے حلق سے أُکلنی چی کے سوا اور کھے نہیں ہوسکیا تھا۔ کن اس کے ہاتھ سے تھوٹ کرت آ۔ ہو چکی تھی لیکن ممکن تھا اس کے جسم کے ساتھ کوئی اور ہتھیار مجی چیکا ہو۔ای لیے می حریف کوسنطنے کا موقع ہی میں دیا جا بتا تھا، أے کھائل کرنے کے بعد علی نے اپنے والحمل بازو کے طلقے میں اس کی گردن وبوہے کی کوشش جائى تواندر يانى كى دراكم بوتے كدلے بن ض من نے اے دوسرے ہاتھے پنڈلی کی جانب کیے چل والا تیز Section

جاسوسى ڈائجسٹ 197 فرورى 2016ء

"میں اے مار نائیں چاہتا تھا،لیکن وہ بے در ہے مجھ پر قاتلانہ جملے کیے جارہا تھا، ایک موقع پر اُسے مجھ پر گولی چلانے کا بھی موقع ل کیا تھا،قسمت اچھی تھی تھے کیا۔" میں نے کہا اور پھر اس کے زمین پر بے سدھ پڑے حریف پر ایک نگاہ ڈال کرمستفسر ہوا۔ دوس مجمع ہے"

" نبیں ، بے ہوش ہو گیا ہے۔ "اس نے کہا۔" ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم اپنے ہتھیار استعال نہیں کر کتے تھے، ویسے بہاڑائی بجڑائی کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔"

''تم واقعی داد کے مستحق ہوکہ ایک تربیت یافتہ مخض کو اتنی آسانی ہے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔'' میں نے مسکرا کرکھا تو وہ جھے قدر سے تیزی نظروں سے کھورتے ہوئے بولا۔ وہ جھے قدر سے تیزی نظروں سے کھورتے ہوئے بولا۔ ''تمہارا کیا مطلب ہے، میں کھاس جرا ہوا ہوں؟''

یات کرد ہاتھا، جبکہ تم ولی ۔ "

"الزائی، الزائی ہوتی ہے، چینیکل ہو یا دلی ساختہ۔
بس! موقع طفے کی بات ہوتی ہے۔ اس نے بھی میری کم
دُهلائی تین کی تھی، لیکن ایک مو قع پر میں نے اس کی
تاک اور تھوڑی پر ڈیل ج رسید کردیا تھا، شاید بھی ضرب

كارى ثابت بوكى حى-"

میں آ کے بڑھا اور حریف کا معائنہ کیا۔ وہ اوندھا۔ گا ۔۔۔۔۔۔زیمن پر دھرا پڑا تھا۔

میں نے جھک کرا ہے سدھا کیا تو اس کا چرہ بری طرح مسخ نظر آیا۔ بلکہ اس کا متہ بھی خون آلودہ تھا، وہاں سے ابھی تک خون ہے جارہا تھا۔ ٹیل نے اس کی جامع الاثنی لی، ایک سل فون اور پھوٹی موٹی اشیا برآ مہ ہوئی تعیں ۔ محرکسی تسم کی کوئی ایسی شے بیس ملی جس ہے اس کی شاخت ہونا ممکن ہوتی۔

" بیلوظلی کا ایجنٹ ہی ہے، یا ان کا کوئی ساتھی۔" میں نے سید ھے ہوکر کبیل دادا ہے کہا" اے ہوش میں لانا میں میں جمع رہ ہے جاسات ہے "

یڑے گا۔ یہ میں بہت کچے بتاسکتا ہے۔''
اس نے ای لیے تو اے مرف اٹنا تغیل کیا تھا۔''
کہیل دادائے مخترا کہا اور ایک نگاہ اطراف میں دور تک
ڈالنے کے بعد وہ آگے بڑھا اور پھر بے ہوش حریف کو
ٹانگوں سے پکڑ کر نہر کی طرف لے کیا۔ کنارہ قدرے اُونچا
تھا۔ کہیل دادائے اے ای طرح ٹانگوں سے پکڑ کر اُلٹا
کرکے یانی کی سطح پر یوں لٹکا دیا کہ اب بے ہوش حریف کا

فقط سر پانی میں تھا، میں خاموثی سے اس کی بیر کت و کھور ہا تھا۔ اور تب ہی میں نے کبیل دادا کے دونوں ہاتھوں میں کڑی ہوئی حربیف کی ٹاکوں میں تعرف کی چنے دیکھی تو اس نے فوراً حربیف کو اس طرح اُو پر مینے کیا، اور دالی کیلی ریت پر پنے دیا۔

وہ اب بری طرح کھانے جار ہاتھا۔ کیبیل دادااس کے قریب اکروں بیٹے کیا اور اس کا چرہ تھپتنیانے لگا، حریف ہوش میں آکر بری طرح کراہنے لگا تو کیبیل دادااس کامطحکہ اُڑانے دالے انداز میں بولا۔

السب المكتف جهور اور جها رے سوالوں كا جواب دو، ور جها رے سوالوں كا جواب دو، ور تر تمهارا حر بھی تمہارے دوسرے ساتھی جیسا ہوگا۔ كيونكرتم دونوں كی اصلیت كمل چک ہے۔' وہ كرا ہا تو كہيل داراتے ہوئك تجاری ہا تھے ہوئے ليا اوراس كے معزوب چرے پہوا داراتے اپنے ہوئك تجے ليے اوراس كے معزوب چرے پہوا ہے ہوئك كمون المر ديا۔ وہ چچ پروا۔ اپنے ہواری ہاتھ كا ایک كمون المر ديا۔ وہ چچ پروا۔ اس تمہارا ساتھی تو جلدی ہی آ سان موت مركيا، ليكن تمہا ری تو ہم موت ہمی مشكل كر ديں كے۔ بہتر ہی ہے ہمارے سوالوں كے شيك شيك جواب ديتے جاؤ۔' كبيل مارے سوالوں كے شيك شيك جواب دیتے جاؤ۔' كبيل

یں... پوچو۔ ''ہمارےآدی کوتم نے یہاں کس مقام پررکھا ہواہے۔'' ''گل... کون سا آدی؟'' وہ پھر بازنہ آیا تو میں نے غصے سے دانت پہنے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے چرے پراپنا بوٹ رکھ دیا، اس کا چرہ دوسری طرف کومڑ کیا، اورخاک چاہئے لگا۔

داوانے خوں ریز فراہٹ سے کہا۔

''تم بلیوتکسی کے ایجنٹ اور بھارتی میاسوں ہو۔ بولوتو تمہاری شلوار ۔۔۔۔ اُتاریں ، اورتم انجی طرح سمجھ رہے ہو کہ ہم کیا ہو چینا چاہ رہے ہیں ، اب اگرتم نے زرائجی چالا کی یانا تک کرنے کی کوشش کی تو نہر میں تو طے دے کرتم ہارا کام تمام کر ڈالیں کے اور آ مے بڑھ جا تھی تھے، کیونکہ ہماری منزل دورنہیں۔اب بولو، محرصرف تجے۔''

وہ چربھی مان کے نہ دیا اور بدستور انجان بنے کی اداکاری کرتارہا تو میں نے وہی کبیل داواوالی فیکنگ آزیا داکاری کرتارہا تو میں نے وہی کبیل داواوالی فیکنگ آزیا دالی، اے تا تکوں سے پکڑ کر تھسیٹنا ہوا نہرکی طرف لے کیا اور اُلٹا جملا دیا، ایک بار پھراس کا سریانی کے اندر تھا اور وہ بری طرح تر ہے لگا۔ چند سیکنڈوں تک میں نے اس کا سریانی کے اندر ہی رہنے دیا اس کے بعد اُور کھینے لیا۔ وہ بری یانی کے اندر ہی رہنے دیا اس کے بعد اُور کھینے لیا۔ وہ بری

جاسوسى ڈائجسٹ 198 فرورى 2016ء



أواره كرد مند انكر مرخم كالمنافي الأثري"

نیت سے نہر پارکررہے ہے کہ اپناشکار لے آڑو؟"

"بال! یہ بات سی ہے۔" اس نے اعتراف کیا۔
"لیکن جب کرتل نے دیکھا کہ وہ تم پراس طرح قابو پانے بیں ناکام ہوگیا ہے اوراس بات کا بھی اُسے یقین ہونے لگا کہ تم واقعی اپنے باپ کواس کی قید ہے آ زاد کرانے کے لیے اتنا بڑا رسک اُٹھائے ہوئے ہوتو اس نے بھی یہ والا آپٹن محفوظ رکھا تھا کہ تمہارے ساتھ سید ھے سجاؤڈ یکٹ کرے تمہارے

آدی کے عوض اپنا آدی کے کرا پنارات کیا جائے۔"

طرح کھاننے لگا،لیکن میں نے دو تین باراس کے ساتھ یہ عمل کیا تو اس کی حالت بالکل بی غیر ہونے لگی اس کے بعد میں نے اے کیلی زمین پر پنے دیا اور اے سنانے کے لیے ممبیل دادا سے بولا۔

" ہمارے پاس زیادہ وفت نہیں ہے۔اب اگراس نے ابنا مند نہ کھو لا تو اسے بھی ختم کرکے اس کی لاش نہریں چینک دینا۔"

کبیل دادا آمے بڑھاادرایک بار پھراس کے ... چیرے کے قریب جلک کیا۔" ہاں!اب کیا کہتے ہو؟ یانی کی موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ یج بولو گے تو کم از کم اس اذیت سے نی جا و کے۔ تعاون کرنے پر ہوسکتا ہے کہ تمہارے ساتھ زی کی جائے۔"

"کک...کیا بھے جانے دیا جائے گا؟"اس نے ہو چھا۔
"مید بعدی بات ہے۔لیکن کم از کم اس طرح اذیت
دے کر نہیں ماریں مے اور قانونی روید اختیا رکریں مے
تہارے ساتھ۔" کہیل دادانے جواب دیا، تو دہ اپ
ہونٹول پیزبان پھیرتے ہوئے پولا۔

و اور می موجود این ۔ اور می موجود این ۔ اور می موجود این ۔ اور تمیم از آدی ہی ۔ از تا بتا آخا۔ میرا باب وطن عزیز کی سرحد پر مہنیا یا جا چکا تھا۔ بینی میرامشن شیک سست میں تھی۔

" مارے آدی کا نام بتاؤ؟" کبیل دادائے مزید تسلی کی خاطر ہو چھا تووہ جوابالولا۔

"تت...تاج دين شاه-"

ا بنے باپ کا نام من کرایک بار پھر میرا دل و د ماغ مرت سے بھر کیا۔ میرا اندر بجیب وفریب کیفیات کاشکار ہونے لگا۔ فرط جذبات اور عقیدت و احترام سے میرک آگھوں کے کوشے نمناک ہونے لگے تھے۔ میں رفت زدہ ساہونے لگا تھا۔

" کری کی جی بیجوانی مجی ان تینوں کے ساتھ ہے؟" کیبل نے ہو چھا۔

م دونہیں۔ وہ سرحد پاراٹاری کے ایک انٹروکیشن سل مینٹر میں موجود ہے۔''اس نے جواب دیا۔

سینر میں موجود ہے۔ "اس نے جواب دیا۔
" لیکن ہم کیسے تمہاری بات پر بھردسا کرلیں، جبکہ
تمہارے کرتل بجوانی نے تو شدرداس کے بدلے میں ڈیل
کرنے کے باوجود ہم سے دھوکا کیا تھا اور ہم پر اپنے
ایجنوں کے ذریعے حملہ بھی کروایا تھا اور تم دونوں بھی ای



کور مے ہے بعض مقامات سے بدشکا یات اُل رق ایل کرذراجی تا خیر کی صورت بیں قار کمن کو پر چائیس ملا۔ ایجنوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہماری گزارش ہے کہ پر چاند ملنے کی صورت بیں ادارے کو خط یا فوان کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات ضرور فراہم کریں۔

The state of the s

رابطے اور مزید معلومات کے لیے تعریبانس معرعبانس 03012454188

جاسوسی ڈائجسٹ پبلی کیشنز ۔ سپنس ، جاسوی ، یا کیزه، سرگرشت 63-C فیرااا بحثیش ڈینس اؤسٹ اتبار فی مین کورگی روژ، کراجی

35802552-35386783-35804200 jdpgroup@hotmail.com:

جاسوسى دائجست 199 فرورى 2016ء

ولیکن پھرتم دونوں کو کیوں نبر کی دوسری طرف روامنہ ہوچکا ہے۔'' ''مگر…'' میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کا ٹ کر ند كيا كيا؟ "مين فيسوال كيا-

· · کرنل اس آخری دفت میں بھی ایک اور جوا کھیلنا۔۔

چاہتا تھا۔اس کی ناکای کے بعد مقررہ وقت ، لیعنی شام تک اس ويل كوسيد ها نداز من الي مطلق انجام تك پنجاديتا-

اس نے سب چھووہی بتایا تھاجس کا بیس وقت اور

حالات کے مطابق تجزیہ کرتار ہاتھا۔ '' بعنی تمہارا مطلب ہے کہ بلیوٹلسی کے تین ایجنٹ وہاں مارے مطلوبہ آدی کے ساتھ موجود ہیں؟" لبیل دادانے یو چھا تو اثبات میں جواب ملتے بی میں نے اس ے اُس مقام کا حدود اربع در یافت کیا۔ اس پر وہ خاصا متذبذب سانظرآنے لگا بھر کھے موجے ہوئے بولا۔

"میں خود پہاں پہلی بارآیا ہوں۔ میں اس مقام کی طرف تمهاری زبانی کلای رجنمائی تبیس کرسکتا، بهتر موگا، میں بھی وہاں تکیتم لوگوں کے ساتھ چلوں۔''

" كيامهيس غيرقا توني طور يرسرحد ياركرا يا كيا ہے؟ و ممين ، من قانوني طور پروا مكه بارور سے لايا كيا تفامير بساته دواورساني بحي تحي

"اور بائی وہ تین ساتھی، جو جارے مطلوبہ آ دی کو الكريهال پنج بي-

'' وہ غیر قانونی طور پرتگواڑ کے رائے اندر بھیجیں گئے ہیں ، ان کی مجبوری سے کی کہوہ ایجی تاج دین شاہ کوظا ہر کرتا میں چاہتے تھے۔ ''اس نے جواب دیا۔

' چلو اُنھواب، ہمارے ساتھ چلو۔ اور بتاؤ کہ وہ

كدهر بين تمبار عساسي-"

بالآخريس تراس كابازو يكوكرا عسارادي كى غرض سے اُٹھا یا اور اس وقت اس نے اپنا دا و کھیلتے ہوئے مجھے ایک زور دار محوکر رسید کرڈ الی ، میں اس کے اس اچا تک حطے لیے تیار نہ تھا ، لا کھڑا تا ہوا قریب کھڑے لبیل داوا ہے مراکیا، ہم دونوں تقریباً ایک ہی ڈیل ڈول کے کیم تیم ... تے، نینجامیر ہے اگرانے سے بھر کووہ بھی اپنا توازن قائم ... نه رکه سکا اور چند قدم پیچیے کولز کھڑا یا جمر میری طرح وہ فورا سنجلا بھی تھا، لیکن اتنا ہی موقع بلیوتکسی کے اس کھاگ ا يجنث كے ليے كافى تھا۔ اس نے فورا نبر من جولاتك لگا دی۔ایک زوردار چیا کے سے وہ کے آب پر کرااور یک دم ایک توطر مارے غائب ہو گیا، یس نے اس کے بیجے نہریس چلاتک لگانے کا ارادہ کیا مرکبیل دادانے مجھےروک دیا۔ المائع "جانے دواے۔ حارا پہلے ہی بہت ساونت ضائع

"اول خیر کوفون کر کے اس کے بارے میں مطلع کر دو، وہ اور محکیلہ اے بہآسانی حرفت میں لے لیس مے۔ ب اكيلاان دونو ل كالجيمين بكا زيائے گا-"

میں مرسوج انداز میں اپنے ہونٹ جینے اس طرف چند انے تکتار ہاجہاں مارا شکار فریل لگا کر غائب مواقعا، اس کے بعد اپناکیل نکال کر میں نے اول خیر کو مختمرا اس مفرورؤ من کے بارے میں جروار کرویا۔

اس کے بعد میں نے لیل داوا کی طرف أجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ مگر وہ زمین پر تھک کر پچھ دیکھنے کی كوشش كرر ہا تھا، اس كے بعد إيك كرى سائس فارج كركے سيدها ہواا درايك جانب ديكھتے ہوئے بولا۔

" آؤمرے ساتھ۔ بیں نے ان کا کھرایالیا ہے۔" یہ کہدکروہ آیے بڑھ کیا، میں اپنا سروھنیا ہوااس کے بیچے ہونیا۔ مي كبيل داداك بات پرمطمئن تقا، وه خالصتاً ديهاتي ماحول كايرورده تقاا در كلوجيول والى صلاحيت كااس عن يايا جاناعام بات مى۔

''میراخیال ہے بیدونوں بھی ای ٹھکانے سے ملے ہوں کے جہاں ہم چنجا چاہتے ہیں۔" میں نے اس کے شانہ بشانہ علتے ہوئے کہا تو وہ اثبات میں اپنا سر ہلاتے

" ای لے میں نے ان کا محرا تلاشنے کی كوشش كي مي ميا ر موتيز تيزين

دن چرصے لگا تھا۔ سردی کم ہونے لگی تھی۔ ہم دونوں فیلوں مبول کے درمیان سے ہوتے ہوئے تیز تر مرمحاط روی کے ساتھ آئے بڑھتے رہے۔ سرحدی علاقہ شروع ہو کیا تعا، اورسامين ميس بهي بهي كي أيليكي آئه عاردار بارجي نظرآ جاتي محى- أيك مقام يركبيل دادارك كيا اوربه ظاهر غاموش کھٹرااطراف کی ٹن کن لیتار ہااس کے بعد بولا۔

" كمرايهال سے داكي جانب كومزر باہ، موشار رہا شری ہم ایک مزل کے قریب کھے چے ہیں۔"ای وقت كولى چلنے كى آواز أبھرى تھى۔

خونی رشتوں کی خودغرضی اور پرانے بن جانے والے اپنوں کی ہے غرض عمیت میں پرورش پانے والے نوھوان کی سنسنی خیز سرگزشت کے مزید واقعات آنندہ ماہ

جاسوسي ڏائجسٺ 2006 فروري 2016ء

READING Needlon.





زندگی عذاب ہوکررہ کئی تھی۔ یاعذاب کردی گئی ہو۔ چلوپہنچادیتا ہوں تہیں۔'' متی ۔ چند بدمعاشوں کے ہاتھوں۔اس دن تواس شخص نے تو بیہ کہ میں کانپ کررہ گئی تھی۔وہ اکیلانہیں انتہا ہی کر دی تھی۔اس نے اپن گاڑی میرے برابر لاکر تھا۔اس کے ساتھ دواور بھی تھے جو پچھلی سیٹ پر بیٹھے کھا روک دی اور کھڑی ہے جھا تک کر بولا۔''ا کیلے کہاں جارہی جانے والی نظروں سے بچھے کھورد ہے تھے۔ جاسوسی ڈائجسٹ 1012 فرودی 2016ء

میں اس وقت کالج ہے واپس آری تھی۔ عام طور پر ڈرائیور لینے کے لیے آ جا یا کرتا ہے لیکن اس ون وہ بیارتھا۔
ای لیے جھے اپنی ایک دوست کے ساتھ کالئے آتا پڑا تھا۔
کالج کی چھٹی ہو چھی تھی۔ میری وہ دوست اپنی تچر سے کچھ ہو ڈ کراس کر سے پچھ ہو ڈ کراس کر سے پچھ ہو ڈ کراس کر سے کچھ ہو ڈ کراس کر دوست سے کہا کہ میں وس منٹ میں کتاب لیک تھی۔ میں نے اپنی آفر آری ہوں۔ میں نے اپنی سڑک کراس ہی گئی کہ وہ فنڈ ا پٹی گاڑی لے کرآگیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ بینے کی آفر اپنی گاڑی کے کروائی کراس ہی گئی کہ دہ فنڈ ا پٹی گاڑی لے کرآگیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ بینے کی آفر کررہا تھا۔ یہ تیسرا موقع تھا جب وہ کمینہ فض اس طرح کے میں سے پہلے بھی دوبار جھے تھے کر واپس میرے ساتھ ایا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی دوبار جھے تھے کر

"ارے، میری بات کا جواب تو دو۔"اس نے پھر کہا۔
"اوہ یون آف نے ۔" میں نے اسے موثی می گالی دی۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول سکتا یا اس کی طرف سے
کوئی حرکت سامنے آتی ، کالج کی پچھ لڑکیاں میرے یاس آگئیں۔انہیں دیکھ کراس نے اپنی گاڑی آگے بڑھا دی تھی اور میں غصے میں کھڑی رہ کئی تھی۔

''کیا ہوا شریمن ۔''ایک لڑی نے پوچھا۔ ''کیونیس، وہی جولڑ کیوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔'' پس نے کہا۔'' قدم قدم پر دوکوڑی کے خنڈ سے راستہ روکئے گی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جی ان پس سے ایک تھا۔'' ''ایسے کمینوں کوٹو کوئی مارد بی جاہیے۔'' ''کس کس کو گوئی مارتے رہیں گے۔ پوراشم خالی ہو

ں من و و می ارسے رہیں ہے۔ پورا مہر جاتی ہو جائے گا۔ کیونکہ ایسے کمینے پورے شہر میں ایس۔'' اس شام کانج سے محمر دالیس آگر میں نے ماما ہے کہا۔

''ماما! مجھے تو اس نمنڈ ہے نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔'' ماما بھی بیس کر سوچنے لگی تھیں ۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ د.

البیں بیسب بتا کر پریشان کیا جائے۔لیکن یائی سرے اونجا ہوتا جار ہاتھا۔اس غندے کی ہمت بڑھنے لی تھی۔

''ماا! یس بیسوچ رہی ہوں کہ اس معاشرے یس کوئی لڑکی آخر کس طرح اپنی حفاظت کرسکتی ہے۔' بیس نے کہا۔'' میں ایک شاندار کھر میں رہتی ہوں۔ ایک شاندار کھر میں رہتی ہوں۔ ایک شاندار کھر میں رہتی ہوں۔ ایک شاندار ہے۔ اس کے جادجود فنڈوں کی اتن ہمت ہوجاتی ہے۔ میں توبیسوچ رہی ہوں کہ جس سے جاری کے پاس بیسب نہیں ہوتا ہوگا ، فریب کھر سے تعلق رکھتی ہوگی ، آنے جانے کے ہوتا ہوگا ، فریب کھر سے تعلق رکھتی ہوگی ، آنے جانے کے اس بیسب نہیں کے بیس بیسب نہیں بیسب نہیں بیسب نہیں کے بیس بیسب نہیں ہیسب نہیں بیسب نہیں ہیسب نہیں ہیں بیسب نہیں ہیسب نہ ہیسب نہیں ہیسب نہیں ہیسب نہیں ہیسب نہ ہیسب نہ ہیسب نہیں ہیسب نہر ہیسب نہ نہر ہیسب نہ ہیسب نہیں ہیسب نہ ہیسب نہ ہیسب نہ ہیسب نہ ہ

زندگی کنتی دشوار ہوتی ہوگی۔'' ''ہاں بیٹا۔'' مامانے ایک عمری سانس لی۔'' بیدالیہ تو ۔۔''

-- "میں بابا ہے بات کروں گی۔" میں نے کہا۔ "کیوں ، بابا کیا کرلیں ہے؟"

"بہت چھ کر مکتے ہیں، وہ ایک طاقتور اور ہااڑ انسان ہیں۔زمیندار ہیں۔ پیے والے ہیں۔ان کے رسوخ بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ اور ان کے آدی ایسے خنڈوں کو لگام دے مکتے ہیں۔"

میں اپنے کمرے میں آئی۔ فقرآ دم آئینہ دیوار پرانگا ہوا تھا اور اس آئینے میں ایک خوب صورت سرایا دکھائی دے رہاتھا۔

و میں تھی۔ لڑکیاں جھے ہوئی کوئن کہا کرش ۔قدرت نے بہت کچھ دے رکھا تعا۔ اچھا کمر، دولت ، زندگی کی ہر آسائش اور اس کے ساتھ خوب صورتی ۔ کسی ٹاپ ہاڈل جیسا سراپا۔ شایداس لیے لوگ جھے دیکھ کردنگ رہ جاتے تھے۔ مراپا۔ شایداس لیے میرے چیچے پڑا ہوا تھا لیکن اے اندازہ نہیں تھا کہ میرا باپ کیسا آدی ہے۔ بابا اس غنڈے کوکہاں برداشت کر کھتے تھے۔

ماما نے کہ تو دیا کہ وہ بابا سے بات کرلیں گی لیکن مجھے بقین نہیں تھا کہ وہ بات کریں گی۔ ماماء بابا کے سامنے سمجہ بدا نہیں اتی تھیں گھہ وڈی کھیا دی۔ متازیقیں

ی تد بول جیس پائی تھیں، کمبرائی کھبرائی رہتی تھیں۔
ای لیے یہ سے تہا نے تہیں کہ میں خودیات کروں گی۔
ایے معاملات میں خاموشی ایکی نہیں ہوا کرتی ۔ لیکن اس
سے پہلے کہ میں بابا ہے اس موضوع پر بات کر پاتی، ایک
عجیب بات ہوگئی۔

اس شام میرے پاس فون آخمیا۔ یہ فون اینڈ لائن پر آیا تھا۔ میرے موبائل پرنہیں آیا تھا۔ میں اس وقت ٹی وی لاؤنج میں تھی جب فون کی تھنٹی بھی اور ملاز مدنے فون ریسیو کرنے کے بعد کہا۔ 'نی بی جی آپ کافون ہے۔''

" مجھے نیں ہے۔ '' " مجھے نیں معلوم ہی ،آپ کو پوچھ رہا ہے۔'' میں نے ریسیور اٹھالیا۔ ملازمہ باہر چلی می تھی۔ " میلو، کون صاحب؟"

" می شرین بول رہی ہونا؟" دوسری طرف سے کی نے ہو چھا۔ آواز مردانہ تھی۔

جاسوسى دانجست 202 فرورى 2016ء

Streilon

صیواسایه نبیں چلا؟ چلیں شیک ہے، شاید منع ہم لوگ آئیں۔'' فون رکھ کر مامانے میری طرف دیکھا۔'' ہاں جٹا سے خبر پچ نکلی۔''

''کیا ہوا؟ کیا بتایا فیجرنے؟'' ''پولیس کے کسی بڑے آفیسر کا بیٹا ہے شاہ رخ۔ شانیک مال کے سامنے مجھ لوگوں نے اے اور اس کے ساتھیوں کو گھیر کر اتنا مارا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ مار بیٹ کرنے والے فرار ہو گئے جبکہ شاہ رخ اور اس کے ساتھیوں کو اسپتال پنجاد ما کما ہے۔''

ساتھیوں کواسپتال پنجادیا کمیاہے۔'' ''مائی گاؤ!'' میں کانپ کر رہ گئی۔''ماما! بیرتو بہت خطرناک نیوزہے۔''

"ال لیکن یہ کیے بتا چلے کہ جس کے ساتھ یہ سب
پھر ہوا ہے یہ وہی فنڈا ہے جو تہاں تک کرتا ہے۔
اس کی بھی تقدیق کچرو پر بعد ٹی وی سے ہوگئی۔
تقریبا ہر چینل نے یہ خبرانگائی تھی۔ کیونکہ شاہ رٹ آیک بڑے
پولیس آفیسر کا بیٹا تھا۔ اسے بہت بری طرح مارا کیا تھا، اس
کی دونوں ٹا تکیں فریچر ہوگئی تھیں۔ چینلز نے اس کی تصویر

"مانا! بدوی ہے۔" میں نے تصویر و کھ کر تصدیق کا۔" دلیکن اس کوکن لوکوں نے ماراہے؟"

"بینا، یمی بات تو الجھی ہوئی ہے۔" ماما نے کہا۔
"اس کو مار نے والے کون ہو سکتے ہیں اور انہیں تم سے کیا
ہدردی ہوگئی ہے کہ تمہارے لیے کسی کواس طرح ماریں۔"
"ماما، میرا خیال ہے کہ میں اب بابا کو پھولیس بتاؤں
گی۔" میں نے کہا۔" ورند اور طرح طرح کے سوالات
شروع ہوجا کیں تے کہا۔"

"بال بينا، بيتريى ہے كہ خاموش ہو جاؤ۔ جب قدرت نے خود على اس بدمعاش كا بندويست كر ديا تو ہم كوں بات كو تے بڑھائيں۔"

''لیکن ماما، وہ کون ہے۔اس نے میرے ساتھ اتی ہدردی کیوں کی؟''

''بیٹاوہ جو بھی ہو،تم بالکل خاموش رہنا۔ کسی کو پتانہ چلے کہ بیرکیا کہائی تھی۔''

"ظاہر ہورنداس طرح تو میں خود پیش جاؤں گی۔" اس کے بعد بابا ہے اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہی محسوں نہیں ہوئی۔ ایک اجھن تو دور ہوگئی تھی لیکن اب ایک دوسری اجھن سامنے آتی جارہی تھی۔ سیبہت بھیا تک اور تکلیف دوا بھن تھی۔ ایسا تو شاید "ئى بال، يىن شرين بول رى بول \_" "آج كى غند ئے نے تمہيں تلك كرنے كى كوشش منا؟"

"وو تو شيك بيكن آب كون الى، اور كيا كهنا يع بن؟"

'''اس غنڈے کا حشر دیکھنا ہوتو پرنسٹن شاپٹک مال کے سامنے پہنچ جاؤ۔'' دوسری طرف سے کہا گیا۔'' دیر لگاؤ گی تواسے اسپتال بھیج دیا جائے گا۔''

یہ کہدکرفون بند کردیا گیا۔ میں سوچتی رہ گئی۔ یہ کیسا فون تھا۔اس نے بتایا تھا کہ اس غنڈے کا حشر دیکھنا ہے تو پرنسٹن مال کے سامنے پہنچ جاؤں لیکن کیوں؟ کیا واقعی اس غنڈے کے ساتھ کھی ہوا تھا یا یہ فون کال اس غنڈے کی کوئی جال تھی کہ کسی طرح مجھے تھرے ہا ہرنکالا جائے۔

ای دوران ماما میرے یاس آسکیں۔" کیا ہوا شرین، خیریت تو ہے۔اس طرح کم صم کھڑی ہوئی کیا سوچ رہی ہو؟"

> ''ماما!ایک عجیب بات ہوئی ہے۔'' ''وہ کیا؟''

معمل نے جس خنا ہے جارے میں بتایا تھا نا، ای کے حوالے سے ایک فول آیا تھامیر سے پاس۔ '' پھر میں نے ماما کو بتادیا کہ دہ کیسافول تھا۔

"عجيب بات ہے۔ كياتم نے فون كرنے والے كى آوازنيس بيجانى ؟"

''یانگل نہیں ماما میرے لیے وہ کوئی اجنبی تھا۔'' ''میرا نحیال ہے کہ تہمیں نہیں جانا چاہے۔'' ماما نے کہا۔'' ہوسکتا ہے کہ تہمیں وہاں بلانے کے لیے کوئی جال بچھا یا گیا ہو۔''

"اما! میں ہی یہی سوچ رہی ہوں۔ ورنہ کی کو کیا پڑی ہے کہ میرے لیے کی غنڈے کوسبق سکھائے۔" "شرمین میرا خیال ہے کہ میں پرنسٹن مال کے منبجر سے بات کرتی ہوں۔" مامانے کہا۔" وہ جمعی اچھی طرح جانا ہے۔ میں کسی بہانے اس سے یو چھاوں کی کہ آتا اس کے مال کے آس یاس کوئی مسئلے تونہیں ہوا تھا۔"

"باں میں رہے گا۔ دیکھیں وہ کیا بتاتا ہے۔" مامانے شانیک مال کا نمبر طلا کر نمجر سے بات کا۔ "قاضی صاحب، خیریت تو ہے تا ، ہم لوگ آج شانیک کے لیے آرہے تھے لیکن ایسالگا جیسے شاید کوئی گڑ بڑ ہو، پھر ہم واپس چلے گئے۔ کیا؟..... اچھا! کس کا بیٹا تھا؟ اوہو! پتا

جاسوسى دَانْجسك 2015 فرورى 2016ء

Section .

بھی شہوا ہوگا۔

کچھ دنوں سے بابا کا رویہ بہت بجیب ہوتا جار ہا تھا۔ اتنا بجیب کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے حوالے سے ایسی ہات کا تصور بھی نہیں کر مکتی۔

یایا کی نگامیں بدلی ہوئی تغییں۔ یہ وہ نگامیں تغییں جو ایک مرد کسی عورت پرڈالٹا ہے۔انتہائی شرمناک ہات تھی۔ خدانے عورت کواس خوبی سے توضر ورنوازا ہے کہ وہ نگا ہوں کے تیور بھانب لیتی ہے۔تو بایا کی نگامیں سے بتانے لگی تغییں کہ وہ مجھے دیکھتے نہیں ہیں، مولتے ہیں۔اپنی تیز نگا ہوں ہے۔

میں نے ماما ہے اپ اس احساس کے والے ہے
کوئی بات نہیں کی۔ میں جائی تھی کہ اگر ماما کو یہ معلوم ہوگیا تو
ان کا کیارڈ مل ہوگا۔ وہ کیاسوچیں گی؟ اور بڑی بات ہے
کہ کیا وہ میرا یقین کریں گی؟ لہذا میر ہے سامنے یہی راستہ
تھا کہ میں بابا کے سامنے جانے سے پر ہیز کروں۔ کیسی
تھا کہ میں بابا کے سامنے جانے سے چہپ رہی تھی۔
تجیب بات تھی کہ ایک میں رہتے ہوئے ایک بنی اپنے باپ
سے کی طری تھیپ کررہ مکتی تھی۔

ایک شام ما ماشاید کہیں گئی ہوئی تعیں۔ مجھے یہ اندازہ نیس تھا کہ بابائی وہ لاؤ کج میں ہول کے۔ میں لاؤ کج میں آئی تو باباسونے پر بیٹے ہوئے تھے۔

میں نے ان کود کی کرکٹر اکرنگل جانا چاہالیکن انہوں
نے آواز دے دی۔''شربین ،ادھرآؤ، میرے پاس۔''
میں چکچاتی ہوئی ان کے پاس چلی گئے۔''کیا بات
ہم آج کل میرے سامنے نہیں آتی ہو؟'' بابائے کہا۔
''نہیں تو بابا ،الی تو کوئی بات نہیں ہے۔''میں جلدی
سے بولی۔'' ذرا پڑ ھائی میں مصروف رہتی ہوں ناای لیے
کمرے سے کم بی تھی ہوں۔''

" پڑھائی میں تو پہلے بھی مصروف رہتی تھیں۔" بابا نے کہا، پھراچا تک میراہاتھ تھام لیا۔

میں من ہوکرر و گئی۔ بابا کے ہاتھ کی مرفت کی باپ کے ہاتھ کی مرفت نہیں تھی۔ بلکہ بیس تو مجھ اور تھا۔ انتہائی ب باکانہ، شدت جذبات سے دہکتا ہواہاتھ۔

''بیٹہ جاؤ میرے پاس۔'' بابائے بھے اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی۔

"بابا ... "ميرى آوازاس وقت بيلى مولى تقى \_"بابا، بحصے ياد آيا، ميں اسنے كر سے ميں استرى جلتى موكى چيوز كر آئى ہوں ، ابھى آتى موں واپس \_"

جاسوسى دائجسك 2016 فرورى 2016ء

اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ کتے یا جھے روک کتے میں اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے درواز واندرے بند کرلیا تھا۔
جو پچھ بھی تھا۔ وہ بہت چرت انگیز اور شرم ناک تھا۔
ایک باپ بی جب ایسا کرنے گئے تو پھر کس رشتے پر بھر وسا کیا جاسکتا ہے۔ سارے ویلیوز توجع ہوتے جارہے تھے۔
میں رور بی تھی۔اپنے بستر پر کر کر میں بری طرح رو ربی تھی۔اس وقت انھی جب درواز سے بردستک کے ساتھ ماما کی آ واز آئی۔''شر مین! شر مین بیٹا درواز و کھولوں کیا ہوا ہے؟'' کی آ واز آئی۔''شر مین! شر مین بیٹا درواز و کھولوں کیا ہوا ہے؟'' میں نے درواز ہ کھول دیا۔ ماما پریشان کی کھڑی میں۔ بیجھے دیکھ کروہ اور بھی برحواس ہو گئیں۔''ارے کیا ہوا ، کیا حال بنا ہوا ہے تہارا؟''

میں ان سے کپٹ کررونے لگی۔ ماما بھے سہارا دے کراندر لے آئیں۔ بستر پر بٹھا کر انہوں نے بھے ایک گلاس پانی پلا یا۔ پھر میرے پاس بیٹے گئیں۔''ہاں، اب بتاؤ بیٹا، کیا ہواہے؟'' ''ماما! ویسے تو کچھ بھی تہیں ہوا ہے لیکن شاید بہت کچھ

ہوگیاہے۔'' مکل کر بتاؤ بیٹا، کیا ہوا ہے؟'' ''ماما، میری طرف ایک طوفان آرہا ہے۔ بہت بھیا تک طوفان۔'' بھیا تک طوفان۔''

''اس غنڈے کی بات کررہی ہوتا ،لیکن اس کوتوسبق مل چکا ہے۔''

" دخیس ماما، میں کھاور کہدرہی ہوں۔" پھر میں نے دھیرے دھیرے روتے ہوئے ماما کواپنے اندیشوں اور بایا کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہوئے کہا۔" ماما، خود سوچیں، کیا کی باپ کی نگاہیں بھی ایسی ہوسکتی ہیں۔"

"ال ہوسکتی جی بیٹا۔" ماما نے آیک کمری سائس الی۔" کیونکہ بیتمہارے سکے باپ نہیں جیں۔"

"کیا؟" مجھے جیے ایک جھٹکا سالگا تھا۔" بیرے باپنیں ہیں؟ تو پھر....."

"بے بہت طویل کہانی ہے بیٹا۔" ماما نے کہا۔" میں نے بیسوچا تھا کہ بید کہانی وقت کے ساتھ فراموش ہی کردی جائے تو بہتر ہوگالیکن ایسالگتاہے کہ تہمیں بتانا ہی پڑے گا۔" جائے تو بہتر ہوگالیکن ایسالگتاہے کہ تہمیں بتانا ہی پڑے گا۔" "بتا میں مامایتا میں، ورضی یا گل ہوجاؤں گی۔" "بیٹا! بید اب سے بہت برس پہلے کی بات ہے، "بیٹا! بید اب سے بہت برس پہلے کی بات ہے، تیرے وجود میں آنے سے پہلے کی کہانی ہے۔" تیرے وجود میں آنے سے پہلے کی کہانی ہے۔" میں نے اسے دیکھاتو ہی دیکھی رہ گئی۔

PAKSOCIETY1 f



ميراسايه

كروالي تعين-كون ب،كياب، اورسب بروكراس كى مالی حیثیت کیا ہے اور جب بتا چلا کدائ بے چارے کے ال الحيس عة بحديد يدهدور عـ

"كياتم ياكل موكن مو؟كياركما باس كنظ ك ياس-" محبت چونکہ مت بھی وے دی ہے اس کے محصی اتی ہمت پیدا ہوگئ می کدیس بابا کا سامنا کرسکوں۔بابانے جب بيكما كدكياركما باس كنظے كے باس تو مى نے كما۔ "بابا اجم كے پاس جاہے كھ بھى نہ موليكن اس كے ياس

بكواس ب يرسب- الباغيے سے بولے-''صرف ڈھونگ ہے۔ وہ مہیں سیڑھی بنا کراو پر تک پہنچنا عابتا ہے۔ وہ تم میں اس کیے دھی لےرہا ہے کہ تم ایک دولت مندباپ کی بین ہو۔

" " تبیں بابا ، ایسی کوئی بات تبیں ہے۔ " میں نے کہا۔ "اجم اس مزاح کا آدمی ہے کداے آپ کی حیثیت اور دولت وغیرہ سے کوئی دیجی میں ہے۔

ا كراكى بات بتوائة زماكرد كيولو-اس س كهد وو کد بابائے بھے ایک جا کداد اور دولت سے محروم کر دیا ے۔ چرد مکمتا ہوں اس کی محبت کا کیارتک ہوتا ہے۔ میں نے ای طرح اجم سے بیات دہرادی۔ علی

نے کہا۔" اجم ایا یا کو حارے بارے میں پتا چل کیا ہے۔" ' چلوه په ټولسي نه کې دن مونا بي تھا۔''

'' بابائے بچھے ایک وولت اور جا نداد وغیرہ سے ممل محروم کردیا ہے۔" میں نے بتایا۔" کے مجھوکہ انہوں نے مجھے

الو چراس سے کیا ہوتا ہے۔ کیا تمہاری محبت میں کی

میری محبت میں تو کی نہیں آئی ،لیکن تم اے بارے

"كياياكل موكن مو؟ كياتم مجه جيدانسان يتوقع ر محتی ہو کہا سے تمہاری وولت اور تمہارے باپ کی حیثیت ے کوئی وچی ہوگی؟ جو کھے بھی ہے ہمیں برقتم کی صورت حال كاسامنا كرنے كے ليے تيارر بهناچاہے۔ اكرتم ساتھ دو تو بم فربت من مى دندى كزار كے بن -"

میں نے والی جا کرجب بابا کو بتایا تو وہ اور بھڑک التھے۔" وہ ایک مکار تھی ہے اور اگر مان بھی لیس کہوہ ایسا ی فرشتہ ہے تو اس کے باوجود میں مہیں اس سے شادی کی اجازت بين د عسكا-"

عجیب بے نیازی تھی اس میں۔ ماتھ پر بھرے موے بال، روش آجھیں اور کتاب جیسا چرہ۔ وہ ایک ذہین طالب علم تفالیکن یہاں توحسن کی نعت بھی ہے، دولت

وہ سب کچے ہونے کے باوجود ایک غریب مخض تھا۔ اوسط محرانے سے تعلق رکھنے والا میراخیال ہے کہ اس نے بہت مشکلوں سے علم کا اتناسفر طے کیا ہوگا۔

اب ميري مثال ليس، ميں ايك طاقت ور اور دولت مند کھرانے کی لڑکی تھی۔ کیا تہیں تھا میرے یاس۔رہے کو شاندار مکان۔ آنے جانے کے لیے فیتی گاڑی مع ڈرائیور۔میرایاب ایک بہت بڑا صنعت کار اور زمیندار تھا۔اس کےعلاوہ جیب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو مجراے ایک اور شوق کھیر لیتا ہے اور وہ ہے سیاست۔

تو میرے باپ کو بھی سیاست کا چھکا تھا اور یہاں کی سیاست کا دوسرانام ہے افتد ار تواس کے پاس افتد اربھی تھا۔ ا بناب كارے مل بيب الى ليے بتارى ہوں کہ میرا باب کیا تھا اور اس کے دل میں اس روش أعمهون والحاور بمعرب بالون والحاجم كاكيا حيثيت

ببرحال بزاروں تھے کہانیوں کی طرح میں نے اے دیکھااور پسند کرلیا۔ابتدایش وہ پھیچکیا تار ہاتھاجس کے بارے میں اس نے بعد میں بتایا تھا کہ وہ میرے باپ کی پوزیشن سے واقف تھا۔ای کیےاس کی ہمت تہیں ہوئی تھی کہ میری توجہ کا جواب وے۔ حالا نکہ وہ خود بھی دل ہے یہی

برحال آہتہ آہتہ ہم ایک دوسرے کے قریب EZT

اس کی قربت کے بعد مجھ پراس کے جو ہر چھے اور جی کھے تھے۔وہ انتہائی مہذب بھی تھا،اس نے بھی کوئی ایس بات یا حرکت بیس کی جوعزت نفس کے خلاف ہوئی۔

بياً! عبت كاتوايك درجه مواكرتا ب- من ال كا احرام بھی کرنے لگی تھی۔احرام کارجہ بہت مشکلوں سے ملا

بكروي مواجوال فتم كى قلمول اوركها نيول مي موا كرتا ہے۔ يدايك طويل واستان ب\_ مختريد كدميرے باب یعن تمهارے تا تا کو ماری اس محبت کا بتا جل کیا۔اس كے بعدظاہر ہےكہ جو بنكامہ بونا تھاوہ موكرديا۔

بایانے انجم کے بارے میں ساری معلومات حاصل

جاسوسى دائجسك 205 فرورى 2016ء

FOR PAKISTAN

محقرید کہ جارے یاس اب دورائے تعے۔ ایک راستہ تو وہی تھا کہ میں اسے باپ کی بات مان کر انجم سے الك بوجاؤل اور دوسرا راسته بيرتها كدايك وفعه غرور اور دوات کی اس زنجیر کوتو از کر محبت کو حاصل کر لول۔ اس کے بعد جوہوگا وہ و یکھا جائے گا۔

میا، ہم نے یک کیا یعی جیب کرشادی کرلی۔ میں نے اپنے محرفون کر کے خروے دی کہ میں انجم کی ہو چکی ہوں۔اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا تھاوہ ہوکررہا۔

مرےباپ یعن تمہارے تا تا نے ماری زعر کی اجرن كرك ركاد كادي- بم ان ك خوف س بما محت رب- ايك محلے سے دوسرے محلے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر لیکن وہ ایک طاقتوراور بااثر انسان تھے۔اس کیے ہم جہاں بھی جاتے ال كة دى سائے كاطرح مارے ساتھ موتے۔

يريشانيان اين جكمي بيناليكن تمهار \_ باپك بے پناہ محبت ایک جکہ می ۔ میں نے ایک زندگی کے خوب صورت ترین دن بس وی گزارے بیں جوان کے ساتھ كررے- ان كے بعد تو اعمرا ى اعمرا ب پريتانيان تو پانيان ين-"

"لیکن ماما مبابا ک موت کیے ہوتی ؟" "وى بتارى مول-" ماما نے كہا-" كرتم بيدا ہو كي - كرياك، نادك كى، تميارے باب كى خوشى كاكونى میکانا مبیں تھا۔ تم ان کی جان میں۔ زندگی میں ان کی۔ مہیں پاکرہم این پریشانیاں بھول کے تھے۔ تمہارے بابا

نے ایک فرم میں ملازمت کر کی تھی۔اس وفت تم دو برس کی ہو چی میں۔ میتی میتی باتیں کرتے والی۔ بابا دفتر کے ہوئے تھے۔دو پہر کے دفت ان بی کے موبائل سے کی کا فون آیا کہ تمہارے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ فلال

اسپتال ميں ہيں۔"

''خِودسوچو،اس وقت ميرا كيا حال مور با موگا\_ پس تو مرس اللي كي-مرفع مي يرب ساته-دوبرى كي سنحی ی کریا۔ بہرحال میں کی شہ کی طرح روتی ہوئی يريشان حال اسپتال تك پائي كى كىلىن اندر جائے كى توبت

"وو كول ماما؟" يس في يوجها-" بھے کیٹ پری سے افواکرلیا کیا تھا۔" مامانے ایک محری سائس لی۔

ال بينا، اغوا موكن من عن - ايك كا زى اجا يك

کئے۔ یس تو دہشت سے گنگ ہو کررہ گئے۔ درجنوں تے لیکن کی نے آ مے بڑھ کرد دکرنے کی کوشش میں کیا۔" "بال ماماء اياى موتا ہے۔" ميرے ليج على في مى۔ "مي رائ بحر مهيں اپنے سينے سے لگائے رولي ربی۔خودسوچولیسی ہے ہی ہوگی۔ایک طرف تمہارے بابا کا خیال کہ وہ نہ جانے کیے ہوں گے۔ کس حال میں ہوں کے۔الہیں لتن چوئیں آئی ہوں کی۔دوسری طرف اینے اعوا ہونے کی دہشت۔کون لوگ تھے یہ۔ کیوں اغوا کر کے لے جارے تھے۔ میں نے ان کا کیا بگا ڑا تھا۔ چرتم ساتھ تھیں۔ تمہاری حفاظت کا خیال۔ ان مجھوں نے ل کر اس وقت سوچنے بھنے کی صلاحیت حتم کردی تھی۔"

آكرركى-اى مل عدوآدى الرعدوه دونول ك

تے۔انبول نے بھے اور مہیں گاڑی ٹی ڈالا اور روانہ ہو

"وه كون لوگ تنے ماما؟" ميں نے يو تھا۔ "وہ مجھے ایک بڑے سے خالی مکان ش لے کئے تے اور وہال ایک بڑے کرے میں تمہارے بابا موجود تحير 'امانے بتايا۔

"كيا؟" من في حرال مور يو جما-"وبال بالمعع؟" " ہاں بیٹا ،تمہارے پایا تھے۔لیکن بہت بحبور ، انہیں كرى سے باندھ كرركھا كيا تھا۔ وہ تؤب رے تھے۔ ت رے تھے۔خود کو آزاد کرانے کی کوشش کررے تھے۔لیکن دو تمن غنڈے ان کے سر پر بھی سوار تھے۔ وہ بہت زخمی تے۔ شایدان پرتشدد کی مواقعا۔

" میں دور کر ان سے لیٹ کئے۔ تم بھی جا کر لیٹ کئ محس- ہم تیوں رورے تھے۔ بیتو ظاہر ہو گیا تھا کہ تمهارے بابا کے ایکسیڈنٹ کی جموئی خبراس کیے دی گئی تھی كه من ممر ب نكل كريابرتك آؤل اور جمع اغوا كرليا جائے۔ الجھن میکی کہ آخر کیوں ، ان خنڈوں کو ہم سے کیا وهمني موسكتي تحي-

'' پیدانجھن اس وقت دور ہوگئ جب میرے بابالیعنی تہارے نانا دوسرے کمرے سے نکل کرسامنے آگئے۔ یہ سارا تھیل، یہ ساری سازش ان کے کہنے پرکی مخی تھی۔ یہ سبان بی کے خنزے تے اور اس کا مقصد اس وقت مجھ میں آیا جب بابا کے اثارے پر ایک فنڈے نے تمہاری تنبغي پر پستول رکھ دیا۔

"چلو، ابتم ميرى عنى كوطلاق دو-" بابائ بريف كيس سيكه كاغذات تكال كراجم كى طرف بر حادب "اكر تم نے بات سیس مانی تو پھر پر تمہاری بھی زعر میس رے گی۔" جاسوسى دَانْجست 206 فرورى 2016،

ميراسايه

ماما بتار ہی تھیں۔" جانتی ہو بیٹا اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد بھی ظلم کا بیسلسلے تم نہیں ہوا۔ اس محص نے جس

کوباپ کہتے ہوئے شرم محسوس مونی ہے، میرے اجم کومل

"كيا؟" ميس الجهل پرى-" قتل كرواديا؟" " بال بيناء ألبيس كولى ماركران كى لاش سندريس سپینک دی گئی می "مامانے بتایا۔

"ميرے خدا۔" ميں نے اپنا سرتھام ليا۔" تو ميرا نانا اتناب رحم انسان تقار"

"ال بنا، اتا ي برم تا ميرا باب ال ك نزدیک اہمیت صرف اس کی اپنا آنا کی تھی۔ ایک ضد، اپنا غصراس کےعلاوہ اور چھ بھی تہیں۔"

"من طلاق یافتہ بھی تھی اور بوہ بھی۔" مایا بتار ہی محين-"تم اس وتت صرف و حاني تين سال كي ميس اور مہیں زبردی میم کردیا گیا۔ تمہارے سرے مہریان باپ كاسابيه يحين ليا حميار اتنابي تبيس بلكه ايك ظلم اور مواراس محص یعن خرم خان ہے زیردی میری شادی کروا دی گئی۔ مرف اس کے کہ وہ بھی میرے باپ کی طرح ایک دولت

منداورطافت ورانسان ہے۔'' ''اب مجمی . . . تواس طرح میخص میراباپ بن کیا۔''

" ان ان طرح - من اس كى قطرت ي واقف محى-اى كي تم في حوى كيا موكا كه من في بحى استم ے زیادہ ملے لئے میں دیا۔ ہیشدایک فاصلہ برقر ارر کھنے کی کوشش کی ہے۔"

" ال ماما . ش بحى اس بات كومحسوس كرتى تحى اور بعى بھی عصہ بھی آجا تا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ آج مجھ میں آگیا کہ ایسا کیوں ہے۔ اس محص کی آعموں کے تا ثرات نے بھی بھے بہت کھے بتادیا ہے۔

ہم دونوں مال بی ایک قسمت پرروتےرہیں۔ کاش، مراده بدحم نانازنده موتاتوش خودجا كراس كولى ماردي-کیکن اس کا انقال ہو چکا تھا۔ صرف تین برس پہلے ایک ایکیڈنٹ میں اس کا انقال ہوا تھا۔ای لیے میں اب اس کے خلاف چھیس کرسکتی تھی۔

"اماءابآب بتاكي ش كياكرون؟" في في في جما-"بس می بیا کہ اپنے آپ کو اس تھی سے دور ر کھو۔" امائے کہا۔" ویسے توخود میں بھی دھیان رکھتی ہوں۔ ليكن ابتم وكماور فحاط موجاؤ-"

"شرم كريل بابا، خدا كا خوف كريل ـ بيآب كى نوای ہے، سے آپ ارنے کی بات کررے ہیں۔ " قاموش ميد ميري نواي اس وفت مولى جب تو میری مرضی سے شادی کرتی۔ تو نے میری مرضی کے بغیر ایک کنگے مخص سے شادی کی ہے ای لیے اب میری توای "- ユーメーテルー " تواس كا مطلب بيهوا كه آپ اس كى جان لے

"بال، جان لے لوں گا اس کی۔" بابائے کہا۔ پھر اس آدی کو پھھاشارہ کیا جو پستول تانے کھڑا تھا۔

" خدا کے لیے رحم کریں ۔ اس کے بدلے میری جان کے میں۔" تمہارے بابارونے لکے تھے۔

" تو پرطلاق دے اس کو۔" میرے بابائے کہا۔ م م چوڑ دوں گاس کو۔ اور تو بھی آ زاد ہے۔ جہاں جا ہے دفع ہوجالیلن پر بھی ہارے سامنے ہیں آتا۔ میری بی پر تيراسايي كوارائيس بجهي

البرحال تمهارے بابائے مسطرح محصطلاق دی ہو کی اس طرح کاغذات پر دستھط کے ہوں کے میدان کا ول عي جا سايه وگا-"

"لعنت ہے اس پر۔" من بھرائلی۔" مام کیانانا اتنے برحم انسان عيم

'ہاں بیٹا، وہ اتنے بی بےرخم سے'' مامانے کہا۔''جب انسان کے پاس دولت اور طاقت آجاتی ہے تو پھراس کا یمی حال ہوجا تا ہے۔ دو بھی ایسے عی ہو کئے تھے۔ وہ اس دفت میرا باپ تو ہر کرنہیں تھا۔ وہ تو ایک جلاد تھا۔ ایک خونی تھا۔ چنگیز خان اورندجائے کیا کیا تھا۔"

"تویایا لےطلاق دےدی؟"

" ال بيا، طلاق دے دی۔ ميرے اور اپنے كيے ميں - صرف تمہارے ليے۔" ماما بہت دكھ سے بتارتى معیں۔" صرف تمہاری سلامتی کے لیے۔ کیونکد البیس تم سے بے بناہ بیار تھا اور اے پیار کوزندہ رکھنے کے لیے انہوں نے بچھے طلاق دے دی۔

ما يهال تك كهاني سناكرروف تكيس-ان كيساته من مجى رورى مى - بابا كے ليے - ان كے بيار كے ليے -اورسب کی مجور یوں کے لیے۔احساس ہو کیا تھا کہ کچھلوگ اعتب بس مرح موجاتے ہیں۔انانا اے عاص کی دومرے انسان کے سامنے اتنا حقیر اور اتنا کمزور کیوں

جاسوسى دائجست 2012 فرورى 2016ء

توآپ بىسب چھەبىل-" اليسب بے وقونی كى باتيں ہيں۔ "وہ بعوك افعا۔ "میراتم سے کوئی رشتہ میں ہے۔ اس کے باوجود میں تم پر مہریان ہوں اور تمہارے لیے بہت کھ کرسکتا ہوں، جانتی ہو

"باں مجھر ہی ہوں میں۔" میرالہبہ تلخ ہو کیا تھا۔ '' کیونکہ میں جوان اور خوب صورت ہوں اور ای کی عمر زیادہ ہوچی ہے اور آپ جیسے ہوس زدہ تحص کے لیے اتنابی بہت ہے کہ کوئی جوان لڑ کی آپ کے آس یاس ہو، چاہوہ آپ کی حقیقی اولا دہی کیوں نہ ہو۔

"ارے بات توسنو۔"اس نے میرا ہاتھ تھا مناچاہا۔ لیکن میں اس کے ہاتھ کو جھٹک کرتقریباً دوڑتی ہوئی ا ہے کرے میں آئی۔ میں اس وقت غصے اور دکھ سے كانب رہي تھي۔ اس تحص سے بے انتہا كراہيت محسوس ہونے لی سی ۔ اس کے ارادے تو پہلے ای میری مجھ میں آنے لکے تھے لیکن آج وہ اپنی خباشوں کے ساتھ میرے سامنة حمياتها-

سمجھ میں جیس آرہا تھا کہ کیا کروں۔ ماما کو بتاؤں یا تہیں۔ما ماکوتو اس کی فطرے معلوم تھی۔انہوں نے کہا بھی تھا كه بين اس سے دوررہے كى كوشش كروں۔ وہ ايك جھيڑيا ہے جو اسی بھی وقت اپنی اصلی صورت میں سامنے آ جائے گا اورآج وهسائے آگیا تھا۔

مريس نے يى سوچاك ماماكو يكھ ند بتاؤں۔ في الحال خود بى اس سے تمضنے اور بچنے كى كوشش كرتى رہوں۔ اكرمعاملهمز يدير حاتو يحرد يحصا جائے گا۔

اس دن کے بعدے میں اور زیادہ مختاط ہوگئے۔ میں نے اس کے سامنے جاتا ہی چھوڑ دیا۔ حالا تکداس کی تگاہیں میرا تعاقب کیا کرتیں۔ لیکن اے کھ کہنے کی مت نہیں ہوتی تھی۔ پھروہ شام آئی۔جوایے ساتھ میری کہانی کا کلانکس -5/15/2

میں مارکیٹ جلی می تھی۔ چونکہ میں خود ہی ڈرائیونگ کرلیا کرتی تھی اس کیے اکثر اپنی ضرورت کی چیزیں کینے

اس شام بھی میں اسمیلی ہی گئی تھی۔ وہ خبیث آ دی کھر يرتيس تعا-

میں نے جلدی جلدی ایتی ضرورت کی چیزیں خریدیں اور شاپر اٹھائے بار کنگ کی طرف چل پڑی جہاں میں نے اپن گاری کھڑی کی تھی۔

公公公

اس کے بعد میں اور محتاط ہوگئی۔ ویے بھی نہ جانے کیوں وہ مخص مجھے جمعی اچھانہیں لگا۔ میں تے اس کے اعدر کی خباشت کو بہت پہلے ہی محسوس کرلیا تھا۔ کیونکہ برعورت فطری طور پرائی بی حساس ہوتی ہے پہلے تو بھی بھی اس کے سامنے آبھی جایا کرتی تھی کیلن جب ہے یہ پتا چلا کہ وہ میرا سگا باپ ہمیں ہے اور ميرے ظالم نانا نے اپنے مفاد كے ليے اس محص سے

ز بردی ماما کی شادی کروادی هی تواور بھی نفرت ہوگئ ۔ ال مم كوا قعات موت رج يل-ایک باپ کی موت کے بعد دوسراباب سائے آجا تا ہے

اوروہ اس بچے کوائے سنے سے لگا کرر کھتا ہے۔اس کوایتی اولاد ی طرح مجمتا ہے، تکے باپ کی طرح بیار بھی دیتا ہے۔ کیلن کچھا ہے بدبخت بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھوں

میں سویلی اولا د کے لیے خون اتر آتا ہے اور اگر بدسمتی سے و ہلاکی ہوتو ہوں نا چنے لگتی ہے۔ ایک بار میں لاؤنج میں اکبلی بیٹھی تھی کہ وہ پیرے

سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مامان وقت نہ جانے کہاں تھیں۔ اہے کمرے میں ، یا داش روم میں۔

میں اے اپنے سامنے دیکھ کرخوف زوہ ہو کر اٹھنے لگی من كراس نے بے تطفی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ "ارب بی تھو مجئى، كہاں بھاكى جارى موتم سے ايك ضرورى بات كرتى

میں اس ہے کھے فاصلے پر بیٹھ کئے۔"جی فرما کیں۔" ' مجھے تم سے بیمعلوم کرنا تھا کہتم آج کل مجھ سے دور وور کیوں رہتی ہو؟ "اس نے پو چھا۔

"بابا ... " ميس تے کچھ كہنا جابا كداس نے ميرى بات كاث دى-

"اد ہو،تم بھے بابامت کہا کرو۔" "كون نه كون،آب مير كايابى تويل-" "ميراخيال ب كمهيل بيراز بتادينا چاہے۔"ال فے کہا۔ "میں تمہارا سکایا بیس ہوں۔

'' کیا؟''میں نے جران ہونے کی ادا کاری کی۔ " إن، مين تمهارا سكاياب نبين بون-تم كى اوركى اولاد ہو۔ تمہارا باپ بہت پہلے مرچکا ہے۔ اس کی موت کے بعد تمہاری ماں کی شادی جھے سے ہوگئ تی ۔

"اس سے کیافرق پرتا ہے۔" میں نے دل کڑا کر کہا۔" میں تو آپ ہی کواپتاباب جھتی ہوں۔میرے لیے

جاسوسى ڈائجسٹ 2016 فرورى 2016ء

لطيفه

پولیس والے نے سردار چی کو پکڑااور ہو جھا۔
سردار چی ۔ " بس میں گاڑی تیز چلا رہا تھا تمر
جب میں نے بریک لگائی توبر یک فیل لگی ۔ پیر میں نے
سامنے ویکھا، ایک طرف 2 بندے منے اور دوسری
طرف ایک برات جاری تی ۔ اب آپ خود بتا کیں میں
گاڑی کہاں مارتا؟"

پولیس والا۔ ''ظاہری بات ہے جس طرف دو آدی تھے۔''

سرداری۔''بس میں نے بہی سوچا تھا تکر جیسے ہی میں نے گاڑی موڑی وہ سالے بھاگ کر برات میں تکس مجئے۔''

\*\*

ایک کالی مورت نے آپے شوہرے کیا۔ '' کھٹر کی پر پردے لکوادو پڑوی روز مجھے دیکھتا ہے۔'' شوہر بولا۔''ایک باراے اپناچیرہ دکھا دو مجروہ کھڑکی کے پردے تحود ہی لکوالے گا۔''

سركودها اسدعياس كاتعاون

باپ۔خرم خان۔ جو مجھے دیکھے کر مکروہ انداز سے ہنے جارہا تھا۔'' آگئین ٹا۔'' وہ خبیث بول پڑا۔''بہت نکے رہی تعین مجھے ہے۔''

"باباليآپ كياكهربي محصي ين محصي عن بين مول آپ كا-"من بيت يوى-

'' بکواس بند کرو۔'' وہ دہاڑا۔'' میں تمہارا باب نہیں ہوں۔عاشق ہوں تمہارا۔ بچپن ہی سے میری نظرتم پر تھی۔'' ''شرم کریں بشرم۔''

"شرم تو اب حمهیں اپنے آپ سے آئے گی۔" وہ میری طرف بڑھنے لگا۔

اس وقت کرے میں صرف وہ تھا اور میں تھی۔ میرے خداکیا کروں۔کہاں جاؤں۔ پھراچا تک پچھ ہوا۔ وروازے پرزورداردستک ہونے گئی۔

''کون ہے؟''وہ دہاڑتا ہوا دروازے کی طرف کیا۔ اس نے غصے سے دروازہ کھولا اور دوآ دی کرے میں داخل ہو گئے۔ان میں سے ایک تو ای کا آ دی تھا اور ا چانک ایسامحسوس ہواجیے بچھے گھیرا جار ہا ہو۔ وہ دوآ دی تنے جو بڑی ہے تکلفی سے میرے پہلو بہ جلنے مجھے ستھے۔

''کیابرتمیزی ہے۔ منوایک طرف ''بین غرائی۔'' ''بی بی ، زیادہ ٹارزن بننے کی کوشش مت کرد۔''ان میں سے ایک نے کہا۔''میرے ہاتھ میں پہتول ہے۔ یہ دیکھو۔''اس نے پہتول کی ایک جھلک دکھادی۔ میر سے خدا، میں کانپ کررہ گئی تھی۔

کون تھے بہلوگ، کیا چاہتے تھے؟ ایہا تو میرے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایسی بات بنیں تھی کہ وہاں بالکل سناٹا ہو۔ بہت سے لوگ شے وہاں لیکن کس کو پڑی تھی کہ میری طرف دھیان دیتا جبکہ وہ دونوں پیشہ در اور اپنے کام کے ماہر معلوم ہوتے تھے۔

ان کااطمینان بتار ہاتھا کہ وہ بے خوف قتم کے لوگ ہیں۔ ''ایک گاڑی کی طرف نہیں۔''ان میں سے ایک نے کہا۔'' وہ سامنے جوسفید ہائی روف ہے اس کی طرف چلو۔'' ''فتہیں، میں نہیں جاؤں گی۔''

مندمت کرو۔ ہم حمہیں مار کربھی ڈال ویں محتو کوئی یو چھنے والانہیں ہوگا۔''

اس دوران یا سی طرف چلنے والا میرے اتنے قریب آسی جی استے قریب آسی جی جی سی اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی کمر پر کمی چیز کا دباؤ محسوس کیا اور ساتھ ہی وہ بول بھی اٹھا۔" بی بی ہے ہو گیتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ بیشے جاؤ ہائی روف میں۔"

اور میں ہائی ردف میں بیٹے کئی۔میر اپوراجم کانپ رہا تھا۔ ایسا خوف تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس کیفیت کا اوراک ان ہی کو ہوسکتا ہے جوخود اس تشم کے مرحلوں سے گزرے ہوں۔

ہائی روف میں ایک ڈرائیور پہلے سے موجود تھا۔ ہارے بیٹے ہی گاڑی آگے بڑھا دی گئے۔ میں کہاں جارہی تھی۔ کیوں جارہی تھی؟ یہ کون لوگ تھے؟ مجھے کہاں لےجارے تھے؟ کی ہات کا ہوش تبیں رہا تھا کیونکہ میں نیم ہے ہوئی کی کیفیت میں تھی۔

آ تکھوں کے آئے اندھیرے تھے۔ راستوں کا بھی ہوشنیں رہا تھا۔ بی بھی نہیں معلوم کہ جھے جس مکان میں لے جایا کیا تھاوہ مکان کس علاقے میں تھا۔

جھے ایک کمرے میں پہنچا دیا حمیا تھا اور اس کمرے میں پہلے سے ایک آ دی موجود تھا اور وہ وہی تھا۔ میرا سوتیلا

جاسوسى ڈائجسٹ 2016 فرورى 2016ء

ووسراکوئی اجنی تفاجس نے خرم خان کے آدی کی کنیش سے پیٹول لگار کھا تھا۔

خرم خان کا آدمی پریشان ہور ہاتھا۔خوف ہے اس کی مری حالت ہورہی تھی۔ خرم خان نے لیک کر میزکی طرف جانے کی کوشش کی جس پر اسس کا پیتول رکھا تھا۔ لیکن اجنمی نے کولی چلا دی تھی۔خرم خان ایک کروہ جیج کے ساتھ ایک طرف کر پڑا تھا۔

میرے تو ہوئی ہی اڑ گئے تھے،خون دیکھ کرمیراسر چکرانے لگا تھا۔ پھر بے ہوئی ہو کر کر پڑی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی پکتی دیر بعد ہوئی آیا ہوگا۔

444

ہوش آیا تو ایک خوب صورت مہر بان صورت والا مخص میرے سامنے تھا۔اس کی عمر پچاس کے لگ بھگ ہو گی جو بہت تشویش سے میری طرف دیکھ در ہاتھا۔

میں اے دیکے کراٹھ جیتی ۔اس وقت میں ایک بیڈپر تھی اوروہ آ دمی میرے سامنے کری پر بیٹیا تھا۔خدا جانے وہ کون تھا۔

''اب کیسی ہوتم ؟''اس نے پوچھا۔ میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔اس نے میز پررکھا ہواایک گلاس اٹھا کرمیر کی طرف بڑھا دیا۔'' یہ پی لو۔ یہ سیب کا جوس ہے۔ طاقت آ جائے گی ،شاباش۔''

اس کا لہدایا تھا کہ میں انکارٹیس کر کی۔ میں نے گاس خالی کردیا تھا۔

''بہت کمزوردل گی ہونےون دیکھ کربے ہوش ہوگئ تھیں۔'' ''میں کہال ہوں؟''میں نے پوچھا۔'' آپ کون ہیں؟'' ''میں ، جی . . . شی تمہاراسا میہ ہوں۔'' ''کسی'''

"بان، اب یادآ کیا۔ آپ کی آواز میں نے فون پر تی تھی۔"

'' ہاں بیٹی، بیں وہی ہوں۔جس نے اس لوفراڑ کے کو تمہارے لیے سبق سکھا یا تھا اور آج اس بدمعاش خرم خان کا قصر فتم کردیا ہے،مرف تمہارے لیے۔'' ''دلیکن کیوں؟''

"اس ليے يكى كى مى تجاراباب موں -"اس نے بتايا۔

"ال بنى، يدديكهو-"اس في ابنى جيب ساك والت نكال كراس من ساك تعوير نكال كرميرى طرف بزهادى-"يتعوير بميشه مير ساياس رئتى ہے-" ميں فيره تقوير بهجان لي واتصوير ماما كے پاس محتى۔

میں،دوسال کی بھی۔ما اور بابا۔ تینوں بھی اس تصویر میں ہے۔
'' بھی ، یہ تصویر ان دنوں کی ہے جب ہم پر تحوست کا
سایہ نہیں پڑا تھا۔ بھر تمہارے نا نا نے ہمیں زبروتی ایک
دوسرے ہے الگ کردیا۔ اس نے تمہیں ماردینے کی وحملی
وی تھی بس میرے ہاتھ پاؤں کٹ کئے۔تمہاری جان
بچانے کی خاطر میں نے تمہاری ماں کو طلاق دے وی۔''
بچانے کی خاطر میں نے تمہاری ماں کو طلاق دے وی۔''

"الما تمہارے نانا كا اراد و تو يكى تھا۔ ليكن خدا نے شايداى دن كے ليے جھے زنده ركھا تھا كہ تہارى حفاظت كر سكوں ہيں كويرى موت كى سيارى دى كئى تھى اس نے ميرا خون نيس كيا۔ ميں كى طرح ني كلا۔ اس كے بعد ميں نے مالات حاصل كرئى۔ يس بہت شريف آ دى تھا بيٹا۔ رومان يہد۔ شاعر۔ ادب ہے دلچيں ركھنے والا۔ ليكن تلک آكر اس كے يعد النے سامل كرئى شروع كردى۔ ابنا ايك كردو بنا ليا۔ تہمارے نانا كو برباد كريا۔ كونكدوه خض اى قابل تھا۔ اس كے يعد النے سيد ھے كام كرتا رہا۔ ليكن تمہارى طرف اس كے يعد النے سيد ھے كام كرتا رہا۔ ليكن تمہارى طرف اس كے يعد النے سيد ہے كام كرتا رہا۔ كيكن تمہارى طرف ميں اس كے يعد النے سيد ہے كام كرتا رہا۔ كيكن تمہارى طرف ميں ہيں آدى اب كي تمہارى الله عبد الله عبد الله كام كرتا رہا۔ كيكن تمہارى طرف عبد الله عبد الله كام كرتا رہا۔ كيكن تمہارى طرف عبد الله عبد الله كام كرتا رہا۔ كيكن تمہارى طرف عبد الله عبد الله كام كرتا رہا۔ كيكن تمہارى الله كام كرتا رہا۔ كيكن تمہارى طرف عبد الله عبد الله كام كرتا رہا۔ كيكن تمہارى طرف عبد الله عبد الله كام كرتا رہا۔ كيكن تمہارى طرف عبد الله عبد الله كام كرتا رہا۔ كيكن تمہارى طرف عبد الله عبد الله كام كرتا رہا ہو كيا ہوں كي تكم خرم خان جيسا خبیث آ دى اب كي تمہارى ذكارى شركا ہوں كيو كم شرم خان جيسا خبیث آ دى اب كي تمہارى ذكار تا رہا ہو كيا ہوں كيو كم شرم خان جيسا خبیث آ دى اب كي تمہارى ذكار تا رہا ہو كيا ہوں كيو كھ خرم خان جيسا خبیت آ دى اب كي تمہارى ذكارى ذكارى شركارى الله كيا كيا كيا ہوں كيو كھ كے گا۔ "

میں رونے گئی۔ یہ ہوتی ہے یاپ کی مجت۔

''نہیں بینا، نہیں روتے۔'' بایا نے بچھے سینے ہے لگالیا

قا۔''بینا!اب میں خودکو پولیس کے جوالے کرنے جار ہا ہوں۔''

''نہیں بابائیں۔ائے برسوں کے بعد تو آپ لے ہیں۔''

''نہیں بینا، بیضروری ہے۔ میں گرا آ دی نہ پہلے تھا

اور نہ آج ہوں۔ جس مقصد کے لیے میں بیسب کرتا رہا

ہوں۔ وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ کیکن بیست جھتا بیٹا کہ

میں تہیں یو نمی اس خبیث معاشر سے کے رقم وکرم پر چھوڑر ہا

میں تہیں یو نمی اس خبیث معاشر سے کے رقم وکرم پر چھوڑر ہا

ہوں۔ نہیں، میر سے آ دی تمہارا سابہ ہے رہیں گے۔ بجھے

ان پر بورا بحروسا ہے۔ بس میں نہیں رہوں گا۔ پہلے بھی

ان پر بورا بحروسا ہے۔ بس میں نہیں رہوں گا۔ پہلے بھی

نہیں تھا۔ بحول جانا مجھے۔''

ہم دونوں رور ہے تھے۔میرا سایہ جومیر ہے بھپن سے میر سے ساتھ تھا، مجھ سے جدا ہونے جار ہاتھا۔ کاش ایسا معنبوط سایہ باپ کی صورت میں ہرالزی کول سکے۔

جاسوسى ڈائجسٹ 1012 فرورى 2016ء

Geofor





امحبددئيسس

شه مات دینے کے لیے صبر ... تحمل ... حاضر دماغی اور مقابل کی چال پر گہری نظر لازمی ہتھیار ہیں ... ان کے بِناشطر نج کا کھیل ادھور ااور یقینی ہار کا نام ہے ...

# جیت اور مات کاسننی اور سسپنس فل کھیل دلچیپ وجیران کن انجام کے ساتھ...

میں دو گھنے سے گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا۔
سیڈان کو ابنی ہمت کے مطابق حق الامکان تیزی ہے ہے گا
رہا تھا۔ بالآخر میں بہاڑی علاقے سے نکل آیا۔ سانتاالا
(Santa Alta) کی روشنیاں نظر آنے لگی تھیں۔ ہائی
وے کی بل کھاتی سیاہ چوڑی بٹ یہاں سیدھی ہوگئ تھی۔
ایکسلریٹر پرمیرے یا وُں کا دباؤ مزید بڑھ گیا۔ گاڑی برق
رفناری سے بھاگر ہی ہوؤ میں موجود گھڑی پر نگاہ ڈائی۔
میں نے ڈیش بورڈ میں موجود گھڑی پر نگاہ ڈائی۔

جاسوسي دُائجست ﴿211 فروري 2016ء





كيابه بجيح نهايت احتياط سے كام ليما تھا۔ معا بھے میرین کی گاڑی نظر آئی۔ گاڑی کے دوسری طرف کچے فاصلے پر سوک کی سنسان سیاہ لکیر دکھائی دے

میں نے آسمیں سیر کر دیکھا۔ گاڑی کے اعر استیرنگ وهیل کے ساتھ ایک سامیرسا تظر آر ہا تھا۔ فاصلے اور تاریکی کے باعث میرین کوشاخیت کرنا دشوار تھا۔میری وحركول مين اضطراب كى آميزش كلى \_ مين في التحد میں لے لی اور رینگتا ہوا نہایت محاط انداز میں آ کے کھسکنا شروع کیا۔

ا بھی میں پندرہ بیں فث دور تھا کہ میں نے میرین کو بہیان لیا۔ لیٹے لیٹے میں نے ساعت ادر بصارت کواستعال كيا-كوني خطره نبيس تفاحشرات الارش كي آ وازين تعيس اور گاڑی کے آس ماس کوئی غیر معمولی سرکری نظر تبیل آر ہی تھی۔ میں نے صرف سراٹھایا اور دھیمی آواز میں میرین کو یکارا۔وہ ساکت بیقی رہی۔ دوسری بار میں نے آواز کو ذرا بلند کیا۔میرین کو جھٹکا لگا۔ اس نے کردن تھمائی۔ وہ میری آداز بیجان تی عی۔

" و ارائك - "اس نے تیز سر کوشی کی - "اوه گاؤ ، بس جى تم بھى تہيں آؤ کے اور ش يہاں انظار كرتى رہ جاؤں

"اده، دیر، ایا کیول سوچاتم نے؟ سب محبیک ے۔سب ٹھیک ہوجائے گا۔ "میں نے جواب دیا اور اٹھتے 

" كيا موا؟"ميرين هبراكي-

''سنو،آ دازآر ہی ہے۔' میں نے سرایتی کی۔ آواز کھے تمایاں ہوگئ تی۔ یہ کی گاڑی کے ابن کی آوازهی - جوقریب آنی جاری هی -میرین نے آوازی لی تھی۔ چاند باول کی اوٹ سے نکل کر پھر چیب کیا۔ تاہم میں میرین کے جرے پر بدحوای و کھ چکا تھا۔ اس کی آ جمس محی ہونی سے اور چرے پرخوف کا سامیہ بہت کرا

"ميرين-" مل في آسته سه اس آواز دى-" خود کوسنجالو، ہوش میں رہویہ سیدھی بیٹھواور خاموتی ہے سائے کی طرف دیمتی رہو ہے لیں؟" وقفے سے اس کا جواب آیا۔ 'ال-' گاڑی کے اجن کی آواز بہت قریب آئی می ۔ کارکی

حمیارہ نج کر پندرہ منٹ ..... میں سامتاالتا کے کرد ونواح مِي بَيْنِ جِيَا تِها\_ريذيو پرموسيقي مِين خلل آيا اورخبرين نشر ہونے لیس میں نے ہاتھ بڑھا کرآواز میں اضافہ کردیا۔ " ونبديك ورفن كل كے بعد رات كے

اندهرے میں فرار ہو گیا ہے۔ بوری ریاست میں شدوید ے اس کی تلاش جاری ہے۔ 'اناؤٹسر کی آواز واس سنائی دينے لكى۔ "ورننِ، انٹراسٹيٹ بينك و ليتي ميں مطلوب ہے۔آج دو پہرڈ لیتی کے دوران میں اس نے ایک فیڈرل ا يجنث كو بھي بلاك كرديا ہے۔وہ جرائي كئ كا ري ميں بھاگ لکلے۔ پولیس کے مطابق ،اس کارخ سانتاالیا کی جانب ہے۔ سانتاالا میں اس کی بیوی میرین موجود ہے۔

"سز ورنن (ميرين) اينا بينك اكاؤنث خالي كر کے نقل کئی ہے۔ پولیس ذرائع اور اندازوں کے مطابق ورفن نے اسے فول کیا تھا۔ عوام کوخبر دار کیا جاتا ہے کہ ورش کے اور خطرناک ملزم ہے۔ سانتاالاً کے مکینوں کے لیے

على نے ریڈیو بند کر دیا۔ میرے ہاتھ محق سے اسيرنك ويل يرجے ہوئے تھے۔مضبوط كرفت ك باعث الكيول كے جوڑ سفيد پر سكتے ..... كن ميرى بعل سے

شر میں واحل ہوتے ہی میں نے رفار کم کر دی، مؤكول يرسنانا تقامين ورياك ساته متعتى علاقے سے كزر رہا تھا۔ کاؤنٹی ہائی دے پکڑ کر میں سانتاالیا کی عقبی ست جار ہا تھا۔ طے کروہ مقام کے قریب میں نے سوک چھوڑ دی۔ محصوص مقام پر یائن کے حینڈ میں گاڑی رواوش ہو كئ - الجن اور مير لائس بندكر كي من في كارى سے باہر قدم ركها جم اكرسا كيا تقاب الكرائي لي كري في اته وير جلائے اور گہری گہری سائسیں لے کر آسان کی طرف و یکھا۔ جاند کی روشن، باولوں کی کثرت کے باعث بار بار مدهم يروجاني .....

میں بر علت سوک کی جانب آیا۔ سوک یار کر کے چوٹے سے میدان میں آگیا۔میدان کے دوسرے سرے پر 45 و کری کی منی و حلوان می اس کے بعد در منوں میں ميرين کي موجود کي تيمن تھي۔

میدان کے دومرے برے پردک کر میں نے احتياط سے جائز وليا اور و حلوان طے كرنے لگا۔ نے بائج كر مل نے جماریوں میں جیب کرسائے تا ڑ ناشروع کیا۔ پھر مید کے ال لیث کر مجموے کی جال سے آ کے تھسکنا شروع

جاسوسى دائجسك 212 فرورى 2016ء

READING Section

ایک کا بک ہوئل میں ویٹر کوسلسل تنگ کے جارہا تھا۔ بھی کہنا کہ اے بہت کری لگ رہی ہے۔ اٹر کنڈیشز چلایا جائے۔ چندمنٹ بعد کہتا اے سردی لگ رہی ہے۔ مغین کو بند کیا جائے۔ویٹر بہت حل سے اس کی شکایات ستا اورسر جھا كر تھيل كے ليے چلا جاتا۔ يھيل بار بار ہو

بار باریة تماشا و کھے کرایک اور گا یک سے ندرہا کیا۔اس نے ویٹر کو بلا کر کہا۔" وہ آ دی تہیں بار بارتگ كررہا ہے۔اس الوكے چرفے كو يابر كيوں تيس تكال

" ويزن مر" ديز في مركون لي من كيا-" آخرود مین عارا گا یک ہے ... میں اے الو بنا رہا بول- مارے مول على سرے سے كونى الركار يخزى

### كراتى سے وليد بلال كى خامە قرسانى

روشنیاں بند میں۔قریب آ کراچا تک ابھن کی آواز بھی بند ہو گئی۔ میں نے کن تار حالت میں رمی ہوئی تھی اور نیم تاریلی میں بسارت پرز دروے رہاتھا۔

كروش دورال صحام كئ - من التظر تفا - بيث من كريس يوليس-آئلس اندهرے مل كى حركت كوكلون

ر ہی تعیں کیکن کونظر مبیل آر ہاتھا۔ وفعنا سو تھے ہتوں کی جرم اہث سنائی دی۔ آواز میرین کی گاڑی کی جانب ہے آئی تھی۔ گاڑی کا جولہ مجھے تظرة رباتھا۔ يس نے نگاہ كومركوزكيا اور كا رى كے عقب يس موجود سائے کو تا ڑلیا۔ کن پرمیری گرفت سخت ہوگئے۔ای وقت جاندنے با دلوں سے جما نکا۔

وه کوئی آ دی تفاجو ہے حس وحرکت کھڑا تھا۔اس کا ایک باز وسامنے کی طرف پھیلا ہوا تھا۔اس نے رخ بدل کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف حرکت کی۔ چاندکی روشی میں، میں نے اس کا چرہ و کھ لیا۔ اس کے تھیلے ہوئے ہاتھ میں پسفل صاف وکھائی دیا۔ میں نے سائس تک روک لی تھی۔وہ محاط اعداز مس حركت يذير تعا-اب وه كازى كے عقى دروازے کے قریب تھا۔ میں تیزی سے مشوں کے بل اٹھا اور چینے

الو

1 10000

"وبين رك جاؤ\_ حركت مت كرنا\_" وه گزیز اکر ذراسا تھومااور فائز کردیا۔ بیس بھانپ کیا تھا۔ پہلو کے بل کرتے ہوئے میں نے او پر تلے دو کولیاں چلا تیں۔ایں کی چلائی ہوئی اندھی کولی میرے قریب زمین ہے عمرانی تھی۔ دوسرے فائر کا اے موقع بی ہیں ملا میری دونوں کولیاں اس کے جسم میں اُر کئی تھیں۔ وہ کرتے ہی ساکت ہوگیا۔فورا ہی میرین کی چیج بلند ہوئی۔ میں کھڑا ہو

خرار

اس ك قريب جاكريس في سينے پر باتھ ركھا۔ سانس اور دھو کن دونو ل معدوم ھیں۔ دونو ل سے ایک کولی نے یقینا اس کے دل کو چھولیا تھا۔ میں نے گہری سائس لی اور میرین کی طرف متوجه ہوا۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر دوری می اورسیدهی میری بانبوں میں سالتی -" كك .....كياوه .....؟"

" بال، وه حتم ہوگیا۔"

اس نے مجھے جکڑ لیا۔ وہ اضطراری طور پررو پڑی۔ اس كاكداز بدن لرزر باتقار

" بھے کیس بتا آخریس نے حمیس پہلے کیوں کال جیس ک - جھے تا خرہوئی گی۔ "میرین نے سلی لی۔

"میرین،کونی بات نہیں .....سب منیک ہے، ہی ۔'' یں نے اس کی سنبری زلفول پر ہاتھ پھیرا۔"اہم بات سے ہے کہ میں برونت ایج کیا۔"

"جب اس نے بچھے فون کیا تو میں تھبرا کئی تھی۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق جلتی رہی ..... وہ مجھے مار ڈالٹا۔ بنك سے بينكال كريس يهال آئى۔"

"ایری آن، ایری-" میں نے اس کے یاتوتی ہونٹوں کو چھوا۔''معاملہ نمٹ کیا ہے۔''

"اوه پال، جھے ہیں پامیرا کیا جا اگر میں چند ہاہ جل تم سے نہی ہوئی۔

" آؤ چلیں۔" میں نے اس کا ہاتھ دبایا اور اے كرايى بوشيده كارك جانب چل يرا ..... كهدد ير بعديس مرین کےساتھ ایک کاریس بیٹا تھا۔

شارث وبوريديوكے فيج سے ميں نے مائيروفون تكالا اور يوليس ميذكوار ثرست رابط كيا-

" ميں البيش ايجنث آف ايف يي آئي، يال بروبول رہا ہوں۔" میں نے کہا۔" فریک ورٹن کی تلاش بند کردی جائے۔وہ مرچکا ہے۔" میں نے نہایت سکون سے اپنا جملہ يوراكيا\_

جاسوسى ڈائجسٹ 133 فرورى 2016ء

€ السام المالية المنظر والنظروى-

Ozellon

# ناخلف

# ايسس...انور

قسمت میں دھن دولت لکھا ہوتو بناکسی تردد کے بھی مل ہی جاتا ہے...
اگر نه لکھا ہو تو ہر ممکن کوششوں... جدو جہداور تکو دو کے بعد بھی
دامن خالی ہی رہتا ہے... باپ اور بیٹے کے درمیان وجه تنازع دولت ہی
تھی... اور تعلقات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کی طرح حائل تھی...
دونوں اس کو عبور کرکے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے...

# ملك اليي واردات كالفيش وخود كلي شديا چكي شي

جیرالٹرنے کارمہمانوں کی پارکٹ کی مخصوص جگہ میں تھمادی اور اکنیشن آف کردیا۔ پھر گلود کمپار شمنٹ میں رکھا ہوا ریوالور نکال لیا۔اسٹریٹ لیپ کی روشن میں اس نے ریوالور کا جمیر چیک کیا۔ جمبر لوڈ تھا۔

رات کے گیارہ نگا تھے تھے اور لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے اپنے ہے کانڈوسینیم کی بیشتر کے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے یار کنگ کھڑ کیوں میں اندھیرا دکھائی وے رہا تھا۔ نیچے یار کنگ لاٹ سے جیرالڈ اپنے باپ کے اپار مسنٹ کوئیس دیکھ سکتا رہا تھا گیا تہ ہے اندازہ تھا اس اپار مسنٹ کی روشنیاں انہی میں مولی ہوں گی۔ اس کا باپ رات کو دیر سے سونے کا عادی تھا۔

اس نے ریوالورگوا پی جیب میں خفل کرنے سے
پیشتر سیفٹی کیج کو چیک کرنا ضروری سمجھا۔ سیفٹی کیج آن
تھا۔خودکو کو لی مار نااس کے پلان میں شامل نہیں تھا۔اس
کے پاس ایک اور منصوبہ تھا۔اس کے اراد سے بھیشہ ہی
مہم خیالات پر جنی ہوتے تھے۔اگر اسے کچھ کرنا ہوتا
تھا۔کی منصوبے کی تفصیلات پہلے سے مطے کرنا اس کے
تھا۔کی منصوبے کی تفصیلات پہلے سے مطے کرنا اس کے
لیے مشکل اور انجھن کا باعث ہوتا تھا اور اس کے سر میں
در دہونے لگتا تھا۔

لیکن اس مرتبہ معاملہ دوسراتھا۔ وہ جانتا تھا کہا ہے کیا کرنا ہے، کن چیز وں کوساتھ لانے کی ضرورت ہے اور بیکام کون سے دفت کرنا ہے۔ شایدا سے اپنے منصوبے پر

عمل کرنے کی ضرورت ہی چیش نہ آئے۔ شاید اس کا بوڑ ھاباپ مجھدداری کا مظاہرہ کرے اور اس کی گن لے۔ اگر نہیں تو ۔ ۔ ۔

اس کی اپنے باپ سے ملاقات کے لیے آمدخوش کوار نہیں کہی جاسکتی تھی۔ جرالڈ کورقم کی ضرورت تھی۔ اگر اس نے کل تک قرض کی رقم ادائیں کی توشائیورز کے شارک نما خنڈے جوش میں آکر نہ جانے اس کا کیا حشر کریں گے۔۔۔ وہ یا تو اسپتال میں ہوگا یا پھر مرچکا ہوگا۔

آخری مرتبہ جب اس نے اپنے پاپ سے رقم ما تی تھی تو اس نے صاف صاف کہدو یا تعا۔ ' یہ بیس آخری مرتبہ تہہیں رقم دے رہا ہوں۔ بیس تہہاری قمار بازی اور منشیات کے لیے اب مزید کوئی رقم فراہم نہیں کروں گا۔ تہہیں خود کو سدھارنے ، کوئی عمدہ ملازمت تلاش کرنے اور اپنی ذات پر دھیان وینے کی ضرورت ہے۔ یہ بینک اب بند ہو چکا ہے اور اس وقت تک بندرہے گا جب تک وہ لوگ میری ومیت پڑھ کرنیں سناویتے۔''

کیا بوڑھا واقعی سنجیدہ ہے؟ کیا جیرالڈا سے اپنا ذہن تبدیل کرنے پر رضامند کرسکتا ہے؟ مشکل ہے! وہ اپنے باپ کے چبرے پراس شم کاعزم پہلے بھی دکھے چکا تھا۔ یہ عزم عارضی نہیں تھا۔ وہ جب کسی بات کی ثھان لیتا تھا تو اس پرڈٹار ہتا تھا۔

اس کے باوجود بھی اے کوشش توکرتی چاہیے، جیرالڈ نے سوچا۔اگر بوڑ حانبیں مانا تو پھراے اپنے متبادل پلان

جاسوسى ڈائجسٹ 142 فرورى 2016ء





پر ممل کرنا پڑے گا۔اور ای متباول پلان کوؤین میں رکھتے ایار شنث کے دروازے پر بھے کیا۔ ہوئے وہ ریوالورائے ساتھ لایا تھا۔اگروہ پوڑھے کو کچھ رقم

حوالے کرنے کے لیے قائل شکر سکا تو چروہ زیردی بھی کر سکتا ہے اور اگر اس کا مطلب پیے ہوا کہ بوڑھے کی وصیت

پڑھنے کے بعد جب کوئی وکیل رقم اس کے حوالے کرے گا تو يه بحى اس كاحق موكاجو بالآخراك لي جائے گا۔

اس نے بیں بال کی ٹولی اسے چرے پر نیچ کھے کالی اوراس کوٹ کواہے بدن پر کس لیا جوایک ریسٹورنٹ کے ریک ہے چوری کیا تھا۔ کنڈومینیم کے سیکیورٹی کیمرے کی دِ ڈیوداخلی درواز ہے پرایک نا قابلِ شاخت اجنبی کودکھائے گیجس کی جیرالڈ کوطعی پروائبیں تھی۔

وہ اس چالی کی مدد ہے کنڈومینیم میں داخل ہو گیا جو ال ك باب نے اپ الكوية بينے سے كا ب كا ب ملاقات کے لیےاہے دے رکھی تھی۔

لفث مين ودُيو كيمرا لكا موا تفاليكن سيرجيون يركوني ليمرامين تھا۔ وہ سيڑھيوں كے رائے تيسري منزل پر پہنچ كيا-اس نے رائے ميں بى مانينا شروع كرديا تھا۔ العنت ہو''وہ خودے بڑیڑا یا۔'' بچھےا ہے آپ کوشیپ میں رکھنا ہو گا۔ " وہ بال وے میں داخل ہو کیا اور اینے باپ کے

اس نے دروازے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہونے كے بعد آ مطى سے دروازہ بندكر ديا۔اسے بيدروم سے موسیقی کی آواز سائی دیے رہی تھی۔اس کے باپ کو بکواس كاسيكل ميوزك بسند تهي اوروه اس وقت اس سے نطف

جرالد قالین پر دب یاؤں جاتا ہوا بیڈروم کے دروازے تک جا پہنچا۔اے خود ایقین نبیس تھا کہ وہ بیسب کھے چیکے چیکے کیوں کررہا ہے۔اس کے باپ نے جمی بھی اس کی آمہ پر ناپندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شاید اس کی جیب میں موجودر بوالور کے بوجھ نے اس کی نبی آ مد کوخفیہ مداخلت بعامين تبديل كرديا تقا-

اس نے بیڈروم کے دروازے کے بینڈل کو تھمایا۔ وه لاک تفاراے یا دآیا کہ اس کا بوڑھا باب اکثر چورول اورلثیروں سے خوف کا اظہار کرتار ہتا تھا۔ جیسے کہ لاک کیے ہوئے دروازےان کی راہ میں مزاحم ہول کے۔

جراللہ نے دروازے پر دینک دی اور پکارا۔ ''ڈیڈ؟''

موسیقی کی آ واز تھم کئی اور پھرسرسرا ہٹ اور پولٹ کے



جاسوسى دائجسك 215 فرورى 2016ء

"بیا، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ تم میری اکلوتی
اولا دہوااور میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں۔ لیکن جب تک تم
اپنا رویہ تبدیل ہیں کرتے اور اپنی زندگی نہیں سنوارتے ،
ابیا ہر گزئیں ہوگا۔ اور میں نے یہ تجہد کہ کیا ہے کہ جب بھی
تم مجھ ہے۔ رقم کا مطالب کرتے ہواور میں تہمیں رقم دے دیتا
ہوں تو اس کا مطالب کہ ہوتا ہے کہ تمہیں اس بات کی
اجازت دی جارہی ہے کہ جس قسم کی گندگی میں تم لڑھک
اجازت دی جارہی ہے کہ جس قسم کی گندگی میں تم لڑھک
تبیں ہوگا۔ میں تو نمیاں کھاتے رہو۔ لیکن اب مزید ایسا
تربیت گاہ میں جانا چاہتے ہوتو میں بہنوتی اس کے اخراجات
تربیت گاہ میں جانا چاہتے ہوتو میں بہنوتی اس کے اخراجات
تربیت گاہ میں جانا چاہتے ہوتو میں بہنوتی اس کے اخراجات
میرے روابط ہیں۔ اگرتم ہنر مندی کی تربیت لینا چاہتے ہوتو
میں اس کانل اداکر دوں گا۔ مجھ ہے جس حد تک میں ہو کیا
میں تبہاری مددکروں گا۔ لیکن میں تمہارے ذاتی اے نی

جرالڈ کا جم تن کیا اور چرہ کرخت ہوگیا۔ اس نے اپنی جیب ہے میڈیکل دستانوں کا ایک سیٹ نکالا اور آئیں اپنی جیب ہے میڈیکل دستانوں کا ایک سیٹ نکالا اور آئیں اپنی جینے سے کوٹ کے اغرر کما ہوار یوالور سی تکالا اور دسم کی آمیز انداز میں اپنی اپنی کی جانب لہراتے ہوئے یولا۔ 'میں اس بارے میں بالکل سخیدہ ہوں۔ جھے رقم وے وین یا چرش اس وقت وسول کرلوں گا جب آپ کی وصیت پڑھی جائے اس وقت وسول کرلوں گا جب آپ کی وصیت پڑھی جائے گا

بوڑھاایک اساس کے کررہ کیا۔ 'جیرالڈ! تم مجھے شوٹ نیس کرنا چاہو کے تنہارے اندراتی ہمت نیس ہے۔ اب ڈرامائی حرکات ختم کرواوراس کھناؤنی شے کو پرے رکھ دو۔ پھر جیھے کر بات کرتے ہیں کہ تنہیں رقم دیے بغیر میں تنہاری مدد کس طرح کرسکتا ہوں۔''

جیرالڈ کو تاؤ آھیا۔ بوڑھے کو اسے دھتکارنے کی ہمت کیے ہوئی ؟ اس نے اس طرح اسے بے عزت کرنے کی جرائت کیے گی؟ اس کی اتن ہمت کہ خوف کا اظہار بھی نہیں کررہا؟ تمہارا کہنا ہے مجھ میں ہمت نہیں ہے؟ تمہارا کہنا ہے کہتم بھے بہنو لی جانے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ جھے بس یو کمی دھتکاردد کے؟ ویل ہتو پھریہ تمہارے لیے پچھ ھیقت

پر وہ اپنے باپ پر جمیت پڑا۔ اس نے بوڑھے باپ کے دونوں شانوں کوا پٹی گرفت میں لے لیا اور رہے الور کی تال بوڑھے کے منہ میں محونس دی۔ جب اس نے کھے کا نے کی آواز سائی دی۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ اس کے
باپ نے ہاؤس کوٹ بہنا ہوا تھا۔ اس کا جسم قدر ہے خیدہ تھا
اورسر پررہے ہے بال کرے دیگ کے ہے۔
'' بیٹے بتہاری آ مرسوقع نہیں تھی ، اندرآ جاؤ۔'
وہ اپنے باپ کے بیچے کمرے میں آگیا۔ اس کا باپ
ایک آرام کی پر بیٹھ کیا جبکہ جیرالڈ کھڑار ہا۔
ایک آرام کی پر بیٹھ کیا جبکہ جیرالڈ کھڑار ہا۔

'' بیٹھ جاؤ۔ اگرتم کی چھ بیٹا چاہتے ہوتوفر تی میں لیمونیڈ

اس کے باپ کے ہونٹوں پرمسکراہٹ تھی۔ جیرالڈ کے آنے پروہ ہمیشہای طرح خوش ہوا کرتا تھا۔ معد میں میں میں اس کا میں میں اس کا ہے۔

" ڈیڈ، جھے معیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کی مدو درکار ہے۔ میں بہت بڑی مشکل میں پھن کیا ہوں۔" ۔

جرالڈ کو مجمی مجمی اس بات کا خیال نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بدیو چھ لے۔" آپ کیے ہیں؟ آپ صحت مند دکھائی نہیں دے رہے؟ کیا آپ ٹھیک سے کھائی رہے ہیں؟"

خیر و عافیت در یافت کرنا بوڑھے باپ کے لیے دلچی کا باعث ہوتالیکن جرالڈتوسوائے رقم کا تقاضا کرنے کے اور کوئی بات بی نہیں کرتا تھا۔

'' ڈیڈ، آپ بچھتے کیوں نہیں۔ اگر میں نے قر مذہبیں چکا یا تو میں زخمی بھی ہوسکتا ہوں اور ہلاک بھی۔''

"میں یہ جملہ پہلے بھی من چکا ہوں۔ اگر میں نے پہلے مجھی اس پر بھین کر لیا تھا تو اب بھین نہیں کروں تھا، سوری!"

جرالڈی پیٹانی پرئل پڑ گئے اور اس کی آواز بلند ہو گئی۔'' آپ کومیری قطعی کوئی پروائیں ہے۔ آپ کو بس رفیحی ہے کہ آپ کی قیمی سرمایہ کاری آپ کے قبضے میں دیجاور آپ کا بناخون جہم میں جائے۔''

جاسوسى دائجسك 162 فرورى 2016ء

ر بوالور کی نال منہ سے باہر نکالی تو بوڑھے پرلرزہ طاری ہو

پھراس ہے قبل کہ بوڑھے کی حالت سبحلی، جیرالڈ نے اس کے داہنے ہاتھ کو دیوج لیاء ریوالورز بردی ہاتھ میں تنماتے ہوئے اس کی نال ایک بار پھر بوڑھے کے مندیس محسير دى اور تريكر دياويا\_

اس کے باپ کاجم ڈھیلا پڑ گیا، ہاتھ لنگ مجے اور ر یوالور ہاتھ سے پھل کرفرش پر کر گیا۔ جرالانے این جیب میں سے ایک رومال نکالا ؛ورخون کے ان چینوں کو ماف كرنے لكا جواس كے چرے كولت بت كر يكے تھے۔ مجرووتقريبا دورتا بوابيرروم سه داغلي درواز الاستك كيا اور کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگا۔

باہرلوگوں کے چلنے پر نے یافائر کی آواز پر سی صمی تشویش کی کوئی علامات سنائی تبیس و سے رہی تھیں۔

وہ بیرروم میں پلٹ آیا۔ای نے ریوالور اتھالیا اور اس کے جب ہے تمام کولیاں تکال میں۔ پھر ہر کو لی کوائے باب کی مروہ الکیوں میں دیا کراسے وویارہ ریوالور میں ڈالنا چلا کیا۔ کڈ! اب تمام کولیوں کی کینک پراس کے باب كى الكيول كے نشايات فيت ہو يك سے۔ وہ يہ سب م كه ايك تلي ويژن فارسلس شويش ديم چاتما-

محرده اسے باپ کی اس میز کی جانب بڑھ کیا جہاں كبيوثرا ن تعاراس في وروير ميسر كمولا اورثائب كرف لكا:

پلیز مجھے معاف کر وینا۔میرے پاس زندہ رہے کے لیے اب کھ یاتی جیس رہا۔ علی جانا ہوں کہ تھاری زندگی المحی بیس کر روی - جھے بیس معلوم کداس کا دوش کے دیا جائے ۔ لیکن اس کی کوئی اہمیت جیس ۔ جھے سے دل سے يتوقع بك حالات تمهارك لي بيتر بوجا عن ك الوداع

البرث مرجرالا بدروم كوروازے كے ياس جلاكيا۔ اس دروازے على سلائد لاك لكا مواقعاجو يوز عے نے اس كاعدآن كي ليكولا قا-ال في الي يك ے دھات کی بنی ہوئی چینے والی کول پتری تکالی اور اے دروازے کر عرب کے ترارش چادیا۔ای نے ایک لیے ہے دھا کے کی مددے ملا کٹر ہوائ پرایک مسکے والح روما عدهدى اوردها كى كاليك مرايترى ش سے كزار - とうとうしょうなしかしょうと

## مكڑى

قر لے کو خواتین بلدائ کول سے بات کرنے کا پیدائی شوق ہے۔ مفتکو کا آغاز کرنے کے لیے ہروت علے بہانے سوچے رہے ہیں۔ایک بارٹرین میں سو کردے تے۔ سامنے ایک شرمیلی خاتون براجمان تھیں۔ قمر کیے عادت سے مجور تھے۔اجا تک ہولے۔" آپ کے شانے 1.25%

وہ بے چاری مجرائی۔اس کی جمرتمری پرقر لیے نے سلی دی اور ایک کراس کے شانے سے وہ ناویدہ مری پر کرمسلی اور دور اچمال دی۔ وہ ممنونیت سے ان کی کرویدہ ہوگئی۔انہوں نے بیز کیب کائی عرصے استعال کی پرخوشبویس بسا ہوا ایک زنانہ رومال ہر دنت ان کی جیب من نظراً نے لگا۔ بازار میں جاتے جاتے وہ لیک کرمی خوش حال خاتون کے برابر عل علی کراہے بتاتے کہ اس کا رومال كركميا تفاجوه وافعالائة بين-رومال بميشه اتناتفيس وتاكما كثرخواتين محراكرات تبول كركيتين ادريدساته جلنا شروع كروية مريرا موثشو ميركا - جب عال كارواج ہواہے، قرلے نے زناندرومال رکھنے کی ترکیب کو تیر باد کھ كري اورسوچا شروع كرديا ي

بگلادیش سے خرم علیم کی یادیں

# جوتيرادلجابي

حضرت علی کے پاس ایک محض حاضر ہوا اور عرض ک۔"میراایک دوست تھا۔اس کے دس برار دینا دیرے یاس امانت تھے۔مرتے وقت اس نے وصیت کی کداس رقم من سے جو تیرادل جاہے دہ میرے بیٹے کودینا اور باتی خود رک لیا۔ اب مراخیال ہے کہ ایک ہزار اس کے بیغ کو دےدوں اورول جا ہتا ہے کہ باتی می خودر کالوں۔ حضرت على مسكرائ اورفرمايا-" تمهارا دل لو بزار ر کھنے کو چاہتا ہے تو بس تم بیاس کے بیٹے کودے دواورایک ہرار... خودر کولو کو تکماس کی وصیت ہے کہ جو تیرادل جاہے ووتوميرے يے كودينا۔" بحان الله كيسا فيعلد كيا۔

عبدالجارروي انصاري ولاجور

جاسوسي ڏائيسٺ 217 فروري 2016ء

مجردروازے کے بیندل کولاک کرنے کے لیے اس لیاجواس نے پتری میں سے گزاراتھا۔

سلائد تک بولٹ کی این جگہ تھسکنے کی آ واز سنائی وی۔ جراللے اب دھا کے کا دوسراسرا سی لیاجس سے وہ کرہ کھل گئی جو اس نے سلائڈنگ دنشکے اطراف میں باندهی محی- اب دها گا پتری ش انکاره کیا تھا۔ اس نے دھا کے کے دونوں سروں کو جھٹکا دیا تو چیکنے والی پتری ا کھڑکر اندرینے فرق پر کر پڑی۔اس نے دروازے کے نتے سے پتری کو باہر سے لیا اور پتری کے ساتھ دھا گا بھی ایک جیب

بجروه ایار خمنث سے نکل آیا۔ بابر آتے ہوئے اس نے واحلی وروازے کو لاک کر دیا تھا۔ اب اے شائیورز کے ساتھ گفت وشنید کر کے اس وقت تک کے لیے مزید مہلت لیما یاتی رہ کئ می جب تک اس کے باہد کا دست نامہ پڑھ کرستانہ ویاجاتا۔ پھراس کے یاس اتی رقم آجائے کی کہ وہ اس لوان شارک کوئی سو گنا زیادہ ادا کرنے کے على موجائے گا۔

اس نے مارت سے یے آئے کے لیے اس بار بھی لفث کے بجائے زیے کور نے دی۔وہ اعمینان سے جاتا ہوا یار کنگ ادث تک آگیا جہاں اس کی کار کھڑگی تھی۔اس دوران کی کے ساتھ اس کی شریمیٹر ہیں ہوئی۔

اس نے اپنی کاراسٹارٹ کی اور دہان سے روانہ ہو

立立立

سراع رسال نارووڈ داخلی جھے کے سامنے بندھے ہوئے پہلے رتک کے ثیب کے نیجے سے جیک کرایار ممنث میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ ایک پوڑھے محص پر بروی جو ليونك روم من ايك كرى يربيغا بواتما\_

ناروود سيدهابيد روم تك چلاكيا جهال ايك مخض نوس لینے کے ساتھ بدایات بھی دے رہا تھا۔ فارنسک کا ایک فوٹوگرافرتصویریں اتارریا تھا۔ دہ کرے کی چنداور اس بوڑھے کی تصویریں زیادہ سیج رہا تھا جوایک کری پر و عير يدا تھا۔اى كرى كے برابر ميں فرش ير ايك ريوالور وكماني ديرباتها اوركري كاعقى ديوار يرخون كالحينتين

کا بٹن و باویا اور بیڈروم سے باہرتکل آیا۔اس نے بیڈروم کا وروازہ استی سربر دکردیا۔ اس سے ال اس ب وحا کے کے دونوں لکے ہوئے سرے دروازے کا بگل جمری ہے باہر تھے کیے تھے۔اس نے دھا کے کاوہ سرا تھے

كے ايك ليس ميں الجھا ہوا ہے اس ليے جھے آنا پڑا۔ يدكيا معاملہ ہے؟" ے؟ "بظاہرتوبیایک خودکشی لگرہی ہے۔" "رک جاؤےتم کوروٹر ہو۔موت کے اسباب کی تفتیش كرنے والے افسر۔ اگريہ خود لتى كاكيس بي توبي تمہارے بیلف کی عملداری میں ہے۔ ہوی سائڈ سے اس کا کوئی تعلق نبیں بنا کیونکہ یول کا کیس میں ہے۔" سراع رسال تارووڈ نے کہا۔

"كيا معاملہ ہے؟" سراغ رسال نارووڈ نے اس

"نو پراہم میرامتبادل آج سنج سے مشیات فروشوں

" آه، و عليه حمهاري آه كاهري-"

نمایا نظرآری تعیں۔

مخض ہے یو چھاجونونس بنار ہاتھا۔

كوروز نے ایك اساس معنوا-"مل نے كما كري خود کشی لگ رہی ہے لیکن کچھ باتیں قابل توجہ ال اور مہیں تو قانون پتا ہے۔ اگر شیمے کی کوئی بات ہوئی ہے تو ہم تم لوگوں كوطلب كركيت بين-"

"او کے، مجھے بوری معلومات سے آگاہ کرو۔سب ے پہلے تو بیاکہ بیٹووٹش کیوں لگ رہی ہے؟"

"وروازے کو اندر سے تالا لگا ہوا تھا اور سلائڈ بولٹ بھی لگا ہوا تھا۔ کھڑ کیاں اتن چوڑی بیس ہیں کہ کوئی ان کے اندرے کزر سکے۔ لبذا شوٹنگ کے بعد کوئی جی کرے ے باہر ہیں جاسکتا تھا تھرلاش کی بوزیشن اس بات کا اشارہ و ہے رہی ہے کہ اس معل نے ایک کن خود منہ میں ڈالی می جو وال ارس بركرى وفي ہے۔

''ربوالوركے فائر كے ذرات؟''

"ہم نے فوری نمیٹ کر لیا تھا۔ ذرات لاش کے وابنے ہاتھ اور تا تن گاؤن کے کف پرموجود ہیں۔" "خودكشي كاپيغام؟"

"ووكميور يرتفاء بم في اس كا يرنث كياب-کوروز نے ایک کاغذ سراغ رسال نارووڈ کی جانب

بڑھاتے ہوئے کہا۔ ''لاش کس نے دریافت کی تھی؟''

"ال کے دوست نے جو لوگ روم میں موجود ہے۔ جب سی کانی پنے کے لیے وہاں نہیں پہنچا تو اس کے دوست کوتشویش ہوئی۔اس نے نائن ون ون پرفون کر ويا- جواب ميس دو يوليس مين يهال پينج محتے۔ وہ بوڑھا دوست المين كثروسينيم كے اعدر لے حميا۔ اس كے پاس

جاسوسى دائجست 182 فرورى 2016ء

كندومينيم كى جالي تحى - البيس بيدروم كا وروازه لاك ملا-جب انہوں نے وروازہ زور زور سے متعدایا تو انہیں کوئی جواب تبیں ملا۔ انہوں نے قانونی طور پر درواز ہ توڑ ڈالا۔ جب البيس كرے كے اعد لاش عى اور انبول نے ايك خود تھی کے کیس کی حیثیت سے شاخت کیا تو مجھے طلب کر

المحيك ب، ايما كوئى راستانظر بين آرباجس س قائل كرب سے نقل كركما موكا - پريد پيغام جھے بتار ہاہ كدائ خود كثى قرار دينا بالكل فيك بــــاب محصيه بتاؤ كداكى كيامتر بات بجس كى بنا يرتم في محصاب كاغذى كام كاج كے لطف سے اتى دورطلب كيا ہے؟ ليكن على يديات شكايت كطور يرتيس كرد بابول-

"جب ہم نے بیڈروم کا درواز ہ کھولنے کی کوشش کی تقى تو درواز بى كاييندل لاكتبين تعار صرف سلائد بولث لاگ تھا۔ بھلا کوئی سلائیڈ بولٹ کھسکا دے اور دروازے کو لاك ندكر عدايا كيي بوسكما ع؟"

"وه بوزها ب\_ بوسكتا ب كدوه غائب وماغ مور" " ہوسکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجی پیہ بات قابل

سراع رسال نارووڈ نے ایک کسیا سائس تھینجا "او کے، میں جائزہ لیتا ہوں۔ کیکن پہلے میں اس کے دوست ہے کے شب کرنا جا ہول گا۔

ووص ویلے بی مرنے والے کا ہم عمراک رہاتھا۔ اس کی نظریں بیٹروم کے دروازے پرجی ہوئی میں جے وہ لیک کرد افلت کرنا جا بتا ہو۔ لیکن ساتھ بی خوف سے اپنے جم كواس طرح سمين موت ادهرد كيدر با تعاصي اسا ايكاني آنے والی ہو۔ نارووڈ نے انداز ولگایا کہ جے ای حض سلے بھی کوئی لاش نہیں ویکھی یا کم از کم کرائم سین کے وسط میں جے ہوئے خشک خون میں کسی لاش کود میصنے کا اتفاق نہ

سراغ رسال چلا ہوا اس محص کے یاس پہنچاء اپنا تعارف كرايا اوراينا كارد اس ييش كرديا-

وفريد" الى بوز مے نے كيا-"ميرا نام ويم ڈروج ہے۔ دیکھوسراغ رساں ، کوروٹراے خود تھی کہدر ہا بيكن من جانا مول كمالبرث في كمى طور يرخودكو بلاك میں کیا ہوگا۔ کی طور نہیں۔اے کی اور نے تل کیا ہے اور میں جاہوں گا کہتم اس بات کوسجیدگی سے لو۔ بیمسخرے تجیدہ ہیں ہیں۔ ان کا یمی اصرار ہے کہ البرث نے خود

فريبى

ایک حسین وجیل سکریٹری ضے سے بھری ہاں کے كرے سے باہرتكى -ساتھى دركرنے ہو تھا۔" جب تم اعد كى تھیں تو برے خوش کوارموڈ عل سی ۔ اب غصے سے محری والمنآل مو كيابات ع؟

سكريرى نے ناك سكيڑتے ہوئے جواب ديا۔"اس نے بھے ہے ہو چھا کہ کیااب بھے فرمت ہے، عل نے کھا فرمت ق فرمت ہے۔ مراجاب س کرای نے مجھے یالیس منح ٹائے کرنے کے لیے دے دیے فریل میں کا۔

## اتوالزرين

یہ سراسر لاعلمی اور غلط تبی ہے کہ ایسے سارے اتوال س زریں کے ہوتے ہیں۔اس کے فرطنوں کو بھی خرجیں ہوتی اور لوگ من محرت یا تیں اس بے چاری سے منسوب كردية إلى-

بردرامل البے الوال ہوتے ہیں جو بڑھنے اور شخ میں بہت حسین، دل آدیز، ولولہ انتیز اور تا ثر آمیز ہوتے وليكن ان بركى نے بھی مل جيس كيا موتا۔ يہ خوش تعلى يس لكعوا كر محرول، وقاتر، مطالعه كابول اور خانقابول ش دیواردں پرآویزال کرنے کے کام آتے ہیں۔ بعض جرائد اوررسائل میں بیخالی علمیس ورکے کے لیے بہت کارآ م البت بوت إلى-

كمال كى ايك بات بيدونى بكرة ب ايتى مرسى كا کوئی بھی نقرہ لکھ کر کی بھی بڑے نام ہے منسوب کرویں ، آب كى كوئى كرفت ييس موكى - بزے لوك عموماً أنجهاني موتے ہیں۔ وہ عالم بالا سے کوئی احتجاج کرنے کی پوزیش میں ہیں ہوتے۔ادب کے میکے داراور فادالی سطروں کو حقيراورنا قابلي توجه كروائة إلى \_ رباايد يز ... تو ده خوش موتا ب كدآ ال وقت على منى يا كالم يوراكرنے كے ليے منت كامال دستياب موتاب-اينانام جيها مواد يكوكراقوال تویس بھی شدید خوشی سے دو چار ہوجاتے ہیں۔ علم کاری ش یدوا حدسوداایا ہوتا ہے جس می برفر ای تقیداور تنقیص سے بے نیاز ہو کرخوتی سے نہال رہتا ہے۔

امريكا ي حاويد كالحي كامكالم

جاسوسى دائجست (219) فرورى 2016ء

ا ہے آپ کو ہلاک کیا ہے۔ سوال بی پیدائیں ہوتا۔ ایسا ہر کرنیس ہوا ہوگا۔''

''او کے مسٹرولیم! اطمینان رکھواور پُرسکون ہو جاؤ۔ میں ایک ہوی سائیڈ ڈیشکٹیو ہوں اگر ہم اس معالمے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہوتے تو میں یہاں موجود شہ ہوتا۔اگر بیخودکشی نہیں ہے تو میں پتا چلا لوں گا۔'' نارووڈ نے ایک کری تھینی اور پوڑھے ولیم کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ناو کے ،اپنی سائیسی درست کرلو۔ میں مجھر ہا ہوں

کدلاش تم نے دریافت کی ہے۔ بھے بتاؤ کدکیا ہوا تھا؟"

"ہم دونوں ہر روز طبح سڑک پر آئے واقع کافی شاپ میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ آج مجع جب البرث شیس آیا تو بھے فکرلائ ہوگئے۔ اس نے بینیں بتایا تھا کہ اسے کہیں جاتا ہے۔ سومیں اس کے ایار منٹ چلا آیا اور اندرداخل ہوگیا۔"

" من تنهارے پاس اس کے اپار منث کی چالی کول اوی"

"البرث اور میں دونوں ہی بوڑھے تھے اور دونویں ہی تا ہوڑھے تھے اور دونویں ہی تا ہوڑھے تھے اور دونویں ہی تا ہوڑھے ہی تنہا رہتے تھے۔ میرے پاس اس کے قلیث کی عرف اس لیے کہ بھی ادر اس کے پاس میرے قلیث کی۔ صرف اس لیے کہ بھی شرورت پڑسکتی تھی۔''

"اوك، توتم ايار فمنث مين داخل مو محك بركيا

"فيس اس كا نام في ركارتا رباليكن كوئى جواب في ملاسل في بيروم بين وافل بون كي كوشش كاليكن وروازه لاك تفارسلا المريولية بحل الكاموا تفاريرى بجويش في الكاموا تفاريرى بجويش في الكاموا تفاريرى بجويش في المين آربا تفاكه بين كياكرول وسويش في ناكن ون ون ير فون كرديارة والوك آلي اورانهول في دروازه تو دروازه تو دروازه تو دروازه تو دروازه كمولن كي كوشش كي محى تو درواز مين كي محمد مين كي كي محمد مين كي كي محمد مين كي كي محمد مين كي مين كي محمد مين ك

ولیم ایک منٹ تک سوچتار ما، پھر بولا۔"اب جبکہ تم نے تذکرہ کیا ہے تو بھے یاد آیا کہ وہ تھوم رہا تھا۔ کیا یہ مجیب سی بات نیس؟"

" ہاں، بجیب ی توہے۔ " نارووڈید کہدکرا تھا اور کھلے ہوئے دروازے کے پاس چلا کیا۔ اس نے ایک بین کی مرد سے دروازے کو چیچے کی طرف دھکیلا اور ناب کا جائزہ لینے لگا۔

باہر کی ناب میں ایک باریک ساسوراخ تھا جکہناب کے اعدونی صے میں ایک پش بٹن لگا ہوا تھا۔ بٹن باہر لکلا ہوا

تھا اور لاک نہیں تھا۔ پھر نارووڈ نے دروازے کے فریم کا معائند کیا۔سلا ٹیڈ پولٹ کی اسٹرانک پلیٹ اور دروازے کی ناب اس وقت ٹوٹ کر ڈھیلی پڑنچکی تھیں جب دروازے کو تو ڑا کما تھا۔

تارووڈ نے اپنے ہاتھوں میں دستانے پہننے کے بعد لاک کا بٹن پش کردیا اور پھر چھی بھی کھسکا دی۔ بٹن ہا ہرنگل آیا۔'' بیتالاکھل جا تا ہے جب کوئی دردازہ بندکرتا ہے۔'' ''ہاں، ہم نے اس تشم کا تالا اس لیے چنا تھا کہ اس طرح ہمارے نے یہ ہے حدآ ساتی ہوجاتی تھی کہ ہم کمرے سے ہا ہرے خودکولاک کرلیا کرتے تھے۔''

"ميرے بيڈروم كے دروازے پر بھى اى مسم كا لاك لگا ہوا ہے۔"بوڑھے وليم نے بتايا۔

ناروو فی نے اثبات میں شر ہلا دیا۔ پھر اپنی جیب سے خود کئی کے پیغام والا کاغذ تکالا اور بولا۔ ''مسٹر البرٹ کے دوست ہونے کی حیثیت ہے تم اس کا کیا مطلب تکالو میں''

بوڑھے ولیم نے اس پیغام کاغور نے مبائزہ لیا، پھر بولا۔"سراغ رسال، یہ پیغام البرث کا تحریر کردہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کراہے ولی افریت پہنچی کداس تھم کا پیغام اس سے منسوب کیا جائے گا۔"

"البرث الير باقى اسكول الكش تيجر بواكرتا تقاروه اليك دائم بهى تفاروه مشهور تونبيل تقاليكن الت للعن للعائد اليك دائم بهى تفار وه مشهور تونبيل تقاليكن الت للعن للعارة في حريبا كرتا تقارقوا عدد تقاط تقاروه آج كل قواعد زبان كے معاطم على وه بے حد محتاط تقاروه آج كل كے دور كى تحريروں على كرام كى غلطيوں كى خاص طور پر نشاندى كيا كرتا تقادر جردوزاى كام عمل جار بتا تقاربعض اوقات يہ بڑا تقكا دينے والا كام جوتا تقاليكن يہ اس كى الحريزى كرام سے شديدر فيت تمى جوده كى غلطى كو برداشت الكريزى كرام سے شديدر فيت تمى جوده كى غلطى كو برداشت الكريزى كرام سے شديدر فيت تمى جوده كى غلطى كو برداشت كي كلام الله كام الله كام الله كام الله كام بوتا تقاليكن بيرانہيں ہوتا كي كل ميں كيدانہيں ہوتا كي كل دوم بھى الله كي خلاف قواعد تحرير كل سكانا ہے۔"

نارووڈ نے بیس کراس پیغام کوبار بار پڑھا پھر بولا۔ "میں شاید انگریزی کرامرے اپنی لاعلی کا راز افشا کررہا موں بلین اس تحریر میں کیا غلاہے؟"

"اوك، يهال پيغام على لكما ہے۔ مجمح نيس معلوم ك اس كا دوش كے ديا جائے don't know ا) بيناط ہے۔ اوتا يہ جائے۔ Who to blame)

جاسوسى ڈائجسٹ 2205 فرورى 2016ء

### ياد 2055

ایک مرجہ جوش فی آبادی اے مرس چدے کلف دوستوں سے ایک مجوباؤں کا تذکرہ کردے تھے۔ بدؤ كركرتے ہوئے دواتے جذباتى ہوئے كمان ى آكسين تمناك بولين-

ای عالم میں اچا تک ان کی بیٹم کرے میں وافل ہوئیں اور جوش صاحب کو روتے دیکھ کر اس کا سبب

جوش صاحب ممبرا کر بولے۔'' ده ... وہ محمدین

بس ذرالان يادة كي مس-"

ودراك مرغكالكذا المكاكد

1474 من سوئٹررلینٹر کے شہریال علی او کول نے ايك مرغے كو پكر كرعدالت عن چين كرويا۔ اس كا جرم يہ تما كداس نے اعدا دے دیا ہے۔ بال كے لوكوں على بي روایت مشہور تھی کہ مرخ کے اغرے کی علیاتی میں جادو کر مارے مارے پرتے رہتے ہیں اگر بدا تا اس جادو کرکے ہاتھ لگ جاتا تو وہ يقيما كوئى جادوكركز رتاادراس زمائے جس جادوقا لوناجرم تفا

عدالت نے معیان سے یو جما۔ "اس بات کا کوئی فيوت كديدا غذاا كامرغ كاي؟"

عرمیان نے جواب دیا۔" بیانڈاای مرغ کے نیج ے لکلا ہے جو ظاہر ہے اس کے سوالسی اور کا جیس ہوسکتا۔" يهال مجى سرع كى طرف سے ايك وكيل كمزا ہو كيا۔ اس نے مرنے کی طرف سے مفائی پیش کی۔ وحضور والا! اكريددا تعب كدم فے نے انڈا دے دیا ہے تواہے اس معاطے میں مجور مجما جائے کیونکہ اگروہ وسائل مرفے کے بس میں ہوتے جن سے بیاس جرم سے فکا سکا توقعی فکا جاتا۔ای کیاےدہاکردیاجائے۔

مرعدالت نے اپنا فیلدستا دیا۔" چونکہ بدبات طےشدہ ہے کہ جادو کرمرغ کے اندے کی طاش میں رہے ال اوراے وہ اے شیطانی اخراض کی خاطر جادوگری کے كام مى استعال كرت بي اس لي عدالت وكي سفائي کے بیان کو درخوراعتنا کیں بھتی اور مرنے کومزائے موت وبي جانے كاسم صاور كرتى ہے اور عدالت كويفين ہے كہ يہ سزادوس مرفول کے لیے تموز عبرت ٹابت ہوگی۔

لنڈی کوئل سے جب خان کی داستان

\_don't know whom to blame) جانتا ہوں کہ بیدد قیا توی لگ رہا ہے۔لیکن درست کرام یمی ہے۔ درحقیقت البرث كواس طرح كاجمله لكسنا چاہيے تھا۔ 1) don't know who's to blame) درست ہے۔ لیکن اس سے بدتر سے ہے۔ البرث بھی مجی "alright" استعال تبیل كرسكتا\_ محصے ياد ہے ايك مرتب اخبار کے ایک آرشکل میں پیلفظ شائع ہونے پروہ بہت کرجا برسا تھا۔ بیدوالفاظ ہوتے جا ہیں "all right"\_

" مليك ب، اكراس نے خود كو بلاك كيا بتو وہ وہی دیاؤ میں تھا۔ اس کے سبب لوگ زیادہ اصطراری رویے کی جانب پلٹ آتے ہیں۔"

"البرث کے لیے اضطراری کا مطلب کرامرے لحاظ ے درست ہوتا ہے۔ 'ویم نے کاغذ پر درج پیغام کی جانب اشارہ کیا۔ 'میالبرث کی تحریر ہر کر ہیں ہے۔'

سراغ رسال تارووڈ اٹھ کھڑا ہوا اور پولا۔'' او کے، مسروليم \_تمهارا حقائق كو بهانيخ كاشكرييه\_ابتم جاسكتے ہو۔ اس جو کھی ہا ملے کا ہم مہیں باخبر کرویں گے۔'' ناروو ڈ نے علاقے کے پولیس اسفیش میں فون کر کے موت کے سبب کومشنبہ قرار دے دیا اور ایک ممل فارنسک نيم بينج كي درخواست كي-

جب وہ ان لوگوں کی آمد کا انتظار کررہا تھا تو اس نے سوچا کہ بیڈروم کے دروازے کا جائزہ لے لیا جائے۔ جائزہ کے دوران ایک دھے نے اس کی توجہ میزول کرالی۔ دروازے کے پہلویس رنگ کا ایک حصد اکھڑا ہوا تھا جیے کہ اس برکوئی چیز چیکائی کئی می ۔ وہ جوکوئی بھی شے می وہ سلاندنگ بولٹ کے لول میں چیاں کی تی گی۔

وہ فرش پر جعک کیا۔ رنگ کے چند تنی ذرات فرش پر بھرے ہوئے تھے۔ یقینا کوئی چیز دیوار پر چیکائی گئی تھی جس كے اكھاڑنے ہے رتك بحى اتر كيا تھا۔ يہ تصور كرنے میں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت میں می کدوہ کیا چیز ہو

فارنک کی شیم پینے کئی اور ایمی انہوں نے اپنا کام شروع كياي تماكة آباكى ايك بلندآواز في ناروود كونويد سنادی کہ انہیں کوئی نہ کوئی کا میابی حاصل ہوگئ ہے۔وہ اس فردی جانب بڑھ کیاجس نے حرت کانعرہ بلند کیا تھا۔" کیا

معالمہ ہے؟ "اس نے ہو چھا۔ " میں نے رہوالور میں سے تمام کولیاں باہر تکال لی تعین تاکہ ان پر سے الکیوں کے نشانات حاصل کرنے

جاسوسى ذائجسك 221 فرورى 2016ء

کے لیے ان پر ہوڈر چھڑک دوں۔لیکن مجھے ان پر سے زياده اجميت كى كوكى چيزل كئ - ان كوليوں پر فائر كى عجمت كے تحى سے ذرات كے ساتھ خون كے نشانات بھى موجود

كياتم جمعيد بتاسكت موكد خون كتنا يرانا ٢٠٠٠ "اس کے لیے لیبارٹری کے نتائج کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن دیکھنے میں بیتازہ لگ ہا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ بیا نٹا نات چھلے چند کھنٹوں کے دوران لگائے گئے ہیں۔ ''سواس بوڑھے نے خود کوشوٹ کرنے کے بعد اپنا ر یوالورلوژ کیا تھا؟ بیرایک عمرہ چال ہے۔ او کے۔ بیراب ہوی سائڈ کا کیس ہے۔

سراع رسال نارووڈ نے انٹرولیفن روم میں واحل ہونے کے بعد دروازہ بتد کردیا اور فائل فولڈرمیز پرر کھ کر جرالا کے مقابل کری پر بیٹے کیا۔"مسٹر جرالڈ، تمہارے باپ کی تا کہانی موت پرمیری تعزیت قبول ہو۔ مظربید- "جواب سرسری انداز می دیا کیار '' پلیز، میرے سوالات کا بُرا مت منانا، لیکن سے سوالات ہو چھنا مشروری ہیں۔تم جائے ہو کے کہ بمی طریقہ ا

مصرف ریکارڈ کے لیے ، گزشتہ شب دس اور دو بج كدرميان تم كبال تقع"

مين مريرها-

" كياكونى تمهارى اس يات كى تعديق كرسكتا بي؟" " فہیں، میں تھا تھا۔لیکن بیسب کیا ہے؟ میرے باب نے خودائے آپ کوہلاک کیا ہے۔

امسر جرالله مجمع افسوس بمارے پاس جوت ب كدائبين قل كياتميا ب-كوئي رات كود بال محسااورائبين

جرالذي آئلسين ميث يؤي اورمندلنك كيا- "ولل میں۔ انہوں نے اپنے آپ کوخود مارا ہے۔ وہ اپنے كرے مل لاك تھے۔

"كيا وہ رات كو بميشہ اپنا كمرا لاك كر كے ركھتے

" ان کا کہنا تھا کہ انہیں ڈرلگتا ہے کہ کوئی تھر سے ہاتھ نہیں آ جاتی۔" میں نامس آئے۔ چند ماہ قبل ان کے ایک دوست کولو شخ کے بعد مارا پیٹا بھی کیا تھا۔ کیا تمہارے خیال میں ویڈی

كے ساتھ مجى ايسانى مواموكا؟"

" ہم اہمی تحقیقات کررہے ایں لیکن ایک فرد ایسا ہے جوشائل تعیش میں ہوسکا ہے۔ ہارے پاس وؤیو ہے جس میں ایک مشتر فردرات حمیارہ بے کے فور أبعد كندومينيم مين داخل موا إ-"

"مہارے خیال میں بیای نے کیا ہے؟" نارووڈ نے شانے اچکا دیے۔" ہم سینی طور پراس ے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیامہیں یعین ہے کہ گزشتہ شب 

"میں واو ق سے کہدر ہا ہوں۔ تم ید کیوں سوج رہے بوكدوه عن تفا؟"

"مسرر جرالله، میں تہیں کی چیز کا الزام ہیں دے ر ہا ہوں۔ میں صرف سوالات ہو چھر ہا ہوں۔ جو قر دوڈیو مس ہاں کے یاس کا وسیم کی جاتی می- ہم نے سے وریافت کرلیا ہے کہ وہ کنٹروسینیم کے رہائشیوں میں سے کوئی بھی جیس تھا اور ہم نے بی تصدیق بھی کر لی ہے کہ كندومينيم كى اسپئير جاني صرف جارا فراد كے پاس ب-تم ال على عاليك مو

"ایک منٹ رک جاؤ۔ کیا تم یہ کہدر ہے ہو کیہ میں کندوسینیم کیا تھا اور میں نے اپنے بوڑھے باب کوش کر

نارود النف قدرے توقف کیا، پھر بولا۔ "مسٹر جرالا، كيامهين الي باب كوميت نام كي تفسيل معلوم ب-" كيول مبيل- انبول ئے سب انھ ميرے كيے چھوڑا ہے۔ بیس لا کھڈالرز سے زیادہ کی رہم ۔ اور تھے بیابی معلوم ہے کہ میں نے اے کی طرح خرج کرنا ہے۔ لیسینوز میں تمار بازی میں، یار فیوں سے اطف اعدوزی میں عورتوں کے ساتھ رتک رلیاں منانے میں ۔

"اوراس من على على المحمدة شائيورز كوادا كرنے میں استعال کرسکو ہے۔ "سراغ رسال نے کہا۔

" كم آن منر جرالد! احق مت بو- بم نے تمہارے بیک کراؤنڈ کو مجی کھنگالا ہے۔ تم شائیورز کے بیں بزارد الرز كے مقروص مو\_"

"اس ونت تك جب تك الني يوز هے باب كى رام

"ميرا مطوره بي كية تم منر شايورز كے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کہیں اور سے مجھ حاصل کرنے

جاسوسي دانجست 222 فروري 2016ء

ناذلف

تمہارا بدترین آپٹن ہوگا۔ تمہیں رقم کا ایک دھیلا بھی نہیں ملے گا اوراعتراف جرم نہیں شائیورز سے بچنے میں کوئی مدد نہیں دے گا۔''

جرالڈ کے چرے کارنگ پیلا پڑھیا۔''نہیں ہم مجھے حفاظتی تحویل میں ڈال دو۔''

'''س کیے؟ سرکاری طور پرتم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس تہہیں حراست میں لینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔''نارووڈ نے کہا۔

المستر ا

پھروہ رکا ، واپس پلٹا اور بولا۔ 'جمہیں معلوم ہے مسٹر جیرالڈ ، جس کسی نے بھی تمہارے باپ کوئل کیا ہے اس نے ایک بڑی غلطی کی ہے جو بدشتی سے تمہاری زندگی کو پیجیدہ بنانے والی ہے۔''

الس نے بے انہا کوشش کی کہ یہ ایک خودگئی المام ہو۔ چینے والا ہک، نصف خوا ندہ خودگئی کا پیغام، کولیوں کے کولیوں کے وہ خوالا ہونا۔ ان کولیوں کے دوازے کی دوازے کے مینڈل کا تالا کھلا ہونا۔ ان منام چیزوں نے ہم پر واضح کر دیا کہ بیہ ایک تل کی واردات ہے۔ اگر قاتل نے دیوالور تمہارے باپ کے واردات ہے۔ اگر قاتل نے دیوالور تمہارے باپ کے باقعوں میں پکڑا دیا تھا پھرا سے شوٹ کردیا جیسے اس نے خودگوشوٹ کیا ہواور اطمینان سے باہرنگل کیا تو امکانات خودگوشوٹ کیا ہواور اطمینان سے باہرنگل کیا تو امکانات میں ہونا ور تمہیں اب تک تمہاری رقم مل چکی ہوتی۔ تا ہم ، لیکن فکر تہ تمہیں اب تک تمہاری رقم مل چکی ہوتی۔ تا ہم ، لیکن فکر تہ جائے گا اور بیز طن کر تے ہوئے کہ قاتل تم نہیں ہو، تب کرو، صر جیرالڈ، بیہ سب پچھ چند برسوں ہی طے ہو جائے گا اور بیز طن کرتے ہوئے کہ قاتل تم نہیں ہو، تب کا حصہ بن جائے گی۔ '

جرالڈ پر کتے کی کیفیت طاری ہوگئی۔ سراغ رسال نارووڈ نے میکھی نظروں سے جرالڈ کی طرف دیکھا اور پوچھا۔''کیا تمہارا ومیت نامہ تیارہے؟'' کی کوشش کرو۔اس لیے کہ تہیں اپنے درئے کی رقم اتن جلدی نیس طیمی۔'' جلدی نیس طیمی۔''

''کیا؟ کیوں نہیں؟'' ''کیاتم سلیئر زقانون سے شاسا ہو؟'

مسلیمر ز قانون ایک قانونی ہدایت نامہ ہے جو قاتکوں کوان کے شکار کی جائداد سے وراثت ملنے پر بندش عائد کرتا ہے۔ بیہ ہر جگہ تسلیم ہیں کیا جاتا لیکن یہاں مانا جاتا

ہے۔ "دلیکن میں نے اپنے باپ کوفل نہیں کیا ہے۔تم پہلے ہی کہہ چکے ہو کہتم مجھ پر اس کا الزام عائد نہیں کر رے ہو۔"

' ' 'نہیں مسٹر جیرالڈ لیکن کی نہ کسی نے تو انہیں قل کیا ہے اور جب تک ہم اندازہ نہیں لگا لیتے کہ وہ کون ہے یا مہیں شہیں شہیں دے دیتے ، مہیں شہیں ہے جارج ازامکان قرار نہیں دے دیتے ، تمہارے باپ کی جا نداد مجمد رہے گی۔آخر کو ہم اے کسی قاتل کے پیرد تونہیں کر سکتے ۔''

جیرالڈ کا منہ کھلا رہ حمیا اور آئٹھیں بیٹ حمیں۔ "مہارامطلب ہے کہ رقم مجھے بیس ملے گی؟"

"اده،ایک یارجم بیس طی کرلیس تو پررقم تمهاری بست و ایک یارجم بیس طی کرلیس تو پررقم تمهاری بست وقت بست وقت ایس میس وقت ایس میں ایس میں وقت ایس میں وقت

'' كتناونت كُلْحُكا؟''

''یہ ایک سیرها سادہ کیس ہے اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔میرا اندازہ ہے کہ دو تمین سال میں اس کا فیصلہ ہوجائے گا۔''

''دو تین سال؟ ش اس تمام عرصے کیا کروں گا؟'' جمرالٹرنے 'دَ ہائی دی۔

''میرااس ہے کوئی سروکارنہیں۔جیسا کہ بیں نے کہا شائیورزے مجھوتا کرلو۔''

''یہ کوئی آپشن نہیں ہے۔تم بخوبی جانتے ہو۔'' ''مسٹر جیرالٹر، میری واحد دلچیں تمہارے باپ کے قاتل کوکرفنار کرنا ہے اور اس بات کوئیسٹی بنانا ہے کہ وہ اپنے انجام کوئیج جائے۔اس کے سوا کچھوئیس۔''

جرالڈ نے توریاں چڑ حالیں۔" بیکض ایک چال ہے۔ آم بیکھن ایک چال ہے۔ تم بیکھے شائیورز سے اس حد تک خوف زوہ کرنا چاہے ہوکہ میں اعتراف جرم کرلوں۔"

"ميرااياكوكى خيال ميس بيرطوراعتراف جرم

جاسوسى دائجسك ﴿223 فرورى 2016ء

### ربروربر

حُتام بـ السمندر كبهى پُرسكون بوتا ہے... كبهى مهريان... كبهى ناراض اور كبهى اس قدر ناراض کے غصبے میں دیوانه ہو جاتا ہے... بالکل اسی طرح انسانی کردار میں بھی اسی طرح کی خصوصیات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ وقت اور حالات کے پیش نظران کی عادتیں... خصلتیں اور ان کے چہرے کے زاویے بھی بدلتے جائے ہیں... مگریہ بھی سے ہے که فطرت کبھی نہیں بدلتی...جوغصه ور ہے...و مېمىشه ايسے ہى آگ ميں جھلستا رہتا ہے... اور کچہ لوگوں کی فطرت میں جھوٹ... فریب... ریاکاری اور دھوکا دہی گویاکے ان کے خمیرمیں شامل رہتی ہے...ایسے ہی خاندان پرگزرنے والى بېتاكا احوال... ايك بهلائى ان كے ليے برائي بن كئى اور مصيبت كو دعوت دے بیٹھے... اور اعتماد کرکے مزید الجھنوں کا شکار ہوگئے...

### ہارے معاسترے میں بھے رے کرداروں کی میل، میل رنگ بدلتی فط سرے کے حسیر سے انگے نزانداز...

اسلول کی چھٹی ہونے میں چند منٹ باتی تھے فوزیدا پی وہائٹ وٹرز میں جیتھی ونڈ اسکرین کے پاراسکول کے کیٹ کود کیھر بی تھی۔اس کا دس سالہ اکلوتا بیٹا نومی اس اسكول ميں ير هنا تھا۔ بيشهر كا ايك مهنگا پرائيويث اسكول تقا فوزية خود بى نوى كويك ايند دراپ دياكرنى هى ـ

مید کھلا اور اسکول کے اندر سے بچوں کا ایک سلی آب ساامنڈ آیا۔ یے چھٹی کے وفت جس رویتے کا مظاہرہ كرتے ہيں اے ديكھ كرتو يى محسول ہوتا ہے كم اسكول ان کے لیے کسی جیل ہے کم جیس ۔ جلد بی فوزید کونوی کی صورت نظر آئی۔وہ بیگ اٹھائے تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ

فوزیہنے پینجرز سائڈ کا دروازہ کھول دیا۔نوی نے بیگ اتارا اور کردن جھا کراہے گاڑی کی عقبی نشست پر چینک دیا پحرپنجرزسیث پر براجمان موکر درواز ه بند کر دیا۔ فوزیہ نے گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے براحاتے ہوئے بولی۔'' جانو کا آج کا دن کیسار ہا؟''

"برتميز يے نے چركوئي حركت تونيس ك؟"

"" بیس ممار" توی نے تفی میں کردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔"جب سے آپ نے پرکیل سے اس کی شکایت

كى ب، وه ايك ومسدهركيا ب-" " "كُذُا" وْرْبِيدُ رَائِيونَكُ يرتوجه مركوز ركفت موت بولی۔"ایے بی لوگوں کے لیے" لاتوں کے بھوت باتوں ے میں مانے" والا محاورہ ایجاد کیا گیا تھا۔ ہر کلاس میں ایک ندایک ایساشرانگیز بچضرور ہوتا ہے جوا پی حرکتوں سے دوسروب كاناك مين دم كيے ركھتا ہے۔ ایسے كمينے بي يا تول ہے یالصبحتوں ہے قابولمیں آتے۔ان کےخلاف کمانڈو ایکشن لیماہی پڑتا ہے۔

'' آپ شیک کہتی ہیں مما۔'' نوی تائیدی انداز میں كردن بلات موس بولا-"اس خبيث في محص يهل اور بھی کی لڑکوں کو تنگ کررکھا تھالیکن کسی نے اس کا ہاتھ رو کنے کی کوشش نہیں کی اور وہ شیر ہو کمیا۔ آپ نے پر کہل ے اس کی شکایت کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ دوسرے بچے مجى بہت خوش ہيں۔"

"اب اگروہ کی کے ساتھ بدتمیزی کرے گاتو اسکول ے باہر جائے گا۔ ' فوزیہ نے سوچ میں ڈو بے ہوئے کچ میں کہا۔'' جاتو!میری ایک بات ذہن میں نقش کرلو۔ سی بھی برانی کو یا تو پہلے ہی قدم پررو کا جاسکتا ہے یا پھر بھی تہیں روکا

''وہ اینے ڈیڈی کانام لے کرہم سب پر بہت رعب

جاسوسى ڈائجست 224 فرورى 2016ء

## Downloaded From Paksocietycom

"ما ... كيا يايا جُه سے ناراض بين؟" اس نے معصومیت ہے بوچھا۔

"نیں-" فوزیہ نے جرت سے نوی کی طرف ديكها-" آپايا كول مجدر بهو؟"

" دو تنن دن ہے وہ ملک طرح مجھ سے بات تہیں کررے۔"اس نے بتایا۔" مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ كابات يرجه ع نقا مول "

''ایک کوئی بات نہیں ہے جانو۔'' فوزیہ جلدی ہے اولى-" آپ كوكوكى غلط جى موئى ہے- پايا بھى آپ سے ناراض بين بوسكتے - ہاں ، ايك بات ب... الحالي توقف کے بعد اس نے ایک میری سائس لی مجر اپنی بات ممل Z 30 2 10 - 5

'' پیچیلے دو تین دن ہے میں بھی انہیں خاصا الجھا ہوا محسوس كررى مول- بتائيس، سيكام كا دباؤ بي يا مجھ اور ... ایک کام کرتے ہیں جانو۔

"كون ساكام مما؟" نوى نے پوچھا۔ م " آج جعه ب- كل اور يرسول آب كى جھٹى ہے-" فوزیه وضاحت کرتے ہوئے بولی۔"اس کیے آپ رات ويرتك جاگ يكيت مو-آج رات كوجب آپ ك يا يا كمر آئی تو ہم انہیں قیر کر بیٹے جا کی کے اور جب تک وہ اپنی

جمایا کرتا تھا۔ " نوی نے کہا۔" اس کا ڈیڈی کوئی ساست وال ہاورساہ اس کی بہت پہلتی ہے۔' " عانو! آپ إن فضول باتون پر دهيان جيس ويا

كرو-" فوزىيە نے محمرى سنجيدى سے كہا-" آپ كا فوكس مرف اورسرف برا عانی پر مونا جاہے۔

"جي مما ... " وه اثبات مي كردن بلات موخ بولا - پر قدرے ہے ہوئے کہے میں متفسر ہوا۔"اس کے ڈیڈی ہمارے خلاف کوئی کارروائی تونبیں کریں ہے؟''

"مثلاً؟" فوزیه نے سوالیہ نظر ہے اس کی طرف دیکھا۔ "ایک اڑکا بتار ہاتھا کہ اس کے سیاست دال ڈیڈی نے بہت سارے فنڈے بھی یال رکھ ہیں۔" نوی نے برتيز نے كے حوالے سے بتايا۔"بدلوگ كوئى الى وكى الاستوركة إلى الـ"

" " كونسيس موكا جانو-" و ومضوطى سے يولى-" اول تو بھے یقین ہے کہ وہ بچہاہے ڈیڈی کواس بارے میں کچھ بتائے گا بی میں۔ دوم ، اگر وہ ایسا کرتا بھی ہے تو سے بہت معمولی ساایشو ہے۔اس کے ڈیڈی اس پر کوئی سخت ایکشن لینے کے بارے میں جیس سوج سکتے اور پھرآپ کے مما یا یا الى نا ... ، م آب ير بحى كوئى آئج تبين آنے ديں كے ل رهيل جانو-''

جاسوسى دائجسك 225 فرورى 2016ء

READING Section

الجھن کی وجہیں بتائی ہے، ہم انہیں چپوڑی سے نہیں۔'' ''یہ شبک ہے۔'' نوی خوش ہوتے ہوئے بولا۔ ''میں ان ہے سیکورٹی گارڈ کی بھی صد کروں گا۔ آپ کو پتا ہے تا ، پچھلی رات کیا ہوا تھا۔۔!''

مزشتہ رات ، نصف شب کے قریب نامعلوم افراد ان کے بنگلے کے کیٹ پر کولیاں برسا کر تاریکی میں غائب ہو گئے تھے۔اس فائز نگ کا سب کسی کی بھی بچھ میں ہیں آیا

تقالوي كالثاره اي واقعے كى جانب تقا۔

"آپ شیک کہتے ہوجانو۔" فوزید نے گہری سجیدگی سے کہا۔" اب تو وہ وقت آگیا ہے کدا کرآپ کی کے بھی دھی ہوجانو۔ گارڈ کی ضرورت ہے۔ دھی ہیں جب ہیں آپ کوسیکورٹی گارڈ کی ضرورت ہے۔ میں جستی ہوں، رات والی بے مقصد فائز تک کا ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس شہر میں بہت سارے کام بے مقصد کی کہوہ ہیں ہورہ ہیں تا ہم میں جس کی آپ کے پاپایرزوردوں کی کہوہ سیکیورٹی گارڈ والا معاملہ ایسا ہی ضروری ہوگیا ہے جیسا کہ میلنے ہمرکا سوداسلف۔"

ان مال بینے کے درمیان گفتگوکا سلسلہ جاری تھا۔
فوزید کی گاڑی اب مخبان علاقے سے نکل کر مضافات کی
جانب بڑے رہی تھی۔ پہلے وہ شہر کے مرکزی جھے بیں رہے
تھے لیکن پچھلے دوسال ٹی انہوں نے شہر سے باہر ایک
فرسکون علاقے میں بنگلا بنالیا تھا۔ یہ بہت عمدہ رہائی منصوبہ
تمالیکن ابھی یہ پوری طرح آ بادئیں ہوا تھا۔ اس پروجیک
تمالیکن ابھی یہ پوری طرح آ بادئیں ہوا تھا۔ اس پروجیک

''مما! رائيڈ والی روڈ آگئے۔''نوی نے دلچپ نظر ےونڈ اسکرین کے یارد مکھتے ہوئے کہا۔

نوی نے اس سوک کوا ایک دولا دولا این این جیولا دلانے دالی سوک کانام ہے دکھا تھا۔ وجہ یہ کی کدائ روڈ کا کہ دوسوگر سوک کوا تھا۔ وجہ یہ کی کدائ روڈ کا چور کھا تھا۔ وجہ یہ کی کدائ روڈ کا چور نے ہوئے دوسوگر سوک پر اگر ہے موجود ہے اور گذر ہے ہوئی کے بڑھے موجود ہے اور گذر ہے کا فی کے جو ہڑ بھی جگہ جگہ بہتے نظر آتے ہے۔ یہ واٹر بورڈ ، کے ڈی اے اور کے ایم می کی مشتر کہ کوششوں کے دی اے اور کے ایم می کی مشتر کہ کوششوں کے دی اے اور کے ایم می کی مشتر کہ کوششوں کے ایم می کی مشتر کہ کوششوں کے ایم می کی مشتر کہ کوششوں کے گاڑی کو جو ای کی دولا کی دولا کا بڑتا تھا تا کہ آپ ایک گاڑی کے ایک کاری دولا کی دولا کی

فوزیہ نے سڑک کے اس متاثرہ تھے پر پہنچ کر گاڑی کی رفنار بالکل کم کردی کو یا پیچو لے بھر سے سنز کا آغاز ہو کیا۔ بہال سے ان کی رہائش معرف آ دھے کلومیٹر کے اسلے پر تھی۔ لہذا وہ لوگ اس اطمینان کے ساتھ یہ لمحاتی

اذیت برداشت کر لیتے تنے کداس کے بعد کھر پہنے جانا تھا۔
ابھی فوزید کی گاڑی مؤک کے متاثر وجھے کے وسط ہی شرب پنجی تھی کہ فضاد حاکے کی آ واز سے کوئے انھی۔ انہیں ایسا ہی محسوس ہوا تھا کہ بید دھاکا گاڑی کے اندر ہوا ہے لیکن جلد ہی فوزید بجھ گئی کہ دھا کے کی وہ آ وازگاڑی کے باہر سے آگی تھی۔ فوزید بجھ گئی کہ دھا کے کے ساتھ ہی گاڑی اپنا توازن کھو بیٹی تھی۔ دفار تو اس کی پہلے ہی بہت کم تھی لہذا چند جھنے کھانے کے بعد گاڑی رک اس کی پہلے ہی بہت کم تھی لہذا چند جھنے کھانے کے بعد گاڑی رک

"אולאופוף"

''پریشانی والی کوئی بات نہیں جانو۔' وہ بیٹے کوتسلی دیے ہوئے بولی۔''میرے خیال میں گاڑی کا ٹائر پیٹ کیا ہے۔'' ''توکیا گاڑی یہاں ہے آھے نہیں جاسکے گی؟'' ''میں نیچے اتر کر چیک کرتی ہوں۔'' فوزیدنے کہا۔

''اگرگاڑی ڈرائیونگ کے قابل نہیں بھی رہی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ہم گاڑی کو پہیں جیوڑ دیں کے اور شیلتے ہوئے پندرہ میں منٹ میں گھر پہنچ جا کیں گی۔''

''اوے مما! آپ گاڑی کا ٹائر چیک کریں۔'' نومی نے اطمینان کی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔

قوزید ڈرائیونگ سائڈ کا دروازہ کھول کر گاڑی ہے باہرآئی۔ سامنے والے دونوں ٹائر سلامت تھے۔ وہ کھوم کرگاڑی کی عقبی سمت میں پہنچ کئی اور جمعی اس کی نظر ایک فلیٹ ٹائر پر پڑی۔ ندکورہ ٹائر بری طرح میٹ کر کراؤنڈ ہو چکا تھا۔ وہ جمک کر متاثرہ ٹائر کا جائزہ لینے لگی لیکن فوزید کی یہ کوشش کا میاب ندہو تکی۔

اس کے بعدوہ پکھ سوچنے کے قابل نہ رہی۔اس کا ذہن تاریکی میں ڈو بتا چلا کیا۔آخری آواز جواس کی ساعت سے محرائی ،وہ اس کے بیٹے نعمان کی تشویش بھری آواز تھی۔ وہ بڑے دہشت ناک اعداز میں چلا یا تھا۔

ال الميان عاملا يراق المرابية المرابية

READING

پیشہ درانہ زندگی بہت مصروف ہوئی ہے اور اگر پیشہ ڈاکٹری کا ہوتو پھر مجھوسر تھجانے کی فرمت نہیں۔ایک قابل ڈاکٹر تھر، کلینک اور اسپتال کے بیچ پٹک پونگ بنار ہتا ہے۔ ڈاکٹر جای بھی ایک قابل ڈاکٹر تھا۔

جمال الدين عرف جاى اى اين تى اسپيشلست تھا۔ سنج نوبج سے دو پہر دو بجے تک وہ ایک معروف پرائیویٹ اسپتال میں بیشتا تھا۔ پھروہ تھر چلا جاتا۔ پنج اور تھوڑے ریٹ کے بعدوہ اپنے کلینک کی جانب روانہ ہوجا تا۔اس كاكلينك شام چه عدات كياره بج تك كاتفاتا بم آخرى مریض کونمٹاتے ہوئے بارہ نے بی جایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر جامی کے پاس اللہ کا دیاسب کچھتھا۔زندگی امن وآشتی ہے بسر بور ہی تھی۔ وہ ایک مختصری فیملی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ عزت، دولت، شہرت، صحت... سب ایے میسر تھا کیکن كزشته چندروز سے اس كى جى جمائى زندكى ميں اجاكك المعم آسمياتها اس اختثار كا آغاز و اكثر سكندروا ليواقع

ڈ اکٹر سکندر جزل فزیشن تھا اور ڈ اکٹر جای سے اس کی کېږي دوستي تنمي په دا کټرسکندر بهت بي تجربه کاراور قابل د اکثر تقا۔ وہ ہر دو تین ماہ کے بعد کسی نہ کسی میڈیکل سمینار میں يورپ يا امريكا ، آسريليا يا كينيزا مرور بهتا تفا\_ سال ميں آ تھ دس مرتبہ غیر ملی دورہ لازی تھا۔ وہ اکثر ایک بیوی اور بوں کو بھی ساتھ لے جایا کرتا تھا۔سب کے پاسپورٹس پر لاتعداد وبزياشميه بوع عظے تنے اور کوئی نہ کوئی ویزا ویلڈ بھی ربتاتقا

ڈاکٹرسکندرکوایک کروڑ کی پر چی آئی تو وہ پریشان ہو حملیا۔ پر چی جیجے والوں نے اس کے حوالے ہے ممل رکجی کر ر می می ۔ اس پر چی کے ساتھ ایک سطری پیغام بھی درج تھا۔ " تمہارے پاس صرف چوہیں مھنے ہیں۔ایک کروڑ كيش كايندوبست كركواوروه بحي ايك بزاروالي نوثوب كى عل ميں \_ نوٹ استعال شده ہونا چاہئيں اور . . . اگر پوليس ے رابط کیا تو سائح کی وقتے داری تمہارے سر ہوگی ۔ ہم حوالات اور محكرى عدر في واليمين إلى-"

ڈاکٹر سکندر نے ڈاکٹر جامی کوصورے حال سے آگاہ كيا كونكه وه جاى كوايناسب سے زياده مخلص اور جدرو دوست مجمتا تھا۔ بوری بات سننے کے بعد جای نے کہا۔ اس شری تانون نام کی کوئی چیز مبیں رہی۔ اس جاسوسي ذا تجست 227 فروري 2016ء Section

ربيرو ربر وشوار کردیا ہے۔ پر چی میں پولیس سےرابط کرنے سے حق ہے منع کیا گیا ہے۔ویسے میراخیال ہے،اس کا کوئی فائدہ

"آپ شیک کتے ہیں جای۔" ڈاکٹر سکندر نے تا سُدی انداز میں کردن بلائی۔ 'میں ایے بہت ہے افراد کو جانتا ہوں جنہوں نے پولیس سے مدد کینے کی کوشش کی اور چر بری طرح مارے گئے۔ بھے تو لگتا ہے... ' لحاتی توقف کر کے اس نے ممری سائس کی پھر اپنی بات مل

" پولیس مجی اِن جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ایک دوروا تعات ایے بھی ہوئے ہیں کہ پر چی عاصل كرنے والے محص اور پوليس كے درميان جو مفتكو ہوئى، وہ پرچی سیجنے والے تک من وعن پہنچ گئی لاندا جامی! میں پولیس كے پاس جانے كے بارے من سوچ بحى بيس سكا-"

"اس كا مطلب ب، آب نے ير يكى سيخ والے كا مطالبه بوراكرنے كافيعله كرليا ہے؟ " ۋاكثر جا ك نے سواليه تظرے اس کی طرف و یکھا۔

°'ایک کروژ کیش . . . وه جمی استعال شده ایک بزار والينونون كي شكل يس- "وه الجهين زده انداز بيس بولا-''چوہیں مھنے کے اندر آئی بڑی رقم کا بندوبست کرنا کوئی آسان کام بیں اور کھی بات توبہ ہے کہ میرے پاس اتی رم - P. D. W.

محر...؟ " واكثر جاي نے يو چھا۔

"ميري مجيم على تبين آرما-" واكثر سكندر مايوي ے كردن بلاتے ہوئے بولا-"اى كے تو آپ كے ياس آیا ہوں۔ جھے بھین ہے،آپ جو آئیڈیادیں کے،اس سے ميرامئلهل موجائے گا۔'

"مجھ پراعتاد کرنے کا بہت شکر ہے۔ 'ڈاکٹر جای نے مخبرے ہوئے کیج میں کہا۔"میرے وین میں ایک آئیڈیا ہے۔اگرآپ نے اس پرمل کیا تواس مصیب سے نجات ل جائے گی۔

ومين عمل كرول كا، آب بتا تين-" وه فرمال

برداری ہے بولا۔ وولین اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔" ڈاکٹر جامی نے سنجیدگی ہے کہا۔ "کیسی شرط؟" ڈاکٹر سکندر نے سوالیہ نظرے اس کی

طای نے اس کی آجھوں میں و کھتے ہوئے کہا۔

''گذ!'' ڈاکٹر جای نے کہا۔''جب تک طیارہ فیک آف میں كرجا تا ،آپ نے بعالي كو يحدثين بتانا۔ " ملک ہے۔ میں آپ کی ہدایت پرمل کروں گا۔" ڈاکٹر سکندر نے کہا۔"اگرآپ کی اجازت ہوتو میں اپنے ثر يول ايجنث كوكنغرم كردول؟" ''شیور'' ڈاکٹر جای نے کہا۔ تھوڑی ہی ویر میں ڈاکٹر سکندر اور اس کی فیملی کے لے ایک غیر ملی ائر لائن میں جرمنی کے لیے چار مکٹ کنفرم ہو کے اور ان کا تمبر بھی آگیا۔ PNR نمبر از پورٹ پر وكهان كي بعدان كي كلث ال جات -" عكر ب، أيك مرحلة توطع موكيا-" واكثر سكندر نے ایک اظمینان بخش سائس خارج کی۔ ای کی برجی بیمین والے کی کال آئی۔ ڈاکٹرسکندر نے کہا۔ 'وی کال کررہا ہے۔' " آپ کال اثیند کریں اور اس سے لیس کرآپ رقم كايندوبست كرنے مل كے ہوئے ہيں۔" ڈاكٹر جاك نے صلاح دی۔ " معبرانے کاضرورت میں۔" ڈاکٹر سکندر نے کال ریسیو کی اورفون کا انٹیکر آن کر ويا\_"بيلو...!" ''فون انمینڈ کرنے میں اتن دیر کیوں لگی؟'' دوسری جانب سي فصيل لهج من يو چھا كيا-وه . . . من واش روم من تقال مستندر نے کہا۔ "واش روم شل زياده وير ندلكايا كرو-" تحكمانه انداز من كها كيا-" ورنه تمهاري تشريف پر اتى كوليال ماروں کا کہوائی روم جانے کے قابل بی بیس رہو گے۔ "يى، يى اب زياده ديريس لكادس كا-" ۋاكم مكندر في معمول كم ما ندكها-

سلندر نے کی معمول کے مائند کہا۔ ''کل دو پہر دو ہیج چوبیں محفظ کی مدت پوری ہو جائے گی۔'' دوسری جانب سے بولنے والے نے کہا۔''کیا تم نے رقم کا بندو بست کرلیا؟''

" ابجی نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ میں انظام کرلوں گا۔" ڈاکٹر سکندر نے کہا۔" اپنے ایک دوست کے سامنے ہاتھ پھیلار ہا ہوں۔ میرے اپنے پاس تو دس پندرہ لا کھے زیادہ نہیں تھے۔ ای طرح ما تک تا تک کر ہی جھ کروں گا نادہ "

''تم جن جن کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، انہیں ایک ضرورت کی نوعیت کے بارے میں تو پھیٹیں بتایا؟'' دوسری طرف ہولئے والے کے سوال میں کریدتھی۔ '' ڈاکٹر سکندر! آئندہ چوہیں تھنٹے تک آپ اپنے و ماغ کا استعال نہیں کریں۔'' ''بھرکس کے دیاغ کا استعال کروں گا؟'' وہ الجھن

''کھرکس کے دیاغ کا استعال کروں گا؟''وہ المجھن ز دہ لیجے میں منتفسر ہوا۔

" بیس آپ کوجو ہدایات دوں گا، آپ اس پرعمل سے مصفور؟"

''وُن!''وُاکٹرسکندرنے اثبات میں گردن ہلائی۔ ''بیچومیں محفظ ابھی ہے شروع ہوتے ہیں۔''وُاکٹر جای نے کہا پھر پوچھا۔'' آپ کے پاس پر پی بیجنے والے کا کاتلک نمبر ہے؟''

" نہیں ... وہ اپنی مرضی ہے جب اس کا دل چاہتا ہے، رابطہ کرتا ہے۔ وہ ہر مرتبہ نے نمبر سے فون کرتا ہے، میں اے کال نہیں کرسکتا۔ " ڈاکٹرسکندر نے بتایا۔

" بیہ بتا تیں کہ اس وقت آپ لوگوں کے پاسپورٹس پرکسی ملک کے ویزے لگے ہوئے ہیں؟"

ں میں ہے ویرسے ہوتے ہیں . "جی، بورپ کے دو تین ملکوں میں ہم بہآسانی جا التے ہیں۔"

" گذرد.!" ڈاکٹر جای نے اطمینان کی سائس خارج کی پھر ہو چھا۔" کیا بیٹکن ہے کہ آپ آج رات کی سی فلائٹ ہے بورپروانہ ہوجا کیں؟"

''بالکل ممکن ہے۔'' ڈاکٹر سکندر نے جواب دیا۔ ''میں ابھی اپنے ٹریول ایجنٹ کوفون کر کے معلومات حاصل کرتا ہوں۔''

آئندہ دس منٹ میں ٹریول ایجنٹ نے ڈاکٹر سکندر کو بنایا کہ لیٹ نائٹ کی ایک فلائٹ میں وہ چار کلٹ بک کرسکتا ہے۔ ڈاکٹر سکندر کی فیمل میں کل چار افراد ہے لینی ڈاکٹر سکندر ماس کی ہوی اور دو نیچے۔

''اب کیا کرنا ہے؟''ڈاکٹرسکندرنے پوچھا۔ ''آپ کلٹ بک کروالیں۔''ڈاکٹر جامی نے کہا۔ ''لیکن ککٹ لینے آپ اپنے ایجنٹ کے پاس میں جا کیں ''

"اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔" ڈاکٹر سکندر نے بتایا۔" میرا ٹریول ایجنٹ بکنگ کے بعد مخصوص کوڈ بجھے وے دے گا۔ جب ہم اثریورٹ پہنچیں مے تو وہاں ککٹ تیارر کھے ہوں مے۔"

"اوکے۔" ڈاکٹر جامی نے کہا پھر پوچھا۔" کیا ہما لی اور بچوں کواس پرچی والے معاطم کاعلم ہے؟" "دنہیں ... پیراز صرف ہم دونوں کے پچ ہے۔"

جاسوسى ڈائجسٹ 228 فرورى 2016ء

Station

"آپ ٹھیک کہتے ہیں۔" ڈاکٹر سکندر نے تشکرانہ انداز میں کہا۔

"اوراب اس منعوبے کا سب سے نازک مرحلہ"

ڈاکٹر جای نے اپنے دوست کی آتھوں ہیں دیکھتے ہوئے
کہا۔" میں آپ کے اپار شنٹ پرکی مرتبہ کیا ہوں۔ ماشاء
اللہ، بہت ہی گلاری اور محفوظ بلڈ تک ہے جس میں آلدور فت
کے لیے دوطر فدراست ہے۔ ایک طرف بڑا گیٹ ہے جس
میں سے گاڑی سیت اندرا آ جا کتے ہیں جبکہ دوسری سائڈ
والاراست مرف پیدل آنے جانے کے لیے ہے۔ جمعے یہ بھی
معلوم ہے کہ بھائی روزانہ بچوں کے ساتھ شام میں پارک
معلوم ہے کہ بھائی روزانہ بچوں کے ساتھ شام میں پارک
نکورہ پارک کے ساسے ایک جین ڈپارمنعل اسٹور بھی ہے اور
جس کے دروازے آگے بیجے دوسر کوں پر کھلتے ہیں۔ ایم
آئی رائٹ ڈاکٹر سکندر؟"

''ایسولیونگی رائٹ۔'' ڈاکٹر سکندرنے جواب ویا۔ ''گلناہے،آپ نے میرے محمر کے بیرونی ماحول پر پی انکا ڈی کررکھاہے۔''

"اب رنابیہ کہ ... "واکٹر جائی اس کے تبرے
کونظرانداز کرتے ہوئے بولا۔" آپ تھے ہارے اس
وقت گر پہنچیں کے جس وقت بھائی اور نے پارک میں ہوں
گے۔ آپ حسیب معمول اپنی گاڑی اس کی تضوی جگہ پر
پارک کر کے گھر جا کیں گے۔ گھر میں موجود تمام نقتری اور
اینا اور بچوں بیوی کے پاسپورٹس اور زیورات کو کی شاپتک
ماکڈ کیٹ ہے باہر نگل آ کی گے پھر بلڈنگ کے تقی صے
بیک میں بھریں گے اور بڑے اعتمادے پیدل چلتے ہوئے
ماکڈ کیٹ ہے باہر نگل آ کی گے پھر بلڈنگ کے تقی صے
کوئی رکشانیسی پائر کر ائر پورٹ کی جانب روانہ ہوجا کی
گے۔ رائے میں کہیں آپ تھوڑی ویر رک کر ایک سفری
بیک بھی ترید لیس گے اور گھر سے نگلتے وقت آپ بھی کے

"نن فيل الكل نبيل"

"شاباش" مرائب والحائداز من كها كيا-"اور
پوليس كه پاس جائي كالمجى خيال نبيل آياء"

رابط نبيل كرول گا-" ۋاكثر سكندر نے تقوی انداز میں كہا۔

رابط نبيل كرول گا-" ۋاكثر سكندر نے تقوی انداز میں كہا۔

"شبيك ہے - اب میں كل صح تم ہے رابط كرول
گا-" اس مخص نے بات متم كرنے والے انداز میں كہا۔
"كوشش كرنا ،كل دو پهر تك پيمول كا بندو بست ہوجائے۔
میں زیادہ وقت نبیل و ہے سكتا ہے"

"آپ بے فکررہو۔ رقم کا بندو بست ہوجائے گا۔"
سکندر نے بقین ولانے والے انداز میں کہا۔" بیرمیراوعدہ
ہے کہ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں ایک
کروڑرو ہے آپ کے حوالے کردوں گا۔"

"شاباش ... اور کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش خیس کرنا۔" اس محص نے دھمکی آمیز کیج میں کہا۔"میرا ایک آمیز کیج میں کہا۔"میرا ایک آدی سلسل تمہاری گرائی کررہا ہے۔ ادھرتم نے کچھ کر بڑکی ،ادھرتمہارے ہوں کچوں کی لاشیں کریں گی۔"

اس سے پہلے کہ ڈاکٹر سکندر جواب میں کچھ کہنا، دوسری جانب سے رابط منقطع کر دیا گیا۔ ڈاکٹر جامی نے

''یہ اچھی بات ہے کہ یہ خبیث انسان کل میج سے پہلے آپ کوفون میں کرے گا اور اس وقت تک آپ اپنی فیلی کے ساتھ کم از کم ایشیا کی حدود سے باہرتکل چکے ہوں سے۔''

" ہاں، یہ تو ہے لیکن اس نے اپنا ایک بندہ میری گرانی پر مامور کر رکھا ہے۔ " سکندر نے ایک اسکانی خدشے کا اظہار کیا۔ "کہیں اس بندے کو ہمارے منصوب کی خبر تونہیں ہوجائے گی؟"

المروی البول المحقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے من وعن میری ہدایت پر مل کیا تو اس تحرائی کرنے والے بند ہے کو جل دینا کچو مشکل نہیں ہوگا۔ 'ڈاکٹر جای نے کہا۔ ''ویے جھے قتل ہے کہ اس نے آپ کواپنے دباؤیش رکھنے کے لیے اس تحرال بند ہے کی بات کی ہے۔ جھے لگتا ہے کہ اس بند ہے کا کوئی وجو دنیس، بہر حال ...' وہ تحوث ک دیر کے لیے رکا پھر جملہ کم ل کرتے ہوئے بولا۔ ''ہم کوئی رسک نہیں گیں ہے۔''

"اب جھے کیا کرنا ہے؟" ڈاکٹر سکندر نے ہو جما۔ "بیک بند ہونے میں ابھی ایک ممنٹا باتی ہے۔"

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿229 فروری 2016ء

تمام سونج آف کردیں مے جیسا کہ آپ طویل چینیوں پر اس و جانے سے پہلے کرتے ہیں۔ تمرکو کھل لاک ہونا چاہیے۔ پر ایک اُن اُ ایسا کرنے میں آپ کوکوئی وشواری تو پیش نیس آئے گی؟'' والے نے پو ایسا کرنے میں آپ کوکوئی وشواری تو پیش نیس آئے گی؟'' والے نے پو ''ہیل

موجودرہتا ہے۔ میں یہ کام بڑی آسانی ہے کرلوں گا۔ ' ڈاکٹر سکندر نے کمری خیدگی ہے جواب دیا۔ ' میں تو ائر پورٹ بہنچ کیا۔ میری یوی اور بچوں کا کیا ہوگا؟''

" م گُذُ پلان - " ڈاکٹر سکندر نے سراہنے والے انداز میں کہا ۔ " لیکن بیوونت تو آپ کے کلینک کا ہوگا؟" " میں ایک دن کلینگ نہیں جاؤں گا تو کوئی قیامت

میں آ جائے گی۔'ڈاکٹر جامی نے دوستانداز میں کہا۔ ڈاکٹر سکندر نے فرط جذبات سے مغلوب ہوکرڈ اکٹر جامی کو محلے نگالیا۔ مزید تعوزی دیر تک ان کے درمیان گفتگو

عان و مع الا المرد المرسكندرائ من برروانه موكيا-

سب کھ سونے سمجے منعوب کے تخت بہ خیروخولی انجام پا کمیا۔ اس رات ڈاکٹر سکندر اپنی فیلی کے ہمراہ بحفاظت جرمنی کی جانب پرداز کر کمیا۔

اس واقعے کے تین روز بعد ڈاکٹر جامی کے تیل فون پر ایک اُن جانے نمبر سے کال آئی۔ دوسری جانب پولنے والے نے پوچھا۔

''ہیلو۔۔ آپ ڈاکٹر جامی ہو؟'' ''ہاں، میں ڈاکٹر جامی بات کررہا ہوں۔''اس نے

جواب ديا پھرسوال کيا۔''تم کون ہو؟''

''میں جو کوئی بھی ہوں، بہت جلد تنہیں پتا چل جائے گا۔'' وہ غراہث آمیز کہتے میں بولا۔'' کیونکہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھ سے دھمنی تنہیں بہت مہنگی پڑے گی۔''

''میں تنہیں جب جانتا ہی نہیں پھر دھمنی کیے کروں گا؟''ڈاکٹر جامی نے بیزاری ہے کہا۔ ''داکٹر جامی شدہ بیزاری ہے کہا۔

"تم مجھے تیں جانے مرد اکٹر سکندر کوتو جانے ہو نا...!"

" و اکثر سکندر ... " و اکثر جای نے چونکے ہوئے کیچیں دہرایا۔" کیا ہوا و اگر سکندرکو؟"

''زیادہ ساتا بننے کی کوشش نہیں کروڈ اکٹر۔''وہ خوں خوار کہتے میں بولا۔'' تمہاری پلانگ سے ڈاکٹر سکندر ملک سے فرار ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ اس وقت کہاں ہے لیکن یہ میں نے بتا چلالیا ہے کہ اس کے فرار میں تمہارے شیطانی د ماغ کا ہاتھ ہے۔''

''تم خواتخواہ ہی مجھ پر الزام لگائے جارہے ہو۔'' ڈاکٹر جامی نے بخت کہے میں کہا۔'' کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اِن باتوں کا؟''

" و اکثر ایم اوگ تبهاری طرح پر سے لکھے نہیں ہیں الکین ہارانیٹ ورک بہت مضبوط ہے۔ "اس نے سنتاتے لیے میں ہوتا الکے بیشن ہوتا کے میں کہا۔ " ہمیں کی بات کا شک نہیں ہوتا بلکہ یقین ہوتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟"

''اچھا توتم وہی مخص ہوجس نے ڈاکٹر سکندر کو ایک کروڑ کی پرچی بیجی تھی ؟''

"فرنشایاش! لکتا ہے تمہاری یادداشت والی آملی ہے۔" دوسری جانب بو لنے والے نے استہزائیا نداز میں

ہا۔ ڈاکٹرسکندر کے تیل ٹون پرجای نے اس مخص کی گفتگو سی تھی جس نے ڈاکٹر سکندر کوایک کردڑ کی پرچی تھی۔ اس مخص کی آ واز اس مخص سے کافی مختلف تھی۔ جامی میسوچ کرمطمئن ہو گیا کہ اس تسم کے بجرم اسکیے کام نہیں کرتے۔ ممکن ہے ، پینتھ بھی ای کروہ سے تعلق رکھتا ہو۔

جاسوسى ڈائجسٹ <del>﴿2302</del> فرورى 2016ء

READING

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



وهم

"بایای! یوی دراز قامت مو، کوری مو، یک سبك اندام بورحيا دار بورسعادت مند بواور بروقت ہے شوہر کی ہر خدمت کے لیے کر بستد نظر آئے تو

اے ہم کیا لیں ہے؟"

محيل يرب ع الماسات مرف والم

\*\*

"ابى، سنتے ہيں .... جمے ڈرنگ رہا ہے۔ آج ميرى طرف كروث في كرسوجا مين-"

"بال .... تا كەمىرى نىندېر باد جوجائے اور تمهارامندو يكود كيوكرميح تك ميرادم عي تقل جان "

دوسری جانب سےریسیورر کودیا کیا تھا۔ ڈاکٹر" ہیلو بيلو" كرتاره كيا-

بیفے بھائے ایک تی مصیبت نے ڈاکٹر جامی کا در د كيوليا تفا- واكثر سكندر والا واقعداس فيصرف المك يوى کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اے اپنی ہوی پر بہت بھر وساتھا۔ اس نے یہ بات آ کے تیس بڑھائی ہوگی۔ ڈاکٹر جائ کا ایک بی ایبادوست تفاجس کے ساتھ وہ بینازک معاملہ ڈسکس کر سكتا تقااور ووقفا ڈاکٹرسکندر جواس وتت اپنے بیوی بچوں كرساته برئ ش بيغا قا-

ڈاکٹر جامی کے تی میں آئی کہ وہ اس صورت حال ے ایک بیوی کوآگاہ کردے لیکن میسوچ کروہ خاموش رہا کہ بیرسب س کر بیوی پریشان ہوجائے کی۔ وہ اپنی میلی ہے بہت محبت کرتا تھا۔وہ البیل کی تکلیف، کی دکھ میں ہیں دِ بِلِيهِ مَلَا الْمِدَاحِي جابِ سِاذيت سبدر باتفار برروزاس قص كافون آتا اوروه ژاكثركو يا دولاتا كدايك دن كم موكيا ہے۔ گزشتہ روز عن ون کی مدت پوری ہو گئ می اور اس بندے کا فون بھی نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے سکے کی سانس لی کہ معيبت كل كئ-

بي سكيم كى سانس ديريا البت ند موكى \_ آج دو پېروو بجاس نے اسپتال سے آف کیا اور اپن گاڑی میں بیفرکر ممركا جانب روانه ہواتواس منحوس كى كال آئتى۔

"تم نے بچھے کیوں فون کیا ہے؟" ڈاکٹر جای نے مضوط لهج مي استضاركيا-"كياجات موتم؟" " تم نے مجھے ایک کروڑ کا نقصان پہنچایا ہے۔"اس مخص نے کہا۔" سیدحی می بات ہے، میں چاہتا ہوں ،تم میرا

تعسان يوراكردو " بيس نے حمهيں كوئى نعصان مبيں پنجايا۔" ۋاكثر جای نے قدرے کمزور آواز میں کہا۔" پلیز اب مجھے فون

"ورنة تم كيا كراو كي؟" وه عجيب سے ليج من يولا۔ " بولیس کے پاس جاؤ کے یا ڈاکٹرسکندر کی طرح ملک ہے فرار ہونے کی کوشش کرو مے کیکن یا در کھو کہتم بید دونوں کام تبیں کرسکو مے۔ میں تے تمہارے بارے میں بہت ایکی طرح جمان بین کرلی ہے۔ تم فی الفور ملک سے باہر جانے كى الميت اور صلاحيت جيس ركعة اورجيع بى تم في يوليس ے رابطہ کرنے کی کوشش کی ، مجھے بتا چل جائے گا اور پھر تمہارے بوی ہے بری بیدردی سے فل کر دیے جا عی ك\_ ده لوك مل طور يرميري تكراني من ال \_ من ي اہے تین مستعد کے آدمیوں کوان کی ایک ایک جنبش نوٹ کرنے پر متعین کر رکھا ہے۔ یعین نہ ہوتو کوئی جالا کی کر کے د کھے لو۔ میں نے جو کہا ہے، ووکر کے بھی دکھا دوں گا۔

" آخرتم چاہے کیا ہو؟" ڈاکٹر جامی زچ ہو کر بولا۔ "بتایا تو ہے، تم میرا نقصان بورا کردو۔ میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا۔" اس مخص نے کہا۔" اس کے بعد تمہارا اور مراراسته الگ الگ- "

' میں ایک کروڑ کہاں سے لاؤں۔میری ای حیثیت میں ہے۔" ڈاکٹر جای نے ساف کوئی کا مظاہرہ کرتے موے کہا۔" جمہیں میرے بارے می کوئی علاقتی ہوئی

وو كوئى غلط فہى تبيس ہوئى۔" دوسرى جانب بولنے والے نے دوٹوک انداز میں کہا۔" اور میں کوئی ظالم انسان جیں ہوں۔ تمہاری حیثیت کے مطابق ہی مطالبہ کردیا ہوں۔ جھےتم سے صرف پچاس لا کھ چاہیں اور وہ بھی تین

" بحاس لا كارو ي ... ي بهت برى رقم ب-" ڈاکٹرجای نے کہا۔

و محرتمهارے بوی بچوں کی جان سے زیادہ بروی رقم مبیں ہے۔' وہ سفاک سے بولا۔ ''میری بات سنو . . ' ڈاکٹر جامی اضطراری کیچیں

جاسوسى دُائجست 231 عنورى 2016 ء

اغوا کارنے دوٹوک انداز میں کہا۔''ابتم گھرجاؤ اور اپنی "ملو ڈاکٹر! کیے ہو؟" اس نے جبکتی ہوئی آواز بوى كوسنجالو \_ ياتى باتس رات مين مول كى -" ا بن بات مل كرتے كے بعداس نے دابطم مقطع كر

میں کوشش کررہا ہوں مگر ابھی تک رقم کا بندو بست میں ہوسکا۔" ڈاکٹر نے تھبرے ہوئے کیج میں کہا۔

" تمہارا یہ راگ میں چھلے تین دن سے س رہا ہوں۔" اس کے لیج کی چیک مفقود ہو گئے۔ اب وہاں ورند کی جلک رہی تھی۔ "و منہیں ساتے کے لیے ایک راگ میرے یاس بھی ہے۔ ذرا گاڑی کوسائٹ پرروکو۔

° کاڑی کوروک دوں مگر کیوں...؟ ' ڈاکٹر جای نے البحن زوہ کیج میں کہا۔

''ڈواکٹر! میں تمہارا پیشنٹ میں ہوں جو تمہارے ہر سوال کا جواب دول۔ ' وہ در تی سے بولا۔ ' میں مہیں جو راك سائے والا ہول اےس كرتمبارے باتھ ياؤل كانب العيس كے اور ميں ميں جامتا كرتم كى حادثے كے نتیج میں موت کے مندمیں چلے جاؤ۔ اگرتم مرکے تو جھے بياس لا كه وان دے كا؟"

ڈاکٹر جامی نے گاڑی سوک کے کنارے روک دی

اوركما- "ال بولو ...

ا کلے بی کمجے اس کی ساعت ہے توی کی آواز مکرائی۔ " یا یا! بدیہت ظالم لوگ ہیں۔انہوں نے مما کو بے ہوش کر كرك يرجيك وبااور جھاغواكر كے يمال لےآئے

متم فكرنه كروبينا ميں سب سے نمث لوں كا۔ ' جا ي في بحر ب لي ين كها-" بتاؤ بتهاري مما كهال إلى؟" ''رائیڈ والی روڈ پر۔''نوی نے بتایا۔ پہلے ان لوكوں نے كولى ماركر مارى كا فرى كا الرجا الدا \_ محرجب مما ٹائز چیک کرنے گاڑی ہے باہر کش تو انہوں نے مما کو بے

ہوش کردیا اور بھے ..." توی کی آواز منقطع ہوگئی۔ڈاکٹر جای تڑپ کررہ کیا۔ الم نے اب تک پھاس لا کھا بندو بست کرنے کے سليط ميں جو بھی كوشتيں كيں وہ سب بيكاركتيں -"اس مخص نے زہر لیے لیے میں کہا۔" لیکن آج کے بعد تمہاری ہر كوشش اصلي اور خالص ہوكى اور جھے يقين ہے، الكے دودان على تم اس رقم كانتظام كراوك\_"

"دیکھو...میرے سے کو پکھنیں ہوتا جاہے۔" ۋاكثركى آوازىش رعشەدر آيا-

" ووميرے ياس محفوظ إوراس وقت تك محفوظ سے گاجب مکے تم میری ہدایت پر ال کرتے رہو گے۔"

فوزیه آرام ده بینه پرلیش مولی تھی۔ ڈاکٹر جای اے رائے میں ، اپن گاڑی میں بھا کر تھرلایا تھا۔ تمریخے ہی ڈاکٹرنے اے فوری جی امداد دے دی می جس سے اس کی طبیعت بحال ہوگئ تھی۔اب وہ ممل ہوش وحواس میں تھی۔ اس نے کلو گیر آواز میں اسے شوہر کوساری کہائی ستائی اور آخر میں کہا۔

مُعاى! جميل فورأ يوليس كواس واقع كى اطلاع

ا بر کر جیں "جای نے قطعیت سے کیا۔" پولیس کو اس معاملے میں ملوث کرنا فیکے جیس ۔اس سے توی کی جان كوخطره موسكتا ب-"

''لکین کچھ پتا تو چلے ، وہ لوگ ہمارے نومی کو کہال لے کتے ہیں؟ ' توزیدوہائی ہوگئ۔

"سب بتا چل چکا ہے فوز سے۔" وہ ایکی بیوی کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا۔وہ اس کے بیڈ کے فردیک ایک کری پر

"کیا پتا چلاہے، کچھ بجھے بھی بتا تھیں۔" وہ اضطراری

'' پیدو بی لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر سکندرکوایک کروڑ کی پر چی جیجی تھی۔''ڈاکٹر جامی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔"الیس کی طرح یہ بتا چل کیا تھا کہ ٹل نے جالا کی ے کام لے کرڈ اکٹر سکندر کو ملک سے فرار کرایا ہے۔اب سے ا پنا تقصان مجھ سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کمالِ مہریائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے پیاس لا کھروے کا

''مطالبه کیا تھا کا کیا مطلب؟'' فوزیہ نے سوالیہ نظر سے شوہر کی طرف دیکھا۔

جای نے اب تک کی رودادفوز پیکوسنادی۔ " تو آپ نے محم سے اتی بڑی بات چیائے رمی - "وہ شکایت بھری نظرے اے شوہر کود میسے ہوئے بول-"آپ عن دن ے اچھے ہوئے اور چپ چپ ہے۔ سی بی تو مجھ کی تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی پریشائی ہے کیلن سے بتائیں جل رہاتھا کہ پریشانی کی نوعیت کیا ہے۔

جاسوسى دائجست 232 فرورى 2016ء

زيرو زبر "كيا ہم نوى سے ملنے جارے ہيں؟" بے ساخت فوزير كمنه عاكلا

''ٹوی سے ملنے کا بندویست کرنے۔'' ڈاکٹر نے ب وستور سجيده ليج من جواب ديا-" آج جعه ب-اس ك بعد ہفتہ اور اتوار بینک بندر ہیں کے۔ میں ویکما ہوں، میرے اکاؤنٹس میں لتنی رقم ہے۔ میں آپ کو تھر میں اکیلا چوڑ کرنبیں جاسکا۔اس کیے آپ بھی میرے ساتھ بیک

شيك ب ... "وه بستر ب اشخة موت بولى-ای کیجوزید کے بل ون کی منی نے اٹھی۔فوزیدنے سل کے ڈائل (اسکرین) پرنگاہ ڈالی اور کہا۔" سندر کا فون

مختمر بات کریں یا ٹال دیں۔'' جای نے برا سا مند بناتے ہوئے کہا۔ 'میرے پاس زیادہ ٹائم میں ہے۔' سدر کااصل نام جشیرعلی تھا تا ہم وہ سدر کے نام سے مشہور تھا۔ وہ ایک دراز قامت دیلا بتلا تھی تھا جس نے خاصی صحت مندموچیس یال رهی تھیں۔سندر، فوز بیا مجھوتا بھائی تھا۔وہ فوزیہ سے پانچ سال چھوٹا تھا۔اس کی امجی تک شادى تېيى بونى تلى سندر بېت بى يا تونى قسم كالخص تعاروه ہروفت اپنا کوئی نہ کوئی منصوبہ بیان کرتار ہتا تھا۔ ڈاکٹر جا ی اہے اکلوتے بہالے کو سخت ناپند کرتا تھا اور بیہ بات فوزیہ -34 to 30 -

"بال سندر ... " فوزیہ نے کال ریسیوکرنے کے بعد کها\_" میں اس وفت ذرابزی ہوں تم بعد میں فون کرنا ۔" الفيك بالمين رات وكال كرول كار" مندر نے کہا۔" کال کیا کروں گا بلکہ میں آپ سے ملتے ہی آرہا ہوں۔رات کا کھانا ش آپ لوگوں کے ساتھ بی کھاؤں

"اجما مليك ب- خدا حافظ-" فوزيه في جلدى ہے کہا اور فون بند کردیا۔

سندر کی کال کاسنتے ہی ڈاکٹر جامی بیڈروم سے لکل میا تھا۔ وہ شدر کے نام سے بھی جاتا تھا بس فوزیے کا بھائی ہونے کے ناتے وہ شدرکو برداشت کر لیتا تھا درنہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ شدر کی شکل نہ دیکھتا۔

ایک مھنے کی کوشش کے بعد ڈاکٹر جای ایے تمن اکاؤشش ش سے دی لا کھروے نکلوائے ش کامیاب ہو حمیا۔واپسی کے سفر کے دوران بنی اس نے اسے کمیاؤ تذر كوفون كركے بتاديا كه وه آج كليتك بيس آسكے گا۔

"ميں آپ لوگوں كو پريشان مبيں كرما چاہتا تھا۔" جای نے بتایا۔"اس کیے خاموش رو کراس مسئلے کا کوئی حل تكالنے كى كوشش كرر ہاتھا۔"

''رائے میں نوی اور میں نے پروکرام بنایا تھا کہ آج رات جب آپ کلینک سے مرآ میں مے تو ہم آپ کو محركر بينه جائي ك\_" فوزيه نے ايك منترى سائس خارج كرتے ہوئے كہا۔" تاكہ با تو يط كرات كى پريشاني كاسب كيابيكن ... "اس كى آئلسين دُبدُيا آئي. " انوى پتائيس كس حال يس موكا-"

"وہ ٹیک ہے۔" جای نے کی آمیز کیج میں کہا۔ " تعوری دیر پہلے اغوا کارنے نوی سے میری بات کرائی

''اوه...ميرا جانو روتونبيس ريا تقا؟'' فوزيه جذباتي

ا ہوگئ۔ ''بالکل نہیں۔ وہ ایک بہادر بچہ ہے۔'' جای نے انتقال میں انتقال کا مرے حلد میں اغوا کار كبا\_ ومي نے اسے يقين ولايا ہے كه بہت جلد على اعوا كار كورتم اداكر كاے چمز الوں گا۔

" مر بچاس لا کھرو ہے آئیں سے کہاں ہے ...؟ فوزسين دونول باتحد ملته موت كما-

"أيك بات كايبت سوچ مجه كرجواب ديں-" واكثر جای نے کری بجیدگی سے کہا۔" میں اس سے پر بہت الجعا

'' کون ی بات جای؟''فوزیہنے یو چھا۔ " و اکثر سکندر والی ، ایک کروژ کی پر چی والی بات میں نے مرف آپ سے شیئر کی می میری مجھ میں ہیں آر ہا كهيه بات اغوا كارتك كيے في كئ ...

" توكيا آپ بحدر بين كهيس في افوا كاركوبتايا ہوگا کہ... ڈاکٹر سکندر آپ کے آئٹ یا پر مل کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا؟" فوزیہ نے عجب سے لیج میں استفيادكيا-

میں برگز ایسانہیں مجدرہا۔" ڈاکٹر جای نے قطعی ليح من كها-" بحص آب برهمل اعماد ب- من تومرف بد جانا عاہ رہا ہوں کہ لیک آپ نے سے معاملہ کی اور ے تو وَسُكُسْ بَيْنِ كَيا...'' وُسُكُسْ بَيْنِ كِي الْكُلْ بَيْنِ \_''فوزيد نے سادہ سے لیج میں جواب ''الکل بین \_''فوزید نے سادہ سے لیج میں جواب

"اوك ... " جاى المحتے ہوئے بولا۔" جلدى سے "تار ہوجاؤ۔"

جاسوسى دائجست 233 فرورى 2016ء

"كوئى مخبائش پيدائيس ہوسكتى۔" وہ دوتوك ليج بيں بولا۔" تمبارے پاس اتوار دو پير تك كا وقت ہے بس. تم زيور بيچو، گاڑياں بيچو، گھر بيچو، خود كو چيج ڈالو يا بسيك مانكو، ميں كچوئيس جانتا۔ جھے ہر حال ميں اتوار كى دو پير تك پورے بيجاس لا كھ روپے چائيس۔ ايك بزار والے استعال شدہ كرتنى نوٹوں كى شكل ميں ..." ليم بحركو توقف كر كے اس نے گہرى سائس لى پير تحكماندا ناماز ميں بولا۔

''لو... بتجے ہے ہائے کرد۔'' اگلے ہی کمجے سل فون کے اسپیکر پر نوی کی آواز ابھری۔''ہیلومما...ہیلویایا...''

''جانو! کیے ہو؟'' فوزیہ نے متاز بھرے انداز میں کہا۔''ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تونیس کی؟''

'' نہیں مما۔'' نوی نے کہا پھر پوچھا۔''مما! آپ تو شیک ہیں نا؟''

''میں شیک ہوں میرے لال۔'' فوزیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔'' آپ نے کھانا کھالیا؟'' ''جی مما۔۔ تھوڑا سا کھایا ہے۔ ہاتی آپ کے ساتھ

ور آپ فکرنہیں کرو جان۔'' فوزیہ نے تسلی ہمرے انداز میں کہا۔''آپ کے پاپا کوشش کررہے ہیں۔ہم بہت جلدآپ کوآزاد کرالیں تے۔''

دوسری جانب سے نوی کا جواب بیس آیا۔اس کی جگہ اغوا کارکی آواز سنائی دی۔وہ ڈاکٹر جای سے خاطب تھا۔ ''ڈاکٹر! میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔تمہارا بچیہ سیح سلامت ہے۔ابتم بھی اپناوعدہ جلداز جلد پوراکرنے کی کوشش کرو۔''

"میں کوشش میں لگا ہوا ہوں۔" ڈاکٹر نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔

''او کے ... بعد میں فون کروں گا۔'' بیہ کہد کراغوا کار نے رابطہ منقطع کردیا۔

"الله كا شكر ہے ، ميرا جاتو زندہ سلامت ہے-" فوزىيەنے اضطرارى ليج ميں كہا-

نوی کی آوازین کراوراس سے بات کر کے فوزید کو کافی صدیکے آلی کی آوازین کراوراس سے بات کر کے فوزید کو کافی صدیکے آلی صدیکے آلی موکن تھی تا ہم نوی کی غیر حاضری نے مال باپ کا دل خون کررکھا تھا۔ بیدخالی کھراوراس کے درود یوار انسین کاشنے کو دوڑ رہے تھے۔ جای مرد تھا۔ اس میں فوزید

'' شیک ہے ڈاکٹر صاحب۔'' کمپاؤنڈر نے کہا۔ '' میں پرانے پیشنش کودواری پیٹ کروادوںگا۔'' ''گڈمدہ!'' ڈاکٹر نے کہا۔'' اور ہاں، میں بہت بزی ہوں اس لیےفون پر کمی کی بات کروانے کی کوشش نہیں کرنا۔''

"میں مجھ میا ڈاکٹر صاحب "" کمپاؤنڈر نے جلدی ہے کہا۔

وه گھر پنچ تو ڈاکٹر جای کے فون کی گھنٹن نے آئٹی۔ نمبر انجان تھا۔ اس کا دھیا ن فورا اغوا کار کی طرف چلا گیا۔ ڈاکٹر نے فوزیہ کوجھی اپنے پاس بلالیاادر کال ریسیوکر لی پھر اسپیکرآن کردیا۔

ا پیکرآن کردیا۔ '' ہیلوں،''ڈاکٹر نے معتدل انداز میں کہا۔ ''خوب ہیکوں کی سیر کر کے آئے ہوڈ اکٹر۔'' دوسری جانب وہی اغوا کارتھا۔'' دیکھ لوں۔ میں نے تم پرکتنی گہری نظرر کھی ہوئی ہے۔''

" ہاں، یہ تو ہے۔" ڈاکٹر نے کہا۔" تم بہت ہوشیار بی ہو۔"

''میں مجھ رہا ہوں۔''ڈاکٹر نے جلدی ہے کہا۔''تم فکر نہ کرد ۔ میں تہمیں دھو کانہیں دو**ں گا۔''** 

"" تم دھوکا دینے کی پوزیش ہی بیں نہیں ہوڈ اکٹر۔" وہ بڑے بھونڈے انداز میں شا۔" تمہاری سب سے قیمی چیزاس وقت میرے قبضے میں ہے۔"

"سنو..." جامی نے جلدی سے کہا۔ "نوی کی مال کا بہت براحال ہے۔ ذرانوی کی اس سے بات کرادو۔"

"ضرور بات كراؤل كالكن پہلے بتاؤ، بيك ياترا كتى رقم جمع موكى ہے؟"

"دس لا کھروئے۔" ڈاکٹر جای نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا۔

"اوہ . . . اس سے کیا ہوگا؟" وہ مایوی سے بولا۔ "یاتی چالیس لا کھ کا بندو بست کہاں ہے کرو تھے؟" "نیاتی جانتے ہو ،کل اور برسوں جنگ بند ہوں تھے۔"

" من جانے ہو،کل اور پرسوں بینک بند ہوں ہے۔" جای نے کہا۔" جہیں ٹائم میں تعوزی مخبائش پیدا کرنا ہو مان نے کہا۔" جہیں ٹائم میں تعوزی مخبائش پیدا کرنا ہو

جاسوسى ڈائجسٹ 134 فرورى 2016ء



کی نسبت قوت برداشت زیادہ تھی۔ وہ اپنے دکھ کا کھل کر اظہار نہیں کر پار ہاتھالیکن اس کے دل پر کیا ہیت رہی تھی ، بیہ وہی جانتا تھا۔

'' ہمارا جانو ہمیشہ سلامت ہی رہے گا۔'' جای نے پُروٹو ق انداز میں کہا۔'' انشاء اللہ! سب شیک ہو جائے گا۔''

"آپ نے کیا پلان کیا ہے؟" فوزیہ نے یو چھا۔ "دس لا کھیش کا تو بندویست ہو گیا۔ باقی چالیس لا کھ کہاں ہے آئیں مے؟"

"میرے خیال میں فوری طور پرتو یہی ہوسکتا ہے کہ ہم دونوں گاڑیاں فروخت کردیں۔" ڈاکٹر جای نے کہا۔ "اگر پھر بھی رقم پوری نہ ہوئی تو تمہارے زیورات بھی فروخت کردیں گے۔"

مرونوں گاڑیاں کتنے میں چلی جائیں گی؟'' فوزیہ ''دونوں گاڑیاں کتنے میں چلی جائیں گی؟'' فوزیہ

" وٹز کی جوکنڈیشن ہے اس کے مطابق ، و ہیارہ لا کھ میں جانا چاہیے اور سوک اٹھارہ لا کھ سے کم میں نہیں جانا چاہے۔ "جامی نے کہا۔" بیکل ملا کرتیس لا کھ ہو جا تیں مے۔"

"وس مارے پاس ہیں۔ بيہو محصے چاليس لا كھ۔" فوزىيەنے كہا۔" دس لا كھكافرق باقى ہے۔"

"بیفرق زیور کی کر پوراکیا جاسکتا ہے۔" جای نے سوچ میں ڈو ہے ہوئے لیج میں کہا۔" اور میں نے گاڑیوں کی جو قیت لگائی ہے ضروری نہیں وہ جمیں ال بھی حائے..."

"سندرآرہا ہے۔ میں اس سے بات کرتی ہوں۔" فوزیہ نے جلدی سے کہا۔" کئی کار ڈیٹر اس کے جانے والے ہیں۔ وہ میں گاڑیوں کی ایجی تیت دلوادے گا۔" "وہ کیوں آرہا ہے؟" ڈاکٹر نے چو تکے ہوئے لیج میں دریافت کیا۔

" جب ہم بینک کے لیے لکار ہے تھے تو اس کا فون آیا تھا۔" فوزیہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔" میں جلدی میں تھی اس لیے اس سے بات نہیں کرسکی تھی۔وہ کہہ رہا تھا، رات میں آئے گا اور کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائے

" یہاں ماری جان پر بنی ہوئی ہے اور آپ کے سدر بھائی صاحب ڈنر اُڑائے آرہ ہیں۔" ڈاکٹر جای فی طور ہے جیں۔" ڈاکٹر جای فی طور یہ لیے میں کہا۔" اور صرف کار ڈیلرز پر بی کیا

موقو ف، دنیا میں ایسا کون سامخص ہے جس سے اس کی جان پیچان تبیس؟''

" جامی! اس بے چارے کو کیا معلوم کہ ہم اس وقت کن حالات ہے گزررہے ہیں وہ ڈ ٹراڑائے نہیں، ہم سے ملنے آرہا ہے۔ "فوزیدنے سندر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ " آپ نے بھی سندر کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی جبکہ وہ

آپ کابہت احترام کرتا ہے۔'' ''میں اس کا یہ احسان زندگی بھر یادر کھوں گا کہ وہ میرااحترام کرتا ہے۔'' ڈاکٹر نے جیکھے کیچے میں کہا۔'' باتی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں اس کی بات کواہمیت نہیں دیتا تو اس کی ہزاروں لا کھوں باتوں میں ایک بات ہی قابل تو جہنیں ہوتی ، قابل اہمیت ہوتا تو بہت دور کی بات

''بس،آپ نے طے کرلیا ہے کہ سندر کی مخالفت ہی کرنا ہے۔'' فوزیہ نے خفلی آمیز کیج میں کہا۔'' آپ کوتواس کے نام پر بھی بخت اعتراض ہے۔''

'''اوراس اعتراض کا سبب بھی ہے۔'' جامی نے کہا۔ ''والدین نے اچھا خاصااس کا نام جشیدعلی رکھا تھا اوراس نے ہندوانہ نام سندرر کھ لیا۔''

''آپ کو پتا ہے، کیجٹر دلیپ کمار بھی ایک مسلمان ہے۔'' فوزیہ نے کہا۔''اس نے بھی اپنانام مندوانہ رکھا ہوا تنا''

"جی ہاں مجھے پتا ہے۔" ڈاکٹر جامی نے اثبات میں کردن ہلائی۔" وہ سب کچھ" نظریۂ ضرورت" کے تحت شے اور آپ اپنے مندر ویرا کو دلیپ کمار کے ساتھ ملاکر بہت زیادتی کرری ہیں۔"

'' آپ کومبرے بھائی میں کوئی انچھی یات بھی نظر آتی ہے؟''فوزیہنے خطکی آمیز کیجیش ہو چھا۔

"معاملها چی اور بری بات کائیس ہے فوز ہے۔" جای نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔" بجھے ان لوگوں سے سخت چئے ہے۔ کا کوئی مقصد حیات نہیں ہوتا چئے ہے۔ کا کوئی مقصد حیات نہیں ہوتا اور آپ کے سندرویرا ایسے ہی افراد میں سے ایک ہیں۔" لحاتی توقف کر کے اس نے ایک محری سانس کی پھر اپنی بات ممل کرتے ہوئے بولا۔

"مندرصاحب نے سب سے پہلے تو اپنا نام تبدیل کیا پھر انہیں احساس ہوا کہ ان کے اندر ایک قابل واکثر چھیا بیٹنا ہے لہذا میٹرک بیں بھٹکل پاس ہونے کے بعد کسی ایجنٹ کو چیے کھلا کر انٹر سائنس پری میڈیکل بیں واخلہ لے

Segilon

PAKSOCIETY1

" آیا انوی نظر نیس آر ہا۔ کیا کہیں گیا ہوا ہے؟" ''نوی کوکسی کی نظر لگ گئ ہے۔'' فوز پیے نے بھرانی ہوئی آواز میں بتایا۔

"كيان مطلب ب، " ووتشويش بمرك إنداز میں فوزیہ کود میصتے ہوئے بولا۔ '' آیا... آپ مجھ سے مجھ چھیار ہی ہیں۔ بتائیں ،نوی کوکیا ہواہے؟"

قوزید کے ضبط کے بندھن ٹوٹ کئے۔اس نے گلو کیم آواز میں سندر کونوی کے اغوا کی کہائی سنادی۔

بوری بات سے کے بعد سدر نے یو چھا۔" کیا دو لھا بعانی کلینک کئے ہوئے ہیں؟"

" فربيل ... وه ايخ كرے مل ليٹے ہيں۔" فوزيد نے دو ہے کے پلوے اپنی آجھیں صاف کرتے ہوئے بتایا۔"وس لا کو ہم نے ارج کر لیے ہیں۔ باقی جالیس لا کھ كابندوبست كيے ہوگا، يہ جھ من بين آرہا۔

"سب ہوجائے گا آیا۔" شدر اٹھ کر کھڑا ہوتے موتے بولا۔"میرے ہوتے ہونے میری آیا کی آجموں میں آنسوآ تھی، یہ میں برواشت میں کرسکتا۔ دولها بھائی ے میری بات کروائیں۔

" "تم يهال بيشو، بين انبيس و يكوكر آتي يون\_" سندر دوبارہ صوبے پر بیٹھ کیا اور فوزید، جائی کے كريك عانب بره كئ-

واكثرجاى بيد پردراز بيسوج ربا تفاكدكسي كومشوره دینا کتنا آسان کام ہے اور خود مل کرنا کتنا مشکل۔

چندروز پہلے ڈاکٹر سکندر ایس بی صورت حال میں پھنسا ہوا تھاا در جای کے مشورے پر دوا پن میملی کو بچفا ظت ملک سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو کیا تھا لیکن خود جامی کی مجھ میں چھیس آرہاتھا کہ وہ کیا کرے۔

ان دولول مچویشن میں ایک فرق البته ضرور تفااور وہ برك واكثر سكندر كے معالم من ير جي سينے والے كے باتھ من کچھیں تھا جبدجای کے معاطم میں اس کا لخت جروی اغوا کار کے قبضے میں تھا۔ ڈاکٹر جای توی کی واپسی کے لیے مجریجی کرسکتا تھا۔ وہ اسکلے روز دونوں گاڑیوں کوفروخت كرفي كالمعم اراده كرچكا تعا-

دروازے پرقدموں کی آہٹ سی کروہ چونکا۔ تعوری ى ديريس فوزيداس كے سامنے كھڑى كھى۔اس نے ڈاكثر جای ہے کہا۔

استدر ورائك روم من بينا آپ كا انظار كرر با

لیا۔انف ایس ی میں بار بار کل ہوئے کے بعد البیں بتا جلا كدان كى اصل لائن الجيئر مك بحمر الجيئر مك يو نيورشى والى الجيئر تك تبيل بلكه موثر مكينك والى الجيئر تك ينانجدوه کئی سال تک مختلف کیراج میں اپنے دن رات اور ہاتھے منہ كالے كرتے رہے۔ چرا جا تك ان پرانشاف ہوا كمائيس برنس كرنا چاہے \_ يارنى و يكوريش اعد غين سروس ،شاوي بال کی کیٹرنگ، کمی خیل کی ایجنی سے لے کر پراپرٹی ایجنٹ، جعہ بازار، اتوار بازار کے تھیلے اوراٹالز، اندرون عدھے اتاج اور قربانی کے جانور لاکر کراچی میں بجنا، بنجاب سے مخلف مسم کے کیڑے لاکر انہیں کراچی میں فروخت كرنا تك سب وهندے انہوں نے كر كے و كھے ليے الى - پچھلے دنوں وہ پرائز بانڈ کے آکازے جے رہے تھے اور آج کل سنا ہوہ کی کارڈیلر کے پاس میشد ہے ہیں۔ کہنے کودہ بہت کھ بیں لیکن میری نظر میں صرف آپ کے سندر

'انشاءالله...ميرا بما كَي الكلے الكِتْن مِين كھڑا بھي ہو گا۔ " جای کی طویل بات کے جواب میں فوزیہ نے کہا۔ "اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی

اس سے پہلے کہ ڈاکٹر جائ" قائدانہ صلاحیتوں" پر کونی کرارا جواب دینا، ڈورنکل نج اسی۔فوزیہ یہ کہتے ہوتے باہر کی جانب لگی۔" لکتا ہے، سدر آ کیا۔ يليزو.. آپ اے اپ ساتھ انگيج رکھنا۔" جامی في كما " على تحور الرام كرنا جابتا مول-

فوزیدا ثبات میں کردن ہلاتے ہوئے آگے بڑھ

کیٹ پرسندر ہی تھا۔ اس نے تین جار تھلے اٹھا رکھے تھے جن میں مختلف نوعیت کے کھانے بھرے ہوئے تے۔سندر کی میاوت می کہوہ بہن کے مربھی خالی ہاتھ مبیں آتا تھا۔خاص طور پر وہ نوی کا پسندیدہ پڑالا نا بھی نہیں بعوالا تعارنوي استدرك ساته كافي كملاملا مواتها\_

ڈاکٹر جای این اکلوتے سالے کے بارے میں جو مجل کے رائے رکھتا ہولیکن میں جے کے فوزیداور جامی کے بی شدر کے موضوع پر تعوری ویر پہلے ہونے والی گفتگونے نوی کی طرف سے ان کا دھیان وقتی طور پر ہٹا دیا تھا۔

فوزید نے سندر کو ڈرائگ روم میں بھایا اور کھانے والے تھیلے کی میں پہنچانے کے بعدوہ اس کے یاس آگئ۔ شدرنے ہوچھا۔

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿237 فرورى 2016ء

"اے سیل لے آؤ۔" جای بیزاری سے بولا پھر یو چھا۔" کیا آپ نے سندر کونوی والے معاملے کے بارے مين بناديا ي

"جی بتا دیا ہے۔" فوزیہ نے اثبات میں جواب دیا۔" شدر جارا اپنا ہے۔ وہ نوی سے بہت محبت کرتا ہے اوراس نے بھے لی دی ہے کہ ... سب شیک ہوجائے گا۔ آپ تھوڑی دیرے لیے اس کی نالائقیوں کو بھول جا تھی اور اس سے بات کرلیں۔"

"اوك ... آپ أے يهال بلاليس-" جاي نے تم رضامنداندانداز میں کہا۔'' بات کرنے میں کوئی حرج

تھوڑی بی دیر بیس سندر، جای کے بیڈروم بیس تھا۔ عدر کود کھ کر جائ اٹھ کر کھڑا ہوا اور مصافے کے لیے ہاتھ آ کے بڑھا ویالیکن سندر کسی اور بی موڈ میں تھا۔ وہ دونو ل بازدوا كرتے ہوئے جاى كى جانب بر حااور براكرم جوش معانقة كر ۋالا ـ وه كافي دير تك جاي كى پيندهميكتار يا پھر شكايت بحرب ليح من بولا-

" بمائی جان! آپ بھے اپنائیں بھتے اور کی کہدر ہا ہوں ، بچھاس یات کا بہت د کھ اور انسوس ہے۔ آیانے بتایا ے کہ آپ بچھلے تین چارون سے اس عذاب میں بتلا ہیں اور مجمع بتايا تك ميس..."

' 'بس، بيمعامله تي ايسا تها كه ش في تمهاري آيا كو جى چھميں بتايا تھا۔ جاى نے تھرے ہوئے ليج ميں جواب ديا\_ "من فوزيه كويرينان ميس كرما جامنا تعالي

"اہے آخر کس کیے ہوتے ہیں؟" وہ کمری سجید کی ے بولا۔ " بیٹھیک ہے ہمانی جان کہ میں بہت بالائق ہوں اور مجھے یہ بات مجی المجی طرح معلوم ہے کہ آپ مجھ سے بہت چڑتے ہیں لیکن آپ کوانداز ہیں کہ میں آپ لوگوں ے بہت محبت کرتا ہول۔"

" بجمع اندازہ ہے سدر۔ " جای نے مصلحت آمیز انداز میں کہا۔"اور سے می تمہاری غلطمی ہے کہ میں تم سے چ تا ہوں۔امل میں میرا بیشہ بی ایسا ہے کہ اس میں انسان ا بن فيملي كريليوزياده ومت نيس نكال سكتا- آپ ا بن آيا ے یو چولو۔ ہمی ہمی میں ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت בצותפולתט

" آپ لوگ یا تیس کریں ، میں چائے بنا کر لائی ہوں۔"فوزیا تھتے ہوئے بولی۔

" آیا! چائے کھانے کے بعد چکس کے۔" شدرنے

جلدی ہے کہا۔" میں اچھا خاصا کھانا لے آیا ہوں۔ میں ذرا بھائی جان سے بات کراوں۔اس کے بعد آپ کھانا کرم کر

"میراتو کھانے کو بالکل جی تبیں جاہر ہا۔" فوزیہ نے بجھے ہوئے کہے میں کہا۔''جب تک نوی تفرمین آجاتا، میرے طلق ہے توالہ بیں اترے گا۔"

"نوی سے بھے بھی بہت زیادہ محبت ہے آیا۔ اس ك بغيريه كمرسوناسوناسالك رباب-"سندرف اداس لج میں کہا۔ "دلیکن کھانا پیا بھی ضروری ہے۔ اگرجم میں خوراك تبيس يبنيج كي تو تواناني حاصل تبيس موكى اوراكر بدن مين تواناني جيس موكى توجم حالات كامقابله كرف كے قابل نہیں ہوں گے۔'' کم بحر کوتو قف کر کے اس نے جای کی طرف ويكعاا ورمنتفسر هوابه

''مِعائی جان! آپ تو ڈ اکٹر ہیں۔ بتا تھی *، کیا بی*ں غلط לאהר אופט?"

جامي كوآج بكى مرتبه محسوس مواكه مندرين عقل نام ک کوئی چر بھی موجود ہے۔سندر کا بدروب اس سے پہلے جای نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تائیدی انداز میں كرون بلائي اوركبا\_

" میں سدر کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ جمیں کھانے کا ایکاٹ ہر کرمیں کرناچاہے۔

فوزید کا چرہ خوتی سے کھل اٹھا۔ آج پہلی مرتبداس نے جامی کے منہ سے سدر کے کیے تائیدی کلمات سے تھے۔ بیانج ہے کہ مصیبت اور پریشانی رشتوں میں حالل قاصلوں کومٹادی ہے یا م کردیتی ہے۔

" بعانی جان آیا نے جھے مخفرا اس پریشانی کے بارے میں بتایا ہے۔ عدر، جای سے تناطب ہوتے ہوئے بولا۔" آپ نے دی لاکھ کا بندویست کرلیا ہے، چالیس لا کھمزید چاہیں۔اس ملط میں آپ کے ذہن میں كونى آئديا ٢٠٠٠

· مِن نفذى جوارجُ كرسكَتَا تقا، و ه كرليا ـ ' ژا كثر جا ي صاف کوئی کامظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔"اب میرے پاس دوگاڑیاں اور تمہاری آیا کے پاس زیورات ہیں۔ میں نے يمي سوچاہے كەكل ان چيزوں كوفروخت كردوں گا۔ ميں كل شام سے پہلے نوی کووالی لانا چاہتا ہوں۔"

" ہول۔" شدر نے سوچ میں ڈو بے کیج میں کہا۔ " بھائی جان! آپ نے نوی کے اغوا کا معاملہ کی سے شیئر تو ميں کیا؟"

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿238 ﴾ فروري 2016ء

زيرو زبر

کے بعدای نے ایک پوجمل سانس خارج کی مجرا پٹی یات تھمل کرتے ہوئے بولا۔

'' پھرمیرے پاس فوری طور پر اتنی بڑی رقم حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ بھی تونییں ہے۔ بیمیرا آخری آپشن سے''

"آپاس دفت پریشان ہیں بھائی جان اس لیے ایسا سے کہ کوئی آپش،
ایسا سوج رہے ہیں درنہ میرا تو یہ مانتا ہے کہ کوئی آپش،
آخری آپشن نہیں ہوتا۔انسان اگر کوشش کر ہے تو ہرنا کا می
کے بعدا ہے کوئی نہ کوئی کھلا دروازہ نظر آبی جاتا ہے۔میرا
تجربہ تو بھی ہے۔ بہر حال، میں کار ڈیلر سے معلوم کرتا
ہوں۔"

بات ختم کر کے سدرا ہے سیل فون کے ساتھ معروف ہو کیا اور جامی جیرانی ہے بیسو چنے لگا کہ کیا ہے وہی سندر ہے جے وہ احمق ، نالائق اور ناتجر بہ کار مجھتا تھا۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ پہلے غلط تھا یا اب وہ خوانخواہ بچویشن کے زیرا ٹر سندر کی یا توں ہے متاثر ہور ہاہے۔

و میں نے اس بار خمنی استان میں ایک سامی یارٹی کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ آئندہ الکشن میں ... وہ نمبر ملانے کے دوران میں بولتا بھی جارہا تھا اور ای بول چال کے چے نمبرنگ کیا۔

" الله مثار بمائی!" وہ الکشن والے قصے کو ادھورا چوڑ کرفون پرممروف ہو گیا۔" مندر بات کرر ہاہوں۔ مجھے اینے بھائی کی وہ گاڑیاں نکالنی ایس لیکن کل دو پہر سے سلے۔"

"الی کیا ایرجنی ہے سندر۔" دوسری طرف سے پوچھا کیا۔" سب نیریت توہے نا؟"

'' ال ، ال سبخریت ہے۔'' وہ جلدی سے بولا۔ '' پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ بس اے بھائی کو فوری پیسوں کی ضرورت پڑگئی ہے۔''

" گاڑیاں کون کی بیں؟ "ستار بھائی نے پوچھا۔ "ایک ہونڈ اسوک اور دوسری ٹو بوٹا وٹڑ ہے۔" "ایک ڈاز ...؟"

سندرنے ڈاکٹر جامی سے پوچھنے کے بعد ستار بھائی کو دونوں گاڑیوں کے ماڈلز بھی بتادیے۔ ستار بھائی نے سوال کیا۔'' مگاڑیوں کی کنڈیشن کیسی

ہے؟"

"كثريش اے ون ہے سار بعالى۔" سدر نے جواب دیا۔"ایک عی ہاتھ كے استعال میں ہیں۔سوك

''یالکل نہیں۔'' جای نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے گہائے''میرے اور فوزیہ کے بعدتم تیسر سے فنس ہوجو نومی کے اغوا کے بارے میں جانتے ہو۔''

''یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آس معالمے کو پھیلایا نہیں۔'' سندر گہری سنجیدگی ہے بولا۔'' یقیتا آپ نے پولیس کومچی اس واقعے کی اطلاع نہیں دی ہوگی؟''

ڈاکٹرجای نے ایک مرتبہ پھرفی میں کرون ہلادی۔
"ہمانی جان! کی بات بتاؤں۔" سندر نے راز دارانہ انداز میں کہا۔" میرے پاس کی اطلاعات ہیں کہشر میں ہونے والے اکثر جرائم میں پولیس لموث ہے لہذا ان کے پاس جانے کا مطلب یمی ہے کہ آپ اپنا کیس خراب کرلیں گے۔ پھر آپ افواکار کے رحم وکرم پر ہیں کہ فراب کرلیں گے۔ پھر آپ افواکار کے رحم وکرم پر ہیں کہ وہ مغوی کے ساتھ جو بھی سلوک کرے۔ تین چارا ہے افرادکو شک ذاتی طور پر جانیا ہوں جنہوں نے پولیس سے رابط کیا اور پھر وہ ادر ان کے مغوی بڑی بیدردی سے آل کر دیے اور پھر وہ ادر ان کے مغوی بڑی بیدردی سے آل کر دیے اور پھر وہ ادر ان کے مغوی بڑی بیدردی سے آل کر دیے اور پھر وہ ادر ان کے مغوی بڑی بیدردی سے آل کر دیے

"ال حقیقت کا مجھے بھی احساس ہے۔" جائی نے کہا۔ "بولیس کی ہے بہا اور ہے کی منح وشام دیکھنے کوملتی ہے۔ " جائی اور ہے کہا۔ "بولیس کی جوائم پیشہ افراد کے باتھوں کا کھلونا بنی ہوئی ہے۔"
باتھوں کا کھلونا بنی ہوئی ہے۔"

''اللہ کرے۔۔۔ ہمارا توی سمج سلامت واپس لوٹ آئے۔'' ٹوزیہ نے جذباتی کہج میں کہا۔

''آیا! آپ پریشان نہوں۔نوی کو پھونیں ہوگا۔'' سندر نے تسلی بھر ہے انداز میں کہا۔''ہم کوشش کررہے ہیں نا۔۔نوی کل اپنے گھر پر ہوگا۔۔۔انشاءاللہ!''

"الله تمهاري د بان مبارك كر عدد -" بساعة

فوزىيى زبان كلا

"شدر! تمہاری آیا بتاری تھیں کہ آج کل تم کسی کار ڈیلر کے ساتھ بیٹ رہے ہو۔" جای نے اپنے سالے کو خاطب کرتے ہوئے ہو چھا۔" ذرااس کارڈیلرے ہوچھ بتاؤ کہ میری دونوں گاڑیاں کتے میں چلی جا کیں گی؟" بتاؤ کہ میری دونوں گاڑیاں کتے میں چلی جا کیں گی؟"

معمال جان! بل آپ کی سی کے لیے اہمی آپ دوست کوفون کر کے ساری معلومات لے لیتا ہوں۔'' مندر نے کہا۔''لیکن میرامشورہ سے کہ آپ گاڑیوں کوفروخت نہ کریں۔ بیآپ لوگوں کی انتہائی ضرورت ہیں۔''

" ماری سب سے اہم ترین ضرورت اس وقت نوی کی واپسی ہے۔ "جای نے تمبیر انداز میں کہا۔" گاڑیوں کا کیا ہے، یہ تو دوبارہ آجا کمی کی اور پھر..." کھاتی تو قف

جاسوسى دانجست 239 فرورى 2016ء

''سوری سندر۔'' ستار بھائی نے معذرت خواہاتہ انداز میں کہا۔''تہہیں تو پتا ہی ہے،شہر میں چوری اور ڈیمیتی کی واردا تیں کس قدر ہور ہی ہیں۔انتا بڑا کیش اماؤنٹ کوئی بھی تھر میں نہیں رکھتا۔ میرے صاب سے تو بیہ معاملہ پیر پر ہی جائے گا۔''

" ملیک ہے، ستار بھائی " میں بعد میں آپ کوفون کرتا ہوں۔"

ستار بھائی ہے گفتگو کرنے کے بعد سندر نے ڈاکٹر جائ کوصورتِ حال ہے آگاہ کیا۔جائی سر پکڑ کر بیٹھ کیا۔ ''اوہ... بیتو بڑی گڑ بڑ ہو گئی۔'' جامی نے تشویش بھرے لیجے میں کہا۔''ہم اپنی گاڑیاں ستار بھائی کو بچیں یا کسی اور پارٹی کو، کیش ہے منٹ کا ایشو تو موجودرہے گا۔ بیہ بفتے اورا تو ارکو بھی ای وقت آنا تھا۔''

''بھائی جان! ہفتہ اور اتوار ہر ہفتے اپنے وقت پر ہی آتے ہیں۔'' سندر نے تغمیرے ہوئے لیجے میں کہا۔'' آپ ریلیکس ہوجا کیں۔آپ کوئینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کوئی راستہ نکالتا ہوں۔''

'' آپ اس منحوس اغوا کارے منڈے تک کا ٹائم لینے کی کوشش کریں۔'' نوزیہنے اپنے شوہرے کہا۔

''وہ خبیت نہیں مانے گا۔'' جامی نے ٹوٹے ہوئے لیے بیں کہا۔'' وہ انسان نہیں ، کوئی شیطان ہے۔ بیں اس سلیے بیں کہا۔'' وہ انسان نہیں ، کوئی شیطان ہے۔ بیں اس سلیے بیں کی منت کر چکا ہوں۔ وہ اتوار دو پہر کے بعد ایک سینڈ کی مہلت بھی دینے کو تیار نہیں۔ بیں اگر چاہوں تو ...'' وُاکٹر کی آواز بیں گرب در آیا۔''اپنے آٹھ دی جانے والے صاحب ٹروت افراد سے بھی رقم ادھار لے کر جو گاطور پر چالیس لا کھ کا بندو بست کرسکتا ہوں لیکن ان بین سے اکثر بلٹ کر جھ سے بیضرور پوچیں گے ... وُاکٹر ماحب! آپ کوا چا تک پیموں کی کیا ضرورت پیش آگئ؟ مماحب! آپ کوا چا تک پیموں کی کیا ضرورت پیش آگئ؟ مان کے اس سوال کا میر سے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے اس سوال کا میر سے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور تاوان کی رقم اواکر نے کے لیے جھے بھے چا تیمیں۔''

اس کے ڈاکٹر جای کے سل فون کی تعنی نے آئی۔ نوی کے افوا کے بعد جب بھی جامی کے فون پر کوئی کال آئی، وہ کے افوا کے بعد جب بھی جامی کے فون پر کوئی کال آئی، وہ کی سختا کہ افوا کار نے فون کیا ہے۔ انسان جس مسم کی سخویشن میں ہوتا ہے، اس کے دل کو اسی نوعیت کا دھڑ کا لگا رہتا ہے۔ ایک زندہ انسان کی بھی صورت اپنی نفسیات رہتا ہے۔ ایک زندہ انسان کی بھی صورت اپنی نفسیات سے پیمانیس چیزاسکیا!

"اليو ... " جاى نے ايك آسوده سائس خارج

میرے بہنوئی کے پاس ہے اور وٹڑآ پاکے پاس۔'' ''او کے سدر۔'' ستار بھائی نے کہا۔'' تمہارے بہنوئی صاحب کی ڈیمانڈ کیا ہے؟''

"آپ ہولڈ کرد۔ میں ان سے پوچھ کر بتا تا ہول۔" سندر نے سیل فون کے مائیک پر ہاتھ رکھا چرجا می کی طرف د کھتے ہوئے بولا۔

''ستار بھائی آپ کی ڈیمانڈ پوچھر ہے ہیں۔'' ''یارسندر!''جامی قدرے بے نکلفی سے بولا۔''میں تو یمی چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ مل جائیں۔میرے حساب سے سوک اٹھارہ لا کھ اور وٹز بارہ لا کھ سے کم میں نہیں

" ستار بھائی ہے بات کرتا ہوں اور بید میں آپ کو بتا دوں کہ ستار بھائی ہے زیادہ اجھے ریش پوری مارکیٹ میں آپ کوکوئی بھی نہیں دے گا۔ "سندر نے کہا بھر پوچھا۔" وہ جووٹز کا ٹائر پھٹ کیا تھا،اس کی کیا پوزیشن ہے؟"

" ٹائر خود مبیں بھٹا تھا بلکہ اغوا کاروں نے اپنی باتک کے مطابق ،گاڑی کورو کئے کے لیے سڑک کے اس فراب جھے پر فائر کر کے گاڑی کا ٹائر برسٹ کر دیا تھا۔ " خراب جھے پر فائر کر کے گاڑی کا ٹائر برسٹ کر دیا تھا۔ " جامی نے شکھے لیجے میں کہا۔ " آئی ہاؤ ... میں نے مکینک کو فون کر دیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وٹر تبدیل شدہ ٹائر کے ساتھ یہاں بہتے جائے گی۔ "

"کد..!" سدر نون کے مائیک پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سار بھائی سے مخاطب ہوا۔"میرے بہنوئی صاحب سوک کے انھارہ اور وٹز کے بارہ بتارہ ہیں۔" "سدر! آپ دونوں کا ٹریاں سے وکان پر لے آؤ۔" سار بھائی نے کہا۔" ہیں کوشش کردں گا کہ تمہارے بہنوئی کی ڈیما نڈ کے مطابق رئیس ل جا میں لیکن ذاتی طور پر میرا ہے خیال ہے کہ سوک سولہ اور وٹز دس میں بہا سانی چلی جائے میں با

" وچلیں ویکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔" سعد نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔" میں منح گاڑیاں لے کرآتا ہوں۔"

''ایک بات ذہن میں رکھنا سندر۔'' ستار بھائی نے کہا۔''کل ہفتہ ہے اور بینک کی چیٹی ہے۔ اگرکل گاڑیوں کی ڈیل فائل ہو بھی جاتی ہے تو پے منٹ پیر ہی کو ہو سکے کی ۔تم نے بتایا ہے تا ،کیش پے منٹ چاہے۔'' کی ۔تم نے بتایا ہے تا ،کیش پے منٹ چاہیے۔'' ''بالکل کیش ہے منٹ۔' سندر نے ایک ایک لفظ پر

"الله ایک ایک لفظی ندورویتے ہوئے کہا۔" وہ مجی کل دو پہرے پہلے۔"

جاسوسى دائجسك 2405 فروري 2016ء

كرت موع كالريسيوكرلى-"وثركاكيا مواجعاتى ؟" دوسر كا جانب موثر مكينك تفا- اس في كها-" ۋاكثر صاحب! من نے آپ کی گاڑی کا غارتدیل کردیا ہے اور اس وقت آپ کے کیٹ پر محرا ہول ... وٹرسمیت۔ "او کے۔" جای نے کہا۔ "بل ابھی جانے یا..." " واکثر صاحب! بل کی پرواند کریں۔" جای کی بات مل ہونے سے پہلے بی مکینک بول افغار" آپ گاڑی اعدرللواليس\_ بي بعد من آجائي عيريلي بارآب كا

كام تعورى كياب واكثر صاحب جای نے فوزیہے کہا کہ وہ وٹر محرے اندر یارک كروال\_فوزيد بيذروم عنكى توسدرانى مكس الحدكر جای کے قریب جا جیٹا گھراس کا ہاتھ اسے ہاتھوں میں

تفاتے ہوئے بولا۔

" معالى جان المخيك بكرآب محص كاللهين مروراب كام آئكاء"

"مم ... مركي سدر ... ؟" دُاكْتُر جا ي ان لحات على خاصا جذباتي مور باتفا- "مم دونون كا زيال ع محى دين تو بيرے پہلے رام مارے ماتھ مل ميں آسكتى۔ بس تماری آیا کا زبوری ایک ایک چیز ہے جس کی کیش ہے من ميں قورا ال على بيكن آخدوس لا كا سامال الله موكا ، يات م بى جور به دو...

" مجدر ہا ہوں بھائی جان اور سے بھی حقیقت ہے کہ ا كركل دونو س كا زيال سل بحى موجاتى بي توفوري طور يران کی بے منت ایس ال سے کا۔ "مندر نے فلسفیات اعداز میں كها- "ليكن ش محماور على وي ريا اول-"

"م كياسوي رب موسدر؟" سدرك ليحسان مرائي حى كرجاى يوجعي بناندره سكا-

"مي چاہتا مول، آيا كا زيور كج اور شدى دوتول گاڑیاں۔"سندر نے سوچ ٹی ڈو بے ہوئے کچ ش کہا۔ "اور جاليس لا كويش مى ماصل بوجا كى ...

الميكمن بعدر؟" جاى نے بايك سے اہے اکلوتے سالے کی طرف دیکھا۔

اليمكن ع، بعالى جان ...!" وه جاى كا باتھ دیاتے ہوئے بولا۔ " آپ کوطریقہ کارے افتکاف ہوسکتا ہے لین مجھے بھین ہے کہ اگر آپ نے میری بات مان لی تو

"تغسيلات كيا إلى؟" ۋاكثر جاي سيدها موكر بيشه

" بعانی جان اید فیک ہے کہ میں نے زند کی میں کوئی بری کامیابی عاصل میں کی لیکن میضرور ہے کہ علی نے کام كے بندول كے ساتھ اچھے تعلقات ضرور بنائے ہيں۔ سدر نے تغیرے ہوئے کہے میں کیا۔"ایے بی میرے ایک دوست بی ولی بھائی۔ چالیس لاکھ کیا، وہ کھڑے کھڑے دو چار کروڑ کیش بھی مہیا کر کتے ہیں۔آپ کہیں تو ہمان کے پاس چلتے ہیں۔"

" تحرتمهارے وہ ولی جمالی کس بنیاد پر جھے چاہیں لا كه يش دے ديں مے؟ "بد بات جاى كى مجھ من فعيك طرح سے بیٹے تبیں می می البذا سوال لازی بنا تھا۔

"بي بنيادى وهطريقه كارے تعورى يريكے على ف جس كا ذكركيا ہے۔" عدر وضاحت كرتے ہوئے بولا۔ ''ولی بھائی چیزوں کو گروی رکھ کراد صاردے ہیں۔'

"تو من چالیس لاکھ کے بدلے ال کے یاس کیا كروى ركھواؤل كا؟ "جاك نے يو چھا۔

"ووگاڑیاں۔" سدرنے جواب دیا۔" گاڑیوں کو فروخت کرنے سے تو ایم ہے الیس کردی رکھوا کر ایک مطلوبه رقم حاصل كرلى جائ أوروي يحلى كاثريال الح كر كون كاتھ كے باتھ رأم ال ربى ہے ميں۔

"آئیڈیا تو برائیس-" جای نے رضامندی ظاہر كرتے ہوئے كہا۔" ليكن اس بات كى كيا گارنى ہے ك تمہارے ولی بھائی دونوں گاڑیوں کو جالیس لا کھ کا مان مجی

مجل کراک سے بات کرتے ہیں۔" عدرنے کہا۔ " كمر ينفي مفي و يكي كالس موكا-" "تم ولی بھائی کونون کر کے معلوم کرونا یار... "جا می

上りしたこ

"ولی بھائی کاروباری معاملات روبرو بین کر تی كرتے ہیں۔" شدرنے بتایا۔" ویے میں انہیں فون كر کے اتنابتاد ينا مول كهش ايك يارنى كوكران كي ياس آريا مول - چالیس پیاس لا کویش کامعالمهے۔

" فیک ہے، تم انہیں فون کرو۔ ہم ابھی چلتے ہیں۔" جای نے فیملہ کن کہر میں کہا۔" کیا ہم گاڑیاں جمی ساتھ

" ظاہر ہے، گاڑیاں ساتھ جیں ہوں کی تو پرویل کے ہوگ۔" مندر نے کیا۔"ایسا کرتے ہیں، ہم پہلے کھانا کھاتے ہیں چر نگلتے ہیں۔ آیا کو بھی ساتھ لے جلیس کے

جاسوسى دائجست 241 فرورى 2016ء

PAKSOCIETY

ورند پیگھر میں اکیلی پڑی خوانخواہ پریشان ہوتی رہیں گی۔'' جامی نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ ملا ایک اند

وہ تمنیوں ساحل سمندر کے ایک ریسٹورنٹ میں بینے تھے۔ یہ ریسٹورنٹ رات گئے تک کھلا رہتا تھا اور انجی صرف دی ہی ہج تھے۔ سندر وٹز میں اور جامی اور فوزیہ سوک میں بیٹے کر وہاں چہنے تھے۔ دونوں گاڑیاں نیچ پارکنگ لاٹ میں کھٹری تھیں۔ مذکورہ ریسٹورنٹ ایک شاپنگ مال کے تھرڈ فلور پرواقع تھا۔وہ ولی بھائی کی آ مدکا انتظار کرد ہے تھے۔

ولی بھائی وقت کا بہت پابند ٹابت ہوا تھا۔اس نے سوا دس بچے آنے کو کہا تھا اور شیک سوا دس بچے ہی وہ ریسٹورنٹ میں نمودار ہوا تھا۔ وہ بھاری بھر کم جسم کا مالک ایک ادھیڑ عمر محض تھا۔ اس کے پہناوے اور انداز سے ساوگی جملتی تھی۔اے د کچھ کرکوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہوہ کروڑ وں کی کیش کی ڈیل کرتا ہوگا۔

مندر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ 'ولی ہمائی! مدمری آیا اور بہنوئی ہیں۔ آئیں اچا تک ایک بھاری رقم کی ضرورت بیش آگئی ہے۔ بدائی دوگاڑیاں آپ کے پاس رکھواکر چالیس لاکھاد حارلینا چاہتے ہیں۔''

"مول ..." ولى بمائى نے تمبير اعداز ميں كہا۔" وہ گاڑياں اس وقت كہاں ہيں۔ ميں ديكھنا چاہتا ہوں كه آيا ان كى ماليت اتن ہے كہ جس كے بدلے ميں آپ كو چاليس الكور سرسكول "

"دونوں گاڑیاں نے پارکنگ میں کھڑی ہیں۔" جامی نے کہا۔" آپ چاہیں تو جا کر چیک کرلیں۔" پھراس نے گاڑی کی چاہیاں سندر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ "سندر!تم جا کرولی بھائی کوگاڑیاں چیک کروادو۔"

سندر، ولی بھائی کولے کرریسٹورنٹ سے نقل کمیا۔ '' مجھے تونہیں لگنا کہ اس بندے کے پاس اتنے ہیے ہوں۔'' فوز بیر نے اپنے دل کی بات کہد دی۔'' بیرتو اپنی حالت سے کافی غریب لگنا ہے۔''

"آج كل شهر كے جو حالات بيں ان ميں ہر پيے والے فيسادگي اختيار كرد كى ہتا كدوہ بيتا ما فياور پر جي مافيا كى نگاموں ميں ندآ جا كيں۔" ڈاكٹر جائى نے كہا۔" ية ہم جيے سفيد پوش لوكوں كى مجورى اور چھے كا تقاضا ہے كہ التح لباس ميں مليوس رہتا پڑتا ہے۔"

"وراسوج مجه كرويل تجيكا-"فوزيد في كها-"ي

نہ ہوکہ کسی چکر میں میمنس کر ہماری گاڑیاں بھی ہاتھ سے نگل جائمیں۔ ہم پہلے ہی نوی کی پریشانی میں ممرے ہوئے ہیں۔''

" بہم نوی والی پریشائی سے نکلنے کے لیے ہی تو گاڑیوں کو گروی رکھوانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ " جای نے کہا۔ " اور جہاں تک سوچ تبجھ کرڈیل کرنے کا معاملہ ہے تو یہاں میں اپنی عقل سے نہیں بلکہ آپ کے سندر ویرا کے مشورے سے آیا ہوں۔ اب جو بھی ہوگا، وہ سندر ہی کی مرضی سے ہوگا۔"

''میرا بھائی بہت مجھ دار ہے۔'' فو زید فخریہ کہے میں یولی۔''ان حالات میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھولے ہوئے تنے ،سندر نے اس مصیبت سے نجات کا ایک راستہ تو نکالا۔ مجھے یقین ہے ، انشاء اللہ سب ٹھیک ہوگا۔'' ''انشاء اللہ . . . !'' ڈاکٹر جای نے کہا۔ ''انشاء اللہ . . . !'' ڈاکٹر جای نے کہا۔

ان میاں بیوی کے رچھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ سندر، ولی بھائی کو لے کروا پس آیا۔ تینوں مردوں میں ایک بار پھر''میٹنگ' کا آغاز ہو کیا۔ ولی جمائی نے جامی سے خاطب ہوتے ہوئے کہا۔

" و اکثر صاحب! ش معاملات کا بہت کھراہوں اس لیے بات دوٹوک کرتا ہوں للبندا بہت سے لوگوں کو میری بات بری لگ جاتی ہے۔''

"فين كفرى بات كرف والول كو بهت بهند كرتا مول-"جاى في كها-" آپ كوچونهى كهنا ب، كل كركبه سكتے بيں-"

"میرے حساب ہے آپ کی دونوں گاڑیاں زیادہ ہے زیادہ ہے نہا۔" میں انہیں ہے زیادہ تیں ۔" ولی بھائی نے کہا۔" میں انہیں اپنے پاس رکھ کرآپ کوئیس لا کھیش دے سکتا ہوں۔" اپنے پاس رکھ کرآپ کوئیس لا کھیش دے سکتا ہوں۔" جامی نے البحن زدہ کہتے میں کہا۔" ہماری ضرورت چالیس لا کھی کی ہے۔"

کے ہے۔" "توآپ چالیس لا کھ لے لیں۔"ولی بھائی نے کہا۔ "تیس لا کھ دونوں گاڑیوں کی مدیش اور دس لا کھ دوسری مد میں۔"

" دوسری مده میں سمجھانہیں؟" جامی نے سوالیہ نظر سے ولی بھائی کی طرف دیکھا۔

"سيدهى ى بات ہے ڈاكٹر صاحب!" ولى بھائى وضاحت كرتے ہوئے بولا۔" بيريراكاروبار ہے جس ميں، ميں اپنے مالى فائدے پرنظرر كھتا ہوں۔ آپ چونكہ سندر

جاسوسى ڈائجسٹ 242 فرورى 2016ء



ہے اگرآپ اپنی زندگی ہیں دنیا کو بدلنا چاہتے ایں تو شادی سے پہلے سے کام کر گزریں۔شادی کے بعد آپ اپنی مرضی ہے تی دی کا چینل بھی نہیں بدل عیس مے۔

ہے ہوی کے فرمودات کا سنتا ایہا ہی ہے جسے کسی بھی معاہدے کی پشت پر بہت باریک جسے کردف میں چھی معاہدے کی پشت پر بہت باریک حروف میں چھی ہوئی شرا تط کا پڑھنا، آپ کچھ پڑے میں نہ خاک بچھتے ہیں مگر پھر بھی ان سے منفق ہوجاتے ہیں۔

متفق ہوجاتے ہیں۔ ﷺ شطرنج دنیا کا واحد کھیل ہے جوشو ہرکی اوقات واضح کرتا ہے۔شاہ ایک وقت میں ایک محمرسرک سکتا ہے۔کوئین کو خرمستیں کی آزادی ۔ آنہ۔۔

الم الربوی کا دخل نہ ہوتو انسان قوموں پر حکر انی تک کرسکتا ہے۔ حوالے کے لیے پڑوس شل دیکھیے، امل بہاری واجپائی، عبدالکلام، مووی وغیر و دغیرہ۔

اوا کرتا رہوں گا جب تک آپ کے دس لا کھ واپس جیس کر ویتا۔'' دیتا۔''

"اب میں کیابولوں،آپ سندر کے ساتھ آئے ہو۔" ولی بھائی نے ایک مجری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ "مجھے منظورے۔"

جائی نے دونوں گاڑیوں کی چابیاں ولی جمائی کی جائی ہوئی ہے۔ "بیدونوں گاڑیاں ابآپ کی جائی ہوئے کہا۔" بیدونوں گاڑیاں ابآپ کی ہوئیں۔ ہفتہ اتو ارکی چھٹی ہے۔ بیرکوآپ گاڑیاں اپنے تام کروالیہا۔ بیس ہرتسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ اب بیہ بتادیں کہ آپ جھے چالیس لا کھ کب اور کیے دیں ہے؟"
بتادیں کہ آپ جھے چالیس لا کھ کب اور کیے دیں ہے؟"
ہوئے یو جھا۔" آپ کورتم کب چاہیاں وصول کرتے ہوئے اپ چھا۔" آپ کورتم کب چاہیاں وصول کرتے ہوئے اپ چھا۔" آپ چاہی تو بی

کے بہت ہی قریبی رہنے دار ہیں اس لیے میں آپ سے خصوصی معایت کروں گا۔ دوسروں کو میں جورقم دیتا ہوں اس پر ماہانہ دس فیصد متافع لیتا ہوں۔ آپ سے صرف دو فیصد لوں گا۔''

وہ سود کی جگہ لفظ'' منافع'' استعمال کررہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا۔'' آپ کا مطلب ہے، دس لا کھ کی رقم پر جھے ماہانہ میں ہزارروپے آپ کوادا کرنا ہوں گے۔''

" آپ کا حباب بالکل درست ہے ڈاکٹر صاحب۔" ولی بھائی اثبات میں کرون ہلاتے ہوئے بولا۔" اور جب آپ دس لا کھی بیرقم واپس کریں مے تو میں بیرمنافع لیما بند کردوں گا۔"

سودا برانبیں تھا البندا جامی نے ڈن کرلیا پھر ہو چھا۔ ''اورگاڑیوں کوکروی رکھنے کے سلسلے میں آپ ان تیس لا کھ پرکیاوسول کریں گے؟''

"آپ سندر کے رشتے دار ہیں اس لیے میں ایک ماہ کلک آپ سے ایک بیسا نہیں لوں گا۔" ولی بھائی کمالِ مہر بانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بوے بولے۔" ایک ماہ کے بعد اگر آپ میں لاکھ واپس کر دیں گے تو میں آپ کی گاڑیاں لوٹا دوں گا۔ بصورت دیگر آپ کے پاس دو رائے ہوں سے مر

"کون سے دو رائے ولی بھائی؟" جای نے اضطراری کیج میں یو تھا۔

" منظرایک آپ ایک ماہ کے بعدان گاڑیوں کو بھول جانا۔ میں آبیں کے کراپنے میں لاکھ بورے کرلوں گا۔اس سودے میں جھے نفسان بھی ہوسکتا ہے گیان پروائبیں ہے۔ ولی بھائی اپنے دوستوں کی خاطر جھوٹے موٹے نفسان برداشت کرتا ہی رہتا ہے۔" ولی بھائی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔" نمبردو،آپ ان تیس لاکھ پر بھی دو فیصد منافع دینا شروع کروینا۔"

واکر نے فورا حساب لگایا۔ تیس لا کھ پردو فیصد منافع ساٹھ ہزار روپ ماہانہ جنا تھا کو یا کل رقم چالیس لا کھ پر اے اتی ہزار روپ ماہانہ ادا کرنا ہوں کے جو کہ مکن نہیں تھا۔اس صورت میں اصل رقم بھی ایک جگہ موجود رہتی۔

"ولى بمائى إكيا ايسامكن بكر كم الريول والا معامله مم اس وقت فائل كريس" جاى في ايك فيط يريخ في الكريس" جاى في ايك فيط يريخ في الكريس" جاى في ايك فيط يريخ في الكريس" بيد كها ويس كريس المكان المحل سال كريس البين المكان ال

جاسوسى دائجست 243 فرورى 2016ء

" ملیک ہے، آپ اہمی دے دیں۔" جای نے اضطراری لیج میں کہا۔

" بھائی جان! میری ما نیں تو رقم منے لیں۔" سندر نے سنجیدگی سے کہا۔" اتن بڑی رقم کو تھر میں رکھنا شکے نہیں ہے۔ آج کل چوری اور ڈکین کی کئنی واردا تیں ہورہی ہیں۔ آج کل چوری اور ڈکین کی کئنی واردا تیں ہورہی ہیں۔ آپ نے پارٹی کوکل دو پہر میں پے منٹ کرتا ہے تا۔ ۔ ۔ تو ولی بھائی سے منے رقم لیں تو مناسب منٹ کرتا ہے تا۔ ۔ ۔ تو ولی بھائی سے منج رقم لیں تو مناسب منٹ کرتا ہے۔"

''سندر نے ایک معقول بات کی ہے۔'' ولی بھائی نے ڈاکٹر جامی کی طرف و تکھتے ہوئے کہا۔'' آپ مسج جتنے بچے کہو گے، میں رقم آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔''

''بس تو پھر شیک ہے۔'' ڈاکٹر نے ایک اطمینان محری سانس خارج کی۔

ولی بھائی نے پوچھا۔ ''نوٹ کس مالیت کے نیں؟''

''ایک ہزاروالے گراستعال شدہ۔''ڈاکٹرنے کہا۔ ''او کے ... میں بندوبست کر دوں گا۔'' ولی جمالی نے کہا پھر یو تھا۔'' آپ لوگ یہاں سے گھر کیسے جا میں میں''

'' پہکوئی ایشونیں، ہم نیکسی لے لیں ہے۔'' وہ لوگ ریسٹورنٹ سے اٹھ گئے۔ جب وہ لفٹ میں تھے تو اچا تک ہی ریسٹورنٹ کے باہر فائزنگ کی آ واز کونجی۔ اس کے ساتھ ہی پولیس مو بائل کے سائزن کی آ واز بھی سٹائی دی۔

"الله فيركر بي المن فوزيد كمند

''اللہ توخیر ہی کرتا ہے لی تی۔''ولی بھائی نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔''مگر انسان کو خیر راس نہیں آتی للندا سے شراکلیزی کےمعاملات میںمصروف رہتا ہے۔''

جب وہ شابتگ مال سے باہر آئے تو فائر تک کا ہبب ہمی معلوم ہو گیا۔ ایک لئیرا ساحل سمندر پرلیڈ پڑ کے پری چینے کی ندموم کارروائی میں معروف تھا کہ قریب سے گزرتی پولیس موبائل کی نظراس پر پڑ گئی۔ پولیس نے اس لئیرے کا تھا قب کیا تو وہ شابتگ مال کی پارکنگ میں کمس کیا۔ پولیس نے اس کی پارکنگ میں کمس کیا۔ پولیس نے اس کے ایس کو گاہیں سے ریاؤ نڈ ہو کر جامی والی ہونڈا سوک کی سائڈ اسکرین میں جالی اور وہ شیشہ بھتا چورہو گیا۔ الغرض ، پولیس فرکورہ شیرے کو پکڑ نے میں کا میاب ہوگئی ہی۔

" آپ کا تو بیٹے بٹھائے نقصان ہو گیا ولی بھائی۔" ڈاکٹر جای نےسوک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " ڈاکٹر صاحب! فائدہ نقصان کارد بار کا حصہ ہے اور ایک مرد صرف اپنی زبان کا پاس کرتا ہے، فائدے نقصان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔" ولی بھائی اپنے سیل قون پرایک تمبر بچھ کرتے ہوئے بولا۔" بیڈاکٹری کا پیشنہیں ہے جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔"

پھراس نے فون پر کی کوتھم دیا کہ وہ فورا اس شاپٹک مال کے پار کنگ ایریا میں پہنچ۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوا۔

" فراکش صاحب! آپ بے فکر ہو کر تھر جاؤ۔ میرا ایک آ دی صبح نو بجے چالیس لا کھ کی رقم آپ کے تھر پہنچا دے گا اور آپ سے ان دونوں گاڑیوں کے تعمل کاغذات لے جائے گا۔ میں سندر پر بھر دسا کر کے کوئی لکھت پڑھت نہیں کررہا ہوں۔ امید ہے، یہ پہلی ڈیل ہمارے درمیان خوش کوار تعلقات کی بنیا در کھے گی۔"

''انشاءاللہ ضرور۔'' ڈاکٹر جامی نے جلدی ہے کہا۔ وہ تنیوں دلی بھائی کو واپس چھوڑ کر یہ ڈریعہ کیسی ممر آگئے ۔ سندر نے وہ رات واپس پر گزارنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔

''جب تک نوی به خیروعافیت واپس نبیس آ جا تا، یس ادهر بی رمول گا۔''

پیچھے تین چار کھنٹوں میں سندر نے اپنی کارکردگی کی بدوات جامی ہے دل و دیاغ میں اپنی خاصی جگہ بنالی تھی البدااب جامی کواس سے کی قسم کی چوبحسوں نہیں ہورہی تھی بلکہ تھر میں سندر کی موجودگی ہے اسے اطمینان اور حوصلہ ل

'' یارسندراییتمهاراولی بھائی توبڑا عجیب آ دی ہے۔'' جای نے کہا۔

''عجیب...کیا مطلب بھائی جان؟'' شدر نے سوالیہ نظرسےاہے دولھا بھائی کی طرف دیکھا۔ ''مطلب ہے کہاس اللہ کے بندیے نے بیٹے بڑھائے

مارا مئلم الرويات جامی این بات كی وضاحت كرتے موئے بولا۔" مارے ليے تو يه رحمت كا فرشته عابت موا

''''بس بھائی جان! ولی بھائی ایسا ہی ہے۔۔'' شدر نے کہا۔'' آپ نے دیکھا، پولیس کی فائر تک سے آپ کا سوک جوڈیکے ہوئی اس پرولی بھائی کے ماتھے پرایک فٹکن

جاسوسى دَانْجست <u>244</u> فرورى 2016ء

ذہوں ذہو کے سامنے اس محریس ہوگا۔''ڈاکٹرنے میرونوق انداز میں کہا۔

#### \*\*

ڈاکٹر جامی اور فوزیہ حسبِ معمول اپنے وقت پر بیدار ہوئے تنے۔ ناشتے کی میز پُر دہ دونوں ساتھ تھے تگر سندر کہیں نظر نہیں آرہا تھا۔ جامی نے فوزیہے یو پھا۔ ''سندر کہاں ہے؟''

"وه سور باب- "قوزيدنے بتايا۔

''اے جگادیتیں۔'' جامی نے اپنائیت بھرے کیج میں کہا۔'' وہ بھی ہمارے ساتھ ناشا کرتا تو کٹنااچھا لگتا۔'' ''وہ پتانہیں کب سویا ہوگا۔'' فوزیدنے کہا۔''اے

سونے دیں۔جب اسمے گا تو خود ہی ناشا کر لے گا۔

بیان کی زندگی کی پہلی صبح تھی جب توی ان کے چھے
موجود نہیں تھا۔ نوی کے اندر ان دونوں کی جان تھی کو یا
اغوا کارنے نوی کوچھیں کرانہیں ہے جان کردیا تھا۔ وہ زندہ
لاشیں بن کررہ گئے تھے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لحات
بھی آتے ہیں جب وہ کھمل طور پر حالات کے رحم و کرم پر
ہوتا ہے۔ ان دونوں پر بھی پچھا ایسانی وقت آن پڑا تھا۔

وہ ناشتے ہے فارغ ہوئے ہی ہے کہ اغوا کار کا فون آسمیا۔ جای نے کال اثبینڈ کی۔ وہ ہر بارکسی نے نمبر سے کال کرتا تھاجس ہے اس کی چالا کی اور احتیاط پسندی جملکتی تھی

''ہیلوڈ اکٹر! ناشا کرلیا؟'' اس نے بڑے دوستانہ انداز میں یوچھا۔

" المارا نوی کیا ہے؟" جای نے سل کا اسلیر آن

رہے ، وہے پر پیدے ''ہارانومی . . . !''اس نے استہزائیا نداز میں کہا۔ ''اس کا مطلب ہے ، نومی کی مما بھی تمہار ہے ساتھ ہی جیگی ہوئی ہے ۔''

" ال ... نوی سے ماری بات کراؤ۔ " جای نے

کل دو پہر میں ہاری نظروں مغبوط کھ میں کہا۔ جاسوسی ڈائجسٹ - 245 فروری 2016ء

نہیں ابھری۔ اس نے وہ سارا نقصان چپ چاپ اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔''

"بال بھی کمال کا بندہ ہے۔" ڈاکٹر جامی نے سائش کیچ میں کہا۔" ایک دم زبان کا پگا۔"

" بعائی جان! میں جانتا ہوں ، زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور بدشتی سے میں ایسانہیں کر سکا۔" سندر نے خواب ناک لیجے میں کہا۔" دلیکن میں نے زندگی میں تعلقات ضرور بنائے ہیں۔ولی بھائی اس کی ایک زندہ مثال ہے۔"

"سندر! بحصے معاف کردینا۔ میں آج تک تمہارے بارے میں غلط سوچتا رہا۔" جای نے سنجیدگی ہے کہا۔ "تمہارے اندرایک عظیم انسان چھپا ہوا ہے۔ آج تم نے مجھ پرجواحسان کیا ہے، وہ میں زندگی بعریا در کھوںگا۔" مجھ پرجواحسان کیا ہے، وہ میں زندگی بعریا در کھوںگا۔" "بھائی جان! آپ جھے شرمندہ کررہے ہیں۔"سندر مجھی جذباتی ہو گیا۔" میں نے کئی پرکوئی احسان نہیں کیا۔

مجی جدیاتی ہو گیا۔ 'میں نے کسی پر کوئی احسان ہیں کیا۔ میں جو کھی بھی کررہا ہوں ، اپنے بھا نے تو می کے لیے کررہا ہوں اور . . . بیمیر افرض ہے۔''

"سندر! تم میرے ساتھ آؤ۔" فوزیہ نے زیراب مسکراتے ہوئے کہا ادراٹھ کر کھڑی ہوگئی۔" ابھی تک توثم اپنے دولھا بھائی کی نظر میں سندر دیرا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہوکہ تمہاری جذباتی باتوں کوئن کریم تہیں نیٹو بنادیں۔"

سندرا شااور فوزید کے ساتھ دوسرے تمرے میں چلا سیا۔ تعوزی ویر کے بعد فوزیہ واپس جامی کے پاس آئی تو اس نے یو چھا۔

" مندر کوکهال چیوژ آئی ایل؟"

"آپ کو یا ہے، سندررات کو دیر تک جا گئے کا عادی
ہے۔ "فوزیہ وضاحت کرتے ہوئے یولی۔ "اور بعض
اوقات جرکی اذا نیں بھی ہوجاتی ہیں۔ آپ کے پاس بیٹا
رہتا تو آپ کو بھی پوری رات جا گنا پڑتا۔ اے ٹی وی والے
کرے میں چیوڑ آئی ہوں تا کہ آپ آرام کر عیں۔ کل کا
دن بہت معرکہ آرا ہے لہذا آج کی رات آپ کا آرام کرنا
بہت ضروری ہے۔ "

''مرف میرای نبیں، آپ کا بھی۔''ڈاکٹر جای نے کہا۔''ہم دوتوں کوایک بھر پور نیندلینا چاہیے۔''

فوزیے نے جاتی کے سینے پرسرد کھ دیا۔"جامی! امارا تومی کل محر آجائے گا نادد؟"اس نے امید بعرے لیج

میں ہو چھا۔ "اللہ کے علم سے توی کل دو پہر میں ہماری تظروں

Section

¥ PA

"اس وقت نومی نہ تمہارا ہے اور نہ تمہاری ہوگا کا۔"
اغوا کارنے مکروہ بنسی کے ساتھ کہا۔" وہ صرف اور صرف
میرا ہے اور اس وقت تک میرائی رہے گا جب تک تم پچاس
لاکھ مجھ تک نبیں پہنچا دیتے۔" کھاتی توقف کر کے اس نے
لاکھ مجھ تک نبیں پہنچا دیتے۔" کھاتی توقف کر کے اس نے
ایک مجری سانس کی مجراضا فہ کرتے ہوئے بولا۔
"درقم کا انتظام ہو کیا؟"

" ہاں ... ہو گیا۔ " ڈاکٹر نے اعتاد کے ساتھ جواب

" کند...ویری گذ... ' دوسری طرف ہے کہا گیا۔
" کب تک رقم میرے حوالے کر کتے ہو؟"

"آج دو پہر میں کسی وفت ۔" جای نے کہا۔
"اس کا مطلب ہے، رقم ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں
آئی ؟" ووعیاری سے بولا۔" ورندتم کہتے ... بتاؤ، کہاں رقم پنچاؤں ... میں غلط تونہیں کہدرہا؟"

" معنی میک کہدرہے ہو۔ رقم تھوڑی دیر میں میرے پاس کانچ جائے گی۔" جامی نے صاف کوئی کا ظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ " جامی میں میں اور توی مجھے ہوئے کہا۔ " بتاؤ، مجھے رقم کہاں پہنچانا ہوگی اور توی مجھے کہاں سلے گا؟"

"اتنا تيزنيس بها كودُ اكثر!" وه طنزيه لهج مي بولا-"اكرمنه كے بل كرے توبتين لكوانا پرُ جائے كى ... جب رقم تبهارے ہاتھ آجائے كى تو پھر بنا دوں گا، آمے كيا كرنا

"دیکھو، میں تمہاری ہر بات پر عمل کررہا ہوں۔" جامی نے وارنگ دینے والے انداز میں کہا۔" تم بھی اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہے اور ہاں ... آج دو پہر میں جھے میرابیٹا چاہے۔"

"میں اپنے وعدے کا پابند ہوں ڈاکٹر! مہیں تنہارا بیٹا سی وسلامت ل جائے گالیکن رقم وصول کرنے کے پندرہ منٹ بعد۔" اس نے حتی لیجے میں کہا۔" یہ پندرہ منٹ میں اپنے اظمینان کے لیے لے رہا ہوں تا کہ چیک کرسکوں کرتم نے کوئی ہیرا پھیری تونہیں گی۔"

"میں کسی متم کی دغابازی کے بارے میں سوچ مجی نہیں سکتا۔" جامی نے موس لہج میں کہا۔" میرے لیے توی کی سلامتی سب سے زیادہ اہم ہے۔"

کی سلامتی سب سے زیادہ اہم ہے۔''
ایہا ہونا بھی چاہے۔'' وہ سرسری کیج بیں بولا۔
پر ایک برانڈ ڈیار منفل اسٹور کا نام لے کراس نے پوچھا۔
''تمہارے کمر کامینے بعر کاسود الی اسٹور سے آتا ہے نا؟''
''بال ۔۔۔ مگر سے بات کول پوچھ رہے ہو؟'' ڈاکٹر

نے سوال کیا۔ ''سوال نہیں، صرف جواب دو ڈاکٹر۔ میں تمہارا پیشنٹ نہیں بلکہ اس وقت تمہارا ماسٹر ہوں۔'' وہ طنزیہ کہے میں بولا۔''این بیوی سے پوچھ کر بتاؤ، اس اسٹور کے پرعڈ شاینگ بیکزتو کچن میں ضرورر کھے ہوں گے ۔۔۔!''

سیل فون کا اسٹیکر آن تھا للبذا بیتمام تر منظکوفوزیہ بھی من رہی تھی۔ جامی نے سوالیہ نظروں سے فوزید کی طرف دیکھا تو اس نے اثبات میں کردن ہلادی۔

''ہاں، شاپٹک بیکزر کے ہیں۔''جامی نے کہا۔'' کیا کرنا ہے،ان بیکز کا؟''

بور الله الحال دو تين بيك الكسنجال كرركالو." الله الكسنجال كرركالو." الله في الكال دو تين بيك الكسنجال كرركالو."
في الحاكم الرياح، بيد من العدم بناؤل كاله الله المال بات كرادو." جاى في منت ريز ليج من كها." الله منت ريز ليج من كها." الله من دورى الم

وہ ڈاکٹر کی درخواست کونظرا نداز کرتے ہوئے بولا۔ ''جس نے تنہیں بتایا تھا نا کہ میرے تین مستعد سکے بندے تم لوگوں کی مسلسل تکرائی کررہے ہیں؟''

" ہاں بتایا تھا۔ ' ڈاکٹر نے تائیدی انداز میں کہا۔ "کیوں . . . کیا ہوا؟"

المجی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا اور کچھ ہوتا بھی نہیں ہوا اور کچھ ہوتا بھی نہیں ہوا اور کچھ ہوتا بھی نہیں ہوا ہے۔ ' وہ منی خیز انداز میں بولا۔'' میرے بندول نے بچھے بتایا ہے کہ کل رات ہے تمہارے کھر میں ایک و بلا پتلا اور کھنی مو مجھوں والا دراز قامت آ دی تھی ایوا ہے۔ تم لوگ اس کے ساتھ ساحل سمندر کے کسی ریسٹورنٹ میں بھی سکتے اس کے ساتھ ساحل سمندر کے کسی ریسٹورنٹ میں بھی سکتے ہے۔ کون ہے ہوتی گئے۔

''وومیراسالاسدر ہے۔'' جامی نے بتایا۔''ہماری وجہ سے دو بھی بخت پریشان ہے۔ای کی کوششوں سے بیں تمہارے لیے رقم کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہوا موں۔''

"اوه ... "اس نے ایک محمری سانس خارج کی۔
"تو اس کا مطلب ہے، تمہارا وہ چھل سالا سندر بھی اس معالمے سے واقف ہوچکا ہے۔"

"مندر ہمارا اپنا ہے۔ ہمیں اس پر بھروسا ہے۔" ڈاکٹرنے جلدی ہے کہا۔

"سندر تمهاراا بنائے یا پرایا تکریں کسی بھی اجنی پر بمروسانہیں کرسکتا۔" وہ فتی لہج میں بولا۔"جب تک میری رقم بھے نہیں ل جاتی ، سندر تمہارے تمرے باہر قدم

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ 246 ﴿ فرورى 2016 ء

ذيبو و ذبو ديوارگيرکلاک کی جانب ديمجة ہوئے کہا۔ 'اب آپ سندر کو جگادیں . . . ولی بھائی کا بندہ آنے ہی والا ہوگا۔'' ''ہاں ، ٹھيک ہے ، ميں سندر کو جگاتی ہوں۔'' يہ کہتے ہوئے فوز سيد ہاں سے اٹھے گئی۔

شیک نو بج بیرونی کیٹ والی تھنی نے اٹھی۔ ڈاکٹر جای خود کیٹ پر پہنچا۔ جب اس نے کیٹ کھولا تو سامنے ایک اجنی مخص کھڑا تھا۔ اس مخص کے ہاتھ میں ایک سیاہ بیگ بھی نظر آرہا تھا۔ اس نے جامی کی آتھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

'' مجھے ولی بھائی نے بھیجا ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر جای ایں؟''

''ہاں، میں ہی ڈاکٹر جای ہوں۔'' جای نے اثبات میں جواب دیا۔'' آپ اندرآ جا کیں۔''

تھوڑی دیر نے بعد جای اور وہ بیک بردار فخص ڈرائنگ ردم کے صوفول پر آ منے سامنے بیٹھے ہتے۔ جای نے فوزیہ سے چائے ناشالانے کے لیے کہا تواس مخص نے ہاتھ کے اشارے سے من کردیا۔

''میں ناشا کر چکا ہوں۔'' وہ سیاٹ آواز میں بولا۔ ''میں یہاں زیادہ ویر تبین رک سکتا۔ آپ دونوں گاڑیوں کے کاغذات مجھے دیں تو میں آپ کی آمانت آپ کے حوالے کرکے یہاں سے چلا جاؤں گا۔''

''او کے ... میں گاڑیوں کے کاغذات والی فاعلیں
لے کرآتا ہوں۔' ڈاکٹر نے تھیرے ہوئے لیجے میں کہا۔
'' بچھے بتایا کیا تھا کہ یہاں پر سندرصاحب بھی ہوں گے۔''اک فض نے کہا۔'' وہ بچھے کئی نظر نہیں آرہے۔ولی بھائی کی ہدایت ہے کہ کاغذات اور رقم کا تبادلہ سندر صاحب کی موجودگی ہیں ہوتا جاہے۔''

"سندر واش روم میں ہے۔" فوزید نے کیا۔ "تھوڑی بی دیر میں وہ یہاں ہوگا۔"

ال محص نے اطمینان بھرے انداز میں کردن ہلا

شیک دل منٹ کے بعدوہ چاروں ڈرائنگ روم میں موجود ہتے۔ جای نے گاڑیوں کے کاغذات والی فائلیں اس بندے کو تھادیں۔ اس نے مختلف کاغذات کوالٹ پلٹ کردیکھا چرمطمئن ہوکروہ فائلیں سینٹر نیبل پررکھ دیں چر اپنے ساتھ لائے ہوئے کالے بیگ کو جای کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

" ۋاكٹر صاحب! اس بيك كاندر پورے چاليس

بھی نہیں نگالےگا۔میری بات مجھ رہے ہوتا...؟"

"انہاتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ میں سندر کو ہدایت کر دوں گا
کدوہ نوی کی واپسی تک محمر کے اندر ہی رہے۔"

"انہاتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ میں سندر کو ہدایت کر دوں گا

"تمہارے ای لبوسائے کے جق میں یہی بہتر ہے کدوہ تمہاری ہدایت پرمل کرے۔"اس مخص نے تطرباک انداز میں کہا۔"اگر اس نے تھر سے باہر قدم نکالاتو میر بے بندوں کی جلائی ہوئی ایک اندھی کولی اس کی زندگی کا چراخ محل کرد ہے گی۔"

کل کردے گی۔'' ''نبیں نبیں میں ... تم اس انداز میں مت سوچو۔'' جامی نے اضطراری کیج میں کہا۔'' میں سندر کو اچھی طرح سمجھا دوں گا۔''

"اگر وہ تمباری بات کو سمجھ جائے تواچھا ہے۔"
اغواکار نے کہا۔" بیس اس مرطے پرکوئی رسک نہیں لے
سکا۔ بندہ پھڑکا ناہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔"
"دوہ نوی سے ہماری بات..." جای نے مجھے کہنا

وہ قطع کلای کرتے ہوئے بولا۔'' نوی سے اس وقت تمہاری بات کراؤں گا جب رقم تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ میں دو کھنے کے بعد دوبارہ نون کروں گا۔''

المن بات ممل كرنے كے بعد اس نے لائن كات

"ال كمينے نے تو ہمارے المحنے، چلنے بحرنے پر نگاہ ركى ہوئى ہے \_"فوزىد نے رہمى سے كہا۔

"بڑی چوس اور کے نگاہ ہے۔" ڈاکٹر نے کہا۔
"میری وجہ سے ڈاکٹر سکندراس کے ہاتھ سے نگل گیا، کو یا
اس کے ایک کروڑ ڈوب کئے۔ لہذا وہ چھز یادہ ہی احتیاط
سے کام لے رہا ہے۔ جس جھتا ہوں جمس بھی کوئی رسک نہیں
لینا چاہے۔ ہماری جانب سے کوئی ایسا ممل سامنے نہیں آنا
چاہیے جس سے وہ بھڑک اٹھے اور . . . نوی کوکوئی نقصان

میں سندر کو ایجی طرح سمجھا دوں گی کہ جب تک نوم میچ سلامت محروالی نہیں آجاتا، وہ بنگلے سے باہر لگانا تو رہاایک طرف، وہ کیٹ کی طرف بھی نہ جائے۔'' فوزیہ نے تشویش بھر سے انداز میں کہا۔'' پتا نہیں، اس مردود کے مسلح افراد کیا سمجھیں اور کی غلط بی میں آکروہ سندر پر فائر نہ محول دیں۔''

"تو بجنے میں تعوز اساوقت رہ کیا ہے۔" جای نے

جاسوسى دائجسك -247 فرورى 2016ء

Section .

لا کھرو ہے ہیں۔ ہزاررو بے والے استعال شدہ نوٹوں کے چالیس پیکٹ۔ آپ کن کر اپنا اطمینان کر لیس تو میں حاؤں۔''

جای نے وہ بیگ سندر کی ست کھسکا دیا اور کہا۔'' تم من لوسندر۔''

سندرنے اس کالے بیگ کوسینٹرٹیمل پرڈ چیر کردیا پھر ایک ایک گڈی کو تھما پھرا کردیکھنے کے بعدوہ بیگ میں رکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کاؤنٹنگ بھی کرتا جارہا تھا۔ جب چالیس کے چالیس پیکٹ دوبارہ بیگ کے اندر پہنچ کئے تواس نے کہا۔

" بعائی جان إرتم پوری ہے۔"

وه بنده الحمد كر كفراً هو حميا اور بولا-" اب من چلول "

مندرنے کہا۔ ' چلیں ، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ آتا

'' '' '' '' '' منہیں سندر ہتم ادھر ہی بیٹھو۔'' ڈاکٹر نے جلدی ہے کہا۔'' انہیں میں ہی آف کر دیتا ہوں۔''

سندر نے انجھن زوہ نظرے اپنے دولھا بھائی کودیکھا تاہم خاموش رہا۔ جامی کے جانے کے بعد اس نے فوزیہ سے بع چھا۔

''آپا!دولھا بھائی نے جھے کیٹ کی طرف جانے سے کیوں منع کردیا؟''

فوزیہ نے مختفر کر جامع الفاظ میں سندر کو اغوا کار کی صبح والی کال کے بارے میں بتایا پھر کہا۔''اس کینے کو شک ہے کہ تم کہیں کوئی کڑ بڑنہ کردواس لیے جب تک تو می والی نہیں آ جاتا ، تہمیں گھر کے اندرونی جے ہی میں رہنا ہوگا۔''

" محمل ہے، میں مجھ کیا۔" سندر اثبات میں کردن لاتے ہوئے بولا۔

ای وقت جامی بھی ان کے پاس پہنچ کیا۔سندر نے کہا۔ ندر نے کہا۔ ندر نے کہا۔ ندر نے کہا۔ نکوا کر کہا۔ نکوا کر کہا۔ میں جان ! جو دس لا کھ آپ بینک میں سے نکلوا کر لائے شعے۔ وہ بھی ای بیک میں رکھ دیں۔ ساری رقم ایک بی جگہر ہے تو اچھی بات ہے۔ "

" " مُنْدُ آئیڈیا۔" جانی نے سراہنے والی نظرے اس بطرف و کھیا۔

" بیائی جان! میری بڑی خواہش تھی کہ جب آپ اغوا کارکورم دینے جائیں تو میں مورل سپورٹ کے لیے آپ کے ساتھ ہوں۔" شدر نے صرت تاک لیج میں کہا۔

''لیکن اس بد بخت نے تو میری تھر میں نظر بندی کے احکام صادر کردیے ہیں۔''

"مي جرائم پيشالوگ د ماغ كے خاصے نيز ھے ہوتے جيں۔" جامی نے گہری سنجيدگی ہے كہا۔" انہيں ان كی سوچ كے خلاف كوئى بات سمجھانا ممكن نہيں ہوتا لہذا ہميں احتياط ہے كام لينا چاہے۔ جب تك نومی بحفاظت واپس نہيں آ جاتا ہميں اس كی ہدايات پرمل كرنا ہوگا۔"

" آپ شیک کہتے ہیں بھائی جان۔ "سندرنے خیال افروز کہتے میں کہا پھر یو چھا۔"وہ بندہ دوبارہ کب نون کرےگا؟"

''اس کی کال لگ بھگ آٹھ ہے آئی تھی۔'' جای نے بتایا۔''اور اس نے کہا تھا کہ دو تھنٹے کے بعد دوبارہ فون کرےگا۔ کم دبیش دس ہے اس کا فون آسکتا ہے۔'' ''دس بجتے میں پندرہ ہیں منٹ یاتی ہیں۔'' فوزیہ

ئے کہا۔''سندراجب تک تم ناشا کراو۔'' ''جی آپا... بیر شیک ہے۔'' وہ فرما نیرداری سے

دس نے کردس منٹ پراغواکاری کال آگئے۔وہ تینوں اس وقت فوزیہ والے بیڈروم میں بیٹھے تھے۔ انجانے نمبر دیکھ کر جامی چونک جاتا تھا۔ اس نے کال ریسو کرتے ہوئے میل فون کا اپلیکر آن کردیا۔اگلے ہی کمھے اپلیکرے اغوا کارکی آ دازسنائی دی۔

''ہیلوڈاکٹرا کیے ہو۔ پہلےتم اپنے بتتے سے بات کرلو۔ باتی باتیں بعد میں . . .'

"مماً... پایا..." نوی کی آواز اجری به آپ لوگ شیک بین نا؟"

" خوانو! ہم لوگ بالکل شیک ٹھاک ہیں۔" فوزیہ بھرائی ہوئی آواز میں یولی۔" آپ سناؤ، رات کیسی مزری؟"

"اجھی گزری ہے ممامیں نے ناشا بھی کرلیا ہے۔" نوی نے بتایا۔" بیانکل کہدرہے تھے کہ آج کالنج میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا۔"

"انشاء الله ... ايها بى موكا مير ي تيج-" جاى في جذبات سے مغلوب ليج ميں كہا- "ميں في اس بندے كامطالبه بوراكر نے كابندوبست كرليا ہے-آپ قكر نبيں كروميں آپ كولينے آرہا موں۔"

"نوی! میں آپ کا ماموں سندر\_" سندر نے محبت بحرے لیج میں کہا۔" آپ محبرانا نہیں۔ سب شیک ہو

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿248 فرورى 2016ء

اور کبھی غلطی ہے بھی کی ہے اس کا ذکر ٹبیس کرنا۔'' '' میں ایسا ہی کروں گا۔'' ڈاکٹر جامی نے کسی معمول کے مانند کہا۔

"أب ميرى بات غور سے سنو۔" اغوكار نے سمجھانے والے انداز ميں كہا۔" ميں نے تهميں تين چار شاچك بيكز سنچالنے كوكہا تھا؟"

''ہاں، وہ بیگ محفوظ ہیں۔'' جای نے جاب دیا۔ ''بتاؤ،ان کا کیا کرناہے؟''

"" تنہارے پاس جونوٹوں کی پیاس گڈیاں ہیں،ان کی دو ڈھیریاں بنالو۔" اس نے کہا۔ "ہر ڈھیری کو اچھی طرح کس کیڑے (چادریا دو پٹا) میں لیپٹ کرایک ٹاپٹک بیگ میں رکھ لو اور پھر اس بیگ کو ڈیل کر لو۔ اس طرح تنہارے پاس ڈیل بیگ والی دو تقیلیاں بن جا کیں گی جو دورے ایسی ہی دکھائی دیں گی جیسے تم کوئی سوداسلف لے کر جارے ہو۔ میری بات مجھ کے ہونا ...؟"

" بالكل سمجه كميا مول " جاى نے جواب ديا " الكل سمجه كميا مول " جاى نے جواب ديا " الكل سمجه كلا مول الله كار ال كوتم نے ڈیل اس ليے كرايا ہے كدان كى كرفت مضبوط رہے اور باہر سے بيد بھى اندازه نه ہوكدان بيكز كے اندر كس توعيت كاسودا بھرا ہوا ہے "

"بال من میرا مین مقصد ہے۔" اس نے سرسری انداز میں کیا۔" اور اپنا موبائل اچھی طرح چارج کرلو۔ تنہیں شیک ساڑھے کیارہ بچے کمرے لکلنا ہے ... این دو بیکز کے ساتھ۔"

''او کے بٹیک ہے۔'' جائی نے کہا۔ ''اب میں شیک ساڑھے کیارہ بجے فون کر کے تہیں سڑیہ ہدایات دوں گا۔'' اس نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔''اوراپنے اس مجھل سالے آ دھے گھروالے کواچھی طرح سمجھا دینا کہ گھر کے اندر چپ چاپ تمیز کے ساتھ بیٹھارہے۔اگراس نے میراسالا بنے کی کوشش کی توتم لوگوں کے ساتھ اچھائیں ہوگا۔''

اس سے پہلے کہ جامی اس کی بات کے جواب میں پہلے کہ جامی اس کی بات کے جواب میں پہلے کہ جامی اس کی بات کے جواب میں

جای نے سل فون کو چار جنگ پرلگایا اور سندر کی مدد سے اغوا کار کی ہدایت کے مطابق ، پچیس پچیس لا کھ مالیت کے دو بیگ تیار کرنے میں معروف ہو گیا۔ دس پندرہ منث کی کوشش کے بعد مطلوبہ بیگ تیار تھے۔ ان بیگز کو ہا ہر سے و کچھ کر کوئی ہے انداز ہنیس لگا سکتا تھا کہ ان کے ندر بھاری مالیت کی کرئی بھری ہوئی ہے۔ وہ دکھنے میں واقعتا سود ہے '' تغیینک یو ماموں۔''نوی نے کہا۔ '' میں تنہارے لیے بہت سارے گفٹ لے کرآؤں

گا۔ "مندر نے کہا۔ "بس، ایک بارتم محرآ جاؤ..."

"اس زرانے کی تسل کو چپ کراؤ ڈاکٹر۔" اغوا کار کی آواز ہے برہمی فیک رہی تھی۔" اگریدلم ڈھینگ چھل دوبارہ ہماری گفتگو کے پچ بولاتو میں فون بند کردوں گا۔"

'' نہیں ۔ ۔ ، اب سندرایک لفظ نہیں بولے گا۔'' جای نے اغوا کار سے کہا۔ ساتھ ہی اپتے ہوئٹوں پر انگلی رکھ کر سندرکو خاموش رہنے کا اشارہ بھی کردیا۔

" توتم نے رقم کا بندویست کرلیا؟" اغواکار نے جھا۔

"بال رقم كانتظام موكيا ہے-" "بورے پچاك لا كھ بيں تا؟"

" 'پورے ہیں۔ تم بے فکررہو۔" جامی نے کہا۔" میں بیرکام کرتا ہوں۔"

'' آیک ہزار والے استعال شدہ نوٹوں کے پیاس پیکٹ جیں نا؟'' اغوا کارنے تصدیق طلب انداز میں سوال کیا۔ کیا۔

" بالكل ... " جاى فى جواب ديا ـ "مين فى تى الكل ... " بالكل ... " جاى فى جواب ديا ـ "مين فى المار مطالب كا بندوبست كيا في ـ "

"شاباش!"وہ سائٹی انداز میں بولا۔
"ویکھو، میں تنہارا مطالبہ پورا کررہا ہوں۔" جای فے کہا۔" لہندا تم بھی اپنے معالمے فیص دیانت دارر ہنا۔"

سی دیاست دارد بها۔

د اللہ میں اولا۔ " بیل آمیز کیج بیل بولا۔ " بیل زبان کا پکا ہوں۔ جب تم بچاس لا کھ میرے حوالے کرو گے، زبان کا پکا ہوں۔ جب تم بچاس لا کھ میرے حوالے کرو گے، اس کے تعلید دس منٹ کے بعد بچے تمہارے پاس ہوگا۔ "

د' ایک وعدہ اور بھی کرو... " جامی نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔

"كيا وعده؟" الى نے چو كے ہوئے ليج على

پوچھا۔ "آج کے بعدتم بھے یا میری قبلی کو بھی تک نہیں کرو کے۔" جای نے تغییر ہے ہوئے انداز میں کہا۔ " فکر نہ کرو۔ میں آج کے بعد حمہیں اور اور تمہاری قبلی کو بھول جاؤں گا۔" وہ تھوں کہے میں بولا۔" تمہارے

میلی کو بیول جاؤں گا۔' وہ تعوی کیجے میں بولا۔'' تمہارے کیے بھی یمی بہتر ہوگا کہ جھے اور اس واقعے کوفراموش کردو

جاسوسى دائجسك 2500 فرورى 2016ء

"ا ك ... كائى كوروتار ي؟" " مجر ماری میرے کو!" "كائى كومارى رے او بھى؟" "ما تين اوس كومرغى يولا تا\_" "كائى كواي يولار كم بخت؟" "اومرے کو ہرا میزام میں اعدا دے رکی ى ... يى اوى كواوركيا يولا؟"

ورئ المركان كالتجائ وي وي

ے تاکید کرآیا تھا کہ اس دوران میں کوئی اے کال تبیں كرے كا \_ جو بھى بچويش ہوكى وہ خود البيل آ كاہ كرے گا۔ ساحتیاط جای نے اس کیے بھی اختیار کی تھی کدوہ إييخ سيل فون كو بالكل فرى ركهنا جامتا تقاراغوا كاركى كال كسي بهي ومت آسكتي تعي اور وه تبين جامبتا تفا كه اغوا كاركو اس کافون بری ملے۔

وہ تھرے نیٹی جیٹی پینچنے تک مسلسل توی کے بارے ى مين سوچار باتھا۔ لوى اس كى توجداور محبت كامركز تھا۔ اس كے اغوانے ڈاكٹر جائى كوائدر باہر سے تو ژكرر كھويا تھا۔ برساری مسیب فراکشر پراس کیے آئی تھی کداس نے ڈاکشر سکندراوراس کی فیملی کواس ملک سے فرار کروا کر .... ا پئ دانست میں ایک نیک کام کیا تھا اور ... عمل صالح پر انسان كوجمي بجيمتاد أثيس موتا\_

عین جین کے بل پر بھی کراس نے رہے والے کومنہ ما نگا کراہید ہے کر فارخ کر دیا اور بل کی ریانگ کے ساتھ فيك لكاكر كمزا موكيا-

ا کلے ہی کہے اس کے بیل فون کی ممنی نج اٹھی۔نمبر اس مرتبہ بھی انجانا ہی تھا۔اس نے قوراً کال ریسیوکر لی اور اضطراري ليحيس كها-

"مبلو... من نيشي عيش الله حميا مول-" مجمع مجى نظر آربا ہے كہ تم بائع كے ہو۔" اس محص نے اعشاف اعمر کھیں کہا۔

عای نے جرت بحرے کی میں یو چھا۔" کیا تم كيس ير عرب بى دو؟"

"مين تمهاراسايه بنا موامول " اغوا كارف وراما كي انداز میں کہا۔"اور برلحدمیری تم پرنظرے۔"

ے بھرے ہوئے ٹاپک بیکز بی نظراتے تھے۔ شیک ساڑھے کیارہ بجے اغوا کار کا فون آ حمیا۔اس نے یو چھا۔ ' ڈاکٹر! آپ ریڈی ہو؟'' اجی ... میں بالکل ریڈی ہوں۔" وہ جلدی سے

مضيك ب، تم رقم والے دوتوں بيكز افغا كر تحر سے تكل جاؤ-"اى فيداياتودي-" تمهارى كى كاختام پررکشا کھڑے رہے ہیں۔ بھی بھی کوئی کیسی بھی نظر آجاتی ب لیکن تم رکتے ہی میں بیٹھو کے ۔ فعیک ہے؟"

انجی مجھ کیا۔ "جای نے کہا۔"رکھے والے کو کہاں 15-14-2 2 je د ننینی جدیلی...

''مجھو، میں نیٹی جیٹی چیٹی کیا۔'' جای نے کہا۔''اس كي بعد كياكرنا بي؟"

''میں ایسے نہیں سمجھ سکتا ڈاکٹر۔'' وہ طنزیہ کہج میں بولا۔" جب تم نیٹی جیٹی کا کے کررکشا کو چھوڑ دو کے تب میں جھوں گا کہ م بھی کئے ہو۔اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ میں جي بتاؤں گا۔'

"او کے ... میں محر سے نکل رہا ہوں۔ " جای نے

پھر اس نے فوزیہ اور سندر کو 'فیدا حافظ' کہا اور تولوں سے بھرے وہ دونوں شایک بیکز اشا کرلوی کی بازیابی کےسفر پررواندہوکیا۔

جاى كواس بات يس كوتى فلك جيس تفاكه اغوا كاركا کوئی خاص بندہ اس کی تمرانی کررہا تھا اور وہ ایسا سو جنے من حق بجانب مجي تفا كيونكه ويحيله چوبين محفظ من اغوا كار نے قدم قدم پر بہ ٹابت کیا تھا کہ اس کے مستعدمے بندے اس کے محرکی کڑی مرانی کردے تھے۔ جای کو یہ بھی یقین تھا کہ اس وقت بھی اغوا کارکا کوئی بندہ اس کے تعاقب مي موكار

وه کلی کے تکر پر پہنچا تو وہاں صرف ایک بی رکشا کھڑا تھا۔وہ رکشے کے قریب چہنچا اور رکشاوا لے سے پوچھا۔ ''نیٹی جیٹی چلو کے؟''

" بيغيس صاحب . . . ضرور چلوں گا۔ " رکشا والے نے بڑی شائنگی سے جواب دیا۔ جای کرائے کی بات کے بغیررکشا کے اندر بیٹھ کیا اور

ركشااسارت موكرفيني جيئى كى جانب روانه موكيا-

جاى كمرے روانہ ہوتے وقت سىر اور فوزىيكو تحق

جاسوسى دائجسك 251 كورى 2016ء

نے موڑ سائیل جامی کے قریب آکر رکی۔ چیچے بیٹے ہوئے مخص نے ہیلمٹ اتارا اور ڈاکٹر کی طرف و کیلمنے تہ ہوئے بولا۔

"و اکثر! میں بہت بیار ہوں۔ آپ جو دوائیاں لائے ہیں وہ میرے حوالے کردیں۔"

و کار مائی نے بلاچون چراوہ دونوں بیکزای مخف کو علی اس کے بلاچون چراوہ دونوں بیکزای مخف کو علی دیے۔ اس نے دوبارہ ہیلمٹ پہنا اور موثر سائیک حرکت میں آئی پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بائیک اس کی نگاہ سے اوجھل ہوگئی۔ جای بت بناوہیں کھڑارہ کیا۔وہ اس کے سوااور پچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔

موٹر سائیل سواروں کو گئے ایک یا دو منٹ ہوئے
ہوں گے کہ جامی کے سل فون کی تھنی نے ایک ۔اسکرین پر
اس کے گھر کالینڈ لائن نمبرتھا۔ یقینا یہ فون فوز یہ نے کیا ہوگا۔
اس فوز یہ پرغصہ بھی آیا کہ جب وہ تختی ہے منع کر کیے آیا تھا
کہ اسے فون نہیں کرنا تو فوز یہ الی کوشش کیوں کررہی تھی۔
اس نے لائن کاٹ دی۔ اسے اغوا کارکی کال کا
اشفارتھا اور اس کے لیے فون کوفری رکھنا بہت شروری تھا۔
انتظارتھا اور اس کے لیے فون کوفری رکھنا بہت شروری تھا۔
انتظارتھا اور اس کے لیے فون کوفری رکھنا بہت شروری تھا۔
انتظارتھا اور اس کے الیے فون کوفری رکھنا بہت شروری تھا۔
اس خون کاٹ دی۔ بھر سندر کے نمبر سے کال آنے لگی۔
اب جامی کو تشویش نے آگھیرا۔ وہ دونوں جس تو اتر سے
اسے کال کررہے شنے اس کا مطلب بہی تھا کہ گھر میں کوئی

گڑ ہڑ ہوگئ ہے۔ اس نے قوز میہ کوفون کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اغوا کارکی کال آگئے۔ جامی نے فوراً اس کی کال اثنینڈ کرلی ادراضطراری کیج میں استفسار کیا۔

"ميراييا كهال ٢٠٠٠

"کمال ہے..." وہ عجیب سے کہے میں بولا۔ "تمہارابیاتم تک پہنچانہیں۔"

''نن ''نیں''' جای کی آواز طلق میں اٹک گئی۔ ''اپنے گھرفون کرو۔۔فوراً۔'' اغوا کارنے تیز لیجے میں کہااورفون بند کردیا۔

ای کیے گھر سے فوزیہ کی کال آنے گئی۔اس مرتبہ اس نے فون اٹینڈ کرلیا اور خفکی آمیز کیچے میں بولا۔'' میں نے منع بھی کیا تھا کہ جھے فون نہیں کرنا۔۔''

"جای! آپ اس دفت کہاں ہیں؟" دواس کی سی ان تی کرتے ہوئے پولی۔

''مِں مِینِ جِینی کے بل پر کھڑا ہوں ...'' ''آپ فورا کھرآ جا کیں ۔'' فوزید کی آواز خوثی کے "بین تمہاری مطلوب رقم لے آیا ہوں۔" جای نے
کہا۔" اپنے چیےلواور میرابیٹا میرے حوالے کرو۔
" در کوں کے اڈے کے ساتھ بی ایک نظیمی راستہ
اسٹیڈیم کی طرف آرہا ہے۔" اس نے کہا۔" جہاں بہت
سارے کودام ہے ہوئے ہیں۔"

" ہاں... میں نے بیہ سارا علاقہ دیکھا ہوا ہے۔" جامی نے کہا۔

" اسٹیڈیم سے تھوڑا آگے۔ اسٹیڈیم سے تھوڑا آگے۔ اسٹیڈیم سے تھوڑا آگے۔ افواکار نے ہدایایت دیں۔ "بس جب تم وہاں پہنچو کے تو تہ ہیں سامنے سے موٹر سائیکل پر دو افراد آتے نظر آئیں گے۔ ان دونوں نے ہیلمٹ پہن رکھے ہوں گے۔ وہ موٹر سائیکل تمہارے قریب رکے گی۔ پیچھے ہوں گے۔ وہ موٹر سائیکل تمہارے قریب رکے گی۔ پیچھے بیٹا ہوا تحص ہیلمٹ اٹار کرتم سے کچ گا۔ "ڈاکٹر! بیل بہت بیار ہوں۔ آپ جو دوائیاں لائے ہیں وہ میرے بہت بیار ہوں۔ آپ جو دوائیاں لائے ہیں وہ میرے حوالے کردینا۔ "

''اورمیرا بیٹا…؟'' جامی نے جذبات سے مغلوب آواز میں یو جھا۔

"میرے دونوں بندے وہ بیگ لے کر تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔" اغواکار نے بتایا۔ "زیادہ سے زیادہ وہ دس منٹ میں نوٹوں کی گنتی کرلیں گے۔ یس اس کے بعد تمہارا میٹا تمہارے میر دکردیا جائے گا۔" "تو کیا میں وہیں کھڑے ہوکرا پنے بیٹے کا انتظار

کروں؟'' جامی نے پوچھا۔ ''بالکل حہیں دس منٹ تک ادھر ہی رکنا ہو اگا۔'' اغوا کارنے حتی کہجے تیں کہا۔''حیلو، اب ٹارگٹ کی جانب

ا وا اور ع کی ہے میں جا بڑھنا شروع کرد...!" حال کی اس اتح ایک

جای کے پاس اغواکار کی ہدایات پر عمل کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کردن جھکا کر ہوجل قدموں کے ساتھ اس سے چل پڑا جہاں اغواکار نے جانے کوکہا تھا۔
دہ اس علاقے میں پہلے بھی کئی مرتبہ آچکا تھا۔
ز مانے میں اس کا ایک دوست امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ اس کا گودام بھی اسٹیڈیم کے بالکل قریب ہی تھا۔ جای مجمعی کہ مارا ہے اس برنس مین دوست سے ملنے چلا آتا تھا۔
اب کا فی عرصے سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔
اب کا فی عرصے سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔

جای جیے بی اسٹیڈیم ہے آ مے لکلاء سامنے سے دو میلمٹ بردار موٹر سائنگل سوار آتے دکھائی دیے پھرسب مجھوں ای ہوا جیسا افوا کارنے بیان کیا تھا۔

جاسوسى دائجست ح 252 فرورى 2016ء

ذہوہ ذہو ""کم وہیش ایک ماہ پہلے آپ کا بیٹا اغوا ہو گیا تھا..." السکٹر نے باری باری دونوں کے چروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔

جای نے اپنی بیوی کی طرف ایسی نظرے دیکھا جیسے یو چھر ہا ہوکہ کیا جواب دوں . . . !

" جای ہے گریز کودیکھتے ہوئے السیکٹرنے کہا۔" ڈاکٹر صاحب! امید ہے، آپ بجھے بخق پر مجبور نہیں کریں ہے۔ تعاون کرنے میں آپ ہی کا مجلا ہے درنہ قانون کی نظرے خاکق کو چھپا کر آپ کسی بہت بڑی مصیبت میں میشن حاکم ہے۔"

ڈاکٹرنے سے بولنے کا فیصلہ کیااور تھبرے ہوئے کہے میں کہا۔'' بی . . . بیدورست ہے کہ نومی کوایک ماہ پہلے اغوا کر لیا کیا تھا۔''

"اورآپ نے اغوا کارکو پچاس لا کھ کا تاوان اوا کر کے اپنے بیٹے کو چھڑایا تھا۔" انسپٹر بدستوراس کی آ کھوں میں ویکھتے ہوئے بولا۔ ''جس کے لیے آپ کواپٹی دونوں گاڑیاں فروخت کرنا پڑی تھیں؟''

''بی، آپ ٹھیک کہدرہے ہیں۔'' جای ندامت آمیز کیج میں بولا۔''بالکل ایسانی ہواتھا۔''

"آپ نے آپ ہے کے اغوا کے بارے میں پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟" انسکٹر نے جکھے لیجے میں کہا۔
"آپ بیسے ایک معزز پیشر مخص سے پولیس ڈپار ممنث کو ایک غیر ذیتے داری کی تو قع نہیں تھی۔"

'' فلطی ہوگئی السیٹر معاجب پریشانی میں پھوسمجھ نہیں آیا تھا۔'' جای نے کہا۔''لیکن میرتو بتا نمیں کہ گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت کیوں چیش آگئی؟''

"آپایک شریف النفس انسان بیں ڈاکٹر صاحب
ای لیے آپ نے فورا اپنی غلطی کا اعتراف کرلیا۔" انسکیر
نے ساکٹی نظرے جامی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" جہاں
تک کڑے مردے اکھاڑنے کا معالمہ ہے تو اس سوال کا
جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا۔ پہلے دوبا تیں میڈم سے
ہوجا کیں۔"

پھرانسپکٹرفوزید کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ ''میڈم! آپ کا ایک بھائی ہے،سندر۔کیا وہ اس وقت کمر میں ہے؟''

مں ہے؟"

" انہیں انکیٹر صاحب۔" فوزید نے نفی میں کردن اللہ کی۔" سندرتو پاکستان سے باہر کمیا ہوا ہے۔"

بلائی۔" سندرتو پاکستان سے باہر کمیاں؟" انسکٹر نے ہو چھا۔
" پاکستان سے باہر کمیاں؟" انسکٹر نے ہو چھا۔

جذبات ہے مغلوب تھی۔ ''نوی تھر پہنچ کیا ہے ۔ ۔ !''

''کیا . . . ؟''جامی کا منہ جرت سے کھلا کا کھلارہ گیا۔
''میں سچ کہہ رہی ہوں جامی۔'' وہ ایک ایک لفظ پر
زور دیتے ہوئے بولی۔''ابھی چند منٹ پہلے ایک گاڑی
اے گھر کے دروازے پر اتار گئی ہے۔ اگر میری بات کا
یقین نہیں آر ہا تولیں . . . نومی سے بات کرلیں۔''
''ہیلو پا پا . . .''نومی کی مانوس آ داز جامی کی ساعت

''نوی . . . آپ تھیک ہونا؟'' بےسائنۃ اس کے منہ سے لکلا۔

''بی پاپا۔ میں تھرآ تمیا ہوں۔'' نومی نے بتایا۔ ''اب آپ بھی فورا گھر پہنچ جانمیں۔ ہم سب لوگ کنچ پر آپ کا انظار کررہے ہیں۔آپ نے جیسے ہی گندے انگل کا مطالبہ پورا کیا،ان لوگوں نے جھے چھوڑ دیا۔''

" میں آرہاہوں میری جان ... "وہ بس اتنابی کہد سکا۔
فرط جذبات ہے اس کا برا حال تھا۔ اس نے ایک
شیسی بکڑی اور کھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں
وہ مسلسل اپنے رب کا شکر ادا کردہا تھا جس کی کرم نوازی
سے اس کا گفت جگر سے مطامت واپس آگیا تھا۔ نوی کی
واپسی کے سامنے اسے بچائی لاکھ کے جانے کا ذرا بھی ملال
نہیں تھا۔

#### \*\*

اس دافعے کے لگ بھگ ایک ماہ بعد دو پولیس والے ڈاکٹر جائی کے گھر اس سے لئے آئے۔ ان میں ایک سب اسکیٹر اور دوسرا انسیٹر لیول کا پولیس المکار تھا۔ جائی گی جمیم شہرین آیا کہ پولیس والوں کو گڑت واجرام کی آمد کا مقصد کیا تھا تا ہم اس نے دولوں پولیس والوں کو گڑت واجرام کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ فوزیہ بھی دہیں موجود تی ۔ کساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ فوزیہ بھی دہیں موجود تی ۔ ان ڈاکٹر صاحب! اگر میں چاہتا تو آپ دونوں میاں بوی کو چھتا چھ کے لیے تھانے کھی بلاسکیا تھالیکن آپ اس کا خیال کو چھتا جو کے میں خود جل کرآپ کے گھرآگیا ہوں۔ "مواشرے کے معزز شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کا خیال کی ساتھ میں نورہ لیج میں کوا۔ "کسی نے جناب۔" جائی نے اس کا جیال اسکا عیاب کی ہوت میں کوا۔ "کسی نے جناب۔" جائی نے اسکیٹر نے پوچھا۔ سکھیں تم سے پوچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ۔ . . !"

جاسوسى دائجست 253 فرورى 2016ء

ينج ايك ايك اصلى نو ث لكا موا تقا... آيا ، اكر موسكة تو... مجمع معاف كردينا..."

" بيجھوٹ ہے، بكواس ہے۔" فوز سے تھے سے يولى۔ " کسی نے میرے سندرویرا کو پینسانے کی کوشش کی ہے۔" "ميدم! آپ نے آواز پيچاني-"السكٹرنے يوجها-

"بيتدرى كى آواز بيا؟"

" آوازتوای کی ہے مگر مجھے یقین ہے، یہ کی نے اس کے خلاف گہری سازش کی ہے۔" وہ طیش کے عالم میں یولی۔"میراسدرویراایاہوای میں سکتا۔اس نے تونوی کی رہائی کے لیے اپناسب کھدداؤ پرنگاد یا تھا۔

''میڈم! آپ چاہے کچھ بھی کہیں لیکن قانون کی نظر میں کی جی مرنے والے کا آخری بیان بہت اہم ہوتا ہے۔" البیر نے تقبرے ہوئے کی میں کہا۔" کونک زندگی کی آخری سانسوں میں کوئی بھی محض جھوٹ جیس

اتو كيا شدر مريكا بي ٠٠٠٠٠ واكثر جاي نے

سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ " بائے میراسدرویرا ... "فوزیشش کھا کر کر کئی۔ جا ی جلدی ہے اے سنجا لئے کے لیے آئے برحا۔ ای وفت نومی بھی وہاں آئمیا۔ مال کی حالت و کھے کروہ رونے نگا۔انسپیٹر کی آواز جامی کی ساعت میں زہر کھول رہی

"ووروز سلے بولیس نے ایک جرائم پیشر کروہ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ اس کروہ کے افراد اغوا برائے تاوان، چوری و کیتی اور بیتا خوری می ملوث تھے۔ زبردست مارا ماری کے بعد تین جرائم پیشدا فرادموقع پرجی بلاك مو كي ايك كوزنده بكرلياكياجيك يا في وي كوشد يدزحي مال میں اسپال لایا کیا۔ جہاں اس نے اپنا آخری بیان، اعتراف جرم ديكارة كرايا - يخص مندرويرا قعار زنده كرفنار ہونے والے محص كا نام ولى بھائى معلوم ہوا۔ولى بھائى سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشی میں السیكٹراس وقت ڈاکٹرجای کے تعریب بیٹھا ہوا تھا۔

فوزید کوسنبالنے کے دوران میں ڈاکٹر جای سلسل خود کلای کے جارہا تھا ... "میں غلط تیں تھا۔ سدر کے پندئیس کرتے۔وہ مجھے نفرت کرتے ہیں ... میں نے بارے میں میرا اندازہ بالکل ورست تھا۔ گئے کی دم کو البين سبق سكمانے كے ليے توى كے اغوا كامنعويہ بناليا... عاہے سوسال تك شينے كى تكى ميں ۋال كرركمين - جب بخى بابرنکالیں، وہ نیزهی بی ملے کی..."

جاسوسى ڈائجسٹ 254 فرورى 2016ء

'' دبئ فوزیہنے بتایا۔ "وه كب حميا بوي ؟" "كونى ايك ماه يبلے-" ''نوی کے اغواے پہلے یا بعد میں؟''

''بعدیں ... جب نوی واپس آیا، اس کے ایک دو ون بعد\_'' فوزیہنے جواب دیا۔

" كيا دي من مندرك كوئى جاب ہے؟" السكارك کریدجاری طی-

" وتبيل ... وه كھيپ كا كام كرتا ہے۔" فوزيد نے بتایا۔'' وہ اکثر دینی ،سنگا پوراور بینکاک جاتار ہتا ہے۔' " مند ...!" السيفرن جذبات سے عاري ليج ميں

كما چريو چما-"ال مرتبسندردي كيا ليخ كيا ب؟ "اليب نالس ... " فوزيه نے جواب ديا۔"ايك

ليب اپ و و و وي كے ليے جي لائے گا۔" آ تری مرتبہ آپ کی سندر سے کب بات ہوئی

وس بارون پہلے۔" فوزید نے کہا۔ "دلیکن آپ مندر کے بارے میں اتی جھان مین کیوں کررہے ہیں۔وہ فريت على المان

"السيكثر صاحب! سدركہيں اسكانگ كے چكر ميں تو مبیں پکڑا کمیا؟" جای نے سرجی اٹھنے والے خدشے کو الفاظ كاروپ دے ڈالا۔

''اس بات كا فيعله آب لوگوں كوخود بى كرنا ہوگا۔'' انسكٹرنے ذومعنی انداز میں كہا۔"ميرے ياس ايك منفرد مسم کی ریکارڈ تک ہے۔ میں وہ آپ کوسنار ہا ہوں۔ مرالسكٹر نے سے السكٹر كى طرف ديھتے ہوئے كہا۔

''ميذم كووه ساؤنذ بائتس سناؤ. · سب السيئرنے اپنے موبائل کے ساتھ تھوڑی چھیز چھاڑی محروالیوم فل کر سے سل فون سینٹر تیمل پررکھ دیا۔ ا ملے بی کمے اس سل فون کے اسٹیر سے شدر کی فکستہ آواز

الي ... على في دُاكْرْ سكندر ك بارے على آب کی اور دولما بمائی کی مختلوس لی می - وال سے میرے ذين من ايك آئيديا آيا- من جانا بول دولها بعالى مجمع دلی بھائی میرابہت پرانا دوست ہے اور ... جورتم ولی بھائی نے دی، وہ سب تعلی نوٹ تھے۔ کس، گڈی کے اوپر اور

# Downloaded From Paksociety com

### اندھے راستے

كاشف زبير

تنہائی کی ٹیس اور مسرت کی آرزو کا دکھ جھیلتے جھیلتے ایک ایسا پڑائو آہی جاتا ہے جہاں ٹھہرنا لازمی قرار پاجاتا ہے ... وہ بھی عداب تنہائی میں مبتلا تھی ... برسوں سے تنہا زندگی کی رنگینیوں سے دور سنگین و پُراسرار حالات و واقعات سے نبرد آزما تھی ... بظاہر خاموش مگرگہرے سکوت میں طوفانوں کی شدت پوشیدہ تھی ... وقت کی لہروں نے شامی اور تیمور کو اس طوفان سے ٹکرادیا ... سرورق کے جانے پہچانے کرداروں سے مرصع کہانی کا اتار چڑھائو ....

#### گزرے ہوئے کل کا بازگشت مسیں گم ایے انسانوں کاماحب راجوجہذبول کی زنجسیر سے بسند ھے تھے...

"وو دوسرا بات اے۔" فولاد خان نے سود کو درمیان سے تکالتے ہوئے کہا۔"ادرآپ نے پیناباآیا۔ادر

" تہارا مطلب ہے کہ تم نے میرے پینے کی جگدا پنا

فولا و خان شای ہے کہدرہا تھا۔"صیب ام نے درمیان ہے تکالتے ،

الب کا خدمت کیا؟"

مثالی اس جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کررہا تھا۔ ام نے خون با آیا۔"

مثالی اس جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کررہا تھا۔ ام نے خون با آیا۔"

المام عمرسود بوراليا-"

جاسوسى دائجست ﴿ 255 ﴾ فرورى 2016 -

न्त्रविश

خون بہایا تو مجھے اعتراف ہے۔'' ''اے نا۔'' فولا د خان خوش ہو کر بولا۔'' توصیب اب اہاراسات دو۔''

موسم شدید سرد قفا اور شای کے خیال میں صرف برف باری کی سرباتی رہ کئ سی۔ وفتر سے آج کل وہ سیدھا واپس وقارولاآتا تفااورميثرآن كري كمبل مي هس كروراني فروث ے معل کرتا اور تی وی سے ول بہلاتا تھا۔ تیمور کونواب صاحب نے ایک کام سے لا ہور بھیجا ہوا تھا۔وہال موسم نسبتاً بہتر تھا اور تیور کو اے مجھ یو نیورٹ کولیکر بھی ال کئے تھے جن مين زياده تعيداد صنف نازك كي هي اس كياس كي وايسي ميس تاخر ہوری می ۔جو جی کے بیرزقریب تھے۔وہ پڑھے میں معروف تقارنوشي حسب معمول خفائقي اس ليے شامي يهاں اكيلا يور مور باتقا\_ ال اتوار كى تتح اجاتك بى سورج خوب چک کر تکلا اور تیز دھوپ کھڑی کے بٹے پردے سے گزر کر شای کے منہ پر پڑی تو وہ خود کو باہر تکلنے سے باز ندر کھ سکا۔ باہر فولاد خان کیٹ کے سامنے کری ڈالے اس دعوب سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔ شامی نوش کے بارے میں سوج رہاتھا كهاسے بى منالے عبلتے ہوئے وہ قولا دخان كے ياس منتجا تواس نے شامی کو پکڑلیا۔ ابتدایوں ہو کی۔

" شامی صیب ام کئی دن سے سوچ رااسے کہ آپ سے بات کرے۔"

"میں تہارے تمام قرفے مع سود کے اتار چکا ول-"

محرفولا و خان قرض اور سود کی بات نہیں کررہا تھا حالا تکہ وہ اس کے سواکوئی بات نہیں کرتا تھا جب تک مجدور نہ ہوجائے۔ جب اس نے ساتھ دینے کی بات کی توشامی نے باول ناخواستہ یو چھا۔ ''کس معالمے میں؟''

اس پرفولا د خان یول شرمایا که قندهاری انار بن کیا اوراس نے بچاس سال پہلے کی لڑکیوں کو مات دیتے ہوئے بہمشکل شامی کو بتایا۔ ''ام کوٹو بت اوکئی اے۔''

شای جران نہیں ہوا تھا کیونکہ آج کل کی کومجت نہ ہوتو جرت کی ہات ہوتی ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ اور روشن ہوتو جرت کی ہات ہوتی ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ اور روشن خیالی نے اس کارِ خیر کوا تنا آسان کردیا ہے کہ یہ پہلے بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ شامی کو یاد تھا اس نے پہلا محتق تواب خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے بھی بڑی مشکل سے کیا تھا اور معالمہ جیسے ہی نواب صاحب کے علم میں آیا وایں اس نو خیز محتق کا دی اینڈ آئیا تھا۔ اس کے بعد حالات اور ماحول محتق کا دی اینڈ آئیا تھا۔ اس کے بعد حالات اور ماحول محتق کا دی اینڈ آئیا تھا۔ اس کے بعد حالات اور ماحول محتق کا دی اینڈ آئیا تھا۔ اس کے بعد حالات اور ماحول محتوی کے این کا یہ دور

گزر چکا تفااور نئسل کی حرکتوں پرشای کو فصر نہیں آتا تھا۔ مرف افسوس ہوتا تھا کیونکہ وہ نئی نسل سے تقریباً خارج ہو چکا تھا۔ البتہ اسے نولا دخان کے شرمانے پر فعسہ آیا تھا۔ اس نے کہا۔''یارتم محبت کررہے ہو یا کوئی شرم ناک کام جواتنا شرمارے ہو؟''

''اباصیب فرماتے بندوق کے بعد حیا آدی کا زیور اے۔''

فولاد خان ایک خالص مرداند معاشرے سے تعلق رکھتا تھااوراس کی بات سے لگ رہاتھا کدوہاں عورتوں کا یہ زیور بھی مردوں کے لیے مخصوص کر دیا حمیا تھا۔ شامی نے شنڈی سانس لے کرتا چاہی مگر پھرارادہ ملتوی کر دیا۔ کیونکہ تاشیتے کا وقت بھی قریب تھا۔ اس نے ٹو دی پوائنٹ بات کی۔ ''کس سے محبت ہوئی ہے؟''

" میکل تار ہے۔" فولاد خان پھر شرما تمیا تمر جب شامی نے اسے محوراتو جلدی سے خود پر قابو یائے لگا۔ " بیکل تارکہاں ہوتی ہے اور تہیں محبت کیے ہوئی ؟"

"ادر عیج زوار صیب کا بنگلا اے۔ کل نار اُدراوتا اے۔"

شامی نے سر ہلایا۔''نام ہے تو لگ رہا ہے کہ تہادی ہم قوم ہے۔ عمر کیا ہے و تجھنے میں کیسی لگتی ہے؟''

ُنُولُا دِخانَ نِے نہایت اشتیاق سے اپنا موبائل فون ٹکالاجس میں کیمراہمی تھا۔''عمر ہیں اور تیس کے چھے اے۔ ام نے فوٹولیا اے۔''

فولاد خان کے موبائل کے کیمرے کا رزائے جتنا خراب تھا موبائل کی اسکرین اس سے زیادہ خراب تھی اس لیے شامی کو جو تصویر نظر آ رہی تھی، وہ کسی ہارر مودی کے خوفناک زنانہ کردار سے کمتی ہوئی لگ رہی تھی ۔ شامی نے کئ زادیوں سے دیکھا گر نقوش سمجھ میں نہیں آئے۔ اس کی محویت دیکھے کرفولا دخان مشکوک ہوگیا۔ ''شٹامی صیب دیک

شامی نے موبائل واپس اسے تھادیا۔ ' دنہیں یار بھے
تو مجھ میں نہیں آرہا ہے۔ بہر حال تم نے بہند کیا ہے تولا کی
انچی ہوگی ۔ زوارصاحب کی کوشی میں کیا کرتی ہے؟''
''اور کام کرتی اے۔''

زوار صاحب کی نواب صاحب ہے انجمی سلام دعا تقی۔ وہ سات سال پہلے دنیا ہے گزر کئے تھے اور اب ایک صاحب فراش ہوہ تھی جس کی دیکھ بھال نوکر کرتے

جاسوسى دائجسك 256 فرورى 2016ء

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



اندهےراستے بمری ۔ '' تو نے مزید تفتیش کی کہ خاتون دیکھنے میں اور چال چلن میں لیسی ہیں؟"

" تو كيول مجھے ايك غيرت مند پھان كے باتھوں مروانا چاہتا ہے۔ میں تو موبائل پر اس کی تصویر دیکھنے کی كوشش كررہا تھا تو فولاد خان كے تيور خطرناك ہو كئے

''اگرد دسری طرف مجسی کوئی پیشمان ہواتو معاملہ خراب 160 28-

مج شای کی بھوک اس چہل قدی سے کھل کئی تھی جو اس نے فولا دیفان کی واستان محبت سنتے ہوئے کی تھی اس لیے وہ زیادہ تغیش نہیں کر سکا اور ناشتے کے لیے روانہ ہو كيا۔ اس كے بعد نواب صاحب نے اسے چند كام پكرا ویے اور سارا ون ان میں گزر گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعدوہ باہر تکلنے کی ہمت جیس کرسکا تقااور اس نے ڈ ترجی بستر پر بی کیا تھا۔ ڈسکوری چینل سے اس کا پستدیدہ پروگرام آنے والا تھا اس لیے اس نے تیمورے پہلے یات کر لیما مناسب سمجھا۔ تیمورے بات سے پہلے وہ فولا دخان کی بات كونارال لےرباتھا مرجب تيورنے بيانقط اتفايا تواس نے موجا كداے قولا دخان ہے مزيد يو چھ کچھ كر ليني جاہے كيونكه بات وقارولا كعزت كالمحى كوئي بات نظتي توان كانام بھی سامنے آتا اور نواب صاحب آج کل اس موڈ میں نہیں تے کہ کوئی بات آسائی سے برداشت کر علیں۔ یے فلک محبت فولا دخان نے کی تھی محرشامت ان ہی کی آئی تھی۔

ا کلے دن سورج میں لکلا تھا تکراے دفتر جانے کے کیے بستر سے لکٹنا پڑا۔ دو بجے وہ پچ کے لیے اٹھا تو اس کے بعد دوباره دفتر مين كيا اور همر كارخ كيا \_سورج اوركيس كي عدم موجود کی میں فولا و خان چوکی میں انگیشی جلائے بیٹا تھا اوراس کے انگاروں کو بول حرت سے دیکھر ہاتھا جیے وہ اس کے ار مانوں کی چتا ہو۔ شامی سوے بغیر تبیس رہ سکا کہ جس محبت كا آغاز اتنا حرت ناك مو، اس كا انجام كتنا المناك ہوگا۔فولا دخان اے دیکھ کر کھٹرا ہو کیا۔ گیٹ ای نے کھولا تھا اور اس کا خیال تھا کہ شامی واپس جیس آئے گا اس کیے گیٹ بند کرکے وہ دوبارہ کوشری میں جلا گیا۔ "شاى صيب ام كوبلاليا اوتا-"

"دليس يار بات لمي إلى الله على خود آحما-" شای آگیشی کے سامنے کری پر براجان ہو گیا۔" جھے تم ے کھوالات کرنے ہیں۔" "کل تار کے پارے یں؟"

تے۔ایک بیٹا تھا جو دس سال ہے بیرون ملک تھا اور اے باب کے جنازے پر آنے کی تو یتی مجی تبیں ہوئی تھی۔زوار صاحب بہت کھے چیوڑ کر گئے تھے۔ایں لیے ان کی بوہ کو مالی مسئلہ میں تھا۔ بوہ کی عمرز یادہ مہیں تھی مکرز وار صاحب كے بعد البيس باريوں نے كيرليا تقا۔ شامي نے كہا۔ "كوني سئلہ بی جیس ہے۔ داوا جان زوار صاحب کی بیوہ سے بات كريں مے اكراؤى والوں كى طرف سے مسئلہ ميں ہوا تو تمہاری محبت ،شادی میں بدل جائے گی۔"

"مسئلہ اے۔" فولاد خان نے کراہ کر کہا۔" لوکی كے مروالے كامتلها ہے۔"

شای دم بہخودرہ کیا۔ جب اس نے رات تیورے فون پر ہات کرتے ہوئے اے بتایا تو وہ بھی دنگ رہ کیا۔ متمهارا مطلب ہے کہ فولا دخان کوجس لڑکی سے محبت ہوئی ہے، وہ پہلے سے ایک عدوشو ہرر متی ہے۔

"بالكل اور هنيكي طور پر وه لؤكي نبيس بلكه عورت

' تب فولاد خان نے کیا سوچ کر اس سے محبت کی

'' میں نے بھی یہی یو چھا تھا تو اس نے مشہور زمانہ مقولہ دے مارا کہ توبت کیا تھیں جاتا اوجاتا اے۔' شای نے قولا دخان کے کیجاورانداز میں کہا۔

'' مگراب ایسانجمی کیا آ دی چھے نہ چھود یکھ کرتو محبت كرتا ہے۔" تيمور نے سليم كرنے سے انكار كرويا۔"ورنہ عورت توستر سال كي بهي موسكتي ہے اور شكل وصورت كے لحاظ سے کور یلا میلی جیسی بھی ہوسکتی ہے۔ آخران سے کی کومحبت كيول جيس موتى-

" یارتو بلا وجد کی بحث کررہا ہے آج کل محبت کے ہر دوسرے کیس میں کوئی ایک فریق نکاح شدہ ہوتا ہے۔ ومرفولا دخان ...

"وو محى آج كے دور كاانان ہے۔" " بے شک مروہ میا نہ بھولے کہ وہ دادا جان کی ملازمت میں ہے۔اگراہیں فولا دخان کی محبت کی بھنک بھی پر کئ تواس کی ملازمت جاتی رے گی۔"

' تیراب ایسانجی تبیس ہے، دا داجان فولا دخان جیسے آدى كومرف اس ليے تيس كنوا كتے " شاى نے مندى سائس لی۔" ہاں سے بات تو ہم دونوں کے لیے کھرسکتا ہے۔ اكريم في الحي وكت كي توشايد عاق كرديه جا كي "" المال المالية المرج مم إلا تي الله " تمور في جواني مرداه

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿257 فرورى 2016ء

Need for

این خدمت کا واسطرد یا \_ تواب صیب سے تیس بول سکتا۔ "

''لین بات تو دا داجان تک جائے گی تا۔ "

''ای واسطے آپ سے بولا اے۔ " فولا دخان نے باتھ جوڑ دیے۔ "اللہ کے واسطے امارے لیے گئے کرو۔ "

فولا دخان کے تاثر ات، اس کے جڑ ہے ہاتھوں اور رفت آمیز کیج نے شامی کا دل تی دیا۔ اس نے اثبات میں رفت آمیز کیج نے شامی کا دل تی دیا۔ اس نے اثبات میں سر بلا یا۔ " ٹھیک ہے میں سوچوں گالیکن چیلے تم شروع سے کر اب تک ہونے والی ایک ایک بات تعصیل سے بتاؤ سے ۔ "

公公公

نولادخان نے کل نارکوپہلی باراس وقت ویکھا جب
وہ عین سڑک کے درمیان بھرا ہوا اپنا سبزیوں و پہلوں کا
ثوکراسمیٹ رہی تھی۔ یہ ٹوکرا یقینا حادثاتی طور پر بھر گیا
تھا۔ فولادخان نواب صاحب کی مرسیڈیز کی سروس گراکے
واپس آر ہاتھا۔ اس نے سبزیوں اور پہلوں کے درمیان بیٹی
کل نارکود یکھا تو دیکھا رہ گیا۔ وہ خود بڑی ہی گلاب کی کی
لگ رہی تھی۔ فولادخان کارے نیچ اتر آیا۔ اس نے بخیر
کیکوں کوسمیٹ کر ٹوکرے میں ڈالا تو وہ اتنا بھر کیا کہ
اضانے کی صورت میں سڑک دوبارہ سبزی منڈی کی صورت
اضانے کی صورت میں سڑک دوبارہ سبزی منڈی کی صورت
اضانے کی صورت میں سرئک دوبارہ سبزی منڈی کی صورت
رہا ہوتا تو وہ بیشائش کی ۔ ''ام چوڑ آتا اے۔
توم کدرریتا ہے۔''

الرسال المراجع المسال المسال

"ظاہر ہے جمہیں جس سے محبت ہوئی ہے ای کے بارے میں پوچھوںگا۔"شای نے کہا۔" پہلاسوال ہے ہے کرتمہاری کل تارہے ملاقات ہوئی ہے؟" "بالکل شای صیب ،ورند بچوبت کیسے اوتی ؟" "دوسراسوال . . . کل تاریخی تم سے محبت کرتی ہے؟" "بالکل شای صیب ،ورندام اس کا محوبت میں پاگل کیوں اوتا؟"

"تم اس سے شادی کرنا جائے ہو؟" "ام نکاح فر مانا چاتا اے۔" "اس کاشو ہر موجود ہے۔"

" کل ناراس سے طلاق لے گا اگراس نے شرافت سے شیس دیا تو امارے پاس اور طریقائی اے۔" فولا دخان نے کن انگھیوں سے اپنی شائ کس کی طرف دیکھا۔ فراس کی طرف دیکھا۔ " ایک کاشو ہر بھی پیٹھان ہے؟"

" فولاد خان نے دالا اُے۔" فولاد خان نے الا اُے۔" فولاد خان نے ناخوطکوار کیج میں کہا۔" اس نے کل نارکواس کا باپ سے خریدااے۔"

قولا دخان کے توسط سے شامی بہت ہے رسم ورواج سے واقف ہو گیا تھا۔اسے معلوم تھا کہ جولوگ اس طرح الوکی ہوتے ہیں، وہ اس کے ذیعے دار بھی ہوتے ہیں کہ لڑکی ایپ کہ لڑکی ایپ کہ ہوتے ہیں کہ لڑکی ایپ شوہر کوچھوڑ دیے یا بھاگ جائے تو وہ اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرسکتا تھا۔ یعنی بھر جھکڑ ا دور تک جاتا ہیں گا مطالبہ کرسکتا تھا۔ یعنی بھر جھکڑ ا دور تک جاتا ہیں گا

" تب ای تو ام مایوں اے۔" فولا و خان نے دکھی لیجے میں کہا۔" پرام کیا کرے ام کوگوبت او کیااے۔ شامی میب اماری مدد کرو۔ ام کل نار کے با گیر تین رے سکتا اے۔ام خود کشی فیر مالے گا۔"

"اگرچہ خود کشی حرام ہے محرشادی کے مقابلے میں کم تکلیف دہ بھی ہوتی ہے۔"

فولا دخان خفا ہو گیا۔''شامی صیب آپ امارا مدد کے باجائے خود کشی کامشور ادیتااے۔''

" ذراسوچو کہ گل نار کے شوہر کو بتا چل کمیا کہ اس کی بیوی کسی سے عشق کرنے گل ہے تو وہ پہلے اس سے خشے گا پھر تمہاری باری آئے گی۔ اس کے بعد بات پولیس تک نہ بھی گئی تو دادا جان تک ضرور جائے گی۔ تم سمجھ کتے ہو کہ ان تک جانے کی مورت میں کیا ہوسکتا ہے۔ "

"شای سیب تب ای ام نے آپ سے بولا۔ آپ کو

جاسوسى ذائجست ح 258 فرورى 2016ء

READING

اندھےراستے

"ام ... كل نار ... كيث كعولوام مشكل يس ا ب-كل تاركى آواز سنت بى فولا دخان سردى اور بارش كى يروا كي بغير با برلكلا اوركيث كالمجمونا دروازه كمول ويا \_ يانى مس شرابور کل نارتیزی ہے اندر آئی۔فولا دخان اے چوکی میں لے آیا۔ سردی اور بھیلنے سے کل نار کی حالت بری محی۔ اس نے اندرآ کرایتی جا دراتار کر فیوڑی تو فولا دخال نظریں چرانے پر مجور ہو کیا گیونکہ کل نار کا خاصا موٹا لیاس مجی جيك كراس كے بدن سے چيك كيا تفار پراسے خيال آيا اوراس نے اللیشی میں مزید کو تلے ڈالے اور کل نارکواس كے ياس بيضيے كوكها-اس في اپنا مونا ديكي مبل بحى اسے وے دیا تھا۔ کل نارے کے کیلالیاس بدلنامکن جیس تھا اول تو وہاں فولا دخان کے یاس کوئی لباس جیس تھا اور دوسرے اس کوشری میں کوئی النی جگہ جیس سی جہاں دوسرے کی تظرون ميس آئے بغيرلباس تبديل كيا جاسكا \_ بهرمال كرم انگیشی ممل اور پر فولا دخان کے تیار کے خاص قبوے نے کل نارکواس قابل بنایا کہ وہ قولا دخان کوخود پرآنے والی مشکل کے بارے میں بتاعلق۔

کل نارکا کہنا تھا کہ قادر پخش نشہ کرتا ہے اور نشے کی مالت پی اس پر تشدہ کی کرتا ہے۔ کل نار نے فولا و خان کو اسے بین پر تشدہ کے نشانات دکھانے کی پیشکش کی تھی جو اس نے بیلی اس نے باول ناخواستہ مستر دکر دی۔ شامی کو اس نے بیلی بتایا تھا۔ کل نار نے بتایا کہ آج تا کا در پخش نے پھراتی ٹی کہ بتایا تھا۔ کل نار نے بتایا کہ آج تا و رپخش نے پھراتی ٹی کہ شی بات کرنے لگا۔ پہلے تی ویر شی گفتگو اخلاق کے دائرے سے نظل کی اور تا در پخش نے کل نار پر الزام نگایا دائرے سے نظل کی اور تا در پخش نے کل نار پر الزام نگایا مصفی کے اس کے فولا د خان سے ناجائز تعلقات ہیں۔ وہ اتحا موجود مجر نکال لیا تھا۔ کل نار بد حواس ہوکر بھاگی اور کوشی موجود مجر نکال لیا تھا۔ کل نار بد حواس ہوکر بھاگی اور کوشی موجود بخود سے بی نکل کئی۔ باہر شد پر سردی اور بارش تھی اور اس کی جو سے بی نکل گئی۔ باہر شد پر سردی اور بارش تھی اور اس کی تحدم خود بہنود وقار دلاکی طرف الحملے کے اور وہ بھال آگئی۔

کل نار بتاتے ہوئے سکیوں کے ساتھ روری تھی اور فولاد خان کا قبائلی خون کھول رہا تھا۔ اس کا ول چاہ رہا تھا کہ ای وقت جاکر قاور بخش کے جسم پر لا تعداد سوراخ کر دے۔ جب اس نے گل نارے کہا اور جانے لگا تو اس نے منت ساجت کرکے اور فولاد خان سے لیٹ کر اسے روک لیا۔ جیسے ہی بارش تھی تو فولا د خان اسے چھوڑ نے کو تھی تک کیا اور اس وقد د ہا ہے۔ کی گل نار نے اندر اور اس وقت تک وہال موجود رہا جب تک گل نار نے اندر

مخض کو بلالائی۔فولا دخان سمجھا کہ وہ کوشی کا ملازم ہے۔وہ سرخی مائل رکھت اور کرخت نغوش والاشخص تھا۔ بے ترتیب بال اس کے گالوں تک آرہے ہے۔ بجموی طور پر وہ اچھا آدی نہیں لگتا تھا۔ٹو کرا تھانے پر دہ اسے ناپسند بدہ نظروں سے محورتا ہوا ٹو کر سے سمیت اندر چلا کیا۔فولا دخان نے گل نارے اس کے رویے کی شکایت کی تو اس نے سادگی ہے کہا۔'' قادر بخش ایسالی آدمی اے۔''

"بال اورامارا شوبراے\_"

فولاد خان پر بیر تعارف بیلی بن کر مرا تھا۔" تومارا اے؟"

کل نار نے سرد آہ بھری۔ '' ہاں اماراقست، امارا باپ نے اس کوچ دیا۔ بیام کونکاح کراکرادر لے آیا۔'' محسوں کر کے فولا دخان کا صدمہذرا کم ہوا تھا کہ گل نار کے تبجے میں قادر بخش کے لیے ناپندیدگی تھی۔اس نے کیٹ کی فرف دیکھا جہاں قادر بخش کیا تھا ادر آہتہ ہے بولا۔'' توم اس کے سات خوش نمیں اے؟''

"کون عورت اینا خوش سے بکتا اے اور خریدئے والے کے سات خوش ریتا اے؟" کل نارتے تلخ کیج میں کیا۔"بس امار اقسمت ،اب ام کیا کرے۔"

" توم كرسكا اے " فولا دخان نے آواز مريد دھيى كرلى۔" اے چوڑدد۔"

کل نار نے سرد آہ ہمری۔ انٹیں چوڑسکتا، اگر ایسا کیا تو یدامار اباب سے اپنا ہیسہ استھے گا۔ امار اباب ہے تھیں وے گا۔ قادر بخش اچا آدی تھیں اے۔"

"تومار عسات كياا ع؟"

جاسوسى ڈائجسٹ 259 فرورى 2016ء

Sterion



ے آکراے بتائیں ویا کہ اب حالات فیک ہیں۔ قادر

بخش نشے میں دھت ہو کر سورہا ہے۔ جب فولا و خان کو
اطمینان ہوا اور وہ والی آیا تھا گراس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ
کل نارکوقا در بخش کے چنگل سے تکال کررہے گا۔ رُوداد کے
آخر میں اس نے شامی ہے کہا۔ ''اب ام کو اپنا ملازمت کا
پروائی تھیں اے اگر ام کونو اب میب اور آپ سب سے
جدائی اختیار کر نا پڑے تو ام کرلے گا۔''

تیور بادل تا خواستہ والی آیا تھااور ائر پورٹ سے
ولا آتے ہوئے اس کا موڈ خراب تھا۔ شامی دفتر سے اسے
لینے پہنچا تھا۔ اس نے رائے میں اسے فولا دخان کی رُوداد
مزید تفصیل اور نمک مرج کے ساتھ سنائی تو اس نے خطی سے
کہا۔ '' یہ با تیں تو مجھے فون پر بھی بتا سکتا تھا۔ اس کے لیے
وادا جان کو یا دولا تا ضروری نہیں تھا کہ میں خاصے دنوں سے
لا ہور میں ہوں۔''

شای نے ہدروی سے اسے دیکھا۔'' لگتا ہے تیری کہیں سینیک ہوگئ تھی۔''

" مجمع ماياد ٢٠٠٠

''وہ بادِ سبا۔''شای نے یاد کیا۔' ممر یار دو خاص من تھی۔''

"اب ہوگئ ہے۔" تیمور بولا۔"اس کی شادی ہوگئ ہے اور اس کا شوہر الکلینڈ کیا ہوا ہے۔ای نے جھے زیادہ مہنی دی۔"

""تو فولاد خان کو کہدرہا تھا اور خود شادی شدہ کے ساتھ چہلیں کرتا پھررہا تھا۔" شاک نے ملامت ہے کہا۔
"ایر چہلیں تی کررہا تھا۔، بی کون سااے بیدہ کرکے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کررہا تھا۔" تیمور نے کہا۔
کہا۔" تو جانیا ہے بی صدے تجادز کرنے والا آ دی نیس موں۔"

''چل اب تو آخمیا ہے اس کیے فولا دخان کے مسلے پر توجہ دے۔'' ''۔ کم خشی میں ؟''

"یارہم ساری دنیا کے پھٹوں میں ٹا تک اڑاتے پھرتے ہیں۔ فولا دخان ہمارا لمازم ہاور کتے مواقع پروہ ایٹی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہا ہے۔" شامی نے پھر ملامت سے کہا۔"اے پہلی بارکام پڑا ہے تو ہم آتھ میں ماتھے ررکھ لیمیں"

تيورخاموش مواكيا\_و وفوركرد بالقايمراس تيكا\_

"یار به مسئلہ آسان نہیں ہے۔ اول قادر بخش کوئی شریف آدی نہیں ہے اس لیے وہ شرافت سے اپنی بوی کوئیں چوڑے گا۔ دوسرے اگر اس نے کل نار کے باپ یاای کے قبیلے کو ملوث کر لیا تو صورت حال سکین ہوجائے گی۔ بات دادا حضور تک چیچی تو وہ اسے ہرگز پستدئیں فرما نمی کے۔ان کا ساراع آب ہم پرنازل ہوگا۔"

"ية شريحى جانتا موں \_"شاى نے كہا\_" اليكن بر مسئلے كا ايك على موتا ہے اور اسے تلاش كرنا پڑتا ہے \_" "اس كے ليے بعا ك دور كرنا موكى \_"

"موسم بھاگ دوڑ کے لحاظ ہے بہت اچھا ہے۔"
شای نے ترغیب دی۔ ای اتناش ولا آگیا اور تیورا ہے
سرے میں چلا گیا۔ اس کی فلائٹ میں چھہ ہے کی تھی مگرموسم
کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتی رہی تھی اور وہ و دو پہر دو ہے
اسلام آباد پہنچا تھا۔ لیج کے بعد وہ جوسویا تو ڈنر کے وقت
جاگا تھا۔ ڈنر کی میز پروہ نواب صاحب کوکام کی رپورٹ دیتا
دہا۔ اجا تک انہوں نے شای سے کہا۔" کیا بات ہے
برخوردار آج کل تم فولاد خان کے پاس زیادہ تی یائے جا

شامی کا دم خشک ہوا کہ شاید تو اب مساحب کواطلاع پیچ گئی ہے ، اس نے جلدی ہے کہا۔ '' دادا جان فارغ ہوتا ہوں تو فولا دخان ہے کپ شپ کرلیتا ہوں اس سے محطے اور علاقے کی تمام خریں ل جاتی ہیں۔''

"بي تواليكي يات ہے۔" تواب معاجب نے نيكن سے مندصاف كيا۔" آوى كوائے آس پاس سے باخرر دہنا چاہے۔كوئى تازہ خبر ہے؟"

"" المنیں دادا جان کوئی خاص بیں ہے۔"

تواب صاحب نے مزید کی بین فرمایا تو شای کی جان میں جان آئی۔ ڈنر کے بعد وہ تیمور کے سریر سوار رہا کی کا جان میں جان آئی۔ ڈنر کے بعد وہ تیمور کے سریر سوار رہا کیونکہ وہ بھائیاں لے رہا تھا اور اس کا ارادہ ہجرے تواب خراق کے بیڈروم خراب کے بیڈروم تک کی تھا۔ جب شامی اس کے بیڈروم تک کی تھا۔ جب شامی اس کے بیڈروم تک کی تھا۔ جب شامی اس کے بیڈروم تک کی تھا۔ دب تا کی اس کے بیڈروم تک کی تھا۔ دب تا کی اس کے بیڈروم تیں سونے کا تھا۔ دب تا کی اس کے بیڈروم تیں سونے کا تھا۔ دب تا کی اس کی بیڈروم تیں سونے کا تھا۔ دب تا کی اس کی بیڈروم تیں سونے کا تھا۔ دب تا کی دب تا کی تا کی تو اس نے فریاد کی ۔ " یار لا ہور میں سونے کا تھا کے دب تا کی تا کی تھا کی تا کی

"رات على توكيا كرما تعا؟" شاى في محكوك ليج من يو جمار" اور فكرمت كريس زياده وفت نيس لول كار"

"دن میں داداجان کے کام میں معروف رہتا تھااور رات میں دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ایک دو بے تک باہر عی رہے تھے۔ رات مشکل سے چار پانچ کھنے سونے کا موقع ملیا تھا۔م آٹھ بے پھراٹھ جاتا ہوتا تھا۔"

جاسوسی دانجست 2600 فروری 2016ء

READING

" چل يهال سوليماليكن پهلےفولا دخان كے مسئلے كے بارے می فیلد کر لے۔" - Ch 17 "فيصله كياكرنا ب-" تيور في معتدى سائس لى-

"جب تواوملی ش سردے گا تو بھے بھی دینا ہی پڑے گا۔"

"اور وه جو داداجان كا دُر ہے تو دادا جان تو ہول ے۔" شای نے خوش ہو کر کیا۔ اس نے مین میں کال كركے كافى كا كھا۔"جہال تك ميرے علم ميں ہے زوار صاحب کی بوہ نے ان کے بعد بنگلے کے بیشتر ملازموں کو فارع كرديا تقا- وبال سات آخد كے بجائے وو يا تين افرادباق ره مح تھے"

تيورنے سربلايا۔" تونے شيك كما، انہوں نے آس یاس سے میل ملاقات مجی جیوڑ دی۔ کی تقریب میں جی ميس جاشي

شاى چوتا۔" فچے كے بتاجلا؟"

" تو بحول رہا ہے زوار صاحب کے بنگلے کے برابر والے منظم من ناز بدر ہی ہے۔

نازيه بي تيوري كرل فريندري كي -اب كرل فريند مجیل می مرف فرینڈ رہ کئی تھی۔ تیمور کی عادت تھی جب وہ ك الذي كوا يق كرل فريند كالسد عد خارج كرتا تعاجب مجى اس سےرابطر ركمتا تھا۔ يہ چيز كئ مواقع پر بہت كام آنى مى - نازىيكا س كرشاي الجل برا-" يادا كميا اوروه بهت ى جاسوى مم كالرك مى - اس سے زوار صاحب كى بود معلق بهت محمطوم بوسكان

"اس سطے علی زوار صاحب کی بوہ کہال ہے

ار بنگا آن کا ہے اور وہال موجود برفردان کا طازم ہاں کیے وہ معلق تو ہو میں۔سب سے پہلے قادر بحق کے بارے عل معلوم كرنا ہے۔ وہ كل ناركوشر يدكر لايا ہے اور خود العامكايان كروها يما آدى يس ك

" عامر ب وه اے پندئیں کرتی ہے تو اچھا آدی

" تیرامطلب ہے کدوہ اس کے بارے میں غلط بیانی مجى كرسكتى ہے مرفولاد خان كواس كے بارے ميں جموث يو لنے كى كيا ضرورت ہے۔

ال بارتمور في مرير باتحد مارا-" يارس آدى كواينا رقيب المحالكاب؟"

شای کمیا کیا۔" ہے خیال تو جھے آیا بی جیں، اس کا مطلب مركز الريخش ع في شريف آدى موسكا بيا"

" بالكل بهت ى عورتين شريف آ دميوں كو پندنييں وشریف تواپنافولا دخان بھی کم نہیں ہے۔ کل ناراس ي طرف يون برهي؟"

" قادر بخش سے جان چھڑائے کے لیے۔" تموراب اس معاملے میں پوری دیسی لےرہاتھا۔" و کھرتونے بتایاتھا كوكل ناركوقبائل رواح كے مطابق اس كے باب في قادر بخش کو بھا ہے۔ یہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ کل نارجائت ہے کہ اگر اس نے قادر بخش کو چھوڑا یا فرار ہوئی تو معاملہ اس کے قبیلے تک جائے گا اور وہ فی جیس سے کی۔اس لے اے ایک کاٹھ کے الو کی ضرورت پڑی جو اے ان اوكون ع بحائے۔"

" وو كا خو كا ألوفولا دخان ٢٠٠٠ شاى فركرت

ہوئے کیا۔ '' بالكل اوراب فولا وخان كوضرورت پرورى ہے كہ مريد كافحد ك ألواس معافي ش شامل مول \_ وو خود قبائل ب اورائے بال کے رسم ورواج سے ایک طرح واقف

كافى آئى اور دولول كافى لوشى كرت موئ سكل كرمزيد بملوول يرفوركرنے لكے مثامي نے كيا۔ انصور یوں بن رہی ہے کہ قادر بخش نے ایک رقم کل نار کے باب کو دى اوراس نے بنى كى شادى قادر بخش كردى \_ قادر بخش اے یہاں لے آیا۔ کل ناراس کے ساتھ مطمئن نیس ب الركي وواس سے بعث اراج اس بيدا كيے سركام بيس كرسكتي باس كي اي في ولا دخان كامهار الياريين ان ك بكي ملاقات اتفاقيدي - "

" مجھے فک ہے کہ فولا دخان اس سے انفاق ہے ملا تما۔ " تيورنے كيا۔ " وه جين زياده سيزياں پيلاكر يمي مي وہ ایک مورت جیس افھاسکتی ہے۔ سوال سے ہے وہ اتی سريال كال الكالى كان

تاى نوركيا-"توهيك كدرياب-"دوسرے اس کا بھی کوئی جوت میں ہے کہ آدمی رات کوگل نار قاور بخش سے بچنے کے لیے بھا کی تھی۔ جب فولا دخان اے چھوڑنے کیا توسب معمول کےمطابق تھا۔ و على تاريخ بتايا تماكه قاور بخش فشي من وحت مو

لے اب مجے اس معالے میں جو کرنا ہے، کمل آ محوں سے

جاسوسى دَانْجست <262 فرورى 2016 ء

ONLINE HIBRARY

FOR PAKISTAN

اندھےراستے مبیں رہاہے یا کردیزی صاحب کے حالات ٹائٹ ہو گئے

الى-سا بان كى ريار من قريب ب-

" كريم جائے لاؤے وقتی نے بلندآ وازے كما اور محردانت پی کر بولی-" ہم بھی جدی چتی دولت مند ہیں اور یا یا کونو ابول والا کوئی شوق جیس ہے۔

شای بنسا۔" وہ تو مجھے نواب زادہ ہوتے ہوئے جی ميں ہے۔ تم بہت دنوں سے نظر تيس آئي اس ليے ميں

" سبحہیں کی آئی اسپیٹلٹ کے پاس جانا جاہے تفاطل میں یارک میں تمہارے سامنے سے گزری می اور تم نے ویکھائیں۔"

شاى چونكا\_"شايد ميراد حيان كبيل اور تقا-"جہال تھا میں نے اسے جی و کھا تھا۔" لوتی نے ميكزين پخا\_شاي كے چودو طبق روش مو محے وه كل یارک میں نازید کود کھرہا تنا اور اس سے بات کرنے کا موقع علاش كررها تفا\_وه موبائل بربات كرتى موكى يارك تك آنى كى اوراى طرح بات كرنى جلى كى \_شا ى كوموقع ى كيس ملا تعار بد متى سے نوش نے و كھوليا تعار آنے والا ایک محنواشای پرخاصا بهاری گزرا تفا محراس نے کسی شکسی طرح نوشی کورام کر بی لیا۔ اس کے رام ہونے میں اصل كردارفولا دخان كى لواستورى كانفا\_نوشى سجسس موكئ مى ، ایں نے نارل ہوتے ہوئے ہو چھا۔''فولاد خان کو بیا کیا

م جائل ہو ہم مردوں کو۔" شامی نے سرد آ، بحرى-"اگرجنت شي حوري نداوس توم خوا عن كيماته خوی خوی جہم جانے کور کے دیے۔

اوش سوج میں پر کئی۔" توتم اس کے نا زید کے بیچے

" التم عات كرنے كى مت تيس بورى كى اس ليمن في وياكه براوراست الى يديات كرلول-ميرى اس سے بيلو بائے ہے ليكن وہ مجھے پيندميس

"پندتو بھے بی بیل ہے کوئکہ تیوراے پہلے ای بند کر چکا تھا۔" شای نے روانی میں کہا اور جب لوجی نے اے کما جائے والے انداز میں دیکھا تو اے ایک علطی کا احماس ہوا۔"میرامطلب ہے کہ تیورجس ٹائے کی لڑکیاں بندكرتا ب، ده محم بنديس آني الى ال " تنهارا مطلب مي المجي طرح جانتي مول-" نوشي

كرنا ب\_ فولا و خان اكر ب وقوف بن كيا ب تو ضرورى میں ہے کہ ہم بھی بنیں۔

تیوری باتوں اور کافی نے شای کی آسسیں کھول دی تحين اوروه خود پرانسوس كررياتها كدايسے دسيول معاملات ے منتے کے باوجوداس نے آ تکھ بند کر کے اس بات پر یقین کیوں کرلیا کہ جیسا فولا دخان نے بتایا ہے ویسا بی ہوگا۔ اس نے تیمورے کہا۔" تب کیا کریں؟"

" من محمی مسئلے میں سب سے ضروری صورت حال کو مل طور پر جمنا ہاس کے میں پہلے بی کرنا ہوگا۔" "تونازىيە بابتكر-"

"بات تو کرلول کا مروه بہت ہوشیار ہے...مطلب محسوس كرتے بى كى ريستوران يا موكل يس ملاقات كا كه دے کی۔ مینے کی آخری تاریخیں ہیں اور میں چوسات ہزار كايل اداكرت كمودين بيس مول

" تو فکرمت کر، بیس اے سیٹ کرلوں گا۔" شای نے کہا۔" اوٹی کااس سے بات ہے۔ "مراوش کی تجد سے بات میں ہے۔" تیور نے اے یادولایا۔

شای سرایا- "نیس بالو راول کا-

نوشی نے شای کو دیکھتے ہی براسامنہ بنایا تھا۔ وہ لا و سي على مولى ايك ميشن ميكزين و يكورى كى - چندون سلے شای نے زورو شور سے آئے والے سندے کو مری ش برف باری و میصنے کا اعلان کیا۔ یہ بات اس نے جو جی کوجی بتائي مى اوراس فروراً الله بالى تك ينجان مى -اب وا بركد شاى كا تونوش اس كے يہے كى - ايك مكراي نے شاى كى گارى كاسراغ كلود يا اور بيسوچ كرمرى كانى ك شای وہیں ہوگا۔ مرکی کھنے .... کی ناکام علائل کے بعداس نے والی کاسفر کیا توشای اے کیٹ کے سامنے عی طاقھا۔ وہ مالی سے بنگلے کے ساتھ کرین بیلٹ پر کے درخوں کی مفائی کرار ہا تھا۔ جب توتی نے اس سے یو چھا تو اس نے معصومیت سے بتایا کررائے میں اس کا ارادہ بدل کیا تھا اوروہ والی لوٹ آیا۔ تب سے نوشی خفاعی اور دولوں میں بات چیت بندهی۔شای اس کے سامنے بیٹ کیا۔" ہیلو، کیا 101423

تم د يكدر به دو؟ "نوشى فيرو ليه ش كها-" كهو

" تمہارے بال ممانوں کو جائے بوچنے کا رواج

جاسوسي ڈائجسٹ ح 263 فروري 2016ء

ذیے داریاں سنجال کی تھیں۔ تیورنے کہا۔ "نیے جیرت انجیز ہے کہ زوار میاحب کی بیوہ نے برسوں برانے ملازم نکال کرایک اجنی مخص کو ملازم رکھ لیا جبکہ وہ بالکل اکملی ہوتی ہیں۔"

"وہ ساتھ سال کی بوڑھی اور بیار خاتون ہیں۔" شامی نے اسے یا دولایا۔

''یار مورت کوایک ہی خطرہ تونہیں ہوتا ہے۔'' تیمور نے کہا تو نوشی جعین کئی۔ ''لینگو یکے پلیز۔''

"سوری میرا مطلب ہے کہ وہ بہت دولت مند خاتون ہیں اور ان کے پاس قیمتی اشیا اور نقتری کی کی نہیں ہوگی۔اگر قادر بخش کچھ کرنے کی شان لے تو وہ اسے روک نہیں سکتی ہیں۔"

'' بہتو ہے لیکن قادر بخش کو بھی دوسال ہو گئے ایں۔ اگراہے کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کرچکا ہوتا۔'' شامی نے نقطہ اشما یا۔

معوب بناتے ہیں۔ " معوب بناتے ہیں۔"

نوشی جو اَب تک خاموشی ہے من رہی تھی، اس نے کہا۔"اس سارے معالمے میں فولاد خان اور کل نارکی بات توروی کئے۔"

شای نے کہا۔ ''شن سوچ رہا ہوں کہ ایک ہارز وار صاحب کی بیوہ سے ملاقات کر لی جائے ۔'' '' کر لیے ''

''یہ کہنا تو مشکل ہے۔'' شای نے سرسہلایا۔''بھر مجھ با تیں ای طرح تعلیق کی۔''

"لاقات كيم موكى - اكرانهول في للنے الكار ائ"

""م دادا فاق كر حوالے سے مليس محر" شاى نے آئيڈ يا چش كيا۔"كم انبول نے مزاج پرى كے ليے مجعل سے"

" آئیڈیا تو برائیس ہے لیکن اگر انہوں نے ملنے سے انکار کیا تو بید دادا جان کی بے عزتی ہوگی۔" تیور نے کہا۔ "میں برداشت نیس کروں گا۔"

شای نے سوچا درسر ہلایا۔" یہ تو دھیک کہدرہا ہے۔ ب کیا کریں؟"

"براورات لمنامناسبيس بوگا-" تيور في كها-"اكر معى اندركى معلومات دركار إلى توسب سے مناسب نے خطی ہے کہا۔'' مجھ ہے کیا جائے ہو؟'' ''زوارصاحب کے محمری کمل رپورٹ۔'' نوشی نے سر ہلایا۔''میں کوشش کروں کی لیکن مجھے بھی لگ رہاہے کہ کل نارفولا دخان کو استعال کررہی ہے۔'' ''اس صورت میں فولا دخان کو قائل کیا جا سکتا ہے ورنہ دہ سکی سولجر ہے اپنی بات سے نہیں ہے گا۔''

''او کے میں معلوم کر کے بتاؤں گی۔''نوشی نے کہا۔ ''تمہاری چائے اب تک نبیں آئی۔''شای نے یاد دلایا تونوشی نے کریم کوآ واز دی۔

"كريم اب جائے لے بى آؤ\_"

اقلی شام نوشی، وقار ولا کے اوپر والے لاؤنج میں آتش دان کے سامنے شامی اور تیمور کے ساتھ میشی آتیں اپنی دان کے سامنے شامی اور تیمور کے ساتھ میشی آتیں اپنی اور تازید کی ملاقات کا احوال سناری تھی۔ دوسال پہلے تک زواد صاحب کی بیوہ نے تین پرانے ملازموں کور کھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ چار ملازم فارغ کر پھی تھیں۔ اچا تک تماران کے بعد انہوں نے ان تین ملاز مین کوجی نکال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے قادر بخش کور کھایا۔ وہ وا صد ملازم تھا جو کھا تا بتائے صاحب کی بیوہ کا تھا۔ زوار صاحب کی بیوہ کا تھا اس کے بنگوں ماحب کی بیوہ کا تھا اس لیے آس یاس کے بنگوں کے ملازموں سے اس کی سلام دعا بھی نہیں تھی۔ تک کوئیس کے ملازموں سے اس کی سلام دعا بھی نہیں تھی۔ کی کوئیس معلوم کہ زوار صاحب کی بیوہ نے ایک اسلام دعا بھی نہیں تھی۔ کی کوئیس معلوم کہ زوار صاحب کی بیوہ نے ایک اسلام دیا بھی نہیں تھی۔ کی کوئیس معلوم کہ زوار صاحب کی بیوہ نے ایک اسلام دیا بھی نہیں تھی۔ کی کوئیس

شروع میں او کول کوشہ ہوا کے زوار صاحب کی ہوہ خیر ہے ہے۔ ہی ہیں یا ہیں۔ کیئے چھرایک جانے والوں نے کال کرے ان سے بات کرتی چائ ہوتا در بخش نے کال رہیں کال کرنے والوں کو بتایا کہ بیکم صاحب کی طبیعت شیک نہیں ہے اس لیے وہ بات نہیں کر سکتیں۔ لیکن اس سے پہلے لوگوں کے شہات خطرناک حد تک چینچے اور بات پولیس تک جاتی ہا کہ تام زوار صاحب کی ہوہ چہل بات پولیس تک جو تی ارک تک چلی آئیں۔ او کوں سے سلام تدی کرتی ہوئی تر بی یارک تک چلی آئیں۔ او کوں سے سلام دعا بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد صینے بیل او کوں سے سلام دعا بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد صینے بیل او کوں سے سلام دعا بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد صینے بیل او کوں سے سلام دیا تھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد صینے بیل او کوں سے سلام دیا تھیں ہوئی تھی ہوئی تھیں۔ بہر حال اب کی کوجس پارک تک آجائی میں اور تا تھا۔ اس دوران شی قادر بخش اکیا ہی ملازم رہا شیل ہوتا تھا۔ اس دوران شی قادر بخش اکیا ہی ملازم رہا تھا۔ پھر چومسینے پہلے وہ گل نارکو لے آیا۔ گل نارا تدر کے کاموں کی تھا۔ پھر چومسینے پہلے وہ گل نارکو لے آیا۔ گل نارا تدر کے کاموں کی اور تا بیل کی اور قادر بخش نے گیٹ اور باہر کے کاموں کی اور تا بیل کی اور قادر بخش نے گیٹ اور باہر کے کاموں کی اور تا بیل کی اور قادر بخش نے گیٹ اور باہر کے کاموں کی اور کی کاموں کی

جاسوسى دائجسك 264 فرورى 2016ء

اندھے واستے تیورنے سربلایا۔ 'جیے کل نارے شادی۔' ''نیس صیب ایسا کام جو پولیس کواچائیس لکتااو۔'' ''اگر پولیس کو پچوکھلایا پالایا نہ جائے تو اے بہت برا لگناہ۔''شای نے کہا۔

' منصی صیب امارا مطلب اے چوری موری ، ڈاکا ماکا قبل مثل ''

"برسارے کام اے نہایت پندیں کونکدانیں ے ان کے کریں چو لیے جلتے ہیں۔" شای نے کہا مگر تیورسوچ میں پڑ کیا۔ اس نے شای ہے کہا۔

"يارفولادخان كم بى كرتا ب مرآج اس نے ہے كى بات كى ہے۔"

فولاد خان خفانیس ہوا۔"آپ کیک فرماتا، امارا دماغ رکھے کی طرا جلا اے پر آج ٹرک کی طرا جل را

" تیرامطلب ہے کہ قادر بخش کی شد کی قانون فکنی میں ملوث ہوسکتا ہے۔" شای نے پوچھا تو تیور نے سر ملایا۔

" 'بالكل موسكتا ہے۔" ' " تب بیر بات كل نار يعنى بيوى سے بہتر كون جان سكتا سے "

" بوسكتا بكل نارجانتي بويا بوسكتا بوه ناواتف

\*\*\*

کل نارئے تفی عمی سر ہلایا۔ "ام تھیں جانتا۔ قاور بخش ام کواہتے بارے عمی تھیں بتا تا۔ ام کوتو اس کا رہتے دار کا فی معلوم تنیں اے۔ "

وہ سب تیمور کی کار میں تھے۔فولا دخان نے کل نار سے رابطہ کر کے اسے تیمور اور شای سے ملنے پر آمادہ کرلیا تھا۔ اس کار فیر کے لیے وہ فیر کے بعد زوار صاحب کے بنظے پر جا پہنچا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ می مارکیٹ جانے کا کہہ تنظے پر جا پہنچا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ می مارکیٹ جانے کا کہہ تھا۔ تیمورڈ رائیوکر رہا تھا اور شامی اس کے ساتھ تھا جبہ فولا و تھا۔ تیمورڈ رائیوکر رہا تھا اور شامی اس کے ساتھ تھا جبہ فولا و تھا۔ تیمور نے بیٹو کا استعمال کیا۔ تیمی مرفولا دخان کی وجہ سے اسے ڈ مماری بھی تی ۔ اس کی جبک نکالنے کے لیے پہلے تیمور نے بیٹو کا استعمال کیا۔ جبک نکالنے کے لیے پہلے تیمور نے بیٹو کا استعمال کیا۔ جبک نکالنے کے لیے پہلے تیمور نے بیٹو کا استعمال کیا۔ اس کا اچھا اثر ہوا اور گل تیمی کے بارے میں سوالات کے بعد تیمور اصل بات پر تارکی کر بولے تی ۔ جیمیوالات کے بعد تیمور اصل بات پر آیا اور قادر بخش کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات

ذریع گل ناری ہے۔'' ''اس سے کیے رابطہ کیا جائے ؟'' '' یہ مجھ پر چھوڑ دو۔'' تیمور نے کہا۔ ''ایک سوال ہے کہ فرض کرو معاملہ سیٹ ہو جا تا

"ایک سوال ہے کہ قرص کرو معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے۔تب بھی فولا دخان اور کل نار کی شادی کے موقع پر بات تو تھلے گی۔"شای نے خدشہ ظاہر کیا۔

"یاروہ داداجان ہیں، کوئی ہظرتہیں ہیں۔ وہ صرف ای وقت کی معالم میں وخل دیتے ہیں جب بات ان تک یا خاندان کے وقار تک آنے کا خدشہ ہو۔ ماضی میں جو ہو چکا ہوگا بلاوجہ اسے کیوں لے بیٹھیں گے۔" تیمور نے کہا۔ "اب جھے فولا و خان سے ملاقات کرنی ہے کیونکہ گل نار سے ملاقات وہی کراسکتا ہے۔"

فولاد خان، تیمور کی شمولیت سے خوش ہوا تھا۔ اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔'' تیمور صیب جب آپ اور شامی میب کسی کام کومل کر فرماتا اے تو وہ لازی او جاتا '' ۔'''

"اب ایسابھی نیس ہے بہت سے کام ہم الگ الگ مجی کرتے ہیں اوروہ ہو بھی جاتے ہیں۔" تیمور نے تر دید کی اور پھر گل تارے ملاقات کا کہا۔

" تیمور صیب آپ اس سے مل کر کیا کرے گا؟" فولا دخان تر دد کے ساتھ بولا۔

" یار می کوشی کے حالات پوچیوں گا۔ قادر بخش مجھے محکوک آدی لگ رہا ہے۔ آخرز وارصاحب کی بیوہ نے اس محکوک آدی لگ رہا ہے۔ آخرز وارصاحب کی بیوہ نے اس پرائتیار کیے کرلیا کہ سارے ملاز مین کو تکال کر اے ملازم رکھا۔ کل نار چومینے پہلے اس کی بیوی بنی ہے۔"

فولادخان جران ہوا۔ "اتناتوام بی تیں جانا۔"
"تم میں اور ہم میں فرق ہولادخان۔" شای نے
کہا۔"جب ہم کی کام کے پیچے پڑتے ہیں تو اے کرکے
ریح ہیں۔"

"میب آپ لوگ امارا شادی کل نار سے کرا دو۔" فولا دخان نے بیتی کہے میں کہا۔" امارا آنے والاسل بی آپ کودعادے گا۔"

شای بنیا۔"اب تو اور ضروری ہو کیا ہے فولاد خان کی اگلی لسل شادی سے مشروط ہے اور جمیں اس کی دعا میں لین ہیں۔"

کونکہ بیفولا دخان کا ذاتی کام تھا اس لیے اس نے مجی دیاغ لڑانا ضروری مجھااور بولا۔ 'میب بیقا در بخش اچا آدی تھیں اے۔ تواس نے کوچ نہ کوچ براکیااوگا۔''

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ 265 فرورى 2016ء

کرنے لگا۔ گل ناراس کے بارے میں بہت کم جانتی تھی۔ اس نے بتایا کہ قادر بخش شراب پیتاہے مگر سے کام وہ صرف رات کوکر تاہے کون میں وہ نشے ہے دورر ہتاہے۔

اس کے علادہ بھی کل نار نے خاصے اہم انکشافات
کیے تھے۔ قادر بخش کو یکھے ہیں خاصا ہجا ہوااور بہترین کوارثر
ملا ہوا تھا جس ہیں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ ذاتی استعال کی
اشیا جیتی اور اعلیٰ درج کی تھیں۔ مشروبات وہ غیر ملکی
استعال کرتا تھا۔ دوسری چیز وں کے لیے بھی اس کا ہاتھ
بہت کھلا ہوا تھا۔ مورف خود پر بی بیس وہ کل نار پر بھی کھل کر
بہت کھلا ہوا تھا۔ اس وقت بھی گل نار نے جوسوٹ پہیں رکھا تھا
اس کی مالیت چار ہزارتی۔ اس کے یا وَل ہیں دو ہزاروا لی
خرج کرتا تھا۔ اس وقت بھی گل نار نے جوسوٹ پہیں تھا۔
اس کی مالیت چار ہزارتی۔ اس کے یا وَل ہیں دو ہزاروا لی
خوری کو رائی نظر نہیں آئی تھی۔ البتدا ہے یہ معلوم نہیں تھا کہ
قور بھی توکرانی نظر نہیں آئی تھی۔ البتدا ہے یہ معلوم نہیں تھا کہ
قادر بھی توکرانی نظر نہیں آئی تھی۔ البتدا ہے یہ معلوم نہیں تھا کہ
تا در بھی توکرانی نظر نہیں آئی تھی۔ البتدا ہے یہ معلوم نہیں تھا کہ
تا در بھی توکرانی نظر نہیں آئی تھی۔ البتدا ہے یہ معلوم نہیں تھا کہ
تا در بھی توکرانی نظر نہیں آئی تھی۔ البتدا ہے یہ معلوم نہیں تھا کہ
تا در بھی توکرانی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا مزید کوئی ذریقہ آمدنی ہے
باشیں۔ شامی نے اس ہے کہا۔ ''تم نے سوچا کہ ایک توکر
کہاں ہے آیا؟''

"ام تعین سوچا۔" کل تاریخے سادگی ہے کہا۔" وہ ام کواچاشیں لکااور جواچانا کے ام اس کے بارے میں تعین سوچتا۔"

"ابسوچو۔" شامی نے کہا۔" جہیں قادر بخش سے چھٹارا حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے جہیں اس کی جاسوی کرنا ہوگی۔"

رنا ہوئی۔" "ام کیا کرے گا؟" محل نار جیک کر ہوئی۔"ام مجا

شای کی چنتو اتنی ایجی جیس تھی اس کیے وہ اردو چنتو دونوں ملاکر کام چلا رہا تھا۔ فولا دخان نے اسے سجھایا کہ شای کیا کہدرہا تھا۔ وہ سہم گئے۔"ام ایسائیس کرسکتا۔ ام نے ایسا کیا تو قادر بخش امارا گلاکاٹ دے گا۔"

"ام قادر بخش كاسركاث دے گا اگراس نے تو مارا كلا كا تا-" فولا دخان نے فور آجذ باتى موكركما-

بارش والی رات وہ اس سے بیخے کے لیے ہما گی تھی ورنداس کی شامت آ جاتی ۔ اب بھی وہ پندرہ بیس منٹ سے زیادہ و پرنہیں کرسکتی تھی ورنہ قا در بخش سوال کرتا اور مطمئن نہ ہوتا تو اس پر تشدد کرتا۔ انہوں نے اسے مارکیٹ کے پاس چیوڑ و یا۔ بچن کے نام کی ذیتے واری تھی۔ پہلے قا در بخش یہ کام کرتا تھا تکر اب اندر کے ساتھ ساتھ اس نے باہر کے کام بھی گل تار کے سرمارتا شروع کردیے تتے فولا و خان کو ولا کے کیٹ پر اتار کرتیمور نے کار کا رخ کلب کی طرف موڑ دیا۔ آج وہاں فنکشن تھا جس میں پھوا بھرتے موٹ کے باپ بینڈ موسیقی کے نام پر ہنگامہ آ رائی کرنے ہوئے۔ تیور نے کہا۔

" ياراز كى بهت بى ساده ب-"

''لُوکی نہیں، عورت۔''شائی نے اے ٹوکا۔''ویسے باتی مجھے اتفاق ہے۔ میراخیال ہے ٹولا دخان اس کی سادگی مرمرہ اس ''

پرمرمٹاہے۔'' '' قادر بخش کی جاسوی آسان نہیں ہے۔ یہ جانتی ہی نہیں ہے جاسوی کیے کی جاتی ہے۔''

'' حالا کہ ہر بیوی فطری طور پر جاسوس ہوتی ہے۔'' شای نے فلسفیا نہ انداز میں کہا۔'' وہ جانتی ہے کہ شوہر کی جزوں تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔''

و کل نارکا منلہ یہ ہے کدوہ قادر بخش کوشو ہر تسلیم ہی میں کرتی ہے۔ اگر کرے توشو ہر کے بارے میں جسس بھی کرے۔ "

"اس کا مطلب ہے کہ نوش نے مجھے شوہر مان لیا ہے۔" شای نے سرد آ ہ ہمری۔" ایکی مجھے شوہرانہ حقوق حاصل نہیں ہوئے ہیں اور وہ میری کمل جاسوی کرنے کی

"بہر حال کہیں ہے تو آغاز کرنا ہے۔" تیور نے سوچے ہوئے کہا۔" ایک کام کڑکسی طرح قادر بخش کی تصویر اور اس کے آئی ڈی کارڈی کا بی حاصل کو یہ اور اس کے آئی ڈی کارڈی کا بی حاصل کو یہ در پولیس تفتیش ؟"

" ہاں یار شاہنواز والی اسلام آیاد آگیا ہے اور انقاق سے انولیٹی کیشن میں ہے۔اس کے پاس تمام ہولیس اسٹیشنو کاریکارڈموجود ہے۔"
شیشنو کاریکارڈموجود ہے۔"
شاہنوازان کا دورکا کزن اورایس ایس پی تعامیرا

شاہنوازان کا دورکا کزن اور ایس ایس بی تھا۔شا می نے کہا۔ ''سوچ لے اس صورت میں وہ دادا جان سے ذکر کر سکتا ہے ''

"ين ع كردول كا تونيل كر عاء"

جاسوسى ڈاتجست 266 فرورى 2016ء

Confor



اندهےراستے فنكشن تفاعر بعض لوك وبال آكرةا يوس بابر مو كے تعے۔ "الكلآج كالسل كوندجائے كيا موكيا ہے۔بس مغرب كى اعرهاد منديروي كرنى ب-

نوشی نے ان کی تصاویر مجی لی تعیس اور اسے موبائل پروہ نواب صاحب کو تصاویر دکھانے لی۔ان کے تیمروں ے ظاہر تھا کہ تصویریں کس کی اور کس نوعیت کی تھیں۔ دراصل شای نے قری ہوجانے والی لا کون کے ساتھ ڈائس میں بھی حصدلیا تھا۔نوش اورنواب صاحب تاشتے کے ساتھ ان تصویروں کوو کھنے میں بھی مکن رہے۔شامی جائے کے ساتھ خون کے محونث بھی بیتا رہا۔ بالآخراس کا منبط جواب دے گیا، اس نے جانے کی بیالی رکھ کر لوشی سے کہا۔ " فیک ے میں اور تیورکل ایک فنکشن میں مجے تھے، وہاں ہم نے کھے تفریح مجی کی تھی مریکٹی محتیاح کت ہے کہ تم ہاری جاسوی کرتی ہواور پھرتصویریں لے کر داداجان کو

" تمہاری جاسوی ۔" نوشی نے مصومیت سے کہا۔ " بين بعلاالى كمنياح كت كول كرول كى - بيتم سے كس ف كهاكت في المارى تصويرين في الله؟

" تب تم دادا جان كوكيا دكها ري مو؟" شاي في و وہے دل کے ساتھ ہو جھا۔اے لگ رہاتھا کہ وہ توشی کے جال میں چش کیا ہے اور ایک کرون میں مجند ایعنسا میشا

ہے۔ "لوتم خود دیکہ لو۔" نوشی نے موبائل اسکرین اس كے سامنے كردى إدر تصويريں دكھائے كى۔اس كے انداز میں معنوی برہی تھی ۔ تصویریں دکھا کروہ کھڑی ہوگئ اور نافعے کے لیے فواب ساحب کا فکریدادا کرے وہاں سے تنتانی ہوئی چلی کئے۔شای کی حالت خراب ہونے گلی۔ اسے معلوم تھا کہ نوشی نواب صاحب کا فصر بڑھانے کے لے حقی کی اداکاری کررہی ہے۔ توثی کے جاتے ہی تواب صاحب نے سرد کیج میں کہا۔" آپ بندرہ من بعد مجھ ےالای ش ملے۔"

آد مے تھنے بعد شامی باہر آیا تو نوشی ، فولا دخان سے ہنس کر بات کرری تھی۔ شامی کو وی کھ کراس نے بلند آواز

اس سے پہلے شای اے محد کہنا، وہ کیٹ سے کل کر

'' کھیک ہے میں یہ کام فولاد خان کے ذیجے لگاتا ہوں۔اس مورت کو بار بار بلانا اور کار میں لیے محومنا درست ميں ہے دهاشر مل جانتاہے۔"

فنكشن اجعار باتفاا وراثبين بجحة خوب صورت لزكيول كاساتهل كيا تقاس كيشام الجي كزركي مى دا تقاق سے آنے والے بینڈز میں سے ایک نے بہت اچھا پرفارم کیا اوران كى تفريح دوبالا موكئ \_اللي مح ماشتے سے ذرا يہلے نوشى نازل ہوئی تو شای کاماتھا شکا۔ ''خیریت!آج سے

نوشى معنى خيز انداز بين مسكرائي-" كيون اكر بين مج آوُل تو خيريت جيس موكى؟"

"جيس ميرا مطلب ہے كہ تم كل كبيل مى تحين ؟ شای نے اندیشوں سے لرزنی آواز میں یو جما۔ " ال-" نوشى نے اطمینان سے کہا۔ " کہاں؟" شای نے پوچھا۔

اس سے پہلے نوتی جواب دی انواب صاحب لاؤ کج میں واعل ہوئے۔نوتی نے ادب سے سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر اس کے سر پر ہاتھ چھیرا۔"اب ہم سوئ رے بل کمسیں ملک لے آگیں۔"

توشی شرمائی اور جلدی سے بولی۔"انکل میں سامنے توريتي بول جب آپ حكم فرما كي شي آجايا كرون كي-"

"جیتی رہو۔" نواب صاحب نے شامی کی طرف و يكها- " دراصل اب مم بوز مع مو تحيين تراني كا فرض الجمي طرح انجام بيل وے كتے اس ليے جاہتے ہيں كدكوني مستقل مرانی کرنے والی آجائے۔ بعض محور وں کو بے لگام چھوڑ الہیں جاسکتا ہے۔"

شای کا خون کھول رہا تھا ، وہ ایک طرح مجھر ہاتھا کہ الفتلواى كے بارے من بحروہ نواب صاحب كى موجود کی میں کھ کہ مجی تبیں سکتا تھا۔ نواب صاحب نے نوشی کوناشتے کی دموت دی جواس نے قوراً تبول کر لی اور شاى سوچى رياتھا كدوه ناشتے كى ميز پرى كل كملائے كى۔ تیور کو جلدی محی اس لیے وہ پہلے تی دفتر جا چکا تھا۔شامی بجبتار ہاتھا کہاس نے تیور کی بیروی کیوں جیس کی۔ عراہے کیامعلوم تھا کہ یہ معیبت میں نافتے ہے پہلے نازل ہوجائے ہے کہا۔ ''آدی کے لیے بہتر ہودی کی کوا تابی تھ کر ہے گیا۔ ''آدی کے لیے بہتر ہودی کوا تابی تھ کر ہے گیا۔ ''آدی کے لیے بہتر ہودی کوا تابی تھ کی ۔ شاک کمر کا اور بھر پورنا شاکر نے کا عادی تھا۔ اے جتنا کہ وہ خود برداشت کرسکتا ہے۔'' باہرنا شاکر نا اچھا نیس لگنا تھا۔ تو اب صاحب نے نوشی سے فولاد خان نے دانت نکا لے۔'' کیک فرمایا بی بی مركرموں كا يو جماتوا ہے موقع فل كيا۔ اس نے بتايا كدوه ميب كل ايك فتكش على في حى - اس كى ييلى نے بلايا تھا - اجما

جاسوسي ذانجست -267 فروري 2016ء

Regilon



جا چکی تھی۔ شامی مجری سانس لے کررہ کیا۔ نوشی نے بدلہ
لے لیا تھا۔ فولا دخان نسوار ڈبیا سے نسوار لگا کراس کے آئیے
میں اپنی موجومیں دیکے کران کوئل دے رہا تھا۔ شامی نزدیک
آیا تو اس نے سلام کر کے کہا۔ '' آج کتنا اچا دن لکلا اے
شامی صیب۔''

''تمہارے لیے ہے۔''شای نے سرد آہ بھری۔ ''میں نے توضع سویر سے نوشی کود کھے لیا تھا۔''

" تب توآپ کا دن اور اچاا ونا چانی اے۔" شامی دانت چیں کر مسکرایا۔" اچھا ہو گیا ہے۔ ابھی دادا جان کے پاس سے آرہا ہوں۔ خیر چھوڑ وتم ایک کام کرو، کل نارے قادر بخش کے آئی ڈی کارڈ کی کائی اور اس کی ایک تصویر لے او۔"

"ام لے لے گا۔" فولاد خان بولا۔" پرآپ ان چزوں کا کیا کرے گا؟"

" تا در بخش کا پولیس ریکارڈ چیک کرانا ہے لیکن سے بات کل نارکومت بتانا۔ ہوسکتا ہے وہ ڈرجائے اور سے چیزیں ندوے۔"

''ام بالكل نميل بتائے گا۔'' فولاد خان نے يقين ايا۔

" من ایک کام اور کر کے ہو۔" شای نے سوچے ہوئے کہا۔ "کل نار نے اپنے قبیلے خاندان اور باپ کے حوالے سے جو بتایا ہے ہم اس کی تعدد لق کر سکتے ہو؟" فولا وخان کو یہ بات اچھی ہیں گئی۔ کیونکہ اس شن گل نار پر شہد کیا جا رہا تھا۔ اس نے اچکچا کر پوچھا۔ "کوں

میب ،اس کا کیاضار درات اے؟'' '' یار معلوم کرنے میں کیا حرج ہے۔ بعض اوقات کوئی کام کی بات سامنے آجاتی ہے جس سے آسانی ہوجائے۔'' فولا دخان نے اس باریا دلِ ناخواستہ اپنا بڑا ساسر

بلايا-"امعلوم كرے كا-"

الله المال المور اور آئی ڈی کارڈ والاکام پہلے کرنا ہے۔ "شای نے پورج کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ تواب صاحب نے کلاس زیادہ طویل تونیس کی محرفظر مدت میں اس سے زیادہ انہوں نے کم بی سائی تھیں۔ تیمورتھا نہیں اس کے جھے کی بھی اسے نی پڑی تھیں۔ تیمورتھا نہیں اس کے جھے کی بھی اسے نی پڑی تھیں۔ تواب صاحب کا کہنا تھا کہ اب وہ میچور ہو گئے ہیں اور زندگی کے دوسر سے شعبوں کی طرح تعرب میں بھی انہیں ہے بات محوظ خاطر رکھنی عبوں کی طرح تعرب کی انہیں ہے بات محوظ خاطر رکھنی عباب سے مالی کا موڈ اتنا خراب تھا کہ آگر تیمور فولاد خان جا بھی اس کے معالی کا موڈ اتنا خراب تھا کہ آگر تیمور فولاد خان والے معالی کے معالی نے ہوتا تو وہ اس پر بھی لعنت بھیج

دیتا۔ اس کافی الحال کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دفتر جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے بلا وجہ بی انجینئر تگ کی ڈکری لی۔ ایم بی اے کرتا اور آفس جاپ کرتا۔ اگر چہ وہ انجی بھی آفس جاب بی کررہا تھا تھربیارضی تھی۔ شام کو دفتر ہے واپسی پرفولا دخان نے اے کیٹ پر قادر بخش کے شاختی کارڈ کی کائی اور پاسپورٹ سائز تھو پر وی۔

"- "بام كل نار الايا الاوراج امري ماري

ہوا ہوں کہ فولاد خان گل نار کے لیے انتظامے آس

ہوا ہوں کہ فولاد خان گل نار کے لیے انتظامے کہ آس

ہوا ہوں منڈلار ہا تھا کہ اندر سے قادر بخش لکل آیا۔ وہ فولاد خان

خان نے جواز پیش کیا کہ وہ بہاں جہل قدی کررہا تھا۔ قادر

بخش نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے انتظامے کے سامنے جاکر

مبلے۔ اس نے جھڑے کو ہڑھانا مناسب ہیں جھا۔ وہ

مبانے لگا تھا کہ ایک چوٹا سا چھر آکر اسے لگا اور اس کے

مردا کے ہوتا سا چھر آکر اسے لگا اور اس کے

کردا کی ہوئی تھو ہر تھی اور اس جی آکی بارک دکھایا گیا

مردا کے ہوئی اور اس جی اکہ آگر گل نار نے اسے یہ بھیجا

مردا کا دخان پہلے ہیں جی اور اس جی آگر کی نار نے اسے یہ بھیجا

ہوئی اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے

ہوئی اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے

ہارک میں تونیس بلایا ہے۔

نولاد خان پارک جا پہنچا۔ اس کا خیال درست لکلا۔

کو دیر بعد کل نار آئی اور فولاد خان سے قادر بخش کے

رویے کی معذرت کی۔ فولاد خان خوش ہوا اور اسے کہا کہ

وہ قادر بخش کی ایک تصویر اور آئی ڈی کارڈ کی کائی لاوے۔

گل نار نے اسے وہیں رکنے کو کہا اور والیس پیلی تی۔ آ دھے

گفتے بعد اس نے فولاد خان کو دونوں چیزیں لادیں مگر اس

گفتے بعد اس نے فولاد خان کو دونوں چیزیں لادیں مگر اس

پر وہ رکی نہیں تھی۔ اس نے فولاد خان سے کہا کہ قادر بخش

فولاد خان دل صوس کر والیس آگیا۔ شای نے دونوں

چیز دی کا معائد کیا۔ قادر بخش کی تصویر تو واضح تھی مگر اس

خیر دی کا معائد کیا۔ قادر بخش کی تصویر تو واضح تھی مگر اس

خیر میں تا معائد کیا۔ قادر بخش کی تصویر تو واضح تھی مگر اس

مشکل سے پڑھا جارہا تھا۔ اس نے کہا۔

مشکل سے پڑھا جارہا تھا۔ اس نے کہا۔

"کائی صاف تیں ہے۔" "شائی صیب کل نارنے سے بی بوت کیاا ہے۔" فولاد خان نے جواب دیا۔" آپ سانج سکتا اے وہ کیسا لوک

جاسوسى دانجست 268 فرورى 2016ء

اندھے واستے کے بچائے شای سے پوچھا۔''ستا ہے جج سویرے نوشی آئی تھی اور اس کے جانے کے بعد تو کچھود پر دادا جان کے ساتھ اسٹڈی یس رہا تھا؟''

شای نے شندی سائس کے کرسر ہلایا۔"اور بہت مشکل میں رہا۔"

شای نے تیورکومیج والی نوشی کی جوالی کارروائی کے بارے میں بتایا تو وہ مسکرایا۔ "نوشی نے ہاتھ بہت ہلکا میں ا

شای خفا ہو گیا۔''یہ ہاتھ ہلکار کھا ہے؟'' ''شکر کراس نے اصل تصاویر نہیں چیش کر دیں جن میں تو دولؤ کیوں کے درمیان سینڈون جنا ڈانس کررہا تھا۔'' شامی چونکا۔''کیا مطلب؟''

''یاروہ بھی وہاں تھی میں نے دیکولیا تھا تکراس نے اشارے سے منع کیا کہ تجھے نہ بتاؤں ''

شای بیتا حمیا۔"اور تونے نہیں بتایا۔ سے میں کتنی آسانی ہے اس کے جال میں بیش کیا۔"

''شکر کرنہیں بتایا درنہ اس کا پلان خراب ہوتا تو وہ اصل تصاویر بھی پیش کرنٹی تھی۔'' تیمور نے کہا تو شامی پیش شنڈ ا ہوا۔ واقعی اس صورت بیس نوشی اصل تصاویر بھی پیش کرسکتی تھی اور اس کے بعد اس کی کلاس زیادہ طویل اور عبرتناک ہو جاتی۔ اس کلاس کا سوچ کرشامی کا خصہ پھر ابھرنے لگا۔

"مين است جيوزون كاء"

" یارتو پہلے بی کرچکا ہے۔ ساراون وہ مری میں رہی تی۔"

" تفریح کرتی رہی اور یہاں میں نے دادا جان کی جماڑ کھائی ہیں۔"

"معاف كردے يار"

"مرحز نہیں۔" شاتی نے کہا۔" اس ذرایہ ولاد خان والا معاملہ تمث جائے مجرد کھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا موں۔"

تیورنے پلیئرے میڈفون لگاتے ہوئے کہا۔'' بھائی مرضی ہے تیری۔''

اگلی منج شای دفتر جانے کے لیے نکلا تھا۔ اس کاراستہ زوار صاحب کی بیوہ کے بیٹلے کے پاس سے گزرتا تھا۔ گزرت تھا۔ گزرت ہوئا۔ گزرت ہوئا کی طرف کی تو وہ چونکا۔ ایک عدد ایمولینس بیٹلے کے کیٹ میں داخل ہورہی تھی۔ شامی اس دوران میں آ مے نکل کمیا تھا۔ اس نے سوچااور پھر شامی اس دوران میں آ مے نکل کمیا تھا۔ اس نے سوچااور پھر

ائے اے ایسا کام نمیں آتا اے۔ قادر بخش چالاک آدی اے دہ اے پکڑلے گا۔"

"تم نے اس کے بارے میں اپنے علاقے سے

ا من المنتني كيارات كوكرے كا۔ ادر ميرا ايك چاچا اے۔ وہ سب كا بارے ميں جاتا اے۔ نام تو نا در خان اے پرسب نا دراخان بول اے۔ "

شائی بنیا۔ ' شیک بول ہے مکن ہاری کارکردگی نادراے اچھی ہو ؟

''وہ بتادےگا۔''فولادخان نے یقین سے کہا۔ شامی اندرآیا تو تیمورآچکا تھا۔وہ بستر پردراز کالوں سے بڑے سائز کے ہیڈفون لگائے یاؤں ہلا رہا تھا۔شامی نے پلیئر سے لگا ہوا ہیڈفون کا جیک تھے لیا ۔ تیمور نے اسے محمورا تو اس نے قادر بخش کی تصویراور آئی ڈی کارڈ کی کالی اس کے سامنے ڈال دی۔''ییفولا دخان لے آیا ہے۔'' تیمور نے آئی ڈی کارڈ کالی دیکھی اور پولا۔''یے غیر

''ہاں مکر فولا و خان کا کہنا ہے کہ جمیں ای پر فیکر اوا کرنا جا ہے کہ وہ لے آئی ہے۔''

تیور نے اپنے آئی فون سے دونوں چیزوں کی تصویر ہیں لیس اور پھر شاہنواز کو کال کی۔ ''کیا حال ہیں ایس ایس اور پھر شاہنواز کو کال کی۔ ''کیا حال ہیں ایس ایس ایس بیا صاحب، بہت دن ہو گئے بات نیس ہوئی ... ایک کام تماسو چااس بہائے بات بھی ہوجائے گی ... ہاں یا رایک بند ہے گی اکوائری کرائی ہے ... نام قادر بخش ہے ... ہیں اس کی این آئی می کالی اور تصویروائس ایپ کر رہا ہوں ... کائی واضح ہیں ہے لیان نیرواضح ہے، ایس کی این آئی می کالی اور تصویروائس اس کے کام چل جائے گا ... اور کے کب بحک بناؤ گے ؟ ... اور اس تعینک ... اور نیس ہے بال دادا جان سے ذکر کی ضرورت بین ہے جلد یا تو بولیس کی ہیں ہے جلد یا تو بولیس کی مطلب ہے جلد یا تو بولیس کی اور کی میں ورت بین ہے جلد یا تو بولیس کی اور کی میں ورت بین ہو گئے۔''

کال کا ف کراس نے دونوں چیزیں شاہنواز کووائس ایپ کر دیں۔ اس نے چند لیجے بعد او کے کر دیا۔ اس دوران میں شامی میڈ فون کان سے لگائے میوزک من رہا تھا۔ کال کر کے تیمور نے جیک کمینچانوشای کم چلتے پاؤں رک کے۔اس نے میڈ فون ا تارا۔ "کمیا ہوا؟"

" ہو کیا ہے، شاہنوازکل شام تک بتائے گا۔" تیور نے میڈفون کے کرواہی کانوں پرچ مالیا محرجیک لگانے

جاسوسى دانجست 269 فرورى 2016ء

كارايك طرف روك لى-اس علاقے كى مين رود يي سى-اس کی توقع کے عین مطابق وس منت بعد ایمبولینس کزری اوراس نے کاراس کے پیچے لگا دی۔ ایمبولینس ایک استھے استال کی می - اس کا نام ایموینس پر برنث تا- اگرچه شاى كوعلم ميس تفاكرايبولينس مسليل ميس آني محى-مكن ہے وہ کی کوچھوڑتے آئی ہو یا زوار صاحب کی بوہ کے بجائے کسی اور کو لینے آئی ہو۔ حرشامی کی چھٹی حس کہدرہی تھی کهایمولینس میں زوارصاحب کی بوہ بی ہیں۔ پندرہ منث بعد ایمولیس استال میں می۔ شای کے اندازے کی تعديق موكئ جب عقبى عصے الم يحرك ساتھ قادر بخش جی اڑا تھا اور اندر چلا کیا۔ شامی کار اسپتال کے باہر ہی چیوڑ کر اندر آیا اور اس نے ایمولیس کے ڈرائیور سے

" يكم صاحب كواندر لے مح يل كيا؟" ذرائور نے فورے اے دیکھا۔" آپ کون اللہ

'' پیمال جو پوڑھی خاتون لاکی مئی ہیں۔ ہیں ان کا سيريزي موں-" ں ہوں۔ ''اچمااچھا۔'' وہ مطمئن ہوگیا۔'' انبیں ایرجنسی میں -U121

شای اب اندرآ یا اوراس نے استقبالیہ سے بیکم زوار كے بارے ميں يو جماتواہے بتايا كيا كدوه سائس لينے ميں مشکل کی وجہ سے بہاں آئی جی ۔شامی نے بہاں خود کو ایک رہے دار بتایا تھا۔ اس نے بوچما کرملان کے اخراجات کا مسلدتو جس ہے؟ اس پر استقبالي كلرك يے اے بتایا کہ بیلم زوار کے ساتھ آنے والے ملازم نے دیکھی میں ہزارجع کراویے تھے۔شای ویٹنگ روم کی طرف چلا آیا اور اس نے وہاں رکھا ہوا ایک بڑے سائز کا ہفتہ وار ميكزين افعاليا۔ محدد ير بعدا ہے قادر بخش ايك ڈاكٹر كے ساتھ آتا دکھائی دیا تو اس نے میکزین چرہ ہوتی کے لیے سائے کرلیا۔اس نے قاور بخش کو پہلی بارتصویر میں ویکھا تھا عراس كابهت زياده امكان تقاكه قادر بخش في اسد وكي رکھا ہو۔ وہ ڈاکٹر سے کہدرہا تھا۔" بیٹم صاحبہ کی طبیعت فیک فیل سے الیس سائس لینے میں بہت وشواری پیش

آری ہے۔'' ''گلر کی کوئی بات نہیں ہے۔'' ڈاکٹر نے کہا۔''ان '' ملر کی کوئی بات نہیں ہے۔'' ڈاکٹر نے کہا۔''ان كي بيم ورال -ال موم عن الى تكلف موجالى عداب وه فعيك بيل آب لي جاسكت بيل-"

جاسوسي ڏائجسٺ <270 فروري 2016ء

" كم ے كم ايك دن تو اليس استال ميس ركما حائے۔" قادر بخش نے امرار کیا۔ "اس کی ضرورت میں ہے اور معلی بنا ضرورت مریض رکھنے کی اجازت بھی جیں ہے۔

''میں سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب ہلیان آج محمر میں كيڑے مار اسرے ہوگا اور بيان كے ليے معرب اس لے ایک رات میاستال میں روجا تیں تو کوئی حرج نہیں ہے ميں اوا يكى كروں كا۔"

"بات ادائیکی کی نہیں، اصول کی ہے۔ اگر آپ البيس بنظر مين لميس ركه سكة توايك رات كى كيث باؤس يا ہول میں رکھلیں۔ " ڈاکٹرنے کمردرے کیے میں کہا۔

شای نے میکزین کے کنارے سے دیکھا تو قادر بخش اے دانت پیتا ہوانظر آیا۔ ڈاکٹر چلا کمیا تھیا۔ قادر بخش بھی مركيا - كهوير بعدوه اب كاؤنثر يرباني رم كاحساب ليتا ہوانظر آیا۔اس سے ایمولینس کا بوجما کمیا مراس نے کہا۔ "اس كى ضرورت كبيس ب- على المك كارى كين جاريا

قادر بخش بيكم زواركوا يمبولينس ين تنس كياسا جانا جابتا تھا۔اس کے جاتے ہی شامی دوبارہ استقبالیہ پر پہنچا اور اس تے بیلم زوارے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ کلرک نے ایک ا شینٹرینٹ کو بلا کریکم زوار کے بارے میں ہو چھا تو اس نے بنایا کدائیں وسل چیز پرویٹنگ روم میں لایا جا رہا ہے۔ ملاقات وہیں ہوگی۔شامی انمینڈینٹ کےساتھ جیس کیا تھا، وه اس وقت تک دیال محزار باجب تک اثبینزینث اندرجیس چلا کیا۔اس نے اس کے احدیمی کوئی یا یکی منت ا تظار کیا اور محرو فینک روم ش آیا جهان اس کی توقع کے مطابق بیلم زوارا کی میں۔ویک چیز بریمی وہ بہت کرورلگ رعی معیں مراس وقت ان کی سائس موار می۔ شامی نے یوں ظاہر کیا جے وہ اتفاق سے آیا ہو۔ اس نے بھم زوار سے كها-" آنى آپ يهال ... فيريت تو ہے؟"

بيكم زوارتے سرا تھا كراہے ويكھا۔" تم شامير ہونا نواب ..... وقارالملك كے يوتے؟"

" بى آئى آپ نے لم يك بهانا۔" شاى نے نشست پر بیٹے ہوئے کہا۔" آپ کی طبیعت میسی ہے؟"

" سانس على محد ستله قا تحريس هيك تحى - عن نے منع كيا تفاعر قادر بحر بحي يهال لية يا-

" قادر كون ... آپ كاكوكى رشة دار ج؟"شاى

انجال ينابه

READING

اندهےراستے " ہوسکتا ہے۔" شای نے کہا۔" آئی آج کل کا دور ایسا ہے کدانسان اپنوں پر مجی بھروسائیس کرسکتا .... آپ ایک ملازم کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ اگر کوئی مسلم یا پریشانی لاحق موتوآب مجھے کال كرسكتى بيں۔ "شاى نے كہتے موئے ا پنا کارڈان کے ہاتھ میں تھادیا۔" پلیز انکارمت کریں اور اے سنجال کرد کھے گا۔اس پرمیراموبائل تمبر بی ہے۔ يكم زوارن كارد باته ص دباليا-اى كمع بابرے قادر بخش کے زورے بولنے کی آواز آئی۔"جب میں نے كها تفاكه مي كنويس لينے جارہا ہوں تو اليس وينتك روم ص كول شفث كيا؟" "خدا حافظ۔" شای نے آستہ سے کہا۔"میری بات يادر كھے گا۔" وہ اسپتال سے لکلا اور کاریس بیشر تیور کو کال کی۔ اس كا دفتر جانے كا ارادہ بدل كيا تھا۔ وہ و يكننا چاہتا تھا كہ قا در بخش بیلم زوار کوکهال لے جاتا ہے؟ تیورئے کال ریسیو كالوشاى نے اے سن خزر بورث سے آگاہ كيا۔ تيور بحي ب جين بوكيا-اس في شاى س كما-" بياد معامله محداور ى لكربائ " محصی اور ای لک رہا ہے۔" شای نے کیا۔ " قادر بخش مرف كل نارك معاطع عن ولن بيل ب بلك بيبيكم زداراوران كےمعاملات يرجس طرح حاوى ہے،اس ے لک رہا ہے کہ بدکوئی بڑا کم میل رہا ہے۔ جھے تو بیکم زوار می اس سےدلی نظرا میں۔ موجنے کی بات ہے کہ آخراس نے کوں ایک دن کے لیے بیلم زوار کواسیتال میں رکھنے کی بات کی۔" "بال ادر داکر کے ساتھ خود بیلم زوار کا کہنا ہے کہ اليس سائس كاستله ب عراياتيس تفاكداتيس استال لايا جاتا۔ دوسرے لفظول میں قادر بخش البیں مجور کرے اسپتال لا يا اور يمريهال ۋاكثر كى مرضى كے خلاف ايك ون

ك لي ايدمك كرانا جاه رباتها- واكثر ي حق عا الكار كرديا\_ديلمواب ووكياكرتاب-" "توكيال ٢؟" "استال کے باہر۔

"بس اس کے پیچے لگارہ۔" تیورنے کیا۔"خامے ونوں بعد کوئی سنتی ہاتھ گئی ہے۔" "میں تو کہدر ہا ہوں کہ تو بھی آ جا۔" "اكر قاور بخش بيكم زوار كوكبيل اور في الوشي آجاؤل كا-

· · نبیں \_'' بیکم زوار چکچا تھیں۔'' ملازم ہے۔' "آب كے صاحبزاد بي تو ملك سے باہر ايل-" ''ہاں۔'' بیلم زوار اب کسی قدر بے چین نظر آنے لليس-" يالميس قادر جمع چور كركهال چلاكيا ٢٠٠٠ "اكرآب كبيل توش آپ كوچيور دول-" جيس جيس ، قادر بخش كے جائے گا۔ " انبول نے جلدی ہے کہا۔" تمہارا عربیہے۔"

بيكم زواركا انداز ايها تعاجيبي اب وه شاي كے جانے ك توقع كررى مول مروه ال موقع سے فائدہ افعار ہاتھا۔ اس نے بات جاری رکھی۔ "جب انگل زندہ تے تو اکثر دادا جان سے ملنے آتے تھے اور داداجان بھی ان سے ملنے

" إل أس وفت كى بات اور تقى -" بيكم زوار كالبجه

بدل میا۔ بدل میا۔ اور بے آئی آپ اس وقت بالکل یک لکی میں اور دادا جان کہتے تھے کہ آپ نے کس بوڑھے سے

یک نظرا نا برعورت کی کووری موتی ہے۔ بیکم زوار كا مود مى يدل كيا- الهول في سكرا كركها-" حمهارك الكل عرش محد يس سال بزے تے۔اب مى ميرى عر اتن ميس بي يوياريون في حال كرديا ي

"اب می آپ این عرے کم بی لکتی ہیں۔" شای نے کہا۔" واوا جان نے کئی ہارآپ کے بارے بی ہو چھا اور جب ہم نے آپ کی تیریت سے مطلع کیا تو و مطلق ہو

"لواب ماحب بهت ومع دارآ دي ال-" "بال جب أليس با جلاكرآب في تمام طادم فكال كرايك آدى كوركه ليا بي تووه وكم فكرمند موت من كم آج كل حالات فيك يس بيل يوده طلازم يمي قادر يه؟ يكم زوارايك بار جرعاط موكس -"بال يك بي-" "ابآپ يهاں ہے مرجا كى ك؟" "غابرہ۔

يكن جب مين يهان آريا تما توايك دُاكِرْ كهدريا تھا کہ آپ کولانے والا آپ کوایک دن کے لیے اسپتال میں ر کے کا کدر باتھا۔ اس نے بیلم زوار کہا تو میں جونکا اور بھی -LTUK

شای کی بات نے بیلم زوار کوچونکا دیا مرانبوں نے علدی سے کہا۔" قادر میرے خیال سے کہد ہا ہوگا۔"

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ 271 فرورى 2016:

"يعني يظ ل الياتوتونيس آ ع كا؟"

''اس صورت میں میرا آنا بیکار ہوگا۔'' تیمورنے کہا۔ ای کیے اعرے قادر بخش برآ مدہوا۔ اس کے ساتھ وہیل چيز پريكم زوار ميس اوروسل چيز انميندين چلار با تعاروه سوك كے كنارے كميرى كارتك آئے۔ يہ سے ماؤل كى ملكے زرورتك كى كرولائمى \_ بيكم زواركواس ميں يشما كرقادر بحش نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی۔ کرولا کے آگے برجتے ى شاى نے اپنى كاراس كے يہيے لگا دى اور چدمن بعد اے اندازہ ہو کیا کہوہ بیٹلے کی طرف بی جاریا تھا۔شامی کو کی قدر مایوی مونی -اس نے خود کوسلی دی کیمکن ہے قادر بخش کوکوئی جکہ ندمی مواور وہ مجبوراً بیلم زوار کووالی لے جا رہا تھا۔جب وہ ایک ملی میں داخل ہوئے تو شای وہیں سے والی ہو گیا۔ اس کا دفتر جانے کا ارادہ مبیں تھا۔اس کے عاے اس فے شاہنواز کے دفتر کارخ کیا۔ اگر شاہنواز نے اجی تک قادر بخش کے بارے میں اعوائری تیس کرائی می تو وه اس کی موجودگی میں کراسکتا تھا۔ ارد لی شامی کو پیجانتا تھا اس کے روکائیں۔ شاہنوازاے دیکھ کرجونکا۔

"ایمرجسی ہے؟" "منتیں یاردفتر جانے کا موڈنیس تھا۔ تیورنے جوکام دیا تھا اس کا بھی بتا کرنا تھا۔ اس لیے تمہارے پاس چلا س

"کیا پیو سے؟" شاہنواز نے پوچھا اور پھر چائے کے ساتھ فظر جیس لانے کو کہا۔شامی چونکا۔ "دفظر جیس؟"

"ميرا يون بناتا ہے اور كيا لاجواب بناتا ہے۔ جو
ايك بار كما ليتا ہے الى بار لازى فرائش كرتا ہے۔ "
شاہنواز نے كہا۔" تصوير اور آئى ڈى كارڈ نمبر ش نے
كرمنلو كے ريكارڈ روم ش بھيج ويا ہے۔ سارا ريكارڈ
كييوٹرائزڈ ہوكيا ہے محراجى تك وہاں سے جواب بيل آيا

"یار جیک لگاؤ۔ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہوا ہے پر بندے تووی پرانے ہیں۔"

شاہنواز نے کال کر کے اپنی انکوائری کا یو چھا۔ اس کالبجہ انحق سے بات کرتے ہوئے خالص انسرانہ تھا۔وہ سول سروس ہے آیا تھا اس لیے نیچے والوں کے لیے زیادہ سی سرد بنا تھا۔فون رکھ کراس نے گائی دی۔"سے حرام خور بیں اور بہانے دی بزار ہیں۔ شاید آدھے کھنے میں آجائے۔"

"کوئی مسئلٹیں ہے اگردیر ہوئی تو گئے بھی تمہارے ساتھ کردںگا۔"

ما مواد نے محری کی طرف دیما۔"اس کے لیے حمدی کی طرف دیما۔"اس کے لیے حمدی کی طرف دیما۔"اس کے لیے حمدیں کھر چلنا ہوگا۔آج بیکم نے آبیش کی تیار کرایا ہے۔"
"اگر بھائی نے خود بنایا ہے تومعذرت، تم کھالینا میں سیس کی ہوئل میں کزارا کرلوں گا۔"

شاہنواز نے اسے محورا پھر ہس کر بولا۔ ''نہیں یار مدف کا ایک بھائی کرتل ہے اس کا خانساماں بہت اعلیٰ درجے کاشیف ہے۔ وہی گئے بنانے آیا ہے۔'' ''شکر ہے۔'' شامی نے اطمینان کا سانس لیا۔'' تب

چلولگا۔"

"صدف كويتا جلے كاتو يعرد كھنا-"

"سوری کرلوں گا۔" شامی نے و مطائی ہے کہا۔ کھ دیر بعد چائے اور کر ہا کرم فنگر جیس آگئے۔ شاہنواز کا کہنا درست ثابت ہوا۔ شامی نے فائنواسٹار ہو ظوں شن مجی اس ذاکئے کی فنگر جیس نہیں کھائے تھے۔ چائے فتم ہونے تک ریکارڈ روم سے جواب آگیا۔ شاہنواز کی چشکار کا اثر ہے ہوا کہ خود ریکارڈ روم انجاری چلا آیا، اس نے دولوں چیزوں کے پرنٹ سامنے رکھے اور اولا۔

''سر ہارے ریکارڈ میں دونوں چیزوں کے حوالے کے مسیح نبد ''

ے کوئی میچنگ نہیں ہے۔'' اس کے جائے کے بعد شای نے پوچھا۔'' یہاں

صرف دارالحکومت کاریکارڈے یا ...؟" "اس پورے ڈویژن کا۔"شاہنوازنے کہا۔" بندہ

كلير باب اسل بات بناؤ-"

شاید شاہروازمجی فارخ تھا اور شای نے اے اصل
کہانی سانے میں حرج نہیں سمجھا۔ شاہرواز بنتا رہا۔
"میرے خداتم لوگ کیسی کیسی حماقتوں میں ٹا تک اڑاتے
ہو۔ میں نے فولا د خان کو دیکھا ہے۔ اچھا آدی ہے اُسے
سمجھا ہے۔ ا

شای نے اے مورا۔ "تم بحول رہے ہو گئے بحرم ہماری وجہ سے بھڑے اور کئے کیس ہم نے حل کے جو ہماری وجہ سے بھڑے کے اور کئے کیس ہم نے حل کے جو تمہاری پولیس حل نہیں کرسکی تھی۔ بہت سے معاملات تو سرے سے منظر عام پرآئے ہی نہیں۔اور فولا دخان کو تجمانا مشکل ہے ویسے بھی اس نے مدوما تی ہے ، بھونیں۔"
مشکل ہے ویسے بھی اس نے مدوما تی ہے ، بھونیں۔"
مشکل ہے ویسے بھی اس نے مدوما تی ہے ، بھونیں۔" جل

" ال يجى ب " شاہنواز نے كمرى ويلمى - " شاہنواز نے كمرى ويلمى - " جل يارونت ہوكيا ہے ۔ " جل يارونت ہوكيا ہے ۔ " يارونت ہوكيا ہے ۔ ش تو كہدر ما ہوں كہ تيموركو بھى بلاكؤ بہت ون سے اس كى صورت بھى نيس ويلمى \_ "

جاسوسى ڈائجسٹ ح272 فرورى 2016

Shellon

اندھے واستے

"اے بوگ اپ رواج کانام دیتے ہیں۔"شامی
نے تلی سے کہا۔"ان کے نزدیک ملک، غرب کی اور
قانون کی حیثیت رواج سے بڑھ کرنیں ہے اور دیکھا جائے
تو ہر علاقہ الی بی جہالتوں میں تھراہوا ہے۔ پورے ملک کا
کی حال ہے۔"

" شیک کہدرہ ہو۔" شاہنواز نے سر بلایا۔" ہے عورت کل نارورست کہدرتی ہےاہے شوہر کے بارے میں بے

''انجی تک تو ہمیں بھی نہیں معلوم کہ قادر بخش کے گئے کوئی جرائم پیشہ ہے یا عام آ دی ہے۔ بہت سے لوگ شکل سے ڈاکو قاتل نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ شریف انسان ہوتے ہیں۔''تیمور نے کہا۔

لنے کے کی اجواب تھا اور انہوں نے زیادہ ہی کھا لیا تھا اس لیے کھانے کے بعدوہ قبلولہ کے لیے وہی ڈرائنگ روم میں لیٹ کئے تھے اور روم میں لیٹ کئے تھے اور شاہنواز نے ہیڑ آن کر دیا تھا۔ شای صوفے پرسو کیا اور تیمورشاہنواز سے کپ شپ کرتا رہا پھراس نے پانچ بچ شای کرتا رہا پھراس نے پانچ بچ

" میں تو کہدر ہا ہوں رک جاؤ۔ صدف کوانسوس ہور ہا ہے کہ ہیں مینی نیس دے گی۔"

" مرسى يار ـ" شاى نے كوث يہنے ہوئے كہا ــ
" جائے و بلواد دسردى لك ربى ہے ـ"

" محریل کرے" تیمور نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینجا۔ وہ کچر گلت میں لگ رہا تھا۔ شای بادل ناخواستہ اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ دونوں الگ گاڑیوں میں ہتے اس لیے پچر دیر بعد تیمور نے کال کی۔ '' یار بچھے نولا د خان کی کال آئی تھی۔اسے گل نار کا پیغام ملاہے کہ تھمر میں کڑ بڑہے۔'' اب شای سمجھا کہ تیمور کیوں عجلت میں روانہ ہوا تھا۔ دون دیم میں میں میں میں میں میں دونہ ہوا تھا۔

''توکیا ہم بیکم زوار کے پاس جار ہے ہیں؟'' ''مبیں یارٹی الحال تو ولا جارہے ہیں۔''تیور نے کہا اور کال کاٹ دی۔ کچھ دیر بعد وہ ولا میں تھے۔ فولا دخان متفکرتھا،اس نے کہا۔

"ام کواجنی نمبرے کال آیا۔ادرے کل ناراوتا، وہ بولا ادر کوچ کو بڑائے، بس اتنا بولا اور کال کٹ کیا۔ام کیا تونمبر بند نکلا۔"

و جمہیں یقین ہے کہ وہ کل ناری تھی۔" "ام اس کا آواز آ تک بند کرکے بی بی جان سکتا وہ روانہ ہوئے تو شامی نے تیمورکوکال کردی۔ کے مینوس کر وہ بھی مان کیا۔ البتہ تیمورکویہ س کر مایوی ہوئی تھی کہ قادر بخش کا کوئی پولیس ریکارڈ نہیں ہے۔ صدف کی کچھ سہلیاں بھی کئے پر معوضی اور اصل میں دعوت ان بی کی تھی۔ ان کے لیے الگ میز لگائی گئی تھی۔ وہ تینوں ڈرائنگ دوم کی میز پر تھے۔ شاہنواز نے کہا۔ "بہت سے مجرم ایسے موت ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا ہے۔ وہ جوکرتے ہیں وہ پولیس یا معاشرے کی گرفت میں نہیں آتا ہے اور وہ روز حماب تک کے لیے فی جاتے ہیں۔ "

" فادر بخش مفکوک آدی ہے۔" شامی نے کہا۔ " آخروہ بیکم زوار کوایک دن کے لیے اسپتال وافل کیوں کے تاحاد، ماتھا؟"

" دعمکن ہے وہ درست کہدر ہا ہو۔ انگلے میں اپرے کرنا ہو۔"

تیورنے سربلایا۔"اس کا پتا جل جائے گا۔ میری کل نازیہ سے بات ہوئی ہے۔"

''نازیدکون ہے؟''شاہنوازنے پوچھا۔ ''تیمور کی ایکس جی ایف۔'' شامی نے جواب دیا۔ ''اب مرف الیف رہ گئی ہے۔''

" بچھے یاد ہے ایکی بیاد لیول میں تھا اور الزکیاں اس کے آگے پیچھے کھوئی تھیں۔" شاہنواز نے یاد کیا۔ ان تینوں نے ایک ہی اسکول سے اے لیول کیا تھا۔ شاہنواز ان سے آگے تھا جبکہ شامی اور تیمور ایک ہی کلاس میں رہے تھے۔ شامی ہنا۔

''جیے شلاکیوں کے آگے بیچے ہوتا تھا۔'' تیمور بولا۔'' میں نے نازیہ کو اشار تا کا در بخش کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ذرامحکوک ہے اور ہم اس پرنظر رکھے ہوئے ہیں۔''

"اس نے ہو چھانیں کس حیثیت ہے؟"

"دوہ ہمارے بارے بی جانتی ہے کہ ہم پرائے معاملات بیں ٹانگ اڑاتے رہے ہیں۔" تیمور کے بجائے شامی نے جواب دیا۔" وہ بتا سکے گی کہ دہاں اس ہرے ہوا شامی نے جواب دیا۔" وہ بتا سکے گی کہ دہاں اس ہے ہوا ہے یانبیں، کیونکہ اس تسم کے اس ہے ہے پہلے پڑوسیوں کو جی بتایا جاتا ہے۔ نہی بتایا جاتے تو دواکی بوتو آئی جاتی

مثاہنواڑکوگل نار کے بارے میں من کر افسوس ہوا تھا۔"ہمارے ہاں ابھی بھی یہ جہالت ہے۔ عورت کی خریدہ فروخت کی جاتی ہے۔"

جاسوسى دَائْجست ﴿ 273 فرورى 2016 ،



اے۔' فولا دخان نے یعین سے کہا۔ شامی نے فولا دخان ے مبر لے کر چیک کیا۔ وہ بند تھا۔ اس دوران میں تیور، نازيدكوكال كرربا تفاروه وكحدويراس عات كرتار بااور مراس نے شای ہے کہا۔

" نازىيكا كہنا ہے كدوبال نەكونى اسپر بے ہوا ہے اور ندی کوئی کر بردنظر آری ہے۔ بیکم زوار سے ایمولینس میں کئ تھیں اور پچھود پر بعدوالی آئی تھیں ، اس کے بعدے کھر ے کوئی میں لکلا ہے۔ جب سے مجھ سے بات ہوتی اس نے اہے گیٹ کیری ڈیونی لگا دی ہے کہوہ برابروالے سے کے پر مجى نظرر تھے۔اس كاكہنا ہے كدندتو اندر سے كوئى لكلا ب اورندی کی کوبر کے آثار نظر آئے ہیں۔"

ٹای نے سوچے ہوئے کہا۔"جس کے ساتھ کڑبر ہوسکتی ہے وہ ایک پوڑھی کمزور مورت ہے۔ دوسری بھی عورت ہے وہ كرورى ميں قادر بخش كى بيوى بى ہے كويا ویادہ مرور ہے۔اس صورت على باہروالوں كوكيا بالطي كا كما عدكوني كرير موكى ب-

" كل ناركى كال آنے كے بعدتم نے كيا كيا؟" تيور نے فولا دخان سے بوچھا۔اس نے ایک مری سائس لے کر

المارول توكرتا كه بدر منير كي طرانعره مارے اور قاور بحش کے پاس پون جائے مرآب کا جازت کے بنا کیے جا

تمور في ال كاشات تفيكا-" تم في اجما كيا، اب اس معاملے کوہم خودو کھ لیس کے۔"

" آب کیا کرو ہے؟" نولادخان نے ہو جما۔ شای اور تیورنے آئی ش مشورہ کیا۔ شامی کا خیال تما كمائيس جاكريكم زواركي تحريت دريانت كرنى جاي-مرتبورمترة د تفا- اس في كها- "اكر محدن لكلاتو بم مشكل "シュナリング

"يارجب كل نار نے كها بو وكل ندوك كريز موك اور ہم كى كربرك لي تعورى جاكس كے ہم يكم زوارے

"-62 Je "

"جب ہم امرار کریں گے۔" شای نے کھا۔"امید ہے بات زیادہ خراب میں ہوگی۔ اگر قادر بخش نے اسے طور پرت کیاتو ہم اے دیکھ لیں گے۔"

تيور في و جااورمر بلايا-" على يار-وہ دونوں بیکم زوار کے سطے تک پہنے تو گیٹ پری

<del>قادر بخش موجود تعا۔ شامی نے</del> اپنا تعارف نو ابزادہ شامیر كے طور بركرايا اور يكم زوارے ملنے كى خواہش ظاہركى۔ حب توقع قادر بخش نے اکمڑ کیج میں کہا۔"ان کی طبیعت ملك بين إوالى ميس السكتين -

تيور نے اے مورا۔ " تم شايد ع آئے ہواور مہیں معلوم ہیں ہے کہ اس خاندان سے جارے خاندان کے کتنے ممرے تعلقات ہیں۔تم جا کر بیلم زوار کومطلع

" بجھے آئے ہوئے دوسال ہو چکے ہیں۔"اس نے استهزائيدانداز من كهار" احظ كمرے تعلقات بي كه من ئے آپ کو پہلی بارد یکھا ہے۔"

" ميل ملاقات من وقفه آنے كا مطلب بيليس ب کہ جاراتعلق حتم ہو گیا ہے۔" شای نے بر کر کہا۔" تم کس قسم کے ملازم ہو جوممبیں آنے والے مہمانوں سے بات كرنے كى تيزليس ب\_ على بيكم زوار سے تمبارى كايت - KU05

و قادر بخش سجيره موكيا۔ اس في كما۔" على معالى چاہتا ہوں اگر میری بات بری الی ہولیکن باتی میں نے شیک كباب- بيكم صاحباك وقت كى سے بيس ل سكتيں \_ انبيس سائس کی تکلیف ہے۔ اے کرنا مجی مشکل ہے۔

قادر بحش جموث بول رہا تھا كيونك من شاى في يكم زوارے اسپتال میں ملاقات کی تووہ میک سے بات کررہی ميس- "اكروه زياده بياري اورال ميس سكى بي تو بم ان كو ایک نظر دیکمنا جا ہیں ہے تا کہ جس اطمینان ہوجائے کہ وہ محیک بیں۔

اچا تک تمور نے کہا۔ "تم کیا مجھ رہے ہوہم خود چلے آئے ہیں۔ میں افسرنے بھیجا ہے۔"

افسر ، زوار صاحب کے بیرون ملک جا کربس جائے والے بیے کا نام تھا۔ قادر بخش چونکا۔ "ماحب نے مر

"اسے ایک مال کی قربے۔" " تو دہ کال کرکے ہو چو کتے ہیں، آپ سے کہنے کی كياضرورت ٢٠٠٠

"كال يريكم زواركى آواز آتى بووان كى حالت میں دیکھ سکااس کے میں کہا ہے۔" تیور نے زورو ہے کر کہا۔" تم مجھ سکتے ہوکہ وہ اپنی ماں کی طبیعت کے لیے کتنا

قاور بخش کھے ویرانیس دیکتاریا۔ پھراس نے کیا۔

جاسوسى دائجست ح274 فرورى 2016ء

اندھےراستے

یں ذراہمی کی نبیں آئی۔ تیور نے بلف کیا تھا گرجب بات عزت پرآنے لگی تو اس نے مجوراً موبائل پرشاہنواز کا نمبر ملانا چاہا تھا کہ دروازے کی طرف سے بیکم زوار کی آواز آئی۔

" قادر بخش بدکیا ہور ہا ہے، کون شور کرر ہا ہے۔" وہ دروازے سے نکل کرآئی تو ان دونوں کود کھ کرچ تھیں۔ "آے؟"

مینی آمے بڑھا۔" آپ کی قارفتی اور دیکھنے آئے تنے مگر بیرآنے نہیں دے رہا تھا۔" اس نے قادر بخش کی طرف اشارہ کیا۔

''بیکم مناحبہ بیرے منع کرنے کے باوجودز بردی کیٹ سے اندر کے آئے اور اب اندر جانے پر امرارکر کیٹ سے مند''

"آپ دونوں نے شیک نہیں کیا۔" بیکم زدار نے ان کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ انہیں اندازہ تہیں تھا کہ بیکم زوار ایک ملازم کے مقابلے میں انہیں تصور وار تراردیں گیا۔شامی نے آہتہ ہے کہا۔

" آئی اس نے کہانا ہم آپ کا طرف سے قلرمند

"میراخیال ہے آپ کی تسلی ہوگئی ہے۔" بیکم زوار کا لبجہ کی قدر روکھا ہو کیا۔ قاور بخش نے موقع سے قائدہ اشھاکر

" بیگم صاحبہ افسر صاحب کانام بھی لے رہے تھے کرانہوں نے انہیں آپ کی خیریت پوچھے بھیجا ہے۔" "افسرہ" بیگم زوار نے جیرت سے کہا۔"اے برسوں سے خود مال کی خیریت وریافت کرنے کی تو فیل نہیں ہوگی ہے اوروہ تم سے کہ رہا ہے کہ میری خیریت معلوم کرویہ"

شای مزید شرمندہ ہو گیا۔''اس غلط بیانی کے لیے معذرت خواہ ہیں آئی، اصل مقصد آپ کے بارے میں اطمینان کرنا تھا۔وہ ہو کیا ہے اب اجازت دیں۔''

تیورکا خیال تھا کہ انہیں مزید ہے عزقی کا سامنا کرنا پڑے گا مرخلاف تو تع بیکم زوار نے سر ہلایا۔ "تم دونوں ایجھے نیچے ہو۔ ہمارے خاندانی تعلقات ہیں کیکن دوسروں کے معاملات میں ایک حدے زیادہ وخل نہیں دینا چاہے۔ " ایک بار پھر معذرت چاہوں گا۔" شامی بولا۔ "بید

اب بیلم زوار کو خیال آیا۔''میری طرف سے بھی

''میں بیلم صاحب کو بتا تا ہوں اگر چیان کو بیہ بات پسندنہیں آئے گی۔''

قادر بخش جانے لگا توشای نے اے روکا۔ ''کمیا ہم پہیں کھڑے رہیں ہے؟''

میں آپ کوئیں جانتا ہوں۔'' اس نے سات کہے میں کہا۔''میری ذیتے داری ہے میں کی اجبی کواندر نہآنے دوں۔''

وہ کیٹ بندکر کے چلا کیا۔ شای نے آہتہ ہے کہا۔ "میری چھٹی ص کہدری ہے کہ کربرزیادہ ہے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔"

"بم كياكر عكة بن؟"

تیور نے بوجھا توشای نے گیٹ چیک کیا، وہ کھلا ہوا تھا۔ شامی نے تیورکی طرف دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ "ون دہاڑے ٹریس پاس مروادے گا۔"

''یارڈرتا کیوں ہے۔'' شامی نے کہا اور اندر داخل ہوگیا۔ تیوراس کے پیچھے تھا۔اس نے پوچھا۔ ''اندرآنے کا کیا جواز پیش کریں ہے؟''

''کہدویں کے کہ اندر سے پیٹے سنائی دی تھی۔' شامی نے اطمینان سے کہا۔ طویل روش کے بعد کار پوری تھا۔ وہ پوری کے اور سے قادر پخش نکل آیا۔ پوری کے پاس پہنچ تھے کہ اندر سے قادر پخش نکل آیا۔ انٹیل اندرو کی کراس کا منہ کھلا رہ کیا پھراس نے تیز کہے میں کہا۔

''دیکیا حرکت ہے،آپ اغدر کیوں آئے؟'' ''جمیں اندر سے جی سائی دی اس لیے اندر آئے۔'' شای نے بدستور آگے بڑھتے ہوئے کہا۔'' ایسانگا جیسے کوئی عورت جینی ہو۔ اب جمیں بیکم زوار کی خیریت کی زیادہ قلر ہے۔تم جمیں ان تک لے چلو۔''

قادر بخش نے بچر کرکہا۔'' آپ باہر جا تیں ور نہ میں پولیس کوکال کرتا ہوں۔''

"" تم كيا يس خود بوليس كوكال كرتا مول \_" تيمور في موبائل نكالي موي كها و "ميس شبه ب كه بيكم زوار في ميس شبه ب كه بيكم زوار في ميس شبه ب كه بيكم زوار فيريت سي نيس إلى \_"

''تم لوگ زبردی اندر آئے ہو۔'' قادر بخش کے لیج میں تبدیلی نبیں آئی تھی ۔''جب پولیس آئے گی تو خود د کھولے کی کہ بیٹم معاجبہ کسی ہیں۔''

" بولیس ہمنیں کے نہیں کے کی کیونکہ ہم افسر کے کہنے پرآئے اور وواس کمر کا مالک ہے۔"

"اس ممري ما لك بيم صاحبة بين -" قادر بخش كي اكر

جاسوسى ڈائجسٹ (275 فرورى 2016ء

Geoffon

شروع ہوگئے۔شامی اپنامو پائل کاریس بیول آیا تھا، وہ لینے كياتوا ا لا جيسة الناس يعلى موتى برف كررى ب-ایک منٹ میں اس کا حال ایسا برا ہوا تھا کہ وہ خاصی دیر قین میڑ کے سامنے بیٹا تب کہیں جا کر اس کے حوال بحال ہوئے تھے۔اس نے سوچ لیا کہ ڈنر کے بعدوہ بستر میں محمے گا تو اللی مج سے پہلے تہیں نظر گا۔ نواب ماحب کی طبعت شیک نہیں تھی اس کیے وہ وُز کی میز پر نہیں تھے۔ تيورنے اسے اطلاع دی۔

"معيمواوري آرے إلى-"

شای نے مجرا کرکہا۔" آفت کی پر کالہ۔" شمیراعرف تمی ان کی چیونی کزن تمی - تین سال پہلے میں وقت اس وقت باره سال کی سی \_ درمیان میں پیسیوتو آئی رہی سیس مرتعلیی مجوري كي وجه سے حي تبيس آئي تھي۔ان كي اِس سے فون اور اسكائب يربيلو بائے ہوئى رى كى۔ تيورمسرايا۔" آفت

ستقل آرہی ہے۔'' ''اس کی تعلیم؟''

"اس نے دہاں اے لیول کرلیا ہے اب باقی تعلیم يهال حاصل كرے كا-" تيور في بتايا- "دراصل داداجان کی طبیعت کی وجہ ہے پھیمووا پس آر بی ایس-ان کا کہنا ہے کہ دا دا جان کی دیکھ بھال کے لیے کسی ایک اولا و کا یہاں رہنا شروری ہے۔ میں تو کہنا ہوں کدا مجی بات ہے المريس رونق موجائ كار"

" یارشی کوجانتانیں ہے۔" شامی کی قار کم نہیں ہوئی متى۔"اب تو يرسى بوكراورزياد وخطرناك جاسوى بوجائے

" بوسكيا ہے وہ چینج ہو گئ ہواور بچین والی حرکتیں چیوڑ

دی ہوں۔" "مشکل ہے الی حرکتیں آسانی سے نہیں جھوٹی الل-"شاى نے فى مى سر بلايا-"ميرے ليے وہ دوسرى نوی سے مہیں ہوگی۔

" لوشی تیری معیتر ہے۔" تیور نے ملاعت سے کہا۔ "مىكواس كالسالدار الهاي

"ميرااشاره اس كى جاسوس فطرت كى طرف ہے-

شای کھیا گیا۔ "مخیر چیوژ ... بید کھے کہ اب قادر پخش والے معالمے "مخیر چیوژ ... بید کھے کہ اب قادر پخش والے معالمے كاكياكرنا ب- يوليس عن اسكاكوني ريكاروسي ب-"اعشراب توشى كالزام يلى بكراجا سكتاب-

جاسوسى دائجست ( 276 خوورى 2016 ء

معذرت كه طبيعت شيك تبين ب ورندمهين اندر بلاتي \_ مرى طرف سے تواب صاحب كى مزاج يرى كرنا-وہ قادر بخش کی تحرانی میں باہرآئے جس نے ان کے باہر نکلتے بی کیٹ زورے بند کیا تھا اور تیمورنے کنکنا کرکہا۔ "بهت بآروهوكر تركويے على كا " بار کون سا پہلی بار نظے ہیں۔" شای نے اپنی

خودی بلندر می-" ہمارے ساتھ آئے دن ایسا ہوتا ہے۔ غاص طورے جب ہم کی معاملے میں دخل دیتے ہیں۔ "اب مجمع بھی لیقین ہو گیا ہے کہ قاور بخش کر برد کررہا ے۔" تیورنے کارکا درواز ہ کھولتے ہوئے کہا۔

" جھے تو بیکم زوار کے روتے پر جرت ہے۔ یہ بہت مہذب خاندان ہے اور ان کا طازم آنے والوں سے یوں برتميزي كرے۔"

" دیکھا جائے تو غلطی ہاری بھی ہے مربیم زوارنے وافعي قادر بخش كو محميس كها-"

جب تک وہ سے میں رہے اسی کل ناریا کی اور فرو كى جلك بمي نظر تبين آئي تعي-آخر كل نارية من حوالے ے کہا تھا کہ کڑ بڑے؟ جب وہ والیس آئے اور قولا دخان نے ان سے بے تانی سے پوتھا۔ ''ادرسب فیک اے کل نارفيك ايك

" كل نارنظرنيس آئى ليكن يكم زوار شيك إلى -نولا دخان کا چره پریشانی کی آماجگاه بن کیا۔" آپ فرماتے اوسی فیک اے توکل نار کدراے؟"

اس بارشای اور تمورجی چو تے تے۔ واقعی کل نار كمال مى ؟ اس نے كو بركا كيتے كے ليے كال كى كى اور اس کے بعد وہ تمبر بند ہو کیا جس سے کال کی تھی۔ شامی اور تیور بیلم زوار کی خیریت در یافت کرنے میں الجھے ہوئے تعے اور ان کا ذہن اس طرف کیا ہی جیس کے گل نار کے ساتھ بھی کڑ بڑ ہوسکتی ہے۔ حمرشامی نے سے بات فولا دخان کو کہنے كے بجائے اسے لىلى دى۔" فكرمت كرو يارس فيك مو عائے گا۔ ہم قادر بخش کے بیچے پڑ کے بیں اور جلدا ہے کی نہ کی چکر جی مجانس لیں ہے۔" يركز برتوالي اك

یاریم اچی طرح دیکه کرآئے ہیں۔ کل نار کہیں اندر ہوگے۔" تیور نے مجی اے تیل دی اور وہ اعد آ گئے۔ .... فولا وخان البيس مايوى سے جاتا ہوا و كھر با تھا۔ آج مجىآ سان پريادل تصاورايا لك رياتها كه بارش موكى \_ · مردى كى شدت ميس ريدا ضافه بوكيا تفا- چد بجة بى بارش

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



اندھے واستے
اور اس نے پردہ سرکا کردیکھا تو اسے چوکی میں روشی نظر
آئی۔ اگر فولا دخان ذرا دیر کے لیے بھی کہیں جاتا تھا تو
لائٹ بند کر کے جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ لائٹ کھلی
چیوڑ کرجائے گا تو بیٹو اب صاحب کی نمک حزامی ہوگی اور وہ
نمک حزام نیس تھا۔ شامی نے کہا۔ ''لائٹ آن ہے ، وہ چوکی

'''میرے خدا میں کیے یقین دلاؤں وہ فولا دخان ہی تھا۔''

"معاف كروني بي-"شاى في طنزيه بهج من كها-" تم پہلے ہی مجھے بے و تو ف بنا چی ہو۔ وہی کا فی ہے۔ و جہنم میں جاؤتم اور فولا دخان دولوں۔ " لوتی نے كه كركال كان وى يا ي اب تشويش محسوس كرد ما تما-اكر نوشی غراق کر رہی ہوئی تو ایما روسل بنہ دی ۔ اس نے انٹرکام اٹھایا مراس سے ٹون جیس آربی کی۔وہ جنولا کیا۔ اجى توكام كرريا تفااوراب ۋيد بوكيا تفاساس فسويااور ا بن جيك اوركرم شوز كان كر باجرآيا- استيلا س معترى لے کروہ یا ہر لکلا اور کیٹ کے ساتھ چوکی تک آیا۔اس نے دروازه کھولا تو چوکی خالی تھی۔فولا و خان ویاں بیس تھا۔ احتیاطاً اس نے چوکی کے ساتھ باتھ روم میں جی جما تک لیا۔ فولا وخان وہاں بھی میں تھا۔ ولا کے عقب میں اس کا ایک كرے كاكوارٹر تقا مكر وہ وہال مرف نہائے وجوئے اور كيڑے يد لئے كے ليے جاتا تھا ورنداس كا سارا بى وقت ابن چوکی میں کررہا تھاجہاں اس کے کیے سونے اور کھانے ہے کا انتظام تھا۔ خاص بات ریسی کہ چیو نے کیٹ کی کنڈی ملی ہوئی می اور وہ خود بہخود بند ہوجائے والے لاک سے بند تفافه وخان كندى بحي لكا كرركمتا تفارا حتياطاً شاى اس کے کوارٹر تک چلا آیا اور اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ تیمور اے موبائل پرسی سے معروف مفتلونغا کوشای وا تا دیکه کراس نے جلدی سے کہا۔

"او کے میں پھر بات کروں گابائے۔" اس نے کال کاٹ کرشا می ہے کہا۔" فیریت ، کوئی بھوت دیکھ لیاہے۔" "فولا دخان کیٹ سے غائب ہے توشی نے اسے کہیں جاتے دیکھا ہے اور اس کا کہنا ہے وہ بارش میں بھیکیا ہوا کیا "

ہے۔ ''یہ نامکن ہے۔'' تیور بھی مضطرب ہو گیا۔ ''تحراس وقت ہو گیا ہے جس ہر جگدد کھے آیا ہوں۔'' شای نے کہا۔'' جھے لگ رہاہے وہ ۔۔'' ''نیکم زوار کی کوشی کی طرف کیا ہے۔'' تیمور نے اس "اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس سے شراب برآ مدہواوروہ نشے میں ہو۔" "بیکام کل نار کرسکتی ہے۔" شای نے کہا۔"اس نے

میدہ من مارس کے ہے۔ سائی کے کہا۔ اس کے بتایا ہے کہ قادر بخش رات کو پیشل کرتا ہے۔'' تیمور کے اعداز میں اب دلچین جیس تھی۔''یار سچی

میور کے انداز میں اب دلیسی ہیں تھی۔'' یار سمی بات ہے بھے بہ بیل منڈ سے جو حتی نظر نہیں آرہی ہے۔گل نار کی جان قادر بخش سے جھوٹ گئ تو وہ فولا دخان کو بھی ڈبل کراس کرسکتی ہے۔ جھے تو لگ رہا ہے اس نے قادر بخش سے جان چھڑانے کے لیے فولا دخان کو بھانسا ہے۔ورنداس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں۔''

"کُ تو ایسانی رہا ہے۔" شای نے اعتراف کیا۔ "مگر یارفولا دخان نے زندگی میں پہلی بارہم سے مدد چاہی ہے تو اسے مایوں نہیں کر سکتے۔ جہاں تک ہمارے بس میں ہواہم کریں گے۔آخروہ اس خاندان کانمک خوار ہے۔"

"بس ای وجہ ہے بھی تیرے ساتھ ہوں۔" ورکے بعد شای اپنے کرے بھی آگیا تھا۔ وہ بیٹر فین آن کرکے کیا تھا اس کیے کرام تھول حد تک کرم تھا۔ اس نے باور چی ہے کہ دیا تھا کہ آ دھے کھنٹے بعدا ہے کائی پنچا وے۔ رات کے تو نئے رہے تھے۔ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے کافی توثی کر رہا تھا کہ نوثی کی کال آگئی۔شای نے برا سامنہ بنایا۔ پہلے اس نے سوچا کہ ریسیونہ کرے کر پھراس سامنہ بنایا۔ پہلے اس نے سوچا کہ ریسیونہ کرے کر پھراس نے کال ریسیوکر کی اور خراب کہے جس بولا۔"کیا بات سرع"

" فیک ہے بات کرو۔" نوشی غرائی۔" بھی تمہاری نوکرنیں ہوں جواس طرح ہے بات کررہے ہو۔" "نوکروں ہے تو جی بہت تمیز سے بات کرتا ہوں۔" شامی نے دانت بھنچ کرکہا۔"کوکس لیے کال ک

خطل ہے کہا۔ ' و وفولا دخان بی تھا۔'' اس مختکو کے دوران میں شامی الحد کر کھٹر کی سک آیا

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ 277 فرورى 2016ء

Geofon

كاجلهمل كيار" محركون؟"

اس سوال کا جواب شامی کے ذہن میں الہام کی طرح آیا تھا۔''اگرتوفولا دخان ہواور تھے کل نارکی ایمرجنسی کال موصولِ ہوتو کیا تو دوڑ انہیں جائے گا؟''

'' بالکل دوڑا جاؤں گا۔'' ٹیمور نے تسلیم کیا۔ '' تب یقین کرا ہے گل نار کی کال ملی ہوگی اور وہ عقل اور موسم کو بالائے طاق رکھ کر دوڑا کمیا ہوگا۔''

"بيتومسئله بن جائے گا۔" تيمور نے كہا۔" اب كيا س؟"

" تیار ہوجا ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں اور اس سے پہلے وہ کوئی حماقت کرے ،اے واپس لانا ہے۔''

تیورموسم کے فراب تیورکی وجہ سے تاکی کررہا تھا گر جب شامی نے نواب صاحب کے فراب ترین تیوروں کا گہاتو وہ تیار ہو گیا۔ شامی نے جوتے پہنے اور برساتی افعالی۔ تیورہی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے فولاد فان کو کال کی تھی۔ اس کے موبائل پر بیل جاری تھی گر وہ ریسیونیس کررہا تھا۔ جب وہ گاڑی لے کر گیٹ کے پاس کینچے اور شابی انز کر گیٹ کھول رہا تھا تو تیمور نے فولاد فان کے موبائل کی بیل چوگ سے نی ۔ اس نے شامی کو بتا یا اور وہ ملا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ فولاد فان نے اے قبلت میں پھیکا اندر گیا تو اسے موبائل بستر کے کونے میں دیوار سے اٹھا ہوا ملا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ فولاد فان نے اے قبلت میں پھیکا اندر گیا تو اسے موبائل ہوگی اور شا۔ شامی نے چیک کیا تو ای نمبر سے کال آئی ہوئی تھی اور اسے پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں کر رہے تھے۔ شامی نے تیورکوموبائل دکھا یا۔ ''وہ اسے بہتی تیوز گیا ہے ، اپنی تھا تار نے پہلے بھی کال کے لیے استعمال کیا تھا۔''

" بیل دیرنه کرے" تیور نے کہا۔" بندرہ من بہت تر ہیں "

گاڑی باہر نکلنے پرشامی نے کیٹ بند کیا۔ اے نظام
دین کی فکر بھی تھی کہ کہیں ہے کارروائی اس کے علم میں نہ
آ جائے اور منج سو پرے ان کی کلاس ہو گر بارش اور سردی
کی وجہ ہے امید تھی کہ نظام دین سمیت سب اپنے اپنے
کردل میں دیکے ہول کے اور اس کا امکان کم ہی تھا کہ کوئی
باہر نکلے۔ تیور جھنجلار ہا تھا۔ 'اے ہم ہے بات کرنی چاہیے
می اس طرح جذباتی ہوکر دوڑا کیوں گیا؟''

" یار جب عورت کا معاملہ ہوتو آ دی کی عقل ہوئی کماس چے نے چی جاتی ہے۔ محمر کے بالکل سامنے مت روکنا۔"

تیور نے کاربیکم زوار کے گھر سے پھی فاصلے پر مخالف سست والی طرف رو کی تھی۔ شامی نے اس سے وہیں رکنے کو کہا اورخود کار سے اثر کر سائڈ سے ہوتے ہوئے کیٹ تک آیا۔ نز دیک جا کر اس نے اندر جما نکا تو اسے اندر کوئی نظر نہیں آیا۔ پورچ اور دوسری لائٹس آن تھیں اور سب پچھ صاف نظر آر ہا تھا۔ بڑا اور چھوٹا گیٹ دونوں اندر سے بند ساف نظر آر ہا تھا۔ بڑا اور چھوٹا گیٹ دونوں اندر سے بند سے ۔ شامی سوچ رہا تھا کہ آگر فولا دخان بہاں آیا تھا تو گیٹ کے اگر والا دخان بہاں آیا اور تیمور سے کے او پر سے اندر جا سکتے ستھے۔ وہ واپس آیا اور تیمور سے کہا۔ '' آس پاس اور اندر کوئی نہیں ہے۔ فولا دخان بھی اگر اس طرف آیا ہو تا در دی ہوگا۔''

''لعنت ہو۔' تیمورنے کہا۔'' تیل بجاؤ۔'' ''میرے خیال میں بید مناسب ہیں ہوگا۔'' شامی نے کہا۔''اگرفولا دخان اندر ہے اور اتنی خاموثی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کڑ بروزیادہ ہے۔''

'''نٹائی نے کہا۔'''آگرفولاد خان کی چکر ٹن آگیا ہے تو پولیس کو بلانا عقل مندی نہیں ہوگی۔ایسا نہ ہو کہ معاملہ الٹا گلے پڑھائے۔پولیس کی خیر ہے مگردادا جان تک بات نہ جائے اس لیے جو کرنا ہے ، پھیں خود کرنا ہے۔''

تیمور نے سو جااور شنڈی سانس لے کر بولا۔''بعض اوقات انسان کوروا داری بھی مروادیتی ہے۔''

"ای کا نام زندگی ہے۔" شامی نے فلسفیانہ انداز میں کہا اور کارکی ڈکی کھولی اور میں کہا اور کارکی ڈکی کھولی اور جب تک وہ نے اثر اوہ ڈکی بند کر چکا تھا۔ تیمور نے ہو چھا جب تک وہ نے اثر اوہ ڈکی بند کر چکا تھا۔ تیمور نے ہو چھا خیاں کہ اس نے ڈکی کیوں کھلوائی تھی۔ اس کا ذہن فولاد خان کی حرکت اور اب اس کی تم شدگی میں البھا ہوا تھا۔ بارش اتن تیز اسٹریٹ لائش بھی روشن بارش اتن تیز اسٹریٹ لائش بھی روشن کرنے میں ناکام ہورہی تھیں۔ وہ بیگم زوار کے بیٹلے کے کرنے میں ناکام ہورہی تھیں۔ وہ بیگم زوار کے بیٹلے کے کیٹ تک آئے۔ شامی نے تیمور سے کہا۔ "اندر جاکر جو نے کیٹ تک آئے۔ شامی خول دے۔"

تیمور مجبوراً اندر کمیا اور اس نے کنڈی کھولی۔ شائی نے اندرآتے ہی کنڈی پھر بند کر دی اور وہ سائڈ پر کلی ہاڑھ کی آڑلیتے ہوئے شکلے کی طرف بڑھے۔ تیمور نے سرکوشی کی ۔'' یہاں زیادہ ہی خاموثی نہیں ہے؟''

''کہاں بارش کا اتنا شور تو ہے۔'' شای نے تارش آواز میں کہا۔

جاسوسی دانجست 278 فروری 2016ء

## جوتا

اکثر لوگوں کو جوتا بدل بھائی بنے کا شوق ہوتا ہے۔ دہ محدے والی پر ایک بیر ش اینا جوتا اور دوسرے میں کی اور کا جوتا مین لیتے ہیں اور یوں کی انجانے بھائی کے جوتابدل بھائی بن جاتے ہیں۔

مارے بہاں اکثر توجوان ایٹ و کریاں ہاتھ مل ليے توكرى كى تلاش ميں جوتے چھاتے بحرتے ہيں مر پر بھی ان کو بغیر سفارش کے نوکری ملتی نہیں اس لیے کہ وہ اعلیٰ عبدے داروں کے جوتے سید مے تین كرتے۔ جوتوں كى مجى اپنى آوازيں موتى يى جن كو صرف س كراندازه لكاياجا كا يهدمثلا كحث كحث کھینے کی آواز بتاتی ہے کہ خاتون سینٹرل مین کر گزری ے۔ معسود کسود کی آواز سے مجھ جائے داوی دروازے ے گزری ہیں۔ان کے ویروں علی جو ورور بتا ہے۔ ارے بیکیا تک کی آواز آئی ہے۔اگلا قدم خائب پر تک ک آواز آئی۔ بھلا بیکون ہے دیکھا تو منا بھائی ایک جوتا ينے چلا آرہا ہے۔

کو کے جوتوں کے دانت تیس ہوتے کر بہآپ کو كاث بمى كے بيں - بمى بمى يداس وقت كافتے إيى جب آب اپنی پند کا جوتا کین کردکان دار سے اس کی قیت يوچيت ال - قيت سنت عل آپ كامن يندجونا آپ كو كاشخ كودوداتا ب- حكران طبقه غريب عوام كوحقير مجمتا ہے اور اے یاؤں کی جوتی سمجھ کر بہت براسلوک کرتا ہے مرحکران تمرود کے انجام کو یا در کھیں۔

## لودهرال عجمانعام كالحين

شاگرد (انگریزی کے استاد ہے):"سرچتندرکی انگریزی بتادیں۔"

استاد: " چنندركوتو چور و ... شاكرد: "كاجرى بتاديى-استاد: "كل بتادون كاي" رو:"سرمترکی بتاویں۔" استاد: میں نے الکش میں ایم اے کیا ہے سريون عن سيس-"

محمرا نعام لودهرال سے

"میرااشاره انسانی سرگرمیوں کی طرف ہے۔" "و و مجى ينظے كے اندر ہوكى - اس موسم ميں سارے دروازے کھڑکیاں بندہوتے ہیں۔ باہرے کیا پتا چلےگا۔" وہ داخلی دروازے تک آئے۔ کی زمانے میں کول آرج تلے بنے داخلی دروازے کے سامنے برآمدے کے ستونوں پر بیلیں ہوتی تھیں اور یہاں کی خوب صورتی دیکھنے والی ہوتی تھی تکراب ایبا لگ رہا تھا کہ بہت عرصے سے یہاں کی شیک ہے دیکھ بھال نہیں ہور ہی ہے۔ درواز واندر ے بندھا۔ تیورنے یو چھا۔"اب کیا کریں؟"

"تو دائي طرف سے جائيں بائي طرف جاتا ہوں۔دروازے چیک کرشاید کوئی کھلامل جائے۔'

تیورسر بلاکر دائی طرف برح کیا اور شای نے بالميس طرف كارخ كياتفا - يتكلے كى كھڑكيوں پركرل تھى - اگر كوكى كمرك تملى موتى تب مجى ده اندرنبين جا كت تقي شامی چلتا ہوا بالحیں طرف آیا جہاں چھوٹا باغ تفااوراس کے یا سرونث کوارٹرز ہے ہوئے تھے۔ دو کوارٹرز تاریک تے اور صرف ایک میں روشن تھی۔اس طرف ایک درواز ہ تعاجوا ندرے بند تھا۔ شامی سوج رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ عمارت دومنزلهمي اويركني بالكونيان اورايك كملاميرس تفاغمر اس تک رسانی آسان بیس می روش کوارٹر یقینا قادر بخش کا تفا۔ شای نے سوچا اور اس طرف بڑھ کیا۔ کوارٹر کے آگے چیوتی می جارد ایواری می جس میستکل یث والا دروازه تها اوروه كعلا ہوا تھا۔ شامى الدرآيا۔كوارٹر كے الدروشي محى مر کوئی آواز یا حرکت محسوس تبیس ہورتی تھی۔ شامی نے وروازے پرزور ڈالاتو وہ آسانی سے عل کیا۔ کوارٹر آ کے يجيجه وكمرول برحتمل تغايه

سامنے والا کمرانشست کاہ کے طور پر استعال ہوتا تعاريهان اعلى درج كالمرجهونا صوفه سيث اورفرش يردبيز قالین تھا۔ دوسرا سامان بھی بہت اعلیٰ در ہے کا تھا اور کمرا چھوٹا ہونے کے باوجود کی سرونث کوارٹر کا حصہ نہیں لگتا تھا۔ شای نے چند کھے س کن لی اور پھر بیڈروم کی طرف بر حا۔ وہ نزدیک آیا تواہے لگا کہ اندر کوئی بول رہا ہومگر الفاظ سجھ ے باہر تھے۔اس نے بنا آواز کے دروازہ کھولاتو اے سامنے بیڈ پرکل ناراس حالت میں دکھائی دی کہاس کے جسم ر بہت کم لباس تھا۔ بیڈشیٹ پرجا بہ جا خون کے وجے تتے۔ کل نار کے دونوں ہاتھ پشت کی طرف بندھے ہوئے تے اور ای طرح اس کے پیروں میں ری بندھی تھی ۔ اس کا منه کپڑا تھونس کر بند کیا ہوا تھا اور سے کپڑا اس کی پیمنی فیص کا

جاسوسي دائجست ح279 فروري 2016ء

Region

ایک مرا تھا۔ وہ تاک سے آوازیں تکال ربی تھی۔ شای تیزی سے اس کی طرف لیکا-اس نے کل نار کا ہاتھ کھولتے ہوئے ہو جما۔ ''یکس نے کیا ہے؟''

كل ناركاجهم زخم زخم تقاب بياس كاخون تقاجو بيدهيث يرلكا موا تقارايا لكربا تياكمكى في اس كماته بهت ورعد کی کے ساتھوزیاوتی کی تھی۔اس کا غائب لباس اورزحی جم کوائی دے رہاتھا۔اس کے ہاتھ کھول کرشای اس کے ياؤں كھول رہا تھا اور اے خيال جيس آيا تھا كہوہ اس كامنہ مجى كمول دے۔اس نے پر يو چما۔" يكس نے كيا ہے؟" ہاتھ کھلتے ہی گل ناراٹھ بیٹی ۔۔۔ اس نے ایک ہاتھ يجے كيا اور دوسرے سے اپنے منديل منسا كيڑا تكالے ہوئے تیز کیج میں یولی۔" فولا دخان نے۔

شای نے چھک کراس کی طرف دیکھا تھا کہ اس کا يتج والاباته حركت من آيار شاى نے آخرى ليے من ويل کے اس برہدنسوانی مجمعے کو دیکھا جو کل نار کے ہاتھ میں دیا اوا تقاربيمرف سات آخداع لبا تقامر بهت وزني تقار شای نے بینے کی کوشش کی محرفا کام رہااور مجمد بہت توت ے اس کی کن بٹی برآ کرنگا۔ شای کونگا کہ اس کی آ تھوں كا كا آك الله بازى مولى مواور ... يسي عيد آلل بازى يدهم موتى كى اس كا د بن يحى تاريكي من دوبتا چلاكيا\_

تیور وبے قدموں سکلے کی دیوار کے ساتھ چل رہا تھا۔ زمین پر جمع ہونے والا یائی اس کے جوتوں سے آرہا تعا- اگروه زورے قدم رکھتا توجیب کی آواز آئی مروه قدم وباكرچل رباتقا \_ يخط كروا كي طرف كي مى اس كاوسطى جعبه پختد تفاجیکه دیوار کے ساتھ کی زمانے میں کیاری ہوتی محی طراب اس میں بودوں کے بجائے کماس پھونس اور خود رو بودے اگ آئے تھے۔ بنگلے میں کورکیاں ہی کورکیاں تھیں۔ایک کوری کے یاس سے گزرتے ہوئے اچا تک اعد کوئی سامیر سا معرک کے سامنے سے گزرا۔ تیور نے جو یک کرد کھا۔ کھڑی بندھی مراس کے پردوں کے وسط على كى تدرخلاتھا۔ تيور نے نث بحركے بعدد يوار كے لكلے كنارى يرياؤل جمائ اورا يك كر كموى كي كرل تعام لى-اى ئے زوردے كرخودكواو يراشايا- يدييدروم تفااور مردول کے خلاے ایک بیڈاور اس کے بعد قالین کا کچھ حدثكرار بالقارسائ ورينك نيل كالانين فالكرانسان نظريس آرباتها\_

تمورنے آئیے کوفورے دیکھا تواے بیڈ کے سائے قالین پر کوئی پڑانظرآیا۔ پیھسیاس کی نظروں کی براہِ راست زويل جيس تعا- آئين على واسح تظريس آر با تعا-وريك عيل يرسع اوازمات سے لك رہا تما كديكى خاتون كى تحى - إن بى لواز مات كى وجد ا يب و يمين مي دشواری موری می -اچا تک قالین پر پرا مواحص آ کے کی طرف سرکا جیے کی نے اے بروں سے پاڑ کر مینیا ہو۔ تیورا پھل پڑا۔ پہلولا دخان تھا۔اس کا چرہ ایک کھے کے لية كي كواس والي حصي آيا اوردوس على لمح غائب ہو گیا۔ کوئی اے مین کروہاں سے لے گیا تھا۔ فولاد خان اینے ہوش میں جیس تھا اور ایک خدشہ پرتھا کہ وہ اس دنیا میں بی جیس تھا۔ وہ نہ جانے اندر کیے پہنچا تھا؟ مرب سوال بعد كا تقا الجي تو اسے فولا دخان كو بچانا تقا اگرچه كه وه زنده

تیور نیج ازا اور تیزی سے والی آیا کر شای سامنے والے حصے میں نہیں تھا۔ تیور بالی طرف آیا۔ شای يهال بمى نظرتبين آيا اوراب سرف ايك جكه ره كئي- تيور ئے کوئی کے عقبی حصے میں بھی دیکھ لیا۔اے وہاں شامی نظر الله آیا۔ مرکوی کے اندر جانے کا راست نظر آگیا تھا۔ ب مکن کا درواز ہ تھا جو ڈراسا کھلا ہوا تھا اور بارش کے ہوا کے زورے عل کیا تھا۔ تیور نے اندر جما تکا تواہے مکن ادراس ے معل ڈاکٹک روم میں تاری نظر آئی می مرف معرج كيول سے آئى بيرونى روشى ماحول كولسى قدر روش كر ربي مي -اس نے اندر جانے سے پہلے اسے جوتے اشیب پررگر کر صاف کے اور پائی جملا۔ وہ اندر کوئی نشان میں مچوڑنا جاہتا تھا۔ اندرآئے بی اس نے دروازہ آہتدہے بند كرويا-ات خيال آيا كمثايد شاي ني دروازه كملا وكي لیا تھا اور وہ اندر کیا ہو مراس نے بیخیال ذہن سے جھک ديا-اكرشامي راسته و يكوليتا تب مجي پهلےاسے بتاتا۔

ا کرتیمور نے فولا دخان کونہ دیکھ لیا ہوتا تو وہ بھی شامی کے بغیرا تدرقدم نہیں رکھتا۔فولا د خان صرف ہتھیاروں کا بی جيس الزائي كالجني ماہر تھا اور كوئى اے آسانى سے قابوليس كر سکتا تھا۔ تیور نے خطرہ محسوں کیا میڈ اس کے پاس کوئی ہتھیار جیس تھا۔ اس نے کن میں دیکھا تو کھڑی سے آئی روی ش کاؤنٹر پررسی ایک بڑے سائز کی چری چک رس مى،اي نے وى افغالى۔ديتدموں آ كے برجے ہوئے وه لا و ج شي آيا - تيوركود الحي طرف جانا تعاجهال بيدروسر تے۔لاؤی کے آ کے ایک راہداری می جوای ست جاری

جاسوسى دائجست 280 مرورى 2016ء



اندهه راستج

حالت یقینا بہتر ہوری تھی۔اب اس نے ہاتھ پاؤں ہلانے چاہے اس میں بھی کامیابی ہوئی۔ذرای کوشش سے دہ اٹھ جیا ہوئی۔ ذرای کوشش سے دہ اٹھ بیٹا تھا۔ اس نے سرکو ہاتھ لگایا تو اس کی الگیوں پرخون آسمیا۔منرب نے سر بھاڑ دیا تھا۔ایک طرح سے میا چھا ہوا تھا۔ منرب کے نتیج میں اندرونی جریاب خون زیادہ تطرناک ہوتا ہے۔

مونا توبيه چاہے تھا كدوه فورى يهال سے كل جاتا اور مدد حاصل كرتا مرجكرات ذبن كساتهاس في بيوروم كى طرف جانے كا فيصله كيا جهال فولاد خان وكھائى ديا تھا۔ وہ وبوار کا سہارا لیتا ہوا بیڈروم کے دروازے تک چہجا اور بينذل محما كراس كهولا \_وه اندر داخل موا اور دروازه بندكر لیا۔لیکن کرے میں کوئی تیں تھا۔ایک دروازہ کرے میں اور تھا اس نے کھولاتو وہ واش روم ٹابت ہوا اور پیرخاصا پر تعیش واش روم تفا۔ پہلے اس نے یانی سے سروھونے کا سو چا مراے یادآلیا کہ مردی لیس ہاور یانی س قدری ہوگا۔ وہاں دواؤں کی کیبنٹ می ۔ اس نے کیبنٹ محولی۔ اندر دواؤں کے ساتھ اسے ایمونیا کی شیشی نظر آئی اس نے اس کا وصلن محول کونوزل ناک سے لگائی اور چند کہرے سالس لے تو چکر حتم ہو کے اور وہ خود کو بہتر محسوس کرنے لگا۔ س كرسويين كى ملاحيت بحال موكئ مى -اس مكلى بارمحسوس ہوا کہ وہ متنی سلین صورت حال سے دو جارے۔اے فوری یولیس ے دابطہ کرنا تھا۔ مرکیے کرتا موبائل کاری رہ کیا تفا-اجا تك باير سے كى كے زور سے بولنے كى آواز آئى تو اس نے محرفی سے واش روم کی لائٹ اور درواز ویٹو کردیا۔ ای کے بیڈروم کا درواڑہ کھلا اور اے قادر بخش کی آواز

"یہاں بھی تیں ہے۔" "تلاش کرو۔" ایک ہلی نسوانی آواز نے کہا۔"وہ کل کیا تو ہم بہت بڑی مشکل میں پڑجا تمیں مے۔"

" من و کھتا ہوں۔" قادر بھی نے کہااور دروازہ بند کردیا۔ تیور نے اس بار بھی مورت کی آوازشا خت نہیں کی میں کیونکہ وہ آہتہ بول رہی تھی۔ تیور دروازے کے ساتھ دم سادھے کھڑا تھا۔ چند کھے بعد باہر آہٹ ستائی وی۔ کوئی واش روم کی طرف آر ہا تھا۔ تیور نے آس یاس دیکھا اور اسے شاور کے ساتھ لگا ہوا پر دہ دکھائی دیا، وہ اس کے عقب اسے شاور کے ساتھ لگا ہوا پر دہ دکھائی دیا، وہ اس کے عقب میں جلا کیا۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ پردے کے چیچے وہ واضح ... نہیں تھا کر تیور کا اندازہ تھا کہ

تھی۔ تیور اس جانب مڑا تو اسے نگا کہ دائیں طرف کوئی سابیسا میا تھا۔ تیمور کوخیال آیا کہ ای طرف وہ بیڈروم بھی تھاجس میں فولا دخان پڑا ہوا تھا۔

وه دب قدموں بائی طرف دیوارے لگاہوا آیااور
اس نے راہداری میں دائی طرف جما تکا مگراے کوئی نظر
خیس آیا۔ اس طرف مرف ایک بی کمرا تھا۔ وہ راہداری
میں آئے بڑھا تھا کہ اے بائی طرف والے صبے ہے کی
کا سایہ سا جمپنتا محسوس ہوااوراس ہے پہلے کہ تیمور مڑتا کوئی
چیزاس کے سرے کرائی۔ اے لگا کہ اس کے پیروں سے
چیزاس کے سرے کرائی۔ اے لگا کہ اس کے پیروں سے
جیزاس کے سرے کرائی۔ اے لگا کہ پوری راہداری محوم کئی ہو۔ وہ
نیچ کرا تو اس کی نظروں کے سامنے موجود روشی جململانے
گی۔ اصل میں روشی بائیس طرف تھی اورا کرکوئی اس طرف
تو اصل میں روشی بائیس طرف تھی اورا کرکوئی اس طرف
ترکت کرتا تو اس کی اطرف کی طرف بتا۔ تیمور نے آئی تعییں
بیدکرلیس اور گہرے سائس لینے لگا۔ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا
گر اس میں بلنے جلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر
بیدکرلیس اور گہرے سائسوں کی آواز نزد کیا ہے آئی۔
بعد اے کی کے گہرے سائسوں کی آواز نزد کیا ہے آئی۔
بعد اے کی کے گہرے سائسوں کی آواز نزد کیا ہوا آئی۔
بعد اے کی کے گہرے سائسوں کی آواز نزد کیا ہوا آئی۔
بعد اے کی کے گہرے سائسوں کی آواز نزد کیا ہوا آئی۔
بعد اے کی کے گہرے سائسوں کی آواز نزد کیا۔ ہوا آئی۔
بولی اے نول رہا تھا پھرائی ایم ان ہوئی نسوائی آواز آئی۔
بعد اے کی کے گہرے سائسوں کی آواز نزد کیا۔ ہوا آئی۔
کیا ہوا؟''

" بہوش ہوگیا۔" مرد نے کہا۔اس کی آواز بھی لہرا ربی تقی۔ چوٹ نے تیور کے حواس کومتاثر کیا تھا۔ عورت نے کہا۔

نے کہا۔ "جو کرنا ہے اب جلدی کروہتم نے جمعے پہلے ہی بہت پریٹان کردیا ہے۔" ""بس کچھ دیر کی بات ہے۔"

مورت کی آواز دورجائے گئی۔ ''میری تو بھے میں نہیں آرہا کہ اتنالمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت ہے۔کیاتم انہیں جانے نہیں ہو؟''

" جاتا ہوں جب بی تو اتنا لمبا چکر چلایا ہے۔" مرد
جی دور چلا کیا تھا۔ ان کی آ دازیں لہراری تھیں۔ ساتھ بی
تیورکی سوچنے کی مبلاحیت بھی پوری طرح کام بیس کررہی
تی اس لیے دو جان بیس سکا کہ آ دازیں کس کی ہیں؟ چوٹ
سر کے پچھلے صبے بی گئی تھی۔ تیور ہے ہوش نیس ہوا تھا گر
اے لگ رہا تھا بیسے جم سے جان لگل کی ہو۔ بیتینا فولا دخان
کو ہے ہوش کرنے دالا اس کی آ مدسے با خبرہو کیا تھا اور اس
خورت وہاں سے بھلے کئے شعے۔ کچھ دیر بعد تیمور نے
کورت وہاں سے بھلے کئے شعے۔ کچھ دیر بعد تیمور نے
کورت وہاں سے بھلے کئے شعے۔ کچھ دیر بعد تیمور نے
کوشش کر کے آئیسی کھولیس اور اس کام میں بھی اسے بہت

جاسوسى ڈائجسٹ 1812 فرورى 2016ء

عورت کوقا یوکر لے۔ وہ عورت کوقا یوکرسکتا تھا تکرسر کی چوٹ کے ساتھ قادر بخش جیسے تنومند آ دی سے نبیس نمٹ سکتا تھا اس لیے اس نے خود کومبر کی تلقین کی۔

444

شامی کولگ رہاتھا جیسے اے کوئی آوازیں دے ر تھا۔ پہلے وہ اے خواب سمجما تھا چراجا تک بی اس کے حواس بحال ہو کئے۔وہ سروترین فرش پر پڑا ہوا تھا اور اس کے برابر میں فولا و خان تھا۔ وہی اے آوازیں دے رہا تھا۔ مرتبیں فولا دخان تو بے ہوش پڑاتھا۔ اس کا منہ معتکہ خیز ا عداز میں کھلا ہواا درصرف خرا ٹوں کی تھی ور نہ ایسا لگتا کہ فولاد خان سورہا ہے۔ وہ ایک خالی کمرے میں پڑے تے۔ شایدشامی کی مجھٹی حس نے اسے چونکایا تھا کہ اب اٹھ جائے اس سے پہلے کہ دحمن ہمیشہ کی نیندسلا دے۔ یہاں م تاریل ادر بے پناہ سردی تھی۔ فولا دخان کالیاس بعیگا ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ بارش میں یہاں دوڑا آیا تھا۔ شامی ایک پرسانی کی وجہ سے جھکنے سے محفوظ رہاتھا۔ شامی نے کمرے كسائز عاعدازه لكايا كدوه يرابروا في وارثر يس ب-شای کی تینی دکھ رہی می اور جب اس نے اے مچھونے کی کوشش کی تو انکشاف ہوا کہ وہ اس کے ہاتھ اور یاؤں دونوں بندھے ہوئے تھے۔مرف ای کے بیس بلکہ فولا دخان کے ہاتھ یاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ چوٹ کم مبیں بھی او پر سے دا تعیات اور حالات نے شامی کومزید عکر ا دیا تھا، وہ مجھنے سے تطلی قاصر تھا کہ بیاسب کیا ہو رہا ے؟ جس وقت كل نار نے اس كے سر پر واركيا تھا اور فولا و خان كا نام ليا تما تواس كالبحه بالكل فيك تمارده ليح س قولا دخان کی ہم قوم وز بان نہیں لگ رہی تھی۔ پھراس کا حلیہ اورنا كافى لباس ،خون خون جم بتار با تقاكداس كيساته مرا موا ہے۔ شامی نے چوٹ والی جکہ سر دفرش سے لگائی تواسے سكون طا تھا۔ شايد يہ برف كى عور كا متاول تھا۔ ايك منك میں د کھنے والی جگین ہوگئ می اور تکلیف پہلے کے مقالبے میں بہت کم رو گئی ہی۔ شامی کے ہاتھ سامنے بندھے تھے اس لیے وہ کوشش کر کے اٹھ بیٹھا۔ تکرجب ماتھ کھولنے کی كوشش كى تواندازه مواكد كريس بهت مضوط بيل-اس ف فولا دخال كوبلايا\_

''فولا دخان . . . انفو . . . بم خطرے میں ہیں۔'' محرفولا دخان پر ذرائبی اثر نہیں ہوا۔ اس کی ہے ہوئی خاصی کمری لگ رہی تھی اور بیصرف سر ٹی چوٹ کا کمال

نہیں تھا۔ شامی کے نزدیک ہوکر اس کا منہ سوٹھا تو اسے
کلوروفارم کی ہوآئی تھی کو یا اسے کلوروفارم سوٹھا کرزیادہ
دیر کے لیے بے ہوش کردیا کیا تھا۔ شامی کی چینی س کہنے
لگی کہ جو ہورہا ہے سوچے سمجھ منصوبے کے تحت ہورہا ہے۔
اس سازش میں قادر بخش کے ساتھ کل نار بھی شال تھی۔
ورنہ شامی کو بے ہوش کرنے کا جواز نہیں تھا۔ فولاد خان کی
طرف سے ماہی ہوکرشامی کو تیمور کا خیال آیا۔ اگروہ آزاد
موبائل تھا۔ اس نے جیک کی تیمیں شولی اور گھری سائس
موبائل تھا۔ اس نے جیک کی جیب شولی اور گھری سائس
کے کررہ گیا۔ موبائل غائب تھا۔ ہاتھ کھولنا ممکن نہیں تھا کیان
دہ پاؤں کھولنے کی کوشش کرسکتا تھا، اس نے یاؤں سمیلے
دہ پاؤں کھولنے کی کوشش کرسکتا تھا، اس نے یاؤں سمیلے
اورری کی گر ہیں شولے نے گا۔ گر ہیں ملیں تو اس نے کھولنے کی
اورری کی گر ہیں شولنے نگا۔ گر ہیں ملیں تو اس نے کھولنے کی
اورری کی گر ہیں شولنے نگا۔ گر ہیں ملیں تو اس نے کھولنے کی
اورری کی گر ہیں شولنے نگا۔ گر ہیں ملیں تو اس نے کھولنے کی

سردی سے ہاتھ من اور بندھے ہونے کی وجہ سے
بے جان ہورہ سے اور گرفت پوری ہیں آرہی کی گرشای
نے کوشش جاری رکی۔ انہیں بہاں ہے وجہ بیس ڈالا کیا
تفار جلد یا بدیروہ اس طرف آت اور ان کی آ داد نہیں ہو یا تا۔
نود کو آزاد نہیں کرایا تا تو شاید پھر بھی آ زاد نہیں ہو یا تا۔
اچا تک دروازے پر آ ہٹ ہوئی اور شای پھرتی سے لیٹ کرساکت ہو گیا۔ آنے والا دروازے پررکا اور اس نے
ایک نظراندرڈ الی۔ اس کے مقب سے آئی روشی میں اس کا
خاکہ بن رہا تھا۔ شامی نے اسے پہچان لیا، وہ قادر بخش تھا۔
بند نہیں کیا تھا۔ شامی نے اسے پہچان لیا، وہ قادر بخش تھا۔
بند نہیں کیا تھا۔ ایس کے مقب سے آئی روشی میں اس کا
بند نہیں کیا تھا۔ ایس کے مقب سے آئی روشی میں اس کا
بند نہیں کیا تھا۔ ایس کے مقب سے ان کے فرار یا شور
بارش کا شور بھی تھا اگر شامی طاقی ہوائی کے جانے کے بعد شامی
اڑھ جیٹیا اور گرہوں کوڈ ھیلا کرنے لگا۔
آ واز ہا ہر تک نہ جاتی۔ تا در بخش کے جانے کے بعد شامی
اٹھ جیٹیا اور گرہوں کوڈ ھیلا کرنے لگا۔

مسلسل کی منت کی کوشش کے بعد اسے کامیابی عاصل ہوئی تھی۔ گر ہیں وہیلی ہو چکی تھیں گر آئیس کھولتا تھی کسی دشوار مرحلے سے کم نہیں تھا۔ ہاتھ یہی بندھی رسیوں کے خلاف کلا ئیاں موڑ نے سے ان میں دردشد ید ہورہا تھا۔ بالآخر یاؤں کی ری کھل گئی۔ اس نے ری نکالی اور کھڑا ہو شمیا۔ ایک بار پھر فولا و خان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور اس بار بھی ٹاکام ہو کر اس نے باہر جانے کی کوشش کی برآ مدے میں آئے تک اس کا خیال تھا کہ وہ فیلے سے نکل برآ مدے میں آئے تک اس کا خیال تھا کہ وہ فیلے سے نکل جائے اور مدولائے مگر جب وہ پورج سے ہوتا ہوا کیف تک

جاسوسى دائجست 282 فرورى 2016ء

ایک اوجوان او کی تیزی سے دور تی ہوئی ڈاکٹر کے كيين ش واقل مولى اور يولى \_ " ذرا ديكي دُاكْرُ صاحب، مجه كون كون كى يماريال " عن عاريال إلى " واكثر في برياته ركع بغير جلدي سے كها۔ " ملى توب كرآب زياده ميش كرتى إلى-دوسرى يدكآب بهت جلد بازين اورتيسرى يارى يها ك آپ کی نظر کمزورے۔" "وہ کیے؟" اوک نے جرت سے پوچھا۔ "ووالے کے باہرایک بہت بڑا اورڈ لگا ہوا ہے جس پر كلما بــــ جالورون كاذاكثر!"

عورت صرف ہاتھ دعونے آئی تھی وہ واش روم سے نكل كئ تو تيور يرده ما كر دروازے تك آيا۔ اس نے سوچا کداب باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔سر پرضرب لی تواس کے ہاتھ میں موجود جا قو کر کیا تھا اور جب وہ اٹھا تو چاتو وہال بیس تھا کو یا قادر بحش نے چاتو اشالیا تھا۔ تیور نے ذرا سادروازہ کھولاتو جہاں تک نظر جارہی تھی، اے كرے مل كوئى تظرمين آيا۔ مزيد درواز و كھولنے پر بيد روم خالی ثابت ہوا تھا۔ تیمور پاہر آیااور پہلی پارغورے بیڈ ردم كا جائزه ليا- بيتو طے تھا كه بيۋروم مورت كا تھا اور كوهى میں قیا کرنے والی واحد عورت بیلم زوار تھی۔ مریباں نہ تو دوائیال میں اور نہ ہی ایسا لگ رہاتھا کہ بیکی جارعورت کا بیدروم ہے۔اس کے بجائے سے نارال بیڈروم تھا۔ تیور نے درازي كمول كرديكسي شايدات كوني بتعيارال جائ مر ان میں ایک کوئی چیز میں گی۔ وہال کیلی فون میں تھا اور نہ ى كونى موبائل نظر آيا\_

آیا تو ہے دیکھ کراس کا دل ڈوب سائلیا کہ چھوٹے اور بڑے

دونوں کیٹ لاک کے جا بھے تنے اور وہ بندھے پاتھوں

ہے کیٹ نہیں پھلا تک سکتا تھا۔اے اب کوشی کی طرف جانا

تعاجهان وه باته محولنے كى كوئى تدبير كرسكتا تعاب

وہ ڈریسٹک تیمل کی دراز دیکھر ہاتھا کہ باہر سے قادر بحش کے تیز بولنے کی آواز آئی۔ آواز نزد یک آربی تعی۔ تیور کے پاس اتنا موقع میں تھا کہ وہ واش روم میں جاتا۔ الي من اے ايك بى جكہ محدث آئى، وہ تيزى ے تالين پرلیٹا اور سرک کریڈ کے نیچ جا گیا۔ جیسے ہی وہ نیچ ہوابلہ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ آئے والا قادر بھی تھا اور اس کے ساتھ ایک مورت می۔ اس نے جس مسم کے جوتے مکن ر کے تصوہ مورش بی مہنتی ہیں۔او پراس نے لانگ کوٹ مكن ركها تقار قادر بخش كهدر با تقار" ميرا د ماغ خراب مت كرو-ايك آدى غائب ہے-

"بيتمهاراقصور ب-"عورت في مرد ليح من كيا تو تیوراس کی آواز شاخت کر کے جیران یرہ کیا، وہ کل نارمی كول نيس كياكدوه بي موكيا بي يانيس- جي ش كاشاره يقينا بيكم زوار كي طرف تفا-قادر بخش كديكا تفاك نے اس کے ساتھی کو چیک کیا تھا۔"

"كول نيس يزے كا؟" '' کیونکہان تینوں کوو لیے بھی نہیں مار نا۔''

"مارے ماس زیادہ وقت سیس ہے۔" کل نار بولى-" وويوليس كوكال كرسكتا ہے۔

"تام كام مو چكا ب بس ايك آخرى كام روكيا " قادر بخش اس وقت كل نار كے سامنے كى قدرويا ہوا تفا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہوں۔ کل نارمطین جیس می واس نے محرکہا۔

"اكروت سے پہلے بوليس آئي تو سب مارے

" تم اطمینان رکھو ایسا نہیں ہوگا۔" قادر بخش نے یقین سے کہا۔" وواوی علی میں اس ہے اور میں نے کیٹ لاک الرديدين -اب ولى بايرس جاسكا ب-" "Set/ [108]"

"وى جو طے موا تھا۔" قادر بخش نے جواب دیا۔ اخوش متی ہے میرے ہاتھ ایک جمری آئی ہے۔جس پر غائب ہونے والے تحص کی الکیوں کے نشانات ہیں۔ تیورکواس چری کا خیال آیا جواس نے ملن سے ا فيالي محى - اس كي جم من سنتي دور كني - كيا قادر بخش كسي كو جواس وقت بالكل درست اردو يول ري تحى-"تم نے چيك على كرنے جاريا تھا۔ فوراً اسے بيكم زوار كا خيال آيا \_كل نار وہ انہیں مارتانیں چاہتا۔ ایسے میں بیم زواری رہ جاتی ارتانیں چاہتا۔ ایسے میں بیم زواری رہ جاتی اسے کوئی فرق نیس پرے گا۔ " قادر بخش کی تصین۔ اچا تک بی تیورکو خیال آیا کہ کیا اس نے شای کوئمی آوازے لگ رہاتھا کہ وہ خود پر قابو یانے کی کوشش کررہا تابوکرلیا تھا۔اس نے مرف تیور کے غائب ہونے کا ذکر کیا

جاسوسى ڈائجسٹ 283 فرورى 2016ء

READING Neg'ilon

قااس کا مطلب تھا کہ فولا دخان کے ساتھ شای بھی اس کے تھی تھے جس تھا۔ جب گل نار نے ساتھی کے قابو کرنے کی بات کی تھی تو وہ فولا دخان کی طرف اشارہ سمجھا تھا۔ اب اے حیال آرہا تھا کہ اس نے شامی کا ذکر کیا تھا۔ وہ دونوں گفتگو کرتے ہوئے بیڈروم سے سطے گئے۔ شاید وہ تبور کو ہی تلاش کر رہے تھے۔ ان دونوں کی گفتگو سے یہ تھجہ نکالنا مشکل تھا کہ ان کا اصل مقعد کیا ہے لیکن یہ واضح تھا کہ وہ کسی مجر مانہ منصوب پر ممل پیرا تھے اور شاید بیکم زوار کوئل کر کے اس کا الزام فولا دخان اور ان دونوں پر آتا مگر وہ انہیں کیوں تل کرنا چاہتے تھے۔ اگر مرف انہیں لوشا تھا تو اتنا لہا چوڑا گراا کرنے گئے ہم ھی نہیں آرہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا گراا کرنے گئے ہم ھی نہیں آرہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا گراا کرنے گئے ہم ھی نہیں آرہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا گراا کرنے کی تھی ہم ہم سے میں آبیا تا چاہے تھا اور ان دونوں کو قابو کرنا گوتے پر حرکت میں آجانا چاہیے تھا اور ان دونوں کو قابو کرنا

公公公

شای کے خیال میں صورت حال معنکد خیر تھی۔اہے آج تک الی بے بی کا سامنامیں کرنا پڑا تھاجب وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی قید تھا۔اس نے سطے کا بایاں پہلود کھ لیا تھا اس لیے اب دائی پہلو کی طرف آیا اور چھوٹی ہے گی ہے كزرتے ہوئے وہ مجى ست جانے لگا۔ ايك كوركى كے یاس سے گزرتے ہوئے اے اعدرے باتی کرنے کی آواز آئی۔ کھٹر کی زیلن سے کوئی چدفت او کی سی۔شای نے بنیاد کے ابھرے کتارے پر یاؤں رکھا اور بندھے ہاتھوں سے کرل چوکر خودکواو پر کیا۔ درمیان سے کھڑ کی کا يرده ذرابا موا تقااوراك كرے على قاور بحش اور على نار وكمانى ويداس وقت كل نار بالكل مختف علي من تفي \_ اس نے ویرول میں لانگ شوز اور او پر اوور کوٹ چین رکھا تھا۔ وہ اور قادر بخش بحث کرنے کے انداز میں آپس میں بات كررب عقدان كى آواز آرى مى كىكن الفاظ مجمد من میں آرہے تھے۔ شامی نے کوشش کی پر بھی بھے میں میس آئے۔ چندمن بعدوہ کرے سے مطے گئے۔

اتی دیری لکے لکے شای کے ہاتھ من ہونے لکے سے دورانِ خون رک رہا تھا اور عین اس فیاری کے ہاتھ من ہونے لکے اس میں اس فیاری کے باتھ من رک رہا تھا اور عین اس وقت وہ نیچ ہو کیا جب تیمور بیڈ کے نیچ سے برآ مدہور ہاتھ اس لیے اسے بتا نہیں چلا کہ بیڈروم میں تیمور مجی ہے اور اب آزاد ہے۔ شای اب محوم کر عقبی صے ش آبا۔ بہاں کچن کا دروازہ تھا۔ اس نے اس کو طعمہ آرہا تھا۔ کو سے ش کی محروہ اندر سے بند فکا۔ اس نے اس کو طعمہ آرہا تھا۔

سردی نے الگ براحال کیا ہوا تھا۔ اگر اس کے اوپر برساتی
نہ ہوتی تو ہمیکئے ہے صورتِ حال اور خراب ہوجاتی۔ وہ ایک
طرف موجود شیڈ کی طرف آیا اسے وہاں کی اوز ارکی خلاش
تھی جس سے وہ اپنی رسی کا ٹ سکتا محروباں ایسا کوئی اوز ار
نہیں تھا۔ کھدال تھا یا بیلی کچھ کھر بیاں تھیں۔ ان جس سے
کسی کی دھارا کی نہیں تھی جوری کا ٹ سکتی۔ شکلے کا پورا چکر
لگانے پراسے تبور کہیں نظر نہیں آیا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ
بھی پکڑا گیا تھا۔ اگروہ آز اد ہوتا تو اب تک ان کے لیے
کچھنہ پچھ کر چکا ہوتا۔

شیر تلے سردی ذرا کم تھی اس لیے شامی وہیں رک

گیا۔ وہ سوج رہا تھا کہ اب شاید اے قادر پخش کے کوارٹر
میں جاتا پڑے۔ وہیں ہے اے کوئی ایسی چیزل سکی تھی کہ
اس ری ہے نجات حاصل کرسکا ۔ لیکن اس ہے پہلے وہ اپنے
ارادے کو عملی جا مہ بہتا تا بنگلے کے عقبی جھے ہے گل تار
برآ مد ہوئی اور ایک بلا شک عیث سر پرد کھ کرتیز قد موں سے
برآ مد ہوئی اور ایک بلا شک عیث سر پرد کھ کرتیز قد موں سے
کوارٹرز کی طرف چلی گئی۔ شای دکھ رہا تھا کہ اس نے
جاتے ہوئے دروازہ بند کرنے گی زحمت نہیں کی اور وہ نیم وا
بیا ۔ شای کے لیے بیا ایک موقع تھا۔ وہ اٹھا اور بھا گنا ہوا
کی وجہ سے بند نہ ہوجائے اور پھراسے اندر سے جی کھولا جا
کی وجہ سے بند نہ ہوجائے اور پھراسے اندر سے جی کھولا جا
کی وجہ سے بند نہ ہوجائے اور پھراسے اندر سے جی کھولا جا
دہاں کوئی نیس تھا اور شم تار کی تھی۔ شامی اندرآ یا اور اس
نے دروازہ بند کردیا۔ وہ ذرا آ گی آیا تھا کہ اسے لاؤرکے
نے دروازہ بند کردیا۔ وہ ذرا آ گی آیا تھا کہ اسے لاؤرکے
سے کی ۔۔۔۔ مورت کے تھ کے بولئے کی آ واڑ آئی۔

" کیاتم تیار ہو؟" " ہاں . . . کیکن ہے بہت مشکل ہے۔" قادر بخش نے کہا۔شای نے کئن ہے جما تک کر دیکھا تو اے قادر بخش جا تو بدست نظر آیا اور بیٹم زوار موفے پر بیٹمی کی۔قادر بخش بیٹم زوار کے بیچے کھڑا ہوا تھا۔

" دوار نے کہا۔ "لیکن تہارے کا۔ "لیکن تہارے کہا۔ "لیکن تہارے تہا۔ "لیکن تہارے تمام سائل کاحل بھی ہے۔ اگر اس ون میں اسپتال میں داخل ہو جاتی تب کھے اور ہوتا تمر اب بھی مناسب سر"

شائی نے باتھ عقب میں لے کر پتلون کی بیلٹ میں اکلی ہوئی جیک راڈ کو تکالنے کی کوشش کی ۔ بیاس نے ڈکی سے ٹی محی ۔ محر دونوں باتھ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ تاکام رہا تھا۔ مجراس نے مجن میں دیکھا اور اسے نزدیک ہی بڑے سائز کا فرائنگ یان لٹکا ہوا نظر آیا۔ شامی نے آہتہ ہے

جاسوسي دَانْجست 284 فروري 2016ء

اے اتارا۔ دونوں ہاتھوں ہے اس کے میڈل کو مضبوطی ہے گڑا اور دب قدموں لاؤنج میں داخل ہوا۔ قادر بخش اب محوم کر بیکم زوار کے سامنے آگیا تھا اور شامی کی طرف اس محوم کر بیکم زوار کے سامنے آگیا تھا اور شامی کی طرف اس کی پشت ہوئی تھی۔ بیکم زوارا سے سی کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کرری تھیں اور قادر بخش بیکھا رہا تھا۔ شامی قادر بخش سے کو دور تھا کہ بیکم زوار کی نظراس پر پڑھی اور شامی نے نئی میں سر بلاکر اسے خاموش رہنے کو کہا مگروہ چلا اتنی ۔ نقادر بیکھو۔ "قادر بیکھو۔"

قادر بخش نے بےساختہ جاتووالا باتھ ممایا اور شامی نے فرائک یان آ مے کردیا۔ جاتو کی ٹوک اس سے اگرائی۔ قادر بخش نے دوسرا وار معجل كركيا اور شاى بال بال بيا تعا-قادر بخش جس طرح جا تولبرار بالقاروه مابر جا تو بازلکتا تھا۔ پید کی طرف آنے والا وارشای نے فرائک یان سدها کر کے روکا اور پھر قاور بخش کے یاؤں پر تھوکر ماری۔ وہ لڑ کھڑا کر چیجے کیا تھا۔ شای نے فرائنگ یان تھما کر قاور بخش کے جاتو والے ہاتھ پر مارا تھا۔ ضرب شدید محی اور جاتو ای کے ہاتھ سے نکل کیا۔ قادر بخش کے تار ات وحثیانہ ہو کئے تھے اور اس نے ایک بی کے ساتھ اس پر تملہ کیا۔ فرانک یان مینے تھا اور شای نے اے بوری قوت ے او پر کی طرف اٹھایا۔ وہ ٹھیک آ کے آتے قادر بخش کے منه برلكا منرب الي مى كه قادر بخش اجملا اور قالين بركركر ساکت ہو کمیا تھا۔ای کمے کوئی عقب سے شامی پر جپیٹا اور ایک بار محراس معفروب سر پر قیامت نوٹ پڑی شای قاور بخش کے برابر می کرااور ساکت ہوگیا۔

شای کو ہوش آیا تو وہ لاؤ کی کے سونے پر پڑا ہوا تھا۔ تیمورآئس پیک سے اس کے سرکی سکائی کررہا تھا۔ نولاد خان وہاں موجود تھا اور وہ کل نار اور بیکم زوار کے سرپر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں بخت چہرے کے ساتھ صوفے پر بیٹی تھیں۔ تاور بخش قالین پر ای ری سے بندھا پڑا تھا جس سے اس فادر بخش قالین پر ای ری سے بندھا پڑا تھا جس سے اس فادر بخش قالین پر ای ری سے بندھا پڑا تھا جس سے اس اخمینان کا سائس لیا۔ ' شکر ہے تھے ہوش آگیا ورنہ میں تھے اسپتال لے جانے والا تھا۔ تیما سردہ جگہ سے گل نار ہورہا

ہے۔ "ایک زخم توکل نارکادیا ہوا ہے۔" شای نے کراہ کر کہا اور اٹھ بیٹا۔ اس کا سرورد سے بھٹ رہا تھا۔ اس نے تیوں سے آئس بیک لیتے ہوئے ہو چھا۔" دوسراوار کس نے کیا تھا جرے کیا تھا جرے کیا تھا جرے کیا تھا جرے کا در بخش تو بے ہوئی ہو گیا تھا جرے

ہا موں۔ "انہوں نے ۔" تبور نے بیلم زوار کی طرف اشارہ کیا۔" شکر کر میں بروقت پہنچا ور نہ سے تیری کھو پڑی کو مزید لالہ زار بنانا چاہتی تعیں۔"

تیور نے بیلم زوار سے ان کی اسک چین کی تھی جس سے انہوں نے شامی کے سر پروار کیا تھا۔ قادر بخش ہی اصل محرک تھا اس کے بے ہوش ہونے کے بعد حالات آرام سے قابو بیس آگئے۔ تیمور نے پہلے اسے بیلم زوار کے ساتھ ری سے قابو بیس آگئے۔ تیمور نے پہلے اسے بیلم زوار کے ساتھ امونیا کی بوٹل اس سلسلے بیس کا رآ مد ثابت ہوئی تھی۔ ان وونوں نے گل نارکو قابو کیا۔ فولا دخان اس کا بدلا روپ د کھے وونوں نے گل نارکو قابو کیا۔ فولا دخان اس کا بدلا روپ د کھے بازمورت کا گلا د بادیتا۔ ووا آسانی سے تابو بیس تین آئی تھی۔ بازمورت کا گلا د بادیتا۔ ووا آسانی سے قابو بیس تین آئی تھی۔ بازمورت کا گلا د بادیتا۔ ووا آسانی سے قابو بیس تین آئی تھی۔ بازموں آئی تھی۔ بازموں آئی تھی۔ بازموں آئی تھی۔ بازموں آئی تھی اس کے بیچ اس نے وہی ۔۔۔ تاکائی لباس بہنا ہوا تھا۔ بازموں ان کی کرون توڑ دیتا۔ آئی باس بہنا ہوا تھا۔ آئی باس بہنا ہوا تھا۔ آئی باس کی کرون توڑ دیتا۔ آئی باس پہنا ہوا تھا۔ آئی باس کی کرون توڑ دیتا۔

بدمشكل اے قابوكرنے كے بعد پھرے اووركوث يهنايا كياتها وواے كركوكى ش آئے اور پر تيورشاى کو ہوش میں لے آیا تھا۔ تیور نے کائی کا یائی رکھا اور بیلم زوار کے بیٹروم سے پین کار کولیاں لے آیا۔ سب تے دودو كوليال ليل-ال ودران ش كافي تيار موكي مي-سياه ، كرم اور کے کائی نے دوا سے زیادہ کام کیا اور شامی خود کو بہتر محبوس كرنے لكا- قادر يحق خاصا يہلے ہوش ش آ كميا تعااور تالین پر پڑا کی درندے کے باننے کے انداز میں سالس لے رہاتھا۔ پہلے فولا دخان نے اپنی رُودادستانی کہا ہے گل نار کا فون آیا اور عقب سے قادر بخش اے مل کرنے کی دحمكيان دے رہا تھا۔اى وجەسے فولا دخان پناسو ہے سمجے دورًا كيا\_ يخطي كالمجمونا دروازه كملا بوا نما اوروه اندر كمساخما كدا سے كوئى سے كل ناركى في سنائى دى۔ وہ دوڑا كيا تھا۔ کل ناروقیاً فوقتاً چیوں سے اس کی رہنمائی کررہی تھی اور جے بی وہ بیلم زوار کے بیڈروم میں داخل ہوااس کے سر پر ضرب لی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد تیمور اے ہوش میں لایا تھا۔فولادخان نے اپنا زحی سر ٹو لتے ہوئے است والدصاحب كويا وكيا-

"وه بولاً که مورت پراتنااعتبار کروجتناایخ دهمن پر کرتے او، والدمیب درست فرما تا۔"

جاسوسى دائجست 285 فرورى 2016ء

قادر بخش انہیں کھا جانے والی نظروں سے کھور رہا تھا اور بہ ظاہراس کے دم خم میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔شای اس کے پاس جیٹیا۔''اب بولو، بیسب کیا چکرہے؟''

" " کوئی چکر نہیں ہے۔" وہ غرایا۔" تم لوگ غلط ارادے سے میرے محرین داخل ہوئے اور میری ہوی کو ہے آبر و کیا۔اب یہاں لوٹ مار کرنا چاہ رہے ہو۔اس لیے جسٹس یا بند کیا ہوا ہے؟"

اس کی بات من کرشای اور تیمورد تک رہ گئے ہے اور فولا دخان کا غصہ عود آیا تھا، اس نے کہا۔'' بیراس طرائحیں مانے گااس کوایک منٹ کے لیے امار سے پیرد کرو۔ بیداؤس زبان کولے گا۔''

تیورنے ہاتھ کے اشارے سے فولا دخان کو چپ رہنے کوکہااورگل نارہے ہو چھا۔''تم کیا کہتی ہو؟'' ''قادر بخش ٹھیک کہدرہا ہے۔'' وہ اطمینان سے

ماور من هیك بهدر با بهد و المیمان سے

یولی ده صوفے پر یون تن كرمیشی تمی كداووركوث بهی اس

كه مند زور شباب كى تاب ندلا سكا تعا۔ "تمهارے اس

ملازم نے ميرى عزت لوئى ہے اور تم لوگ اب يهان لوث
ماركرنا حاسة ہو۔ "

فولا وُخان الجھل پڑا۔اس نے شای ہے کہا۔''شامی صیب ام نے آج تک کی عورت کوشیں مارا مگر آج ہے مارا مل بڑھ ''

تیور نے اے تسلی دی۔ '' فکر مت کرویہ ہے گ نہیں۔''

شامی نے مجری سانس کی اور بیکم زوار کی طرف و یکھا۔" آپ کیا کہتی ہیں اس یارے ہیں؟"

''تم نوگ زبردی گھر میں داخل ہوئے۔ میرے ملازم کے ساتھ مار پیٹ گی۔' وہ سیاٹ کیجے میں ہوئی۔ ''اس نے جوالزام لگایا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟''مثا می نے کل نار کی طرف اشارہ کیا۔ ''صرف اتنا کہ بیہ بات پولیس تک نہیں جانی چاہیے ورنہ ...'' بیٹم زوار نے جملہ اوھورا چھوڑ ویا۔ غالباً ان کا مطلب بیتھا کہ پولیس تک بات مئی تو یہ الزام بھی لگایا جائے مطلب بیتھا کہ پولیس تک بات مئی تو یہ الزام بھی لگایا جائے مالے صاف ظاہر تھا کہ وہ قادر بخش اور کل نار کی ہمنوائی کر رہی تھیں۔ شای خود کو شونڈ اکرتے ہوئے بولا۔

روزا آیا۔ جہاں اے دھوکے سے سر پر ضرب لگا کر ہے۔
ماحیہ مماحیہ ہمارے کیٹ کیپر فولا دخان کو ایک نمبر
سے کال آئی اور گل نار نامی خاتون نے اسے بدد کے لیے
بلایا۔ فولا دخان بنا سوچے سمجھے اور ہم سے پوچھے بغیر یہاں
دوڑا آیا۔ جہاں اسے دھوکے سے سر پر ضرب لگا کر ہے

ہوٹ کردیا گیا۔اس کی طاش میں ہم آئے تو ہارے ساتھ
ہیں یہی سلوک ہوا۔ خوش سمی سے میں نے بر وقت
کارروائی کی اورآپ کوئل کرنے کے دریے قادر بخش کو بے
ہوٹ کردیا۔ یہاں تک تو ہم آپ کو قادر بخش اورگل نارے
الگ مجھ رہے تھے لیکن آپ نے اسک سے وارکر کے مجھے
الگ مجھ رہے تھے لیکن آپ نے اسک سے وارکر کے مجھے
بہوٹ کیا اورا کرمیراساتھی بروقت ندآ تا تو بہول اس کے
آپ مجھے مار ہی ڈاکٹیں۔ میں نے آپ کی جان بچائی تھی تو
آپ نے میرے ساتھ ایساسلوک کیوں کیا؟"

" قادر بخش مجھے مار نہیں رہا تھا۔" بیم زوار نے بدستورساٹ کہے میں کہا۔" تم نے اے مارنے کی کوشش کی اور مجھے اس کو بچانے کے لیے تم پروار کرتا پڑا۔"

''خوب' ب' شامی نے طنزیہ انداز میں کہا۔'' آج تک میں نے صرف سیاست دانوں کو اپنے مفاد کی خاطر یوں ایک ہوتے دیکھا تھا۔ بائی دی وے آپ تینوں کا مفاد کیاہے؟''

تیور، شای کو ایک طرف لے گیا۔ "بیٹا معاملہ اتنا سیدھانیں ہے۔ بیس آپس میں ملے ہوئے ہیں گ "وہ تو ہے۔" شای نے کہا۔" لیکن میں نے خود ویکھا تھا قادر بخش بیکم زوار کوئل کرنے والا تھا آگر میں ایک دو کھے کی دیر کرتا تو یہ چاقو ہے وار کرچکا ہوتا۔"

" تو شیک کهدر با بے لیکن سوال بد ہے کہ بیکم زوار

" بیلم زوارہ قادر بخش اور کل نارسب جائیں بھاڑ میں۔" تیمور نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔" ہمیں خود کواس جنجال سے تکالنا ہے۔اسل مسئلہ فولا دخان کا تھااوراس نے د کیدلیا ہے کہ اس کی حافق نے ہمیں کہاں تک پہنچادیا ہے اس لیے سب پرلعنت بھیج اور اپنے دفاع کے بارے میں سدید "

شامی نے جرت ہے اسے دیکھا۔'' تیرا مطلب ہے کہ ہماری پوزیشن کمزورہے؟''

من الکل ذراغورکر، ہم بیلم زوار کے بیکے میں رات سے تھے، کل نار کا حلیہ اور زخم ہمارے خلاف کوائی ہوں سے ۔ مزید بیہ بیلم زوار کی لاش کا بندوبست بھی کر دیتے۔ اگر چہابیا نہیں ہے مرکل ناروالا سئلہ ہے۔ ہمارے مرول پر زخم ہیں۔ ہم ان کی کیا وضاحت چیش کریں ہے؟ فولاد خان کے عشق کے کئی کواہ بھی بن چکے ہیں۔ ان سب کی خان کے عشق کے کئی کواہ بھی بن چکے ہیں۔ ان سب کی سوائی بھی ہمارے خلاف جائے گی۔ اس لیے سب سے بہتر حل بھی ہمارے خلاف جائے گی۔ اس لیے سب سے بہتر حل بھی ہمارے خلاف جائے گی۔ اس لیے سب سے

جاسوسى دَانْجِست 286 فرورى 2016ء

ین کے بعد وہ صاف اور کرم لباس میں تواب صاحب کے بيدروم مين ان كے سامنے موجود تھے۔فولا و خان كو آرام كے ليے ميج ديا تفااوران كے تعيب من اب آرام كمال تفا؟ شای اور تیور کوتوقع می که آج بهت زیاده شامت آئے کی مرتواب صاحب نے ان کے لیے کافی معلواتی اور جب كافى آنى توانبول نے فرمایا۔"اب فرما كي سيكياماجرا ہ، اتن رات کے آپ تینوں کمال کے تعے اور یہ زخم كمال سے لكواكر لائے بيں۔ جميل ايك ايك بات بتائى جائے۔ اگر کوئی بات چیوٹ کی تو آپ کو چیوٹ میں ملے

اس کے بعد ممکن جیس تھا کہ وہ تواب صاحب سے کولی بات چیاتے۔ انہوں نے شروع سے لے کراب تک سب بتاديا فولا دخان كي حمادت يرنواب صاحب كاردمل خاص تہیں تھا۔ وہ اچی طرح جانتے تھے کہ انسان کی اول و آخری کمزوری عورت ہے مرجب شای نے تیورادرایا مداخلت کی کہائی شروع کی توٹو اب صاحب کی کشاوہ پیشائی پر لکیری عمودار ہوئی میں اور بد بر ہمی کی لکیریں میں۔ فنيمت تفاكدان كى برجى فكنول تك محدودرى اوراس في زبان کا رخ تیس کیا تھا۔ کیونکہ ووٹوں تی الگ الگ واتعات کے کواہ تھے اس کیے داستان دونوں نے مل کر سائی۔ تیورنے اس کا اختام کیا جب اس نے بیکم زوارے منانت حاصل کی کہ وہ ان کے خلاف پولیس کارروائی جیس كريس كى - تواب ساحب نے مجلم انداز من دريافت فرمایا۔" آب نے اس مورت پر کسے اعتبار کرلیا جوایک فیر آدی کے ہاتھ میں عیل رہی ہو، کیاوہ اے قائل جیس کرسکتا

تيور خوش موريا تما كدنواب صاحب الصمرابين کے کہ وہ سب کواس چکر سے نکال لایا تھا مرتو اب صاحب كانداز الكرباتها كداس عمانت بوكى بداس نے مدوطلب تظروں سے شامی کی طرف دیکما اور خلاف توقع اس نے مدوجی کی۔شای نے کہا۔" دادا جان اشاید وہ غیرآ دی ہیں ہے۔ اگر آپ محص اجازت اور چھ مہلت دی توش شایداس عقدے کی نقاب کشائی کرسکوں گا۔" تواب صاحب نے شامی کودیکھا۔'' آپ کیا کرسلیں

"بيتو الجي نيس بناسكا كهمرف ايك مفروضه ب بال اس بركام كياتوشايد كهرمائة آئے۔"
" الله من آب م عصر يد جماقتوں كى اجازت طلب

بارونه بم-شای سوچ ر با تھا۔ وہ خود کو تیور ہے متنق یار ہاتھا تمر ان لو کوں کوآسانی ہے بخش دینا بھی مشکل تھا۔اس نے کہا۔ "انہوں نے ہارے ساتھ جو کیا ہے؟"

"تونے اپناحساب برابر کرلیا ہے۔" تیمور نے قادر بخش كى طرف اشاره كيا-" اب ان مورتوں كوكيا كہيں . . . '' '' چل چیوڑ ہم چیوڑ دیتے ہیں مرانہوں نے جو گور کھ دهندا پیلایا اورجمیں بھی اس میں شامل کیا اس کا ابھی تک سرائيس ملاہے۔

" يى جائے يى كدامل چكركيا ہے؟" تيور نے ان تینوں کی طرف دیکھا۔''ان کا رویتے بتا رہا ہے کہ بی<sup>مبی</sup>ں اليس ك\_"

شای نے سردآہ بھری۔ ' بیعن مارے ہاتھ کھے نہیں آئے گاسوائے ذات وخواری اور چندزخموں کے۔" " لك تواي ى ربا ب-" تيور نے كها-" كركيا

مای نے سر بلا یا تو تیور بیکم زوار کے پاس آیا۔ اس فے کہا۔" میں میں معلوم کہ آپ سب نے ل کر بی پار کیوں چلایا ہا اور جمعی کول شامل کیا ہے۔ اب ایک عی صورت بكربات مع ك جائے-"

، و کیسی صورت؟ " بیگم زوار نے بو چھا۔ " آپ صانت دیں کہ آپ کی طرف سے کوئی ہولیس - 12 1 my 1 2

بیکم زوار نے سر بلایا۔" شی زبان ویک ہول کہ يهال سے بوليس كور بورث يس كى جائے كى۔ "مرف ہولیس عی میں بلہ آپ کی طرف ہے کی فتم کی کارروائی سے مل کرین ہونا جاہے۔ دوسری صورت اعلان جل موكا-"

يكم زوار كمحدد يرسوچى ربى چرانبول نے سر بلايا۔ تیور نے شامی اورفولا و خان سے کہا۔" یہاں جہال جہال می تم یں ہے کی کی الکیوں کے نشانات کے ہوں یا کی چ کوچوا ہوا سے صاف کردو۔"

انہوں نے ہر مکن جگہ سے نشانات صاف کیے واس میں وہ جاتو بھی تھا جس سے قادر بخش بھم زوار کا قل کرنا جابتا تھا۔ جب انہیں کی ہوگئ کہ دہاں کوئی نشان ہاتی تہیں رہا ہے تو وہ وہاں سے تل آئے تھے مرجب وہ تھے میں واقل موے تو وہاں نظام دین فولا دخان کی چوکی مس موجود تھا۔ایک محفظ بعد ڈاکٹر کی طرف سے چیک اپ اور مرہم

جاسوسى ڈائجسٹ 288 فرورى 2016ء

Shellon.

اندھے واستے "ثامی ہے کہا۔" فرمائے آپ کیا تیر جلا کرآئے ہیں؟ "دادا جان۔" شامی نے سنسی فیز کیج بیں کہا۔ "قادر بخش اصل میں زوارصاحب کا بیٹا افسر ہے۔" نواب صاحب چونک اٹھے۔" آپ پورے وثوق

اواب ماحب چونک اسمے۔" آپ سے کمدرے ہیں؟"

'جی داداجان، ندمرف وہ انسر ہے بلکہ انسر یا ہر مبیں بلکه اندر کیا تھا۔ کیارہ سال پہلے وہ ایک عشرت **گاہ میں** ایک لڑی کومل کرنے کے جرم میں کرفارہوا تھا۔ زوار صاحب نے ایک دولت اور اثر ورسوخ استعال کر کے اس خبر کومنظرعام پرآنے ہے روک دیا تھا اور افسر کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا ہے۔ وہ خاموثی سے اس کا مقدمہ اڑتے رہے اور ان کی کوششوں کے باوجود وه بری نه بوسکا-ان کا ایک با اعتاد وکیل اس کا مقدمه لاتا ر ہا۔افسر کومز اے موت ہوئی مگر وکیل نے اپنی جالا کی سے کئی سال اپیلوں میں گزار دیے اور جب تک اس کی آخری ا میل بھی مستر د ہوئی تو ملک ش سزائے موت پر عمل درآ مد روك ديا كما\_زوارصاحب اكلوتے بينے كيم من ونيا سے گزرے تو تیکم زوارئے ان کی جگہ سنبال لی۔ انہوں نے افسر كوجيل سے بعكائے كاسوچا۔ انبول نے وولت كا ب در لی استعال کیا اور افسر کو پہلے جیل ہے اسپیال منظل کرایا اور پھراسے باری کے باعث فوت دکھا کراس کی جگہ کی اور کی لاش افسر قرار دے کر دفتا دی مئی۔خدا بی جا متا ہے کہ بيكم زوارنے اس يركتنا بيدخرج كيا۔

روارے ال و ساب رہا ہے۔ "بیس کیے آیا؟"

فرمارے ہیں؟" ""بعض باتیں شروع میں حافت لکتی ہیں۔" شای نے اصرار جاری رکھا تو نواب صاحب سوچ میں پڑھتے پھر انہوں نے سر ہلایا۔

" فیک ہے لیکن واحد شرط یہ ہے کہ آپ کسی طرح مجمی ان لوگوں کے پاس مبیں جائیں مے اور جو پھی معلوم ہوگا وہ پہلے ہمارے علم میں لائیں مے اپنے طور پر کوئی قدم مبیں انتعالمیں ہے۔"

شامی خوش ہو کیا۔''سرآ تکھوں پر دا داجان۔'' باہر نکل کرتیمور نے پہلے توسکون کا سانس لیا اور پھر بولا۔''اب تو کیا گل کھلانے کاارادہ رکھتا ہے؟''

"بن ایک خیال میرے ذہن میں آیا ہے۔ایک بات بتا مجھے افسریادہے؟"

تیور چونگا۔''زوار صاحب کا بیٹا...نبیں یار اے کتے ہوئے بھی دس سال ہو گئے ہیں اور ہمار ااس ہے کون سا ملتا جلتا تھا۔''

''درست فرمایا۔''شامی نے کہا۔''صرف تھے ہی نہیں شایداس علاقے میں رہنے والے کی فرد کو بھی افسریاد ندہو کیونکہ وہ رد کھا آ دی تھااور کئی ہے ملنا جلنا نہیں تھا۔'' تیمور نے اسے خور سے دیکھا۔'' تھے افسر کیوں یاد

"بن ایک خیال آخیا۔" شای نے گراسرار انداز اس کہا اور اپنے کرے کی طرف چلا کیا۔ ایکے روز اس کا سارا دن بی شاہنواز کے ساتھ گزرا تھا۔ وہ شام بلکہ رات کے وقت واپس آیا تھا۔ وہ شام بلکہ رات کے وقت واپس آیا تھا۔ وُٹر بس شروع ہوا تھا اور شای جس کھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ تیمور دفتر سے سیدھا کھر آیا تھا اور شای کا انتظار کرتا رہا تھا۔ تیمور دفتر سے سیدھا کھر آیا تھا اور شای کا انتظار کرتا رہا تھا۔ تیمور دفتر سے سیدھا کھر آیا تھا اور شای کا انتظار کرتا رہا تھا۔ تیمور دفتر سے سیدھا کھر آیا تھا اور شای کا انتظار کرتا رہا تھا۔ تیمور نے اس اس تعزیت کی جواں مرکی کا سوگ منا رہا تھا۔ تیمور نے اس سے تعزیت کی تواس نے کہا۔

''اگرتواب میب کاخیال نداد تا توام بیسوگ کسی اور طراسے مینا تا۔''

وز ممل کرتے ہیں شامی نے دواب صاحب سے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اپنی اسٹٹری شی بلالیا۔الی کفتگووہ وہیں کرتے ہے جس سے وہ ملازموں کو بھی بے خبرر کھنا چاہتے تھے۔البتہ بات شروع کرنے سے پہلے انہوں نے الا پچی والا تہوہ منگوالیا تھا جو وہ کھانے کے بعد لیتے تھے۔ باور تی کے باہر جانے کے بعد انہوں نے

جاسوسي دانجسك -289 فروري 2016ء

READING

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



جیل کا ریکارڈ چیک کرایا تو جمرت انگیزطور پرافسر ولدزوار جیل کامردہ قیدی ثابت ہوا۔ وہاں سے اس کاریکارڈ حاصل کیا گیا اس میں اس کے فقر پرنٹ بھی شامل ہیں۔ ملاحظہ فرما نمیں اس کی تعماویر۔ "شامی نے اٹلارج کی ہوئی تعماویر تواب صاحب کے سامنے رکھیں۔ اگر جدافسر نے طیہ خاصابدل لیا تقااور پھر عمر بھی دس سال زیادہ ہوئی تھی مگر وہ اپنے خدوخال نہیں بدل سکتا تھا۔

" بيدوى ہے۔" نواب صاحب نے تعدیق کی۔

"مرسوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ چکر کیوں چلایا؟"

اللہ اللہ اللہ کے کہ ان لوگوں نے یہ چکر کیوں چلایا؟"

اللہ اللہ کی نے تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔"اس کے بعد اس چکر کے بارے میں جانے میں دیر گل۔ رجسٹرار آفس کے ریکارڈ کے مطابق بیٹم زوار اپنی تمام جا نداد فروضت کر چکی ہیں۔ یہ بھلاہمی جس میں وہ معیم ہیں اور اب فروضت کر چکی ہیں۔ یہ بھلاہمی جس میں وہ معیم ہیں اور اب کی حیثیت کرائے دار کی ہے وہ بھی صرف تھ مینے کے اس کی حیثیت کرائے دار کی ہے وہ بھی صرف تھ مینے کے اس کی حیثیت کرائے دار کی ہے وہ بھی طابی کرتا ہے۔ ایک بیات اتفاق ہے علم میں آئی اور اس سے بھی خالی کرتا ہے۔ ایک میں اس اس سیال کیا جہاں بھی زوارول کی ایک خاص بیاری میں جلا ہیں جس میں دل مسلسل کمزور ہوتا جاتا ہے اور بالآخر ایک دن بیند ہوجا تا ہے اور بالآخر ایک دن بیند ہوجا تا ہے اس کا واحد علاج دل کی تبد کی ہے مگر بھی دن بیند ہوجا تا ہے اس کا واحد علاج دل کی تبد کی ہے مگر بھی دوار دار نے یہ علاج تیں آئی یا اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کے دوار دار نے یہ علاج تیں آئی یا اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کے دوار دار تا ہوگی ان کے دوار دار نے یہ علاج تیں آئی یا اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کے دوار دار نے یہ علاج تیں آئی یا اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کے دوار دار نے یہ علاج تیں آئی یا اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کے دوار دار کے یہ علاج تیں آئی یا اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کے دوار دار دار کی تا ہوگی ان کے دوار دار کی تبدر کی ہوگی ہوگی کی ان کے دوار دار کی دوار کی تبدر کی ہوگی ہوگی گا

پاس اب زیادہ مہلت کیں رہی تھی۔'' تیمورجو خاموثی ہے من رہا تھا۔''اس کا مطلب ہے کہزوار بیکم نے اسپے آل کا فیصلہ خود کمیا تھا کیونکہ افسر انچکیارہا تھا۔''

"ایابی لگاہے۔ "شای نے کہی سائس لی۔" اور یہ سب انہوں نے افسر کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ وہ اسے ہیں تہیں رکھ سکتی تھیں اور اس کے ساتھ کہیں جانہیں سکتی تھیں۔ انہوں نے محسوں کیا کہ وہ افسر کے پیروں کی شخص ۔ انہوں نے محسوں کیا کہ وہ افسر کے پیروں کی تخیر بن کی ہیں۔ اس لیے انہوں نے مرنے کا فیعلہ کیا۔ اس فی کا الزام ہمارے سرآ تا۔ فولا دخان ہے گناہ پاتا۔ " شامی نے تواب صاحب کے سامنے کھل کر کہنے ہے کر پر شامی نے تواب صاحب کے سامنے کمل کر کہنے ہے کر پر کیا۔ "افسر اور کل نار مظلوم بن جاتے اور پولیس ان کی طرف دھیاں نہیں و جی۔ معاملہ کلیئر ہوتے ہی وہ دولت طرف دھیاں نہیں و جی۔ معاملہ کلیئر ہوتے ہی وہ دولت سمیٹ کر بہال سے نکل جاتے اگر چہ یہ خاصا عجیب اور چیدہ سامنعو بہ تھا اور اس کے خدو خال سے لگ رہا ہے کہ جیدہ سامنعو بہ تھا اور اس کے خدو خال سے لگ رہا ہے کہ جیدہ سامنعو بہ تھا اور اس کے خدو خال سے لگ رہا ہے کہ اسے کئی افراد نے ل کر بنایا ہے۔ "

نواب صاحب نے پچھود پر بعد کہا۔''اگر چہ یہ ایک مفروضہ ہے مگر حقائق کی کڑیوں پر پوراا تر رہا ہے۔' شامی خوش ہو کیا۔'' آپ کی شرط کے مطابق جس .... ان لوگوں کے نزدیک بھی تہیں گیا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ۔ ان لوگوں کے نزدیک بھی تہیں گیا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا

نواب صاحب سوچنے رہے اور خیلتے رہے۔ سفتے ہوئے ان کا دھیان قبوے کی طرف بھی نہیں رہا تھا اور وہ شفتہ ابو کیا دھیان قبوے کی طرف بھی نہیں رہا تھا اور وہ شفتہ ابو کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ محکمات میں شخفے کہ کیا تیور کی طرف و مکھا۔" اگرچہ ہم خودای طبقے سے تعلق رکھتے تیور کی طرف و مکھا۔" اگرچہ ہم خودای طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تھر ہم بھی نہیں سوچ کئے کہ ایک انسان اپنے مفاد کے لیے کہاں تک جاسکتا ہے۔ بیٹم زوار اولا دکی محبت میں مجبور کھیں تکر بہر حال ہے جرم ہے۔ شاہنواز کو کال کرو۔ ہم اس سے بات کریں تے۔"

## \*\*\*

شای اور تیمورلان میں ہے۔ فولا وخان تردیک ہی کھڑا تھا۔ شای نے اصل میں فولا وخان کو بتائے کے لیے یہ کھڑا تھا۔ شای نے اصل میں فولا وخان کو بتائے کے لیے یہ کفل جمائی تھی۔ وہ زیادہ ویر کے لیے کیٹ سے دور نہیں ہٹ سکتا تھا۔ شامی نے کہا۔ '' دو دن پہلے پولیس نے جمایا مارا اور افسر عرف قادر بخش کو گرفار کرلیا۔ بیکم زوار اور کل نار کو عنایت بجر ماند پر کرفار کیا کیونکہ انہوں نے ۔۔۔۔ پیالی کماٹ سے فرار ایک بجرم کو جمایا ہوا تھا۔ بیکم زوار کی عمر اور کماری کے بیان کل نار پولیس کا کی خوال میں ہے۔ ''

''وہ اس ٹائل اے۔'' فولا دخان نے جذباتی ہوکر کہا۔''ام خوش اوگا جب وہ قادر بخش کےسات سولی پر لککے م

''اسے سزائے موت نہیں ہوگی۔'' شای نے قولاد خان کو آگاہ کیا۔''ہاں شاید چند سال جیل میں گزار نا پڑیں۔''

"اچا۔" وہ مایوی سے بولا۔" نظیر تین چار سال کا جیل نے کم خونا کے شیل اوتا اے۔امارا ایک چاچا دوسرے چاچا کوئل کر کے جیل میاا دردوسال میں مرکبا۔" چاچا کوئل کر کے جیل میاا دردوسال میں مرکبا۔"

"اے کیا ہوا تھا؟" شامی نے چونک کر پوچھا۔ "سولی کا سزا۔" فولا دخان نے اطمینان سے کہا اور محیث کی طرف چلا کیا۔ شامی اور تیورایک دوسرے کو دکھیے محیث کی طرف چلا کیا۔ شامی اور تیورایک دوسرے کو دکھیے کررہ گئے اور پھر بنس دیے۔

جاسوسى ڈائجسٹ 2905 فرورى 2016ء

